

#### www.ahlehaq.org

فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِينِ مِن الْفِ عَالِيدٍ

عَمَالُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى الْمِدُونِ الرَّوْوِ الرَّوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُل

مترجم مولانا مرير على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله عل

و-كتاب العتاق و-كتاب الايمان و-كتاب الحدود و-كتاب السرقة و-كتاب السير و-كتاب اللقيط و-كتاب اللقطة و-كتاب اللباق و-كتاب المفقود

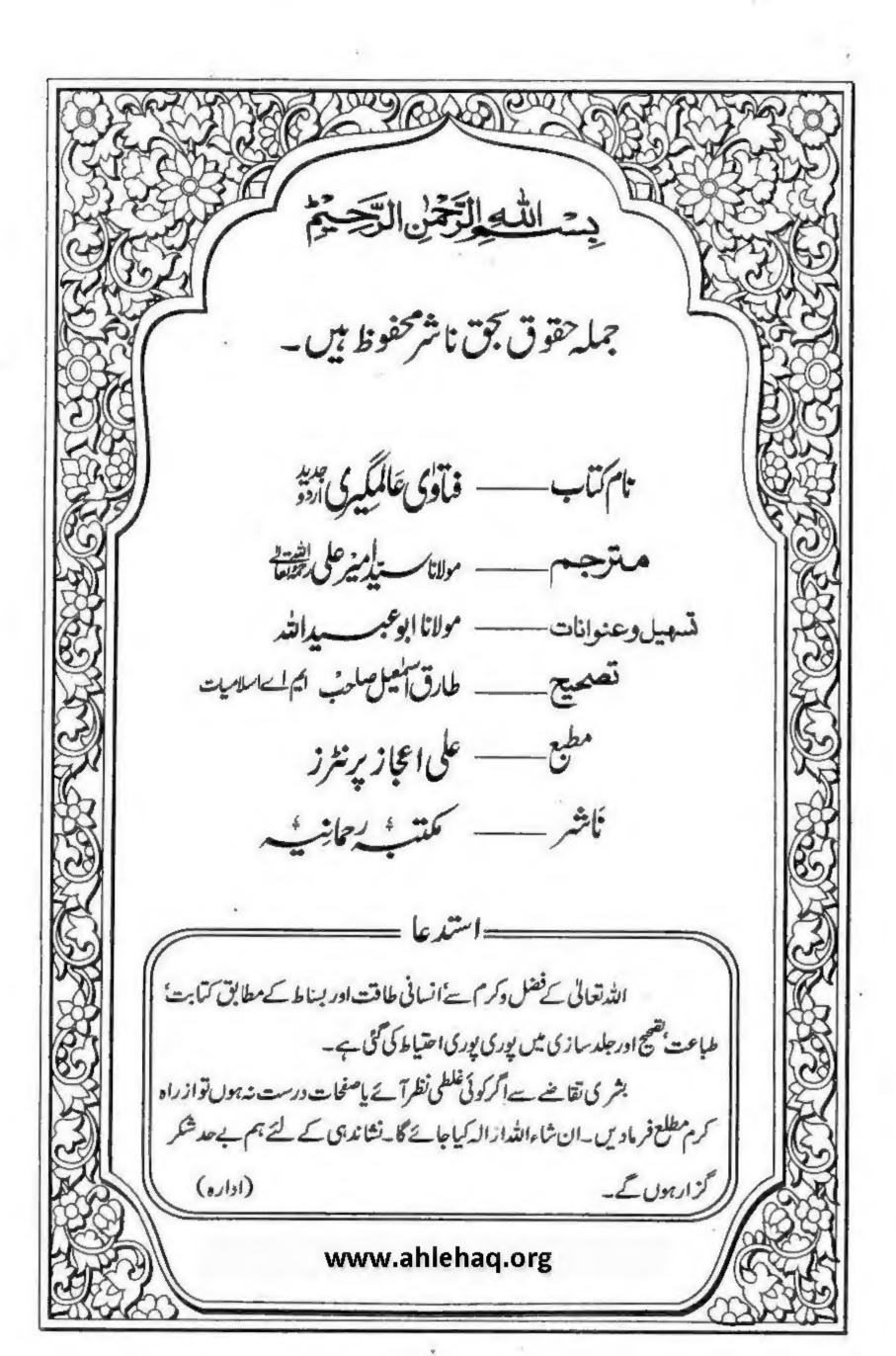

## فهرست

| صفحه  | مضبون                                             | صغد  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4   | فعن الله كفاره كے بيان يس                         | 4    | مجنف العتاق مجنف المعتاق مجنف المعتاق مجنف المعتاق المجنف المعتاق المعتاق المجنف المعتاق |
| 114   | @: O1                                             |      | 0:0/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | وخول وعنی پرفتم کھانے کے بیان میں                 |      | عمّاق کی تفسیرشری اوراس کے رکن و حکم وانواع وشرط و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19090 | 6:0/i                                             |      | سبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | تكلنے اور آئے اور سوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے |      | ہے عتق واقع ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | بيان ميں                                          | 14   | 0:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IMA   | @: O\!                                            |      | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہوئے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | کھانے اور پینے وغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں      | 19   | (P): (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140   | ⊙: Q\!                                            |      | معتق البعض کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.7  | کلام پرقسم کھانے کے بیان میں                      | MA   | (P): Q/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAZ   | باب: ۞<br>طلاق وعثاق کی متم کے بیان میں           | ۴٩   | دوغلاموں میں ہے ایک کے عنق کے بیان میں<br>بارب: @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14+   | Ø: Ç\i                                            |      | عتق کے ساتھ مسم کھانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , ,   | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قشم کھائے کے        | Pa   | @: \$\\\\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | بيان ميں                                          |      | عتق بعجل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r.0   | (a): C)                                           | 44   | اباب: 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | جے ونماز وروز ہ میں تتم کھاتے کے بیان میں         |      | عتق کے ساتھ تم کھانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rri   | 10: Or                                            | Λ+   | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 3   | کپڑے پہننے و پوشش وزیور وغیرہ کے تھم کھانے کے     |      | استبلاد کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بيان ميں                                          | 91   | الايمان ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| riz   | (B): (C)                                          |      | 0:04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ضرب وقتل وغیرہ کی شم سے بیان میں                  |      | يمين كى تفيير شرى أس كے ركن وشرط و تھم كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44.4  | (P): (V)                                          | * ** | بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | تقاضائے وراہم میں متم کھانے کے بیان میں           | 917  | باب: ﴿<br>ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی میں اور جوئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                   |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                   |      | ہوتی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                          | (3)  | 000    |                    |
|------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| ( A.                                     | 450  | r Tors | ( Dub a C. Malcali |
| J. J | G001 | 1000   | ر شوق عمليزي       |

| 3ºw      | مضمون                                               | صفحه  | مضمون                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIA      | @: \$\dots                                          | trt   | مع المعدود مع المعدود المعدود                                                                                   |
|          | قطاع الطريق كے بيان ميں                             |       | 10: C/r                                                                                                         |
| rrr      | خاش∻ كتاب السير خاسب                                |       | حد کی تفسیر شرعی اوراس کے رکن کے بیان میں                                                                       |
|          | 1 : Or                                              | rer   |                                                                                                                 |
|          | اس کی تفسیر شرعی وشرط و حکم کے بیان میں             |       | زنا کے بیان ش                                                                                                   |
| Property |                                                     | tol   | ⊕: ♦/                                                                                                           |
|          | قال کی کیفیت کے بیان میں                            |       | جو وطی موجب حد ہے اور جو تبیں ہے اُس کے                                                                         |
| PP4      | (C) : C/r                                           |       | بیان میں                                                                                                        |
|          | مصالحداورامان کے بیان میں                           | TOA   |                                                                                                                 |
| ror      | @: \$\rhi                                           |       | زنا پر گواہی ویے اور اس سے رجوع کرنے کے                                                                         |
|          | غنائم اوراس کی تقسیم سے بیان میں                    |       | بيان مِي                                                                                                        |
|          | فعنى: ١                                             | 121   | (a): O/                                                                                                         |
|          | غنائم کے بیان میں                                   |       | شراب خوری کی حدمیں                                                                                              |
| P44      | @: Je                                               | 72 m  | @: O/i                                                                                                          |
|          | كيفيت قسمت ميں                                      |       | عدالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں                                                                                   |
| 727      | (P: Jai                                             | .PAP  | عمل منه دربيان تعوير                                                                                            |
|          | معقیل کے بیان میں                                   | 791   | معرف كتاب السرقة معرف المسرقة ا |
| MAA      | 3: C/V                                              |       | 0:04                                                                                                            |
| ~ ~      | استیلاء کفار کے بیان میں                            |       | سرقہ اوراس کے ظہور کے بیان میں                                                                                  |
| 4.4      | 1 : Q/4                                             | f**** | (P): (V)                                                                                                        |
|          | متامن کے بیان میں                                   |       | ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا'<br>میں تا فیصلہ                                                |
|          | فعنى: ١٠٠٥                                          |       | اس میں تین تصلیں ہیں                                                                                            |
|          | مستامن کے امان لے کے وارالحرب میں داخ<br>و سے ان مد | F++   | عن ن من باته كاناجائك                                                                                           |
| r+4      | جوٹے کے بیان میں<br>فور بدنہ ہے                     | P+4   | فعن: ﴿ حِرْ اور حِرْزِ ہے لینے کے بیان میں<br>اور در میں قطع ہوں کا اور میں اور میں                             |
|          | فعن : كالمان الكرمان الاسلام عمر ماظل معر           | الم   | نعن : ﴿ كَيْفِيتُ قَطْعُ وَاسْتِكِمَا ثَبَاتِ كَي بِيانَ مِينَ                                                  |
| 14       | حربی کے امان کے کر وارالاسلام میں واخل ہو۔          | m14   | (P: Q)                                                                                                          |
|          | کے بیان عیں                                         |       | سارق مال سرقہ میں جو شے پیدا کر دے اُس کے                                                                       |
|          |                                                     |       | بیان میں                                                                                                        |

# فتاوى عالىمگىرى ..... جلد 🗇 كى كى كى كى كى قىكىرى فىكىرىسىت

|        | مضمون                              |                                          | مضمون                                   |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ماسطما | رمين مسلمان بموكر يجرآ خركو پجر كئ | ااس ظام                                  | · ·                                     |
| AFT    | (D: C/r                            |                                          | ے ہدیہے کے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب م |
|        | یں کے بیان میں                     | باغير                                    | سر دارلشکر کے باس ب <u>صح</u>           |
| 727    | اللقيط اللقيط اللقيط اللقيط        | MIT                                      | @: Or                                   |
|        |                                    |                                          | وخراج کے بیان میں                       |
| 12A    | القطة اللقطة المقاه                | ree                                      | (A): (C)                                |
|        |                                    | -                                        | یے بیان میں                             |
| MAZ    | هههه كتاب الاباق ههههه             | بالما للما الما الما الما الما الما الما | اگرد میول نے جدید بیعوں یا کنسیوں ک     |
|        |                                    | - Wale                                   | . O: Or                                 |
| 464    | ماب المفقود ها»                    | ان ہے ا                                  | وں کے احکام میں یعنی جولوگ خالی ز       |



# العتاق العتاق المهالة

اس میں سات ابواب ہیں

ہ ب ب ب ب عمّاق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق كي تفسير شرعي :

عتق الیمی قوت حکمیہ ہے کہ جس موقع پرواقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہادات کی پیدا کردیتی ہے کذانی محیط السنرنسی رحتیٰ کہوہ اس عتق کی وجہ ہے غیر دل پرتصرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات ہے دور کرنے پر قادر ہوجا تا ہے بیمبین میں لکھا ہے۔

اعتاق كاركن وهكم:

اعمّا ق کارگن ہرایبالفظ ہے جوعتق پر فی الجملہ دلالت کرے یااس کے قائم مقام ہویہ بدائع میں لکھاہے اوراعمّا ق کا تھم یہ ہے کہ رقیق کی گردن سے دنیا میں مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہو جاتی ہے اوراگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا ثواب یا تاہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعتاق كي اقسام:

اعتاق كي شرا بط:

اعماق کی شرط بیہ کہ آزاد کرنے والاخود آزاد 'بالغ' عاقل' ما لک ہوجوا پنی ملک سے اس کا مالک ہے بینہا بیمیں ہے۔ پس ٹابالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر ان دونوں نے ایسی حالت کی طرف عنق کی اضافت کی مثلًا يوں کہا ميں نے اس کونابالغی کی حالت ميں آزاد کيا ہے يا جنون کی حالت ميں آزاد کيا ہے حالانگه اس کا جنون معہود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا اس طرح اگر نابالغی يا جنون کی حالت ميں کہا گہ جس وقت ميں بالغ ہوں يا مجھے (افاقه ) ہوتو پيغلام آزاد ہے تو محق منعقد نہ ہوگا پہلین میں ہے۔

اصل بیہ ہے کہ اگر اعمّاق کوالی حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع ہو جانامعلوم ہے حالا نکہ وہ الی حالت میں آزاد كرئے كى ليافت نہيں ركھتا تھا تو اس كے قول كى تصديق ہو گى اور اگر اس نے كہا كہ ميں نے اپنے جنون كى حاليت ميں اس غلام كو آزاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معلوم نہیں ہوا تو اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہوا ور جو تحف کبھی مجنون ہوجہ ت ہے اور مجھی اس کوا فاقد ہوجا تا ہے تو و وا فاقد کی حالت میں عاقل قرار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں جنون میہ بحرالرائق میں ہے اور جو محص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیااورال نے آزاد کیایا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا۔ بیر برائع میں ہے اورعتق کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ آزاد کرنے والامعتوہ نہ ہواور مدہوش نہ ہواور اس کو برسام کی بیاری نہ ہواور نہا بیاشخص ہوجس پر بدون نشہ کے بیہوشی طاری ہوئی ہوادرسو یا ہوا نہ ہو چنا نچیان لوگوں میں ہے کسی کا آزاد کرنا سیجے نہیں ہےاورا گرکسی شخص نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش ہے پہلےغلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمار ہے نزد یک آزاد ہونے کی شرط نہیں ہےاور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنیں ہے حتی کے اگر اس نے بزل و دِل لگی ہے بدونِ قصد آزاد کیا تو تھیج ہوگا اور ای طرح عمد اُ ہونا بھی شرطنہیں ہے تی کہ بھولے ہے آزاد کرنے والے کا اعتاق تھیج ہوگا اور ای طرح اعتاق میں شرط خیار نہ ہو ناتھی شرط نہیں ہے خواوا عثاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرطیکہ خیار مولی کے واسطے ہو حتی کہ عنق واقع ہو گا اور شرط باطل ہو گی اورا گرخیار غلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط سے غالی ہونا اعمّاق سیجے ہونے کی شرط ہے حتی کدا گرغلام نے الیمی حالت میں عقدر دکر دیا تو فنخ ہوجائے گا اور ای طرح آزاد کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنبیں ہے ہیں کا فرکی طرف ہے آزاد کرنا سیح ہے لیکن اگر مربقہ نے آزا دکیا ہوتو امام اعظم جیلائے کے مزد کیک فی الحال نا فغر نہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا اورا گر مربقہ وعورت نے آزاد کیا تو بالا تفاق نافذ ہوگا اور اسی طرح آزاد کرنے والے کا تندرست ہونا شرط نہیں ہے لیں اگرا یسے مریض نے آزاد کیا جوای مرض میں مرگیا تو عنق میچے ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک تہائی تر کہ سے آمتیار کیا جائے گا اور اسی طرح زبان سے کلام کرنا بھی شرطنیں ہے پس اگراعتاق اس طرح تحریر کر دیا جو مثبت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس سے اعتاق سمجھا جاتا ہے تو بیرآزا دہوجائے گا يه برائع مي ہے۔

اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میں آزاد ہوں حالا تکہ مولی بیمار پڑا ہے ہیں مولی نے اپنا سر ہلا یا یعنی ہاں کہا تو غلام آزاد نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں اس کا ایک غلام ہے اس شخص ہے کی نے کہا کہ تو نے اپنا یہ غلام آزاد کیا ہے؟ پس اس نے اپنے سرے اشارہ کیا کہ ہاں تو بیغلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ بیشخص زبان سے کہنے پر قادر ہے یہ فاوی خان میں ہاور بیشر طنہیں ہے کہ آزاد کرنے والا یہ جانتا ہو کہ بیمیرامملوک ہے چنانچا گر غاصب نے مالک سے کہا کہ بیغلام آزاد کردے پس اس نے آزاد کردیا حالا نکہ وہ بیٹیں جانتا ہے کہ میرا یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک اس غاصب ہے بی خابیں اس نے آزاد کردیا حالا نکہ وہ بیٹیں جانتا ہے کہ میرا یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک اس غاصب ہے بیچھنیں لے سکتا۔ اس طرح ہائع نے مشتری ہے کہا کہ تو بیغلام آزاد کردے اور بھی کی طرف اشارہ کیا ہی مشتری نے اس کو آزاد کردیا اور میشتری کے قبضہ کرنے میں شارہوگا اور مشتری کے تبایا کہ میں شارہوگا اور میں مشتری کے قبضہ کرنے میں شارہوگا اور مشتری کے قبضہ کرنے میں شارہ کردیا والیک کے تو میں میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں کا اور مشتری کے تباید کردیا کو میں میں میں کردیا کو میں کہ کردیا کی میں کردیا اور میں میں میں کردیا کو میں کردیا کردیا کو میں کردیا کو میں کردیا کردیا کو میں کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کو میں کردیا کرد

ذ مه ثمن لا زم ہوگا ہے کشف کبیر میں ہے کذاتی بحرالرائق۔

اعتاق کی شرطوں میں سے ایک نیت ہے:

تیخ ابو بھر نے فر مایا کہ اگر کی تخص نے دوسر ہے کہا کہ تو کہدگل عبیدی احرار (بیرے سب علام آزادیں) پس اس نے بید لفظ کہا حالا نکدوہ عربی نہیں جھتا ہے تو اس کے سب غلام آزاد ہوجا تیس گے اور میر بے نزدیک بیر ہے کہ اس کے غلام آزاد نہوں گے۔اگراس ہے کہا کہ تو کہ اخلا کہ افتظ ہے آزاد ہوجا تا ہے تو وہ تکہ قطا میں آزاد ہوجا تا ہے تو اور ہوجا تا ہے تو وہ تکہ قطا میں آزاد ہوجا تا گائے ہیں آزاد ہوجا تا گائے ہیں آزاد ہوجا تا گائے کہ اس ہے تو اس کے سب بواس کا نہیں ہیں آزاد ہوجا تا ہے تو اور اعتاق کی شرطوں میں ہے ایک نیت ہواں کا سب جواس کا نہیں ہوتا ہے اور میں نیس ہواں کا سب جواس کا خوال ہونہ ہوتا ہے اور میں نیس کی دوالا ہو وہ بھی نسب کا دعوی ہوتا ہے اور بھی نسب ہواں کا سب ہوسکتا ہے چنا نچاس شخص ملائے کہا اور کبھی اس خوال ہوں ہوں کا سب ہوسکتا ہے چنا نچاس خص غلام کوا گر بھی اس خوص نے خریدایا کسی طور ہے اس کا مالکہ ہوا تو آزام ہوجائے گا اور کبھی دار الحرب میں داخل ہونا سب ہوتا ہے۔ چنا نچا گر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو مالہ کہ ہوا تو آزام ہوجائے گا اور کبھی دار الحرب میں داخل ہونا سب ہوتا ہے۔ چنا نچا گر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو میں نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو میں نظام آزاد ہوجائے گا اور اس طرح آگراس کا قبضہ خالم ہونا ہو تا ہو ہوگیا با یں طور کہ خلال ہوئا ہا معلم میں ہوا گی آیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور اس طرح آگراس کا قبضہ عشن کے الفاظ نیکن اقسام کے ہو جتے ہیں :

اگرحر بی کا غلام مسلمان ہوگیا مگر دارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہوگیا ہو پھر اہل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام اس کا غلام مسلمان ہوگیا پھراس کے مولی نے دارالحرب میں اس کوکی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو اس عظم میں انتہا کہ جاتھ نے زد دیک مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو اس عظم میں انتہا کہ جاتھ نے دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مد ہر وی کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر حربی وارالحرب کولوث گیا اور دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مد ہر چھوڑ اجس کواس نے دارالاسلام میں مد ہر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بیفاوی قاضی فان میں ہوا وہ تیس کے الفاظ تین اقسام کے ہوتے ہیں ایک صربح موس کے حساتھ ملحق ہیں سوم کنا ہے پھر جاننا چا ہے کہ صربح مشل حربت و عتق ولا وغیرہ الفاظ کے ہیں اور جوان سے شتق ہوں وہ بھی صربح ہیں اور ایسے الفاظ ہے جو عتق ہواں میں شیت کی حاجت نیس ہے ۔ پس اگرا سے الفاظ کے ہیں اور جوان سے مشتق ہوں وہ بھی صربح ہیں اور ایسے الفاظ ہے جو عتق ہواں کہا کے اسے میا کہ میں ہو کہ کا دورا گراس نے نکل الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد یا عائم کہ میری مراد کیا ہو تو سے صورتوں میں آزاد ہوجائے گا اورا گراس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد عتی نہ تھی تو تکی قضاء میں اس کے قول کی تھد بی نہ ہوگی ہے جات کی میں ہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیمراد ہے کہ پیٹے ختا پس اگر بیفلام جہاد میں قید ہوکر آیا ہے تو از روئے دیا نت اس کے قول کی تقید بیق ہوگی مگر محکمہ قضا میں تقید بیق نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہوتو کسی طرح تقید بیق نہ ہوگی اور اگر غلام ہے کہا کہ تو اس کام ہے حرہے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کام ہے حرہے تو قضاءً آزاد ہوجائے گا۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے غلام ہے کہا کہ انت حد البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔ لیکن پیشخص ہوز البتہ کا لفظ نہ کہنے یا یا تھا کہ غلام نہ کورمر گیا تو وہ اگرایک آ دمی ہے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہے پھر بیآ دمی اس کا دوسراغدام نکلا · ···؟

اگراپنے غلام سلم نام کو پکارا کہ اے سلم پس مرزوق نے جواب دیا کہ بی موٹی نے کہا کہ تو سزاوے حالکہ اس کی نیت نہی تو وہی آزاوہ وجائے گا جس نے جواب دیا ہاورا گرمولی نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سلم کی نیت کہ تی تقا نہیں دونوں آزاوہ وجائے گا جس نے جواب دیا ہاورا گرمولی نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سلم کی نیت کی تھی اورا گرا کی آ تھی تقا نہیں دونوں آزاوہ وجائے گا جس کی نیت کی تھی اورا گرا کی آ دی ہے کہ کہ اے سلم تو آزادہ وجائے گا بیار میں خیر کا غلام نظام نظام نظام نظام نظام نے اورا ہوجائے گا بیظہیر سے میں ہے۔ ایک مروف دوسر الله تعالی خوص نے کہا کہ کی بیانہ کی ہوئے وہا تو تقا ہو ہا آزادہ وجائے گا بیظہیر سے میں ہے۔ فاوی ابوالیت خص ہی ہے کہا کہ کی بیانہ کی ہوئے وہا تو اورا ہوجائے گا بیانہ کی ہوئے وہا کہ انت حدولات میں ہے اورا گرا کہا کہ تیرا آزادہ وجائے گا ہے بیانہ کی ہوئے وہا آزادہ وجائے گا ہے ہوگا کہ تیرا آزادہ وہائے گا ہے ہوگا ہے تو آزادہ وہائے گا گری جی ہوئے اورا گر کہا کہ تیرا آزادہ وہائے گا گری جی ہوئے وہائے اورا گر کہا کہ تیرا آزادہ وہائے گا گری جی ہوئے وہائے اورا گر کہا کہ تیرا آزادہ وہائے گا گری جی ہوئے وہ تو اور دورا ہے تو آزادہ وجائے گا گری ہوئے وہ ہے ہوئے تو تو اور نہوگا بی تو تو تو تو تو تو تا تو اور اورا کر خواب ہے تو آزادہ وہائے گا گریں تیرا آزادہ کی میں جو سے تو آزادنہ وہائے گا گریں جی سے جو تو آزادنہ وہائے گا اگر چہ نیت نہی ہوئے جی خوس شرحی میں ہے۔

اگر غلام ہے کہا کہ انت حو اولا لیمی تو آزاد ہے یا نہیں ہے تو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسرائ الوہاج میں ہے اور ائر البی غلام ہے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے پنا دوسراغلام مرادلیا اور اس کلام ہے اس کی مراد بیہ ہے کہ تو فلاں ذکور سے پہلے سے میری ملک میں ہے بیشی اعتق میں اعتق میں اندہ وگی میک فلام میں کے تو لکی تقد این نہ ہوگی میک میک فراد البی تو تھی تو سی اللہ تعالٰی اگر اس کی میں مراد تھی تو سی اولا اور اگر کہ کہ انت اعتق میں ہذا فی مسکی اوقال فی السن لینے تو میری ملک میں برنبیت اس غلام کے پرانا ہے یا سی میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اس

لے کیاری زادنہیں ہے بعنی ہے بنظر محاور داور نبیت کا حال خداتی لی جات ہے۔

طرح آگر کہ کو فقیق الن ہے (پرانا تریں ہے) تو بھی بہی تھم ہے بیم عیط ہیں ہے اور آگر کہ کہ انت حو (تو حو تھے) لین حن ہی کما ہے کہ تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور آگر کہ کہ انت تیق ( تو آزاد ہے) اور دوئی کیا کہ جری مراد یہ تھی کہ جری ملک میں ہاتا ہے تو قضاء اس کے تو ادا کی تھو ہی اور آگرا کی شخص نے غلام کہا کہ تھے اند تعالی نے آزاد کی تو وہ آزاد ہوجائے گا آگر چدا کی نے آزاد کی کی بیت نہ کی مواور بھی محتار ہے بیر قاوی قاضی خان میں ہے اور آگر کہ تو حو السن ہے بیحوالحسن ہے یا جمال وحن میں حواللہ ہو گرا الموجہ (چہرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا وہ تو ازاد کہ جو اس میں ہے اور آگر کہ کہ تو اس خوات میں ہے اور آگر کہ تو حو السن ہے بیحوالحسن ہے یا جمال وحن المحتال ہو گا رہ ہو ہو گا ہے جس پر قصاص لازم آنے کی وجہ ہمولی کو تو ن حال کہ ہو گا ہے ہیں ہوگا میں ہیں ہے ہما کہ اس کہ تھے تون کے مواخذہ ہے آزاد کیا چھرد تو کی کیا مرحم مراد می تھی کہ جیل ہے تون کے مواخذہ ہے آزاد کیا تو تھم تضایل ہو گا اور آگر کہا کہ جیل ہے ہو تون کے تو تو تو کہ کو تو تو کہ تو تو آزاد کہا کہ جیل ہے کہا ہے اس پر محلوم ہو کہ وہ گا ہو گا اور آگر کہا کہ جیل ہیں نے تون کے تو تو کہ کو تون کے کہا ہے اس پر محلوم کی اور آگر کہا کہ جیل ہیں ہوگہ وہ کی گا دور آگر کہا کہ جیل ہوگا اور آگر کہا کہ جیل ہی ہوگہ وہ کی دور کی رہدہ گرفتارشدہ ہوگا اور آگر کہا کہ جیل ہوگا اور آگر کہا کہ جول کے کہا ہے کہا ہے اس کہ تو تو آزاد نہ ہوگا اس وا ہے آزاد بیل تو آزاد نہ ہوگا اس وا ہے آزاد بیل تو آزاد نہ ہوگا اس وا ہے آزاد بیل تو آزاد نہ ہوگا اس وا ہے کہ وہ دور اس کی پیدائش کے بیدائن اور کی ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا میل میا ہوگہ وہ اس کہ بوگہ وہ اس کی بیرائش کے بیدائش کے بعدائزاد کئے گا اور آگر کہا کہ تیرا میا دواور کی کہا کہ تیرا میا دواور کی خال کہا کہ تیرا میا دونوں اس کی پیدائش کے بیرائش کے بیرائش کے کہا کہ تیرا میا دونوں کیا م کا ایک بیرا کیا کہا کہ تیرا میک دور کی کی دور کی کہا کہ تیرا میک کے دور کی کہ کو دور کی کہا کہ تیرا میک کی دور کی کہا کہ تیرا میک کے دور کی کہا کہ تیرا میک کے دور کی کہا کہ تیرا میک کے دور کی کہا کہ تیرا میک کو دور کی کی کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہا کہ تیرا کیا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہا کہ تو کہ کہا کہا کہ کیا

## عربیت ہے ' مخصوص'' مسائل کا بیان:

قال المترجم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوایک گونہ عربیت سے متعلق بیں پی ان کواصل زبان عربی کے سہ تھ توظ رکھنا چاہنے قال اور اگر عتق کوالیے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر کی جاتی ہوئی ہے مثل کہ کہ تیرا سریا تیری گرون یہ تیری زبان آزاد ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیظ سزھی میں ہے قال المعتوجہ فرج عرب کی زبان میں وہ جم کہ جس کوشر مگاہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر ضاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگلا لیس اب سننا چاہئے کہ کتاب میں فرمایا کہ آگر بائدی یا غلام سے کہا کہ تیری فرخ آزاد ہوجائے گا بخلاف الفظ ذکر کے اور یہ فاہر الروایہ کا تھم ہے اور اگر بائدی سے کہا کہ تیری فرخ جماع سے آزاد ہے تو اہ اس ابو ایوسٹ سے مروی ہے کہ قضا نا آزاد ہوجائے گا بخلاف الفظ کی بدفاوی قضی خن میں ہے اور دیر آزاد نہوگا اور یہی اصح ہا در اگر کہا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہ جیسے قبی کہ نے ہے آزاد ہوتا ہے ای طرح عتق کہنے سے بھی است کی طرف اگر میں عتق (گرون) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہنے ہے آزاد ہوتا ہے ای طرح عتق کہنے سے بھی اور اگر کہا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہو تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہو تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہ جیسے قبی کہنے ہے آزاد ہوتا ہے ای طرح عتق کہنے سے بھی

آ زاد ہے تو بیٹا آ زاد ہے اور ہاہے آ زاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آ زاد کا بیٹا ہے تو ہاپ آزاد ہوگا اور بیٹا آ زاد نہ ہوگا یہ فقاویٰ قاضی

ع قال المحرجم قوله اعتقک الله تعالی جب وعا کے موقع پر ہوتو اشا ی عتق نہیں ہے اورا خسلاف سے ای طرف اشارہ ہے۔ سے اقول طاہرلوجہ بیہ ہے کہ کا روار الحرب ہیں سب رقیق ہیں اگر چرمملوک مقبوض ندہوں ہکذا قالوا فاقہم۔ سے قال وہر پاضا ندکا مقام اور است مقعد چوتر وکون سب اور بھی فقط چوتر مرا ابو ت میں اور بھی کون فقط۔ آزاد ہوگا اور بعض نے قربایا کہ بعث اگر چہ بدن بمعنی گرون ہے لیکن آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ رقبہ بول کرتمام بدن کی تعبیر کرنا مستعمل ہے اور بحق ہے مہم بدن کی تعبیر کا استعمل استعمل ہے اور بحق کے اور اگر کہا کہ تیرا کرنا کہ تیرا بدن آزاد کا بدن ہے تیے وہ آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا مرشل آزاد کے بدن آزاد ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا مرشل آزاد ہے یہ تیرا بجر استعمل کے اور اگر کہا کہ تیرا بر آزاد ہوجائے تیرا بجر استعمل کے اور اگر کہا کہ تیرا برن آزاد ہوجائے آزاد نہ ہوگا اور آگر ہوں کہ کہ تیرا مرآزاد ہوجائے گرا ہوگا کہ تیرا برن آزاد ہوجائے گرا ہوگا ہور آگر کہا کہ المال ہور آئر کہا کہ المال ہور گرا ہوگا ہور اگر کہا کہ المال ہور آئر کہا کہ المال ہور تیل ہور تو تیل ہور تیل ہور

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

ماک نے ہوکہ میں نے تیرانفس تیرے و سطے بہہ کیا یہ تیرانفس تھے بہہ کیا یہ تیر بنفس کو تیرے ہاتھ فرونست کی ہو ان کی ہو بہ حاوی فقدی میں ہے اور مملوک اس کلام سے آزاد ہوجائے گاخواہ غلام قبول کرے یا نہ کرے خواہ مولی نے نیت کی ہویا نہ کی ہو بہ حاوی فقدی میں ہے اور ای طرح آگر کہ کہ میں نہیں جا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی ای طرح آگر کہ کہ میں نہیں جا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی نے قوال بیا فتلاف اصول میں معروف ہے ای واسطے میں نے کل ترجمہ سب نیس کیا تا کہ افتلاف اصول جاری رہے فاقہم۔

المعیط اور پی اصح ہے۔ یہ ابوالکارم کی شرح نقابین ہے اورا گر ناام ہے کہا کہ میں نے تیر انفس تیرے ہاتھاتنے کو پیچا تو یہ غاام کے قبول کی رمونو ف ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے تیراغس تجھے صدقہ و دے دیا تو آزاد ہوجائے گا خواہ محق کی نیت ہو یا نہ ہوخواہ غلام نے قبول کیا یا نہ کیا ہواورا گر کہا کہ میں نے تیراعتی تجھے ہہد کیا اور دعویٰ کیا کہ میری مرادعتی سے اعراض تمی تو امام اعظم میسنی سے دوروایتیں جی چنا نچھا یک روایت میں یہ ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ تو تھا ان کا ہے (شنیا مانیا ما ایو پوسٹ سے دوروایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ قام آبو پوسٹ سے دوایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ قامی خان میں ہے۔

كنايات عتق كابيان:

مثلاً غلام ہے کہا کہ لا ملک لمی علیل یعنی میری تھے پر ملک نیس ہے قال المحر ہم ہماری زبان میں آزاد ہوتا اظہر ہے اور کتابیہ نہ ہوگا بخلاف زبان عرب کے کہ قابو میں چانا ہے تو بھی الیا کہتے ہیں یا کہا کہ لا سبیل لی علیک میر بواسطے تھے پر کوئی راؤنیں ہے یا کہا کہ قد عدوجت عن ملکی تو میر ہے ملک ہے باہر ہو گیا یا خلیت سبیلک میں نے تیری راہ فالی کردی (یخ فوریق، کردیا) پی اگر اس ہے جریت کی تو آزاد ہو جائے گا اور اگریا یا خلیت سبیلک میں نے تیری راہ فالی کردیا اس اگر اس ہے جریت کی تو آزاد ہو جائے گا اور اگر یہ نیت نہ کی تو آزاد ہو جائے گا اور اگر یہ نیت نہ کوئی راہ نیس ہے ہوائے والے اس کو قضاء گا اور اگر اس سے دوئی کیا کہ میری مراو عتی تھی تو تھدی تی نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میرے واسطے تھی پر کوئی راہ نیس ہے ہوائے راہ موالات کے تو قضاء گاس کے قول کی تصدیت ہوگی یہ بدائع میں ہا گرعتی کی نیت کی تو آزاد ہوجائے گا ور نہ نیس ہوگی یہ بدائع میں ہا گرعتی کی نیت کی تو آزاد ہوجائے گا ور نہ نہیں ہوگی اگر چھتی کی نیت کی تو آزاد ہوجائے گا ور نہ نہیں ہوگا اگر چھتی کی نیت کی ہواور بھی مختی ہے والے کہ الم اعظم میں ہوگی اگر یہ تا کہ میں ہوگی اگر چھتی کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتی کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر جسل ہے تھی کو نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی نیت کی اور اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی دور آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی دور آزاد نہ ہوگا اگر کی تو سے کہ کی دور آزاد نہ ہوگا اگر چھتیں کی دور آزاد نہ ہوگا کی دور آزاد کی

ایک تخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہا کہ تو لوجہ القد تعالی ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کولوجہ القد
تعالیٰ کر ویا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عنق کی نیت نہیں گی یہ بیان نہ کی یہاں تک کہ مرگ تو یہ
غدم فروخت کیا جائے گا اور اگر عنق کی نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو القد تعی لی کا غلام ہوتو بل
خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیا شیہ میں ہے اور اگر اسپنے غلام یا باندی سے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں کی اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو جائے گا یہ وجیز کرور کی میں ہے۔

ا مام ابو بوسٹ ہے مروی ہے کہ اگر اپنی باندی ہے کہ ایس تجھے طلاق دینہ ہوں اور مراد محق تھی تو وہ آزادہ وجانے گی اور اگر کہ کہ میں نے تجھے طافی ق دی ہے اور مراد محتق ہے تو ہمار ہے نزویک آزاد نہ ہوگ ۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر باندی ہے کہا کہ تیری فرج مجھ پر حرام ہے اور محتق کی نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غوام ہے بطور ہجا ، یوں کہا کہ تو حرہے ہیں اگر محتق کی نیت ہوتو آزاد ہوگا ور نہ نہیں اور اگر اپنے غوام ہے کہا کہ لا صلطان کی علیا کیفی مجھے تچھ پر بچھ غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہ کہ جہال ا

لے تقی المتر جم پس اگر ناام نے قبول کیا تو فی اعال آزاد ہوجائے گاا رمع وضداس پرقرضہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) س واسطے کہ بیعنق کے استعمال میں حقیقت ہو گیا ہے بہی مرف معروف ہے۔

كتأب العتاق

ایک مروکے باس ایک ہوندی اس کی ملک میں ہے ایس اس کی بیوی نے اس باندی کے معاملہ میں شو ہر کو پکھامد مت کی پس شو ہرنے ہیوی ہے کہا کہاس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اپس ہیوی نے اس کوآ زا دکر دیا پس اگر شوہرنے اس کام ہے اس کے عتل کے کام میں نبیت کی ہوتو با ندی مذکورہ آزاد ہوجائے گی ورنہ ہیں اس واسطے بیا نصیار معامد بھے کے واسطے ہوگا یعنی بھے کر د کے لیکن اگر اس طرح کہا کہ اس ہوندی کے حق میں جونو کر ہے وہ جو نزیے تو بیآ زا دکر نے وغیرہ سب کے واسھے ہوگا بیف وی قاضی ف میں ہے اوراگراپی باندی ہے کہ کہ تو اپنے نفس کوآز ادکردے پس باندی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو یہ باطل ے بیمبسوط میں ہےاور اگر غلام ہے کہا کہ اپ نفس کے معامد میں جوتو جاہے وہ کر پس اگر غلام نے مجلس ہے اٹھنے ہے پہلے اپنے نفس کوآ زاد کردیاتو آ زاد ہوجائے گا اوراگر اپنےنفس کوآ زاد کرنے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعدمجلس سے کھڑے ہوجائے کے اپنے تفس کو آزادنہیں کرسکتا ہے اور اس کوا ختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو چاہیے نفس کو ہبد کر دے یا فروخت کر دے یا صد قد میں وید ہے ریفاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض نے اپنے غلام ہے کہا کہتو غیرمملوک ہےتو اس کی طرف ہے ریفتق نہ ہو گا لیکن اس کو بیدا ختیار نہ ہوگا کہ اس کے ملک کا دعوی کرے اور اگر و ہ غا، معر گیا تو بوجہ و دا ء کے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور آسراس کے بعد غلام ندکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تصدیق کی تو غلام اس کامملوک ہو گا بیابر اہیم نے ا مام محمد رحمة القد تعالى عليد ہے روايت كى ہے بيرمحيط ميں ہے اور اگر ايك شخص نے اپنے غلام ہے كہا كه بيرمير ابيثا ہے يوبا ندى ہے كہا کہ بیمیری بیٹی ہے بس اگرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہویعنی س اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یا بیٹی ہو سکے اور وہ مجبول النسب بھی ہوکہ بیمعلوم نہ ہوکہ بیکس کا نطفہ ہےتو نسب ٹابت ہوجائے گا اور غلام آزا د ہوجائے گا خواہ غلام الجمی جلیب ہولیتن غیر ملک ہے لا یا گیا ہو یاو ہیں کی پیدائش ہواور اگرمملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک مذکورآ زاد ہوجائے گا مگرنسبت ٹابت نہ ہوگا اس طرح اگرمملوک مذکوراس کے فرز ند ہونے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو بھی نسب ٹابت نہ ہو گا مگرا مام اعظم جیسیا کے قول کے موافق مملوک آزا د ہو جائے گا پیفآوی قاضی خان میں ہے اور یہی میجے ہے بیرز اد<u>یس</u> ہے۔

## اگراہ نے غلام سے کہا کہ بیمبراہا ہے ہے حالا نکہ اتن بڑی عمر کا آ دمی ایسے مخص کی اولا دہیں نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم میں اللہ کے نز دیک غلام آزا دہوجائے گا:

اگراپنے غلام ہے کہا کہ بیرمراہ ہے ہے یا پی ہاندی ہے کہا بیرمری ماں ہا ورہملوک نے تقعد لیق کی تو نسب ہا بت ہوگا ورخیج بیہ ہے ور نہیں اور ہمار ہے بعض مش کنے نے فر مایا کہ فرزندی کے دعوی ہیں بھی بدون تقد لیق مملوک کے نسب ہا بت نہ ہوگا اور شیح بیہ ہے ہملوک کی تقعد لیق شر طنہیں ہے بیوقا وی قاضی خان ہیں ہا اور اگراپنے غلام ہے کہ کہ بیرمبرا اور ہا ہم اعظم بی تند کے خزد یک غلام آزاد ہو ایسے شخص کی اولا دہل نہیں ہوسکتا ہے ( مثلاً برابر عمر ہی بائسہ بنست غلام نے دون رکھت ہے) تو امام اعظم بی تند کے خزد یک غلام آزاد ہو جائے گا اور صاحبین کے فزد یک نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہا ورا گر طفل صغیر ہے کہا کہ بیرمبرا وادا ہے تو بعض نے فر مایا کہ ہو میں ہو اور ایس میں ہورا وادا ہو تو بعض نے فر مایا کہ اس میں روایات میں فرکور ہے کہ آزاد ہوج ہے گا اور بھی میں اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ بیرمبرا بچیا ہے یا اور بھی ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہور کی مقار ہے انہی اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ بیرمبری بیٹی ہے یا با ندی ہے کہا کہ بیرمبرا بچیا ہے یا موں ہے تو آزاد نہ و جائے گا اور بھی مشائخ نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ بھی اختلاف ہے اس مسلم بھی بھی انہ بھی بھی انہ بھی بھی انہ بھی بھی اور بھی

لے قال الرح ہم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یہ بیٹے کے دعوی کرنے ہے مراد بیٹی کہ دعوی کرے نہ یوں کہ شل رواج کے بڑے کو باپ یا چھونے کو بیٹا کہدو بیٹے بیں اور واضح رہے کہ مالک کے دعویٰ کرنے میں یہ قیدنیس لگائی کہ مالک مجبول النب ہود بذا ہوا نظام رفلیتد بر۔

پس موی نے اس سے کہا کہ اے بری چبرہ میں چراغ لے کر کیا کروں کہ تیرا چبرہ خود چراغ سے زیادہ روثن ہے تو الی کہ میں تیرا

ناام ہوں تو شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کہ بیسب مہر ہی کے کلمات قرار دے جائیں گئی ہیں نہ ندی ترا و نہ ہوگی اور بیاس مورت میں ہے کہ ہولی نے عتق کی شیت ندگی ہواور اگر نیت کی تو امام محمد ہاں میں دوروایتیں بین بید فناوی قاضی خان میں ہواورا کر بین غلام ہے کہا کہ اے مرداریا ہے میری سرداریا گران صورتوں میں عتق کی موتو بلا خلاف عتق خارت ہوجائے گا اورا گرعت کی نیت ندگی ہوتو اس میں مش کے نے اختلاف کیا ہواو دفقیہہ ہوالایث نے بزد کی موتو بلا خلاف کیا ہے اور دفقیہہ ہوالایث نے میری کہ ہوتو با میں مش کے نے اختلاف کیا ہے اور انتہوں کی نیت ندگی ہوتو اس میں مش کے نے اختلاف کیا ہے اور انتہوں سے بادر کو رہ بادری کہ اور اگر غلام ہے کہا کہ اے آزاد مردیا باندی ہوتو اس میں کہا ختا ہے نہیں اور اگر محتق کی نیت ندوق سے کہا ہونے علام سے کہا کہ اے زاد مردیا بی بدی میں مش کے نے اختلاف کیا ہے ورفقیہہ ابوالدیث کا محتار ہے کہ ترد ند ہوگا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اے زاد مردیا بی بدون اسٹ ہے زاد فقط کہا تو فقیہہ ابو کر دھمۃ اللہ ہے منقول ہے کہ وہ ترد ند ہوگا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اے زاد مردیا بی بدون اسٹ ہے زاد فقط کہا تو فقیہہ ابو کر دھمۃ اللہ ہے منقول ہے کہ وہ ترد ند ہوگا اگر پڑھتق کی نیت کی ہو یہ میں ہے۔

ا یک شخص نے اپنے تین غلاموں سے کہا کہتم لوگ آ زا د ہوسوا ے فلا ل و فلا ل و فلا ل کے توبیہ

سب غلام آزاد ہوجا نیں گے:

ا اً را بنی یا ندی ہے کہا کہ اےمولی زادہ تو وہ آزادنہ ہوگی بیرفناویٰ کبری میں ہے۔ا یک شخص نے اپنے غلام ہے کہ اے نیم آزاد ( یعنی نصف آز و ) توبی تول بمزلداس کلام کے ہے کہ غلام ہے کہا کہ تیرا نصف حصد آزاد ہے۔ یک تخص نے اپنے غلام ے کہا کہ جب تک تو خاام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں ً رفتارتھا اب کہتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں ً رفتار ہوں تو مثائے نے فرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے پس قضاءً غلام آزاد ہوجائے گا۔ایک شخص نے اپنے ندم ہے کہا تو مجھ سے زیادہ آزاد ہے بس اگر عتق کی نبیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا در نہیں ایک غلام نے اپنے مولی ہے کہ کہ میری آ زادی پید کریں مولی نے کہا کہ تیری آ زادی میں نے پیدا کی اور نیت عتق نہ کی تو سز و نہ ہو گا قلت ( قال المحر جم مقوط فی مسل) قضاء الزاد ہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہے ورا سرغام ہے کہا کہ اے میرے مالک تو باہ نیت از اونہ ہوگا بیکا فی ش ہے۔ یک تخف کا ایک غلام ہے لیں اس نے کہا کہ میں نے اپناغلام آزاد کردیا تو سزاوہ وجائے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اَسرزید نے عمرو سے کہ کہ میں تیرے ہا ہے کا مولی ہوب کہ تیرے ہا ہے میر ہے ہاہ و ہال کوآ زاد کیا ہے تو زید ندکورعمرو کا غلام نہ ہوگا اوراسی طرح اً رزیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور میہ نہ کہ جھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے تو بھی یبی حکم ہےاور زیدحرہو گا اً سر زیدنے کہا کہ میں تیرے ہاپ کا مولی ہوں اور مجھے تیرے ہاپ نے "ز دکیا ہے ہیں اگر ممرونے باپ کے آزاد کرنے ہے اٹکارکیا تو زیداس کامملوک ہوگا لیکن اگر زیدگوا ہ لائے کے عمر و کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے گوا ہ مقبول ہوں گے اور وہ '' زاد ہو گا۔ا اً سرکے شخص نے اپنے غلام کو تر اور کیا اور غد، م کے باس مال ہے تو بیرمال مولی کا ہوگا سواے استنے کپٹر ہے کے جوغلام کی ستر پوشی کرےاور میکھی مولی کے اختیار میں ہے کہ کپڑوں میں ہے جو کپڑا جا ہے دیدے میافناوی قاضی خان میں ہے۔ایک ھخص نے پنے تنین غلاموں ہے کہا کہتم لوگ آزا د ہوسوائے افلاں وفلاں کے تو بیسب غلام آزا د ہوجا کیں گے بیفآوی کبری ہیں ہے۔ ق ں العتر نجم اس وجہ سے کہ مشتقی منہ کے ساتھ حتم حریت متعلق ہوا اپس استثناء کا رآمد نہ ہو گا و قبل الاستثناء باطل فتد ہر۔ ا یک شخص کے یا کئے غلام میں بیں س نے کہا کہ دن میرے مملوکوں میں ہے آزاد میں الا ایک تو سب آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ میرے مملوک دسوں آزاد ہیں الاَ واحد تو چار آزاد ہوں گے بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا گرم دآزاد کرنا چاہے تو چاہئے کہ خام

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ ہاندی آزاد کرے بیمتحب ہے تا کہ مقابلہ اعضاء ٹھیک مستحق ہو بیظہ ہر بیا ہے۔ قال المترجم حدیث شریف میں بیمضمون ہے کہ جو محفی بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے برعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آئش دوزخ سے آزاد فرما تا ہے لیں استخباب مسئلہ فدکور پر بنائے حدیث موصوف ہے فاقہم اور بیمستحب ہے کہ جب آدی سات برس کی بندہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تارہ نبید میں جہتا ہے مدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تارہ نبید میں جاتھ فروخت کر دے کہ شاید وہ آزاد کر دے بیا تارہ نبید میں جہتا ہے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عمّات نامہ لکھ کر اس پر تقدلوگوں کی گوا ہی کرادے تا کہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور با ہم اختلاف اور انکار سے حفاظت ہو بیر محیط سرجسی میں ہے۔

فعنل: ١

ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں

جو تخص اپنے ذی رحم محرم کاما لک تا ہو۔ وہ اس کی طرف سے قور آ آزاد ہوج کے گا خواہ بیما لک صغیر یا کیر ہو (خواہ نکر ہویا ہونے) عاقل ہو یا مجنون ہو بیر غالیۃ البیبان میں ہے اور ذی رحم محرم سے ہرایہ قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح بمیشہ کے واسط حرام ہولیں رحم عبارت ہے قرابت سے اور محرم عبارت ہے حرمت منا کت سے پس اگر محرم بدار مرم کا ما لک ہواتو وہ آزاد نہ ہو گا مثلاً اپنے پر کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا پیچ کی بیش کا جواس کی رضا تی بہن ہے ما لک بواتو کوئی آزاد نہ ہو جائی گی اس طرح آگر رحم ہو گر محرم نہ ہوتو بھی بہن تھم ہے مثلاً ماموں یا چچ کی اولا دکا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہو گا اور اگر بین کی سے اور گرکوئی ایسے آدی کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر بین ہے مور دیس سے کوئی دوسری کا مالک ہواتو اس سے بہن ازاد نہ ہو جائی دوسری کا مالک ہواتو اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا میمسوط میں ہے اور مالک خواہ مسلمان ہو یہ کا فر ہو دار الاسلام میں اس تھم کے واسطے چھ فرق نہیں ہو جائے گا۔ یہ اور الاسلام میں اس تھم کے واسطے چھ فرق نہیں ہو جائے گا۔ یہ اور الاسلام میں ہو جائے گا یہ ہوا ہو جو باپنے ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ اس کی طرف سے آزاد نہ ہو کا دور آنی میں ہو جائے گا۔ یہ اور الاسلام میں ہو بائے ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ اس کی طرف سے آزاد نہ ہو بائی تو مملوک نہ کور اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا یہ قادی کی حوال میں ہو جائے گا یہ جو ہرہ غیرہ میں ہو بائے کا میں ہو جائے گا یہ جو ہرہ غیرہ میں ہو بائے ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ اس کی طرف سے گا یہ قور کوئی حوالے گا یہ جو ہرہ غیرہ میں ہیں۔

ا قال المترجم بیلفظ شامل ترہے خواہ انکار از جانب آزاد کنندہ ہویا اس کے دارٹ کی طرف ہے ہو۔ مع قال المحرجم واضح ہو کہ ملک سے مراد حقیقی مؤثر عمق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہے اور پھھ مال بھی نہ چھوڑا سوائے ایک مملوک نے کہ وہ اس پسر کا مال کی طرف سے بھائی ہے اور اس مملوک قیمت اس قدر ہے جس قدر قرضہ کا میت نے اپنے پسر کے واسطے اقرار کیا ہے تو محمد نے فرمایا کہ مملوک ترا د ہوجائے گا اس واشے کہ مرض میں جواقر رہووہ گویہ وصیت ہے پس جب پسر نہ کوراس کا ما مک ہوتو تو وہ اس کی طرف سے تر د ہوجائے گا ورا سرا قرار نہ کور میں واقع ہوا ہوتو مملوک فہ کور آزاونہ ہوجائے گا اس واسطے کہ وارث فہ کوراس کا ما لک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ فروئی میت کے ترکہ کو محیظ ہے اور اس بیان سے بید فائدہ ٹابت ہوا کہ جب ترکہ میں دارٹ کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے مالک ہونے سے باور اس بیان سے بید فائدہ ٹابت ہوا کہ جب ترکہ میں دارٹ کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے مالک ہونے سے باب کے نطفہ سے پیٹ سے ہے حالا نکہ وہ بائد کی آزاونہ ہوگی اور جواس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہے حالا نکہ وہ بائد کی آزاونہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہو وہ آزاوہ وگا اور بائدی آزاونہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہوتے وہ تراوہ وگا اور بائدی آزاونہ ہوگی اور بود وضع حمل ہے اس کوفرو خت ترسمتا ہے درائع میں ہوت ہوگی اور بعد وضع حمل ہے اس کوفرو خت کرسمتا ہے درائع میں ہوتے ۔

اگر بچہ جننے کے وقت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

ا گرچاملہ ہاندی کوآ زاد کیا تو اس کاحمل بھی آ زاد ہوجائے گا اورا گرفقط حمل کوآ زاد کیا تو ہدون باندی کے فقط حمل آ زاد ہوگا اگرشی قدر مال برخمل کوآ زاد کیا توحمل شزاد ہو گااور مال واجب نہ ہو گا اور عتق کے وقت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت سکتا ے کہ وقت عتق ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ ہیدا ہو یہ ہدا رہ میں ہے اور اگر وقت عتق ہے چھے مہینہ یو زیو وہ میں بچہ جنی تو '' زاونہ ہو گا لاً سصورت میں کے خمل میں جوڑیا دو بچہ ہوں کہ یہیں بچہ چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پھر دوسرا چھ مہینہ یا زیا دہ میں بیدا ہوایا سے ہاندی طد ق یاوفات کی عدت میں ہوپس وقت فراق ہے دوبرس ہے کم میں بچہ جنی پس اگر چپہوفت اعمّاق ہے چپرمہینہ ہے نہارہ میں جنی ہوبہرہ ل اس صورت میں حمل آزاد ہوگا بیافتح القدیر میں ہے۔ باندی کا بچہ جواس کے موٹی ہے ہوآزاد ہے اور جواس کے شوہر سے پیدا ہوو ہ اس کےمولی کامملوک ہے بخلاف مفرور کے بچرے کہاں کوفریب دیا گیا ہواس کا بیشم نہیں ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ عورت کا پلّہ بھاری ہے لیس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہو گا جیسے کہ مملو کیت ومرقو قیت 'و تدبیر وامومیة الولد و کتابت میں بیدوصف بچه کو ماں کا ملتا عمصے بید ہدا ریمیں ہے اور اگر بچه جننے کے وقت اپنی ب ندی ہے کہا کہ تو حرہ ہے اور حالت بیرے کہ تھوڑا بچہ ہا ہرنگل چکاہے ہیں اگر نصیف ہے کم نکلا ہوتو بچے بھی آ زاد ہوگا اور اگرزیا دہ ہوتو '' زاد نہ ہوگا اور ہشا ما اورمعلیٰ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی حاملہ یا ندی ہے درحالیکہ کہ اس کا بچہ کچھنگل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہا "رسوائے سرکے نصف بدن خار نی ہوا ہے تو و ومملوک ہو گا اور آئیرسر کی جانب ہے نصف مدن خارج ہوا ہے تو وہ آز دہو گا اور اس کے معنی سے بین کدمع سر کے نصف خار نے ہوا ہے تو آزاد ہے بیمجیط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ اگر ہاندی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ ''زاو ہے بین اس کے جوڑیا دو بچہ بیدا ہوئے وجو یہے نکا وہ پڑا ہے وہی آ زا د ہو گا اور اگر اپنی یا ندی ہے کہا کہ عدقلہ یامضغہ (خون کالہُمڑ ۱) جو تیرے پیٹ میں ہے آ ز و ہے تو جواس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا میرمحیط سرتھی میں ہے۔

ایک شخص نے غیر کی ہاندی کو تزاد کیا چرموئی نے بعد ہاندی کے بچہ بیدا ہونے کے عتق کی اجازت دی تو بچہ آراد نہ ہوگا اورا گراپنی ہاندی سے کہا کہ میرا ہرمملوک سؤائے تیرے آزاد ہے تو باندی کا حمل آزاد نہ ہوگا ایک شخص نے اپنی حامد ہاندی سے میں مرتبی ہوتا تدبیر مد ہرکرناامومیت بینی اموید ہوتا۔ ع اگر ہاں مملوک الغیر ہے تو بچیملوک ومرتبی تو تو ہوگا اور مدبرہ ہے تو مدبرتی بذا۔

(P): (\sqrt)

الارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یمی سیجے ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے۔

معتق البعض کے بیان میں

فناویٰ قاضی خان میں ہے۔حربی نے اگر اپنا مسلمان غلام ہیج کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا گر جہ اس کوفروخت نہ کیا ہواور

لعنی جس کا پھے حصہ آزاد کیا گیا ہے اور اگر اپ نوام میں ہے پھے آزاد کیا خواہ یہ حصہ معین ہو یعنی معلوم ہومثلاً چوتھا کی وغیرہ یا ایسانہ ہوچھے غلام ہے کہا کہ تھے میں ہے پھے بعض وغیرہ یو تیراکو کی جزویا پرہ "زاد ہے گوفر ق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ غیر معلوم کی صورت میں مولی کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ کس قدر مراد ہے بہر صل امام عظم نہیزیہ کے زو کید تھوڑ "زو کرنے سے سب آز دنہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ سب آزاد ہوجائے گا پھرا، م کے نزد کید ایسا ناام اپنی ہوتی قیمت کے وسط اپنی مولی کو و بیٹے کے لئے سعایت کرے گا بینہ رافعائق میں ہے اور مضمرات میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم میرزیہ کا قول صحیح ہے انہی اور اگر کہا کہ تیرا ایک سم کی جگر شک کا عظ کہ تو بھی بھی اور اگر کہا کہ تیرا ایک سم کی جگر شک کا عظ کہ تو بھی بھی حکم ہے بیعنا بید میں ہوا ورمعتی ابعض مثل مکا تب کے ہوتا ہے کہ جب تک و ومع وضہ جواس پر اداکرنا چاہئے ہادانہ کرے تب تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھھ کمائے اس کا و بھمستی ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضائی میں جو ارمد خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ خدمت کے تھوں کی کا اس پر قبضائی کی آئی جو تک کی جب کو تا ہے اور مولی کا اس پر قبضائیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے اور نہ کی محدمت کے دو سے دور کی کا اس پر قبضائیں رہتا ہے اور نہ خدمت کے دور سے دور کی کا اس پر قبضائی کی اس پر قبضائی کی کی جب کی جب کی جب کی جب کی جب کے دور کی کی اس پر قبضائی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی جب کی دور کی کے دور کی کر کی کی کی کی کی کی کی

لے قال المتر جم فائدہ یہ ہے کہ مولی کے بیون پر پہنے بھی موقوف تھا اب بھی موقوق ہے اور درصورت بچے جنین مسہمین اضفہ کے آزادی پر اجنبی بحرم کو جرم کا جریانہ کس حساب سے پڑے گایامملوک کے حساب سے فاقیم ۔ کا استحقاق ہے اور قیت کا ال رہتی ہے کذائی النہرا غائق اور خودوارث نہیں ہوسکتا ہے اور نداس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون گواہی بھی جا ئز نہیں ہے اور دوعورتوں ہے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجمع نہیں کرسکتا ہے بیتا تارہ نہیں ہے اور بدون اجازت مولی کے نکاح نہیں کرسکتا اور نہ بچھ مبدیا صدقہ و ہے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نہیں کرسکتا ہے اور کس کو قرض نہیں و ہے سکتا ہے گا است نہیں اور مکا تب میں اتنافرق ہے کدا گرمعتق البعض اپنے معاوضہ اوا کرنے سے عاجز ہوا تو وہ رقیق نہیں کیا جائے گا یہ غاید البیان میں ہو ہا تا جس قدر از او ہونے کو باقی ہے اس کو سعایت کرکے اوا کر ہے تراو ہونا چ ہے یہ مولی باقی بھی آز اوکرو ہے اور جب کل ملک زائل ہو جائے گی تب وہ سب آز اور ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

ع ضان لے اپنے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

اگرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہو ورایک نے اپناحصہ آزاد کر دیاتو وہ آزاد ہوجائے گا پی اگرشریک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نہیں آزاد کیا ہےا ختیا رہے کہ جا ہے خود بھی آزاد کر دےاور جا ہے شریک ہےا ہے حصد کا تاوان لے ور ج ہے غلام مذکور سے اپنے حصد کی سعایت کرا و ہے ہہ ہدا رہیں ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آز اوکر دیا تو ووسرے شریک کو بیہ ختیار ندہوگا کہ اپنے حصہ غدر م کوفر و خت کرے یا ہبہ کرے یا مہر قرار دے اس واسطے کہ بینغلام بمنز لدم کا تب کے ہے بیمبسوط امام سرحتی میں ہےاور تحفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نہیں کیا ہے بیانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آز اوکرنے والاشریک کنخوشحال ہولیں جا ہے اپنا حصہ آز ادکروے اور جا ہے مکا تب کردے اور جا ہے اُس سے سعایت کرادے اور چاہے آزا دکنندہ شریک سے تاوان لےاور چاہنا حصد مدبر کرد ہے لیکن اگر مدبر کردیا تو اس کا حصد مدبر ہو جائے گا گر غلام پر فی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی پس آزا د ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد بر کر سے بیرقید نگا وے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا کذ فی غایۃ السرو جی اور اگر شریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتؤ بھی بہی حکم ہے گریہا ختیار نہ ہوگا کہ شریک سے تاوان لے مینز اٹنۃ انمفتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس حال پر چھوڑ و ہے اور کچھنہ کرے میہ بدائع میں ہےاورجس شریک نے آزا ذہیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلٰ شریک ہے کیے کہ میں نے بیا ختیا رکیا کہ بچھ سے تاوان لول یا بوپ کہ مجھے میراحق دیدے یا لجملہ زبان سے جس طرح مشعر ہوا ختیا رکرے ور اگر فقط دل ہے کوئی امرا فتنیا رکیا تو یہ کچھ چیز نہیں ہے بینہا ہیں ہے اورا گرشریک نے اپنا حصہ بھی آ زا دکر ویا یا مکا تب یامہ بر کر دیا یا غلام ہےا ہے حصدی سعایت کرالی تو غلام کی ولا ءان دونوں میں مشترک ہوگی اوراگر اس نے آ زا دکنند وشریک ہے تاوان لےاب تو غلام کی ولاء فقط اُسی شریک کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے میر پیط سرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ ہے جو غلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لیے سکتا ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے جاہے ہوتی غلام کوآ زا وکرے یامد ہر کرے یامکا تب کرے یااس ہے سعایت کراوے یہ ہدا کع میں ہے۔ ا گرشر یک نے آزاد کرنے والے کوتاوان ہے بری کردیا تو اس کوا ختیار ہوگا جا ہے غلام کی جانب رجوع کرےاور اس ک ولاءای آزاد کنندہ کے واسطے ہوگی اور جوشر یک کہ س کت رہا ہے اس کا غلام سے سعایت کرانے کا استحقاق باطل ہو گیا بیاجی بیاجی ہاوراگرشریک نے جس نے آزاد نبیل کیا ہے آزاد کرنے والے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کیا یا بعوض ہبہ کیا تو تیا سأمثل تضمین لے تول المحر جم اورا گرشریک آزاد کشندہ تنگدست ہوتو و وطرح کا اختیار ہے جاہے خود بھی آزاد کر لےاور جاہے نیاام ہے سعایت کراد ہے۔ کے جائز ہوگا گراست نا نہیں جائز بینہا ہے میں ہے اور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حالیہ شریک خوار خوشی کی ہے کور خوشی کی ہے گور خوشی کی ہے گار کا میں کہ ہے کہ جب شکر کے خام سے سعایت کراد ہے تو جب تک شرک نے کور این کی ہے اور اصل میں نے کور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا اختیار کیا تو پھراس کو سعایت کرانے کو تحقید کر راخ باز نہ ہوگا اور اس میں پھر تفصیل نہیں فرمائی اور اگر خلام سے سعایت کرانا ختیار کیا تو پھراس کو سیافت کرانے کو تحقید رکز نہ ہوگا اور اس میں پھر تفصیل اس سعایت پرراضی ہوا ہویا نہ ہوا ور بیان کو سیافتی رئے ہوا تی ہوا ہو کہ اختیار بدل سکتا ہے کہ اختیار کرنا خواہ سلطان کے روبر وہویا کی دوسرے کے روبر وہو بہر حال کیساں ہے بیمب و طشم الائکر مرحمی میں ہے پھراگر آزاد کنندہ نے غلام ہے وہ مال جواس پر تاوان لازم آیا تھا واپس لیا پھر ساکت کواس پر حوالہ کردیا اور سیک ہوگر اگر آزاد کنندہ کی ہوگر اور آگراس نے پھی الائکر مرحمی میں ہے پھراگر آزاد کنندہ نے غلام ہے وہ مال جواس پر تاوان لازم آیا تھا واپس لیا پھر ساکت کواس پر حوالہ کردیا اور ویک کیا کہ اس کو جموور کردیا تو غلام کے واسطاس پر ارش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کردینا اس کی طرف سے وکل کیا کہ اس کو جموور کردیا تو غلام کے واسطاس پر ارش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کردینا اس کی طرف سے معایت کیا تھا میاں خوس کر ایا جس سے غلام کی نصف قیت اوا ہوگئی ہوگر ہو جس کو اس بھر کا قول ہے اور بیار بعنی آسودہ حال ہوئی میں اس کو جموار زادشدہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں میکھر ہو تر زادشدہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں میں خور دی دون دہ وہ مومتاح بیت وہ کیا تی میں کو تر زادشدہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں خور کو خوات کو تر کہ کو تر کہ میں کہ دور زادشدہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں خور کو خوات کو تر کہ کو کو کہ کو کہ کو تر کہ کو تر کیا تو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

ضانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو برو زِ اعتاق تھی:

اگرزید دیمرودو آدموں کے درمیان دوغام مشترک ہوں کہ ایک کی قیت ہزار درہم اور دوسرے کی قیمت دو ہزار درہم ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور ذید کے پی سہزار درہم ہیں تو وہ معسر لینی شکدست قرار دیا چائے گا ہیا ہن رہم نے امام محد سے دونوں میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور ذید کے پی سہزار درہم ہیں تو وہ معسر لینی شکدست قرار دیا تھی اس کا ضامن ہوگا اور اگر زید محر و کے درمیان ایک غلام پر نج گئی اس کا ضامن ہوگا اور اگر زید محر و کے درمیان ایک غلام ہزار درہم قیمت کا مشترک ہے اور زیدو خالد کے درمیان ایک غلام پر نج گئی اس سے اپنا حصہ آزاد کرا دیا اور زید کے پی س پر نج سو درہم جی تو وہ معسر قرار دیا جائے گا اور اگر زید کے پی س پانچ سو درہم ہیں تو وہ بی نج سو درہم وہ پر قرار دیا خلام کی ہو تو رہ تو اسلے غلام ہو خلام ہو خلام ہو سے گا ہوں تو وہ ہو ہے گا ہیں ہوگی چو پر وزاعتاتی تھی چنا نچر اگر روزاعتاتی کی قیمت معلوم ہو خلیم سے اور تعلی ہوگی ہو پر وزاعتاتی تھی چنا نچر اگر ہو اندھا ہوگیا تو اس کی تعلی ہو گئی واجب ہوگی اور اگر پر وزعتن اس کی آئے میں سپیدی ہو پھر اس کی تعلی کی دورہ ہونے کی حالت کی واجب ہوگی اور اگر ہو ذی جائے ہیں ہو پھر اس کی تارہ کی ہو تھر اور اس کی تعلی ہو ہو اس کی ہو تھر اس کی تعلی ہو گھر اس کی تعلی ہو گھر اس کی تعلیم ہو کی جائے ہو تھر ہو گھر اس ہوگیا تو شر بیک سائر کی صف قیمت افراد کی حالت کی واجب ہوگی اور اگر مور ہونے کی حالت میں آزاد کیا پھروہ موسر ہوگیا تو شر بیک سائر کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت ہوگی تو شر بیک ایک کا تاوان سے کا تن ہوگیا تو شر بیک سائر کی سائر کی حالت ک

# فتاویٰ عالمگیری جد ﴿ کَابُ العَتَاقَ ﴿ كَابُ العَتَاقَ

سے کا حق طابت نہ ہوگا اور اگر روز عتق کے نہ م کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر ناام قائم ہوتو فی الحال اس کی قیمت اندازہ کی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا۔ خواہ ندا ما قائم ہو یہ تلف ہوگیا ہواور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ آز دکنندہ کا قول قبول ہوگا۔ خواہ ندام قائم ہو یہ تلف ہوگیا ہواور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ آز دکنندہ کا کوفلاں روز آزاد کیا اور اس کی قیمت میں اور شریک ساکت نے کہ کہتو نے اس کوفی الحال آزاد کیا ہوا ۔ اس کی قیمت دوسودر ہم ہے تو فی الحال آزاد کئے جانے کا حکم دیا جائے گا اور اس طرح آگر میک ساکت اور خود ہلام نے قیمت نار میں انداز کی تھیت نار میں اختلاف کر اس کی اس کا تقلاف کرنے کی تو بھا تو بھا تو وہا ہی حکم ہوگا جیس خود شریک ساکت و آزاد کنندہ کے درمیان قیمت غلام میں اختلاف کرنے کی صورت میں ند کور ہوا ہے بیمجیط میں ہے اور اگر دونوں کا اختلاف در حال عین تو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں کے بیارہ عمار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف درحال عین جوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں کے بیارہ عمار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف درحال عیں جوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے بیارہ عمل میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف درحال اعتمار میں ہوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے بیارہ عمل ہو تعیل ہوتو تو ل آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے بیارہ عمل ہو تو تو کیا تو تو کو کیا تو کو کی کھیل ہوں گے بیارہ عمل ہو کے کہتوں کو کیا کو کیا کو کھیل ہوں کے بیارہ عمل ہو کیا کو کھیل ہوں کے کہتوں کو کو کو کھیل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے بیارہ عمل ہوں کے کہتوں کو کھیل ہوں کے مقبول ہوں کے بیارہ عمل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے بیارہ عمل ہوں کے کو کھیل ہوں کے بیارہ عمل ہوں کے کہتوں کو کو کیا کہ کو کھیل ہوں کے بیارہ عمل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے بیارہ کی کے کو کھیل ہوں کے کو کھیل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے کہتوں کو کھیل ہوں کے بیارہ کو کھیل ہوں کے کو کھیل ہوں کے دونوں کو کھیل ہوں کے کو کھیل ہوں کے کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کے دونوں کو کھیل ہوں کو کو کو کو کھیل ہوں کے کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو

عتق مقدم ہوجانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو؟

اگر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا لیں اگر الی مدست گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسکتا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہو گااور اگرایسی مدت ہو کہ بدل نبیں سکتا ہے تو نی الحال کا اعتبار کیا جائے گائیں اگر آزاد کنندہ کا فی اعال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختد ف کے پچھ معنی نہیں ہیں اور اگر نہ معلوم ہوا تو ''زاد کنندہ کا قول قبوں ہو گا یہ محیط سرنسی میں ہے معتق البعض سے گرمکا تب کیا گیا ہیں اگر اس کو درہموں یا ویناروں پر مکا تب کیا ہیں اگر مکا تبت بفقدراس کی قیمت کے ہوتو جائز ہے ورا گراس کی قیمت ہے کم پر م کا تب کیا تو بھی جائز ہےاورا گر س کی قیمت ہے زیادہ پر مکا تب کیا چی ا کرزیاد تی ای قدر بوکہ ہوگ اینے انداز میں اس قدر خبار واٹھ لیتے ہیں تو بھی جائز ہے اورا گراس قدرزیادتی ہو کہا ہیے معاملہ میں لوگوں کے اندازے بڑھ گئے ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (۱ ہاب) پر ہوتو قبیل و کثیر سب طرح ج نزے اور اگر حیوان پر ہوتو بھی جائز سے بدائع میں ہے۔اگر غدم کوعروض پر مکا تب کیا اور وہ ادائے کتابت ہے عاجز ہو گیا تو جن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا و واس کے ذمہ ہے س قط ہو جا تمیں گے اور و و اپنی نصف قیمت کے دا سطے سعایت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ بل کتابت کے تھا اور اس شریک سرکت کو بیا ختیار حاصل نہ ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ ہے کچھ حنان لے سکے بیمبسوط میں ہے اور اگر غد، م آ زاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہوجس کا باپ یا دا دایا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یوصی کواختیار ہوگا جو ہے "زاوکنندہ ہے س کے حصد کا تاوان لےاور جو ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جو ہے اس کو مکا تب کرے مگر اس کو میداختیار نہ ہو گا کہ غدم نہ کور کو آزاد کرے یا مدبر کرے اور اسی طرح اگر شریک مکا تب ہو یا ہیا مانوںالتجارۃ ہوکہاں پرقر ضہ ہوتو ان میں ہے ہرا یک کوبھی تضمین وسعایت ومکا تب کرنے کا ختیے رہوگا اور بیاختیارنہ ہوگا کہ اپنا حصہ آزا دکر دےاورا گرغلام ماؤون پر قرضہ نہ ہوتو اختیاراس کے مولی کو حاصل ہوگا ہیں اگر شریک ساکت نے ندام سے معایت کرانی اختیا رکی تو درصورت به کدنشر یک طفل په مجنون موتو ولاءانېی دونو ل کوحاصل ہو گی اور درصورت په که مکا تب په ۱۰ و نر موتو ولا ءاس کے مولی کو ملے گی رپیر بدائع میں ہے اورا گرطفل کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا وصی ہوگر ان کا وصی ہواور رپیمام ایسا ہے کہ صغیر مذکور نے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمد نے بیصورت کتاب میں ذکرنہیں فرمائی ہے اور حاکم ابو محمد سے منقول ت ک لے دوشر یکوں میں ہے ایک نے جس کا بعض حصہ آزاد کیا ہے اور باتی شریک نے اینا حصہ مکا تب کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ میں نے اپنے اس دفقیہ ابو بکر بگی ہے بید سنکہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے قرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہوا و رکونی اس کا وصی شہوتو اس وصی کوا فقیار ہوگا کہ آزا دکنند ہ ہے تا وان لے اور چاہے غدم سے سعایت کر دیے اگر چہ سعایت کرانا کتابت کے معنی میں ہے گروصی ما درکو میرا ختیے رنہیں ہے کہ اس کو مرکا تب کرے میرمحیط میں ہے۔

ا گرنثر يك ِساكت مُركيا تو أُسكِ وارثول كواختيار هو گاكه حيا بين اغتاق اختيار كرين تضمين ياسعايت:

کر کے غلام پر جوقر ضہ ہے اوا کر و ہے یا خودس کت اس کو ہری کر دے بیمحیط میں ہے۔

 ہے ہاں بیہوسکتا ہے کہ چاہیں ضان لینے پرا تفاق کریں یا سعایت کرانے پرا تفاق کریں اور بھی اصح ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر آزاد کنندہ مرگیا پس اگراس نے اپنی صحت میں آزاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرغی آیجی مرض الموت) میں آزاد کیا ہوتو وہ ضامن شہوگا تا کہ اس کے ترکہ سے پچھاریا جائے اور بیا مام اعظم ہے یہ بدائع میں ہے۔

غلام ندکورا ہے مولی کے واسطے (جس نے آزاز نہیں کیا ہے ) امام اعظم ٹریشانیا کے نز دیک سعایت کرے گا پیرمحیط میں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوجن میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام آ زاد کیا پھرشر بک ساکت نے جا ہا کہ اپنے حصہ میں ہے نصف کی صان آزاد کنندہ ہے لے اور نصف کے واسطے غلام ہے سعایت کراد ہے تو آیا بیا ختیاراس کو ہے یا نہیں تو فقیہ ابوللیٹ نے فر ہایا کہاس مسئدی کوئی روایت نہیں ہےاور کہنے والا بیہ کہ سکتا ہے کہاس کو بیا ختیا رہےاور کوئی کہنے والا بیکھی کہ سکتا ہے کہاس کو بیا اختیار نہیں ہے ایسا ہی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے بیظہیر رید میں ہے منتقی میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کو ایک نے آزاد کیا حالا نکہ وہ معسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی پھراس نے سعایت کرنے سے انکار کیا تو وہ غلام معتق بمنز لدایسے آزاد کے ہے جس پرقر ضدہویہاں تک کدقر ضدکوا داکرے اوراس کے حق میں تھم بید یا جائے گا اگر وہ مجھ دار ہے اوراپنے ہاتھ ہے کا م کرسکتاہے یااس کا کوئی کا ممعروف ہے جیسے نجاری وغیر ہ تو وہ کسی کوا جرت پر دیا جائے گا اوراس کی اجرت لے کرا جرت ہے اس کا قرضہ دیا جائے گا اور نیزمنتقی میں ندکور ہے کہ ایک غلام صغیر دوآ دمیوں میں مشترک ہےاس کوایک شریک نے آزا دکیا در حالیہ وہ معسر ہے پس دوسرے نے اس کواجرت پر دینا جا ہا پس اگر غلام مجھدار ہواور وہ اس پرراضی ہوا تو بیمواجرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیا جرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصدا ہے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کو غلام ہے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم ہے جوراُس المال ہے غلام خریدے جس میں ہے ہرا یک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان دونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گے اور مضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خوا ہموسر ہو یا معسر ہو بیا فی میں ہے۔ اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزادکیا.....؟

الم الو یوسٹ نے فرمایا کہ دوغلہ م دوفخصوں میں مشترک ہیں اور ایک نے کہا کہ ان میں ہے ایک غلام آزاد ہے حال نکہ کہنے والا شریک فقیر ہے گھروہ غنی ہوگی گھراس نے عتق کے واسطے ایک کو معین (کلائے میں کا اعتبار زئی بلکہ وقت نقین کے قربو جانا معتبر رکو ) کر دیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا اور اس طرح اگروہ کی کوعتی کے واسطے معین کرنے ہے پہلے مرگیا حالا نکہ وہ تبل موت کے غنی ہوگیا تھا تو ووٹوں میں سے ہرا یک کی قیمت کی چوٹھائی کا ضامی (جوہس کے زئر ہے وصول ہوگی) ہوگا اور امام محرد نے فرمیان فرمایا کہ قیمت وہ معتبر ہوگی جو اس کے کلام عتق کے دورتھی کن انھی فی الایضاء اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے بعض نے اپنا حصہ کا غلام آزاد کیا اور باتی شریکوں میں سے بعض نے اپنا حصہ کی سعایت کر انی اختیار کی اور بعض نے آزاد کیا اور باتی شریکوں میں سے بعض نے اپنا حصہ کی سوایت کر انی اختیار کی اور بعض نے آزاد کیا اور باتی پہندگی تو امام اعظم میزائی کے ذرد کیک ہرا کیک کو وہ سطے گا جو اس

نے اسپنے حصد کی ہابت اختیار کیا ہے میرچیط میں ہے اور امام ابو حنیفہ نے فر مایا کہ ایک غلام تمن آ دمیوں میں مشترک ہے کہ ایک نے ا پنا حصد آزاد کیا بھراس کے بعد دومرے نے اپنا حصد آزاد کیا تو تیسرے کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے اوّل آزاد کنندہ ہے اپنا حصد کی ضانت لے اگر و وموسر ہویا جا ہے آز اوکر و سے یامد ہریا مکا تب کر و سے یا سعایت کرا د سے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزا دکنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہو ہی اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ سے تاوان لیںا اُختیار کیا تو اوّل کواختیار ہو گا جا ہے آزاد کردے یا مد ہر یا مکا تب کر ہےاور جا ہے سعایت کراو ہے اور بیاختیا راس کو حاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے بیہ بدائع میں ہے اور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکا تب اور تیسرے نے اس وقت مدیر کیا تو ان میں ہے کسی شریک کودوسرے سے رجوع کا اختیارنہ ہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کومد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآز ادکیا پھر تیسرے نے اس کو م کا تب کیا تو مد برکر نے والے کوآزاد کنند و سے اپنے حصد کی قیمت لینے کے لئے رجوع کرنے کا ختیار حاصل ہو گا اور م کا تب کرنے والا کسی ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر پہلے نے مدہر دوسرے نے مکا تب اور پھر تیسرے نے آزاد کیا تو مدہر کرنے والے و "زاد كرنے والے كا تقلم و بى ہے جو ندكور ہوا ہے اور رہا مكا تب كرنے والا ليس اگر غلام ندكور ا دائے كتابت ہے عاجز ہوجائے تو آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت لے لے گا اور اگر پہلے نے مکا تب کیا پھر دوسرے نے اس کومد بر کیا اور پھر تیسرے نے آزاد کیا پس اگرغلام ادائے کتابت ہے عاجز نہ ہوا تو مکا تب کنندہ کی طرف ہے آزا دہو جائے گا اور اس پر پچھ صان واجب نہ ہوگی اور اگر عاجز ہوا تو مد بر کرنے والے سے تنہائی قیمت لے گانہ آزاد کنندہ سے لے گار محیط سرحسی میں ہےاورا گرایک غلام تین میوں میں مشترک ہوپس اس کوایک نے مد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآڑا دکیا اور بیدونوں موسر جیں تو ا مام اعظم جیانتیا کے نز دیک مد بر کنندہ کی مد بیر اس کے حصہ ہی تک رہے گی اور دوسر ہے کا آزاد کرنا سیجے ہے پھر ساکت کوا ختیا رہوگا کہ مد برکنندہ سے تنہائی قیمت غلام کی صاحت لے اور آزاد کنندہ ہے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام ہے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرادے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زا دکر دے۔ جب مدیر کنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کواختیا رہوگا کہ غلام سے بیہ مال تاوان لے ہے بس غلام مذکور اس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے گا بیمبسوط عمس الائمہ سرتھی میں ہواور اگر مد برکنندہ معسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام ہے سعامت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تا وان لینے کا۔ پھر جب ساکت نے مربر کنندہ ہے تا وان لینا اختیار کیااور لے لیا تو غلام کی دو تہائی ولاء مدیر کنندہ کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرائی اختیار کی تو اس کی ولاء ان تنوں میں تین تہائی ہوگی ۔ بیرعایۃ البیان میں ہے۔

مد برکنندہ کے اختیار کا بیان:

مد برکنندہ کو بھی افتیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے غلام کی تہائی قیمت لے بایں صفت کدا سے غلام کی درصورت ید کدید بر ہوکیا قیمت ہے جو ہواس کی تہائی قیمت لے اور بیا ختیا رہیں ہے کہ جس قدراس نے سر کت کواس کے حصہ کی قیمت تاوان وی ہے وہ آزا وکنندہ سے تا وان لے اور اس غلام کی ولاء مد بر کنندہ اور آزا د کنندہ کے درمیان تمین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مد بر کنند و کی اور ایک تہائی آزاد کنند و کی ہوگی بیمبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے اور مد بر کنند و کو اختیار ہے جا ہے حصہ کو جس کو ید بر کیا ہے آزا دکر دے اور جانے غلام سے سعایت کرا دے اور اگر اس نے اپنے اختیار سے بیدام را ختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو بیا ختار حاصل ہوگا کہ وہ غلام ہے اس حصد کی ہابت سعایت کرا دے بیر بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسر ہوتو مد ہر کشندہ کوتضمین کا افتیار نہ ہوگا ہاں غلام ہے سعایت کرائے کا اختیار ہوگا یہ غابیۃ البین میں ہے اوراگر ساکت نے مد بر ا مام اعظم مِينالله كيز ديك عنق ويدبير كاحكم:

ہشام نے اما محمر ﷺ ہے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین سومیوں میں مشترک ہو کہ ان میں ہے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہا کَ اور تیسر ہے کا خشم حصہ ہے ہیں آ دھے و تہا کی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ "زاد کر دیا تو خشم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصہ والے کی نصف ولاء بسبب اینے جھے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تاوان وینے کے ہوگی اور نتہائی والے کی نتہائی ولاء بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ول ، بسبب تاوان دینے کے ہوگی میرمجیط سرحسی میں ہےاورا گرکو کی تخص اپنے فرزند کا معلم دوسرے مرد کے بوجہ خرید یا صدقہ یا وصیت یا میراث کے ما مک ہوا تو ہاپ کا حصہ "زاد ہو جائے گاخواہ دوسر شریک میرجانتہ ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یہ نہ جانتا ہواور باپ اپنے شریک کے حصد کا ضامن بھی نہ ہوگا میہ مینی شرح کنزمیں ہے خواہ باپ موسر ہو یا معسر ہو بیتا تار خانیا سے منقول ہے اور باپ کے شریک کوا ختیار ہوگا جا ہا حصہ آزاد کرے یا غلام سے اسپنے حصد کی ہابت سعایت کراد ہے اور اس کے سوائے اس کو پچھا ختیار نہیں ہے اور بیا مام اعظم جنالذہ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ ٹٹریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہواورا گرمعسر ہوگا تو ابن ندکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیٹینی شرح کنز میں ہےاوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر ہا ہے اور اجنبی وونول نے میراث میں پایا ہوتو ہا ہے ضامن نہ ہوگا اور یہی حکم ہرا سے قریب میں ہے جوبسبب قر بت رحم کے خود آزاد بوجاتا ہے بیافتح القدیرین ہےاورا <sup>ا</sup> رابتدا میں اجنبی نے نصف پسر کوخر بیرا پھراس کے (یعنی پسے ۴۰) باپ نے نصف باقی کوخر بدا اور ہا ہے موسر ہے تو اجنبی کواختیار حاصل ہوگا جا ہے باپ سے تاوان لے اور جا ہے پسر ہے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرا دیے اور پیاما ماعظم کے نز دیک ہے کذافی الھدایة اور جا ہے اپنا حصہ "ز اوکر دے بیاغایۃ البین میں ہے اورا گرکسی شخص نے اپنا نصف غلام فروخت کیایا ہبہ کیا اور بدفروخت و ہبداس غلام کی کسی ؤی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس شخص کی طرف سے بیغلام خود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہوئے کے آزاد ہو گیا ہے و ہائے شریک کے واسطے کچھ ضامن نہ ہو گاخوا ہ شریک کو بیامرمعلوم ہو یا نہ ہو ہاں غلام اس شریک کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گابیا ہام اعظم کا تو ل ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ شريك موسر بهول يامعسريا ايك موسرا ور دوسرامعسر يبياتو حكم:

ہ رے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام کی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

کیا تو شریک دیگر کو بیاختیا رہوگا کداس مشتری ہےا ہے حصد کی بابت تا وان لے بشرطیکہ و ہموسر ہوا وراس کو با کع ہے تا وان پینے کا اختیار نہ ہوگا بیاغا میسرو جی میں ہے اور غلام ندکورسد یت کرے گا اً مروہ معسر (مشری) ہواس پر اجماع ہے بیانا پیج میں ہے۔ دو بی ئیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا مجرا کی نے ان دونوں میں ہے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقر ارکنندہ دوسرے کے واسطے پچھضامن نہ ہوگا ہاں غلام ندکوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا اور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے عالا نکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادر نہیں ہے تو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور گرایک ہا نمری جوز بیر اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔زید نے آزاد کر دی پھروہ ب<sub>کہ</sub> جنی تو شریک کوا ختیار ہوگا کہ زیدے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتھی اور بچہ کی قیمت میں ہے پچھتاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر دوشریک ہاندی میں سے ایک نے باندی کے پیٹ میں جو ہے آزاد کیا پھر جووہ جوڑیا یا دو بیجے بنے مگر دونوں مرد ہے تو اس پر صان واجب شہوگی اور اگرزندہ تو ام (تو ام دوجڑیا بچے ۱۲) جنی تو ضامن ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر دو شریک باندی میں ہے ایک نے باندی کوآزاد کیا حالا نکہوہ حامدتھی پھر دوسرے نے جواس کے ببیٹ میں ہےوہ آزاد کر دیا پھر جا با کداینے شریک ہے جس نے باندی کوآ زاد کیا ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو بیا ختنی رنہ ہوگا اور جوفعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف ہے! ختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو ہا ندی کے پہیٹ میں ہے آزا دکیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باندی کو آزاد کیا اور وہ موسر ہے تو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لے السر ج ہے اور حمل بنی آ دم میں نقصان شار کیا جاتا ہے ہیں جس نے باندی کو آزاد کیا ہے وہ حامد باندی کی نصف قیمت تاوان دے گا ہیہ مبسوط میں ہےاوراگر غلام کے دوشر یکوں میں ہےا یک نے غلام کی آزادی کو دوسرے روز فلاں کے کسی فعل پر معلق کیا مثلاً یوں کہا کہ اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعکس کیا لیعنی اگر کل کے روز زید دار میں داخل نه ہوا تو تو آزاد ہے پھرکل کاروزگز رگیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ زید دار میں گیا تھا یہ نہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور ا پنی نصف قیمت کے واسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تقشیم کرلیں گے اور امام اعظم کے نز دیک ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسرامعسر ہے اور یہی امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے بشرطیکہ دونوں معسر ہوں بیبینی شرح کنزمیں ہے۔ دوغلام دوشخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زیدو بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں پس زید نے ایک غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار بیں آج کے روز داخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام سے کہا کہا گر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو تو آزاد ہے بھروہ دن گذر گیا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کونبیں معلوم کہ فلاں مذکور داخل ہوا تھا یا منیں تو ان دونوں غلاموں میں ہے ہرا یک کا چوتھا گی حصہ آ زا دہو جائے گا اور ہرا یک اپنی تین چوتھا گی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں مولا وُں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی اور امام محمدؓ نے فر مایا کہ امام ابوحنیفہؓ کے قبایس قول پر بیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کر ہے جو دونوں مولا وُل میں نصفا نصف ہو گی بیر ہدا نع میں ہے۔ اگر دوشر یکول میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل ہوا تو تو سز اد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہا گرتو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاو ہے پھر بیدن گزرگیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوا پنہیں داخل ہوا تو اس کا نسف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام اعظمؓ کے نز دیک ہے نواہ دونوں شریک موہر (خوشی ل) پر معسر (یخکدست) ہوں میر محیط سرحسی میں ہے اور اگرغلام دوشریکوں میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عنق کی قشم کھائی کہ وہ وار میں داخل ہوا اور دوسرے نے اس کے عنق کی قشم کھائی کہ وہ نہیں داخل ہوا تو نصف غلام آزاد ہو گیا اوراپی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں میں مشترک ہو گی خواہ و ہ دونوں موسر ہوں بامعسر ہوں میہ ا مام اعظم کا قول ہے بیابیناح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کدایک نے دوسرے سے کہا کداگر میں نے تجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خربیدا ہوتو بینغلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہا گرمیں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غوام آزا وہوجائے گااس واسطے کہان دونوں میں سے ہرایک بیگمان کرتا ہے کہ دوسرا طانث ہے پس مرحی بیج ہے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر ہیں اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بیج ہونے اور تمن کی ڈگری کر دی جائے گی اور مشتری کی طرف ہے غلام بغیر سعایت آزاد ہو جائے گااورا گراس کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مشتری ہے تھم کینی جا ہی تو اس کویہ. ختیار ہوگا بس اگرمشتری نے تعتم کھانے سے نکوں کیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر اس نے قشم کھالی تو غلام ند کورمملوک رقیق نہ چھوڑ ا جائے گا تھرامام اعظم کے نز دیک بعد اس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خوا ہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یامد کی بیچے موسر ہو یامعسر ہواورصاهبین کے نز ویک اگر دونو ل معسر ہوں یامد کی بیچے معسر ہوتو ایسا بی حکم ہےاورا گر دونو ل موسر ہوں یا مدگی تھے موسر ہوتو غلام سعایت نہ کرے گا چنانچہروایت ابوحفص میں نہ کور ہے کہ مدعی تھے کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا ایک موسر ہوا ور دوسر امعسر ہواور بیہ بالا جماع ہےاور یہی سیجیح ہے پھر جب مشرخر بدیہ نے تشم کھالی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ باکع ہے تتم لے اگر و وموسر ہے پس اگر باکع نے تتم ہے اٹکار کیا تو اس کے ذمہ موجب نکول ( یعن تا وان ) لا زم ہوگا اوراگر وہشم کھا گیا تو سعایت کا حکم وہی ہوگا جوہم نے بیان کرویا ہے اور قاضی کو ہدوں درخواست منکرخرید کے ہا کع سے تسم لینے کا ختیار نہ ہوگا اور اگر ہا نُع نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں ہے تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں تو ہیآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں ہے اپنا حصہ میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو بدآ زاد ہے تو مدی خرید کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گااور اگر اس کے پیس گواہ نہ ہوں تو فقیبہ ابواتخق ہےروایت ہے کہ ووقتم کھانے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن اگرفتنم کھ لیے تو بیچ نہ کیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے قشم کھا بی تو بیچ ٹابت نہ ہوگی پس غلام ند کور امام اعظم ہے نز دیک اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہوگی خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں اورصاحبین کے نز دیک اگر دونول معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا حصہ خریدا ہے آئر میں نے نہخر بیرا ہوتو بیآ زاو ہے اور دوسرے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سے خریدا ہے ا گرمیں نے اس کوفر وخت کیا ہوتو ہیآ زاد ہےتو دونو رکو قاضی تھم دے گا کہا ہے اپنے گواہ لائمیں پس اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ظا ہر ہوا کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی قتم میں سچا ہے اور غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق ہاتی رہے گا اورا گر فقط ایک نے گواہ قائم کئے تو بوراغلام اس کا رقیق ہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں ہے ک ہے) سے تتم نہ لے گالیکن گرفتم لی تو جا ئز ہے پس اگر دونوں نے قتم ہے تکول کیا تو غلام نہ کور دونوں کے درمیان مشترک رقیق رہ جائے گا جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں ہے جونکول کر ہے گا اس کے ذیمہ دوسرے کا دعویٰ ٹابت ہوگا ہیں جوتشم کھ گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے قشم کھالی تو غلام مذکور سعایت ہے خار نے ہو کر آزادہوجائے گابیمبوط جامع کبیرهیری میں ہے

#### د وشریکوں میں ہے ایک نے د وسرے ہے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے · ·

جامع کبیر میں مکھا ہے کہ دوشریکول میں ہے اگر ایک ہے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا جومیر ہے تیر ہے درمیان مشترک ہے تو وہ "ز دہے بھر س کو مار حتی کہ اس کا حصہ دفتم کھنے واے کا حصہ ) "زاد ہوگیں تو مارنے واے ئے حصہ کافشم کھانے وال ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہو بیاغایۃ اببیان میں ہے۔ دوشر یکوں میں سے ایک نے دوسرے ہے کہا کہا ً مرتو نے اس ناام کو مارا تو وہ آزاد ہےاور دوسرے نے کہا کہ اگر میں نے اس کوآئ نہ مارا تو وہ آزا دہے بھراس نے غلام کو مارا تو پہرفتھم کھا نے وا ا مارنے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا میتمر تا تھی میں ہے اورا اُس کے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما لک ہوں تو وہ آزا دے بچر و و دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا ما لک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھر اگر اس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید سے تو ب \* آز دہوجائے گااورا گراس نے اپنے حصہ پہنے کس کے ہاتھ فروخت کرویا پھرشریک کا حصہ خودخریدا تو آزاد نہ ہوگا ورا گرسی ممهوک معین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہوں تو تو " زاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھرفروخت کیا پھر یا تی نصف خریدا تو آ زاد ہوجائے گا بیمبسوط میں ہے اتن ساعہ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک غلام دوشخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوس ل بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اورخود میں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اور اس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآ زادنبیں کیاباں آج تو نے اس کوآ زاد کیا ہے ہیں تو مجھے میرے حصہ نصف کی صان دے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے ساں مجرے آزاد کیا ہے اس پر صمان وا جب نہ ہوگی اور ای هرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گندشتہ میں آزا دکیا ہے اور میرے شریک نے سال بھر ہے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اس نے اپنے "زاد کرنے کا اقر ارند کیا لیکن گواہ قائم کئے کہ اس نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا بیر بد کع میں ہےاورا گراس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوایک مہینہ ہے آ زاد کیا ہے اور میں نے دوون ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس و سطے کہ اس نے اپنے ویرضون کا اقرار مبیں کیا ہے بطہیر یہ میں ہے۔

فتاوی عالمگیری .... جد 🛈 کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان ک

دی تو اس کا اقرارا پی ذات پر جائز ہوگا دوسرے پر جائز نہ ہوگا اور شہادت دینے والے کا حصد آزا دنہ ہوگا اور وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہو گااور غلام اپنی قیمت کے واسطے سعی کرے گا جو دونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خواہ دونوں خوشحال ہوں یا و دنوں تنگدست ہوں بیا مام اعظم کا قول ہے بھر اگر اس کے بعد دونوں میں ہے ہرا بیک نے غلام کی سعایت کرانے ہے پہلے اپنا حصہ آزاد کیا تو امام اعظم کے نزویک جائز ہے اس واسطے کہ نصیب منکر اپنی ملک پر ہے اور ایسا ہی شہاوت دینے والے کا بھی حصہ ا ما ماعظمؓ کے نز دیک اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعمّاق اس کے نز دیک متجزی ہوتا ہے بس جب دونوں نے اس کوآزا دیا تو دونوں کا ''زاد کرنا جا نز ہوگیا اور اس کی ولاء ان وونوں میں مشترک ہوگی ۔اس طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت واکر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی پیربدائع میں ہے۔

اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اینے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول یائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پرشہادت وی کہاس نے غلام سے سعابت پوری بھریائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر ایک نے پنا حصہ سعایت وصول یانے کے بعد دوسرے پر گوا بی دی کداس نے اپنا حصہ سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے کسی د وسرے گوا ہ کے ساتھ اسپنے شریک پر گوا ہی دی کہ س نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اورای طرح اگر غلام کے واسطے شریک پرغصب مال یا جراحت بدن یا کسی اورالیمی چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو ًوا ہی دی تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی بیمبسوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے پرشہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو ہرا میک ہے دوسرے کے دعویٰ برقتم بی جائے گی اور جب دونوں نے قتم کھالی تو ا مام اعظمؓ کے نز دیک غلام مذکور ہرا لیک کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اما م اعظم ؒ کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہو گا کذا فی البدانع اور يبي سي بي كذا في المضمرات اوراس كي ولاءان دونوب كے واسطے ہوگى بيد ہداييش ہے اور اگر دونوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوایک ساتھ آزاد کیا ہے یا آگے بیٹھے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوبشر طیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اورا گر دفونوں میں ہے ایک نے اعتر اف کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو واجب ہے کہ منکر ہے تھم لی جائے ہیں فتح القدیرین ہے اور اگر ایک غلام تین نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں ہے دونفر نے تمیسرے پر بیرگوا ہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزا دکر دیو ہے اور اس تمیسر ہے نے جس پر گوا ہی دی گئی ہےا نکار کیا تو غلام مذکوران تنیوں کے واسطے سعایت کرے گا جو باہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غلام کی سعدیت میں ہے پچھوصول کیا تو باقی دوکو اختیار ہوگا کہ اس میں ہے اپنہ وو تہائی حصہ اس ہے واپس کریں جو یا ہم نصفا نصف تنتیم کرلیں گے بیمحیط میں ہے اور اگر شریک تمن ہوں لیں ہردو نے تیسر سے پر گوا ہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گوا ہی نامقبوں ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔اگر تیمن شہر کیوں میں ہے ایک نے باقی دونوں میں ہے ایک برگواہی دی کہاس نے اپنا حصد آزاد کیا ہے اور شریک دیگر نے شاہراؤل بر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزا دکیا ہے تو قاضی دونوں میں ہے کی پر آزا دکرنے کا حکم نہ دے گا پیمجیط میں ہے۔

#### اگرشر یکول میں سے دوشر یکول نے تیسر سے پر گواہی دی:

اگر (تین تر یکوں میں ہے ) ووشریکوں نے تیسر ہے پریہ گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت غلام ہے وصول پایا ہے تو دونوں کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اور اس طرح اگریہ گوا ہی دی کہ اس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہو کر غلام ہے وصول کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس پر جائز شہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت سے ہری ہوجائے گا اور جس شریک پر گو ہی دی ہے وہ اپنہ حصہ غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باتی وونوں شریک جنہوں نے گواہی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں بیمبسوط میں ہے۔زبیروعمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پھر دو گوا ہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک پرزبید یا عمرو پر بیا گواہی دی کہ اس نے باندی کوآ زاد کیا ہے اور باندی نے اس کی تکذیب کی تگر ہاندی نے دوسرے شریک پردعویٰ کیا کہ اس نے آزا و کیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے تھم کھا گیا کہ میں نے اس کوآزاد نبیس کیا ہے تو با ندی ندکورہ گوا ہان مذکور کی گوا ہی ہے آزاد ہو جائے گی آگر چہ با ندی کی طرف ہے دعویٰ نہیں پایا گیا ہے اُخیرہ میں ہے اور اگر زیدوعمرو کے درمیان با ندی مشترک ہو پھران دونوں میں سے ایک کے دو بیٹوں نے دوسرے شرکیب پر کواہی دی کہاس نے اس باندی کوآ زاد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہو گی اورا اگر وونوں نے اپنے باپ پر گواہی وی کہ اس نے آز وکیا ہے تو گواہی جائز ہو گی پس اگر ان گواہوں کا باپ موسر یعنی خوشی ل ہو پھر با ندل ندکور ہ مرگنی اور اس نے پچھ مال جھوڑ ااور حال یہ ہے کہ بعد عنق کے اس کے ایک بچے بھی ہوا ہے پھرشریک نے جا ہا کہ اس بچہ سے معایت کرا دیتو اس کو میا ختیا رنبیں ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کواس بچہ سے معایت کرائے کی کوئی راہ نہ تھی ایسے ہی بعدموت اس کی ماں کے بھی یہی رہے گا درصور تیکہ اس کی مال نے مال چھوڑ ا ہے لیکن اس کو بیا ختیار ہو گا کہ اپنے شر یک موسر سے تاو ن لے جیسے کہ ہاندی کی زندگی ہیں ہے متیارتھا پھرشر یک ضامن جو کچھتاوان و سے گاوہ اس باندی کے تر کہ میں ے لے لے گاجیے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتاتھ چھر جو پچھ ماں اس کے ترکہ میں سے باتی رہے گاوہ اس کے پسر ک میراث ہو گا اور اگر یا ندی مذکورہ نے کچھ مال نہ چھوڑا ہوتو نثر یک ضامن مال تا وان کواس کے پسر ہے لے لے گا اور اگر با ندی ندگورہ مری نہ ہوا ورشریک نے بیا ختی رکیا کہ ہاندی ندکورہ سے سعایت کرا دے تو اس سعایت میں بیہ ہاندی بمنز لدمکا تبہ کے ہوگی میمبوط میں ہے۔

اگرگواہوں نے نثریک (خواہ تنہا ہو) پریوں گواہی دی کہاس نے یوں اقر ارکیا ہے کہ با نع اس غلام کومد برکر چکا ہے:

اگر فام دوم دول میں مشترک ہو پھر دوگوا ہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گوائی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس غلام کوآزاد کیا ہے اور بیشریک موسر ہے تو قاضی اس غلام کے آزاد ہونے کا تھم دے گا اور اس کے شریک کو بیا ختیا رہو گا کہ اپنے حصد کی بابت اس سے تاوان نے بیر محیط میں ہے۔ گرشریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے واپس لے گا اور فلام کی اگر اپنی کے گا اور فلام کی ہوگی اگر چہوہ اپنی حصد آزاد کرنے ہے منکر ہوا ہو بیم سبوط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے شریک معین پر یوں گوائی دی ہوگی اگر چہوہ واپن حصد آزاد کرنے ہے منکر ہوا ہو بیم سبوط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے شریک معین پر یوں گوائی دی ہوگی اور شریک کہ بین فلام حرالاصل (اصلی آزاد ان) ہے تو قاضی اس کی آزاد کی کا تھی دے گا مرمقر نے کو ای کہ اس نے بید قرار کی اور شریک دیگر کوائی مقر سے تاوان لینے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اور اگر گوا ہوں نے بید گوائی دی کہ اس نے بید اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بین غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بین غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بین غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا تو بین خلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے میں کوئر کیا تھا تو بین کا داخل کیا تھا تو بین کا کوئرون کے مال سے میں کوئرون کیا تھا تو بین کوئرون کے دو کوئرون کیا تھا تو بین کوئرون کیا تھا تو بین کی کوئرون کیا تھا تو بین کوئرون کی کوئرون کیا تھا تو بین کوئرون کیا تھا تو کوئرون کے کوئرون کی کوئرون کیا تھا تو بین کوئرون کی کوئرون کوئرون کی کوئرون کی کوئرون کی کوئرون کوئرون کی کوئرون کے کوئرون کی کوئرون کوئرون کی کوئرون کی کوئرون کوئرون کوئرون کوئرون کی کوئرون کوئرون کوئرون کوئرون کوئرون کی کوئرون کوئر

آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔ اس کی ول عموقو ف رہے گی اس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک کواس کی اپنی ذات سے دور کرتا ہے، سے کہ بائع کہتا ہے کہ میں نے اس کوآزاد نہیں کیا تھ بلکہ مشتری کے قرار ہے تزاو ہوا ہے ہیں اس کی ولا عشتری کی ہوگی اور مشتری کہتن ہے کہ بائع نے اس کوآزاد کیا لیس ولا عاس کی ہوگی بہذا اس کی ول عاقو قف میں رہے گی یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کی تصدیق کی طرف رجوع کر ہے ہیں ولا عاسیٰ کی ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے شریک (خواہ شریک ہوجا تعابویہ بواب ہر مال جدی ہے) پر یوں گواہی وی کہ اس نے یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس غلام کو مد ہر کر چکا ہے یا با ندی تھی کہ اس کی نسبت یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس کو تبایا ندی ہوجائے گا اور و و بائع سے ابنا کی ملک سے خارج ہوجائے گا اور و و بائع سے ابنا کی مرجائے ہو جائے گا اور و و بائع مرگیا تو دونوں مشتری الیاس نہیں لے بھر جب بائع مرگیا تو دونوں (عنی بائدی مرد خارج) آزاد خواہ کی اس کے برآ مد ہوتا ہوا ورا اگر ان دونوں پر کس نے جنامت کی توالک (عنی بائدی مرد خارج) کی بیان دونوں کی جنامت کی بیان دونوں کی جنامت کی بیان دونوں کی جنامت کی بیاس وقت تک ہے کہ جب تک بائع زندہ رہ جا اور اما مرافظم کے بزد کی ان دونوں کی جنامت کی توالک ہوتا ہوا ورا مرافظم کے بزد کی ان دونوں کی جنامت کی بیاس موقوف

رہے گی پیمبسوط میں ہے۔

اگر دولوں شریکوں میں ہےا یک نے اقرار (نافذ کا) کیا کہ میرے عنق شریک نے عنق (غلام) کا : فذ کا اقرار نیا ہے ق اں پرحرام ہوگا کہ بچر غارم سے خد مات غارمی ہے ہیرمجیط سرتھی میں ہے۔اگر نیارم تبین آ دمیوں میں مشترک ہوجن میں ہےا بیک غائب ہو گیا بھر دو حاضروں نے س غائب پر گو ہی دی کہاس نے اس غلام میں سے اپنا حصہ ''زاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اور غلاموں کے درمیان روک کر دی جائے گی پھر جب عائب مذکور آجائے گا تو غلام ہے کہاجائے گا کہا ہے گوا ہوں کا اعاد ہ کرے پھر جباس نے اپنے گواہ بمقابلۂ غائب مذکور کے اس پر قائم کئے تو غائب کے حصہ کے ''زاد ہونے کا حکم دیا جائے گا میرمحیط میں ہے اورا گردو گواہوں نے دوشر یکوں میں ہے ایک شریک پر بیگوا ہی دی کہ اس کے شریک غائب نے اس غلام میں ہے اپنا حصد آزاد کیو ہے تو اما ماعظم کے نز دیک ایس گوا ہی قبول نہ ہوگی کذا فی النظھیریة نیکن غلام اور اس شریک کے درمیون روک کر دی جے گی تا کہ اس سے خدمات غا، می نہ لے سکے بیہاں تک کہ شریک غائب حاضر آئے اور پیداستخسان ہے پھر جب غائب مذکور حاضر ہو گا تو اس پر گواہی کا اعادہ کرنا ضروری ہے تا کہ تھم آزادی ٹابت ہواورا ً سردونو ل شریک غائب ہول پھردونو ل میں ہے ایک معین شریک پر گواہ قائم ہوئے کہاں نے اپنا حصداس غلام میں ہے آزاد کیا ہے تو ہدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل **قذ ف** ( یعنی ناام پر ک نے ۔ قذف کا دعوی کیا ہ ) و جنایت وغیرہ کسی وجہ ہے ہوا کی گوا ہی مقبوں نہ ہو گی ورا اُسراس قبیق ہے کوئی خصومت پائی گئی تو ایک گوا ہی متبول ہو گی جبکہ گواہوں نے بیرگواہی دی کہاس نے ہردوموںا ؤل نے اس کوآ زاد کردید ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس کوآ زاد کیا اور دوہرے نے س سے اپنا حصد سعایت وصول کر ان ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تین شریکوں میں مشترک ہوا کہان میں ہے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہےاور نا، م نے کہا کہاں نے مفت آزاد کیا ہےاو ہاتی دوشریکوں نے گوا بی دی کہاس نے ہزاو درہم پر آزاد کیا ہے تو ان کی گوا بی جائز بوگی اورای طرح اگر ہر دوشریک کے بایوں یا جیٹوں نے ایس گوا ہی دی تو بھی جائز ہے۔اگر ن شریکوں میں ہے بعض نے ناہم مشترک کو ''زاد کیا اوراس غلام کے قبصنہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کما یا ہے مگر میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب ( یمن قبل حق کے یابعد حق کے ) کما یا ہے ( تال فاہ سے نوش سے قول قبول ہوگا والعدام ) اوراس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھگڑ ابوا چنانچیشریکوں نے کہا کہ اس نے بید مال قبل عتق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد عتل کے کمایا ہے تو قول غلام کا قبول ہوگا سے چیط میں ہے۔

#### ووغلاموں میں ہے ایک کے عتق کے بیان میں

قال المترجم یعدیا سطرح کہ ان دونوں میں ہے ایک آزاد ہے بدون تغین کے فافہم جب مجبوں کی طرف عتق مضاف کیا جائے توضیح ہے اورمولی کے واسطے اخیارتعین حاصل ہو گا جس کو جائے معین کرے خوا واس نے یوں کہا ہو کہتم دونوں میں کا ایک "زاد ہے یا یوں کہا ہو کہ آزادیا وہ آزاد ہے یا اس نے نام لیا ہو کہ سر لم آزاد ہے یا غانم یا ایبنیاح میں ہے اوراگریوں کہا کہ ریہ آزاد ہے ور نسرو ونتو رہے کہنامثل اس قول کے ہے کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے ریخز اسنۃ انمفتین میں ہےاوراگر دونوں غلامول نے حاکم کے پاس ناکش کی تو مولی کو حاکم مذکور بیان کرنے پر مجبور کرے گا بدمجیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے پاس مخاصمہ ند کیا اورمولی نے دونوں میں ہےا یک کاعتق بطورتغین اختیار کرلیا تو اختیار کر تے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اور قبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی باقی رہے گا تب تک و وشکل (لیعنی احکام میں) دو غلاموں کے ہوں گے اور یہ بنابراصل امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے ہے بیسراج دہاج میں ہےاور قبل اختیار کرنے کے مولی کوروا ہے کہ ان دونوں سے خدمت لےاور نیز روا ہے کہ دونوں کوکرا میہ پر دے یا ان سے کمائی کرائے اور کرا میہ و کم ٹی مولی کی ہوگی اور اگر قبل اختیار مولی کے ان دونوں پر جنابیت کی گئی پس اگر جن یت از جانب مولی ہو پس اگر قتل نفس ہے کم ہومثلاً اس نے غلاموں کے ہاتھ کوقطع کیا تو مولی پر پچھوا جب نہ ہو گاخواہ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ کا ٹاہویا آگے بیچھے اور اگر جنایت قبل نفس ہوبس اگر مولی نے آگے پیچھے دونوں کوتل کیا تو پہلا غلام ہو گالیعنی اس نے غد م کوتل کیا اور دوسرا سز او ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب س کوتل کیا تو سز او کوتل کیا پس مولی پر دیت واجب ہو گی جو وارثان غلام کو ملے گی اورمو لی کواس میں ہے پچھ ند ہے گا اورا گر دونوں کوا بیک ساتھ ایک ضرب واحد ہے لی کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہان میں ہے ہرا یک کے وارثوں کواس کی نصف دیت و بدے اورا گر جنابت از جانب اجنبی ہوپس اگر قبل نفس ہے تم ہومشذ سکسی جنبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہو گالیعنی دونوں میں ہے ہرایک کی نصف تیمت اور بیارش ان کے مولی کا ہو گاخواہ اجنبی مذکور نے آگے ہیچھے قطع کیا ہو یا ایک ساتھ کا نا ہواورا کر جنایت قبل نفس ہوتو قاتل یا ا یک ہوگا یا دو ہول گے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معاُ دونوں کوتش کیا تو قاتل پر دونوں میں ہے ہرایک کی نصف قیمت واجب ہوگی اور بیمونی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرائیک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اور اگر قاتل نے دونوں کے آگے چیجے قتل کیا تو قاتل پراوّل مقتوں کی قیمت اس کے مولی کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے واجب ہوگی۔اوراگر قاتل دو ہوں اور ہرایک نے ایک ایک گوٹل کیا پس اگر ہرایک کاقتل کرنا ایک ساتھ واقع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس ہیں ہے نصف وارثان مقتولان کواور نصف مول یئے مقتولان کی ہوگی اور اگر تہ تکوں کا قال کرنا آ گے چیجے واقع ہواتو قاتل اوّل پرا ہے مقتول کی قیمت کا ال اس کے مونی کے واسطے واجب ہوگی اور قاتل و مربر ا ہے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے داجب ہوگی میہ بدائع میں ہے۔

اگرمولیٰ کے اختیار کرنے ہے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطمی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

فتاوی عالمگیری ..... جد ا

عقروا جب ہو گا:

ا گراس نے اپنی دو باند یوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرہ ہے پھر دونوں میں سے ہرایک کے ایک بجہ پیدا ہوایا دونوں میں ہے ایک کے ایک بچہ پیدا ہوا تو جس باندی کاعتق مولی اختیار کرے گااس کا بچیآ زاد ہوگا اورا گر دونوں باندیاں ایک ساتھ مرگئیں یا دونوں ایک ساتھ آل کی گئیں تو مولی کواختیار ہوگا کہان بچوں میں ہے جس کے حق میں چاہے عنق اختیار کر کے واقع کرے گرجس بچہ کوعنق کے واسطے متعین کر ہے گا اس کواپنی مادر مقتول کے جرم قبل کے معاوضہ میں ہے بچھارث نہ ملے گا بیظہیر میہ میں ہےاوراگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچیمر گیا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں ک موت کے بعد کسی کا بچے مرگیا تو التفات ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگر مولی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی ک سنگی تو دونوں باندیوں کا عقر<sup>(1)</sup> واجب ہوگا اور بیدونو اعقرمولی کوملیس گے بیہ بدائع میں ہےاورا گرمونی کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں ہےا بیک باندی نے کوئی جذبیت کی پھرمولی نے جنابیت کا حال معلوم کرنے کے بعداسی باندی پرعتق واقع کرنا اختیار کیا تو مولی اس جنابیت کا اختیار <sup>(۲)</sup> کرنے والا ہوگا اورا گرقبل بیان کے مولی مرگیہ تو ہرا یک باندی میں ہے اس کا تصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولی کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے گی اور جس باندی نے جذبیت کی ہے مولی پرایخ مال ہے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہنے اس کوآ زاوکر دیا جس نے جنایت کی ہے تو یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہےا وراگر دونوں کواس نے ایک ہی صفقہ میں بیچ کردیا تو یہ بیچ دونوں کی باطل ہوگی بیا بیضاح میں ہےا ومہ اگر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بھے کر دیا ور دونوں کومشتری کے سپر دکر دیا یا پھر دونوں کومشتری نے آزا دکیا تو باکع بیان پرمجبور کیا جائے گا کہ کس کواس نے مرا دلیا ہے پھر جب بائع نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عتق کومعین کیا تو ملک فاستز دوسرے کے حق میں متعین ہوگی اور دوسرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزا دہوگا اوراگر با کع مذکورقبل بیان کرنے کے مرگیہ تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک نوعتق کے واسطے تعین کیا تو دوسرامشتری کی طرف ہے بھیمت ''زا دہوجائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع نہ ہوگا میں جے۔

ا گرمشتری نے آزا دنہ کیا یہاں تک کہ با نُع مراگیا توعنق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی بیج فننح کردے پھر جب تج کو تسخ کر دیا تو عنق منقسم ہوگا اور دنوں میں ہے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں ہے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونول کو ہیہ کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پرکسی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عنق اختیار کرے پس دوسرے کا ہبہوصد قنہ ومہر قرار دینا جائز ہو گااورا گرمولی کسی ایک میں عتق معین کرنے ہے پہلے مرگیا تو دونوں کا ہبہوصد قد باطل ہو جائے گا اور مہرمقر رکر نابھی باطل ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو ہل حرب بیعنی کا فرجومسممانوں ہے لڑائی کرتے ہیں گرفتار کرلیے گئے تو مولیٰ کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے کسی ایک میں عتق کو متنین کرے پس دوسرااہل حرب کی ملک ( بضہر ) ہوگا اورا گرمولی نے کسی ایک میں عتق معین نہ کیا یہاں تک کہ خودمر گیا تو اہل حرب کی ملکیت دونوں میں ہے باطل ہو گ اس واسطے کہ حریت دونوں میں شائع ہو گئی ہے اور اگر دونوں کوکسی نے حربی ہے خرید کیا تو

ا مولی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اور یہ نہ ہو گا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرایک کا صنف آزا د ہو جائے اور مشترى كاعتق وخريد سيحج شهو غيير ذالك من المغاسد ١٢\_

<sup>(</sup>۱) خواہ وطی کنندہ ایک ہویا ہرا یک کے ساتھ علیحدہ ہوتا۔ (۲) اس کا جریا نہاہتے فرمہ ہوتا۔

مولی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس میں جا ہے حتق کوعین کرے ہی دوسرے کومشتری مذکوراس کے حصد ثمن کے یونس لے ارگا

اگرانی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حروہ و پھراس نے ان دونوں میں سے ایک حروہ و پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے ایک سے وطی کی اور وہ حامل نہ ہموئی تو امام اعظم جمتائیۃ کے نز دیک دوسری آزاد نہ ہموجائے گی:

ا گراہل حرب ہے کسی نے ایک کوخر بد کیااورموں نے اس کا عتق افتیار کیا تو '' زاوہوجائے گااورخرید ہاطل ہوجا کیٹی ور ا گرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزا وجو جائےگا اور اگر اٹل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزا دنہ ہوگا میہ ظہیر بہ میں ہےاوراگرمولی نے ایک کو کا فرے خرید کیا تو دوسرا " زاد ہو گا پیخز اندائمفتین میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی صحت میں دو مموک ہے کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک آزاد ہے پھروہ مرض موت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہےا بیک کی طرف راجع کیا تو یمی غارم مولی کے تمام مال ہے آزا وہوجائے گا۔ اگر جہاس کی قیمت تہائی مال مولی ہے زائد ہو پیشرح طحاوی میں ہے۔ بیان تین طرح کا ہوتا ہے۔نص و دلالت وضرورت نص کی مثال مدہے کہ مولی نے ایک معین ہے کہا کہ میں نے تھے مراد ساید نیت کی یا ارا وہ کیا تھ اس غظ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حر ہے اس لفظ ہے جو میں نے کہا تھا یا اس غظ ہے جومیں نے ذکر کیا تھا یا اس اعتماق سے پامیں نے عتق سرابق سے تھجے آزاد کیا ہےاورشل اس کےاورالفاظ جواس معنی میں ہوںاور اگر یوں کہا کہ تو حرہے یا میں نے تخجے آزاد کیا اور بیانہ کہا کہ لفظ مذکور یا بعثق سابق لیس اگر اس سے عثق جدیدمراویہ ہے تو ، وؤ پ آزا دہوجا میں گے پیغلام بسبب عتق جدید کے وروہ سبب غظ سابق کے اورا گراس نے کہا کہ میں نے جدید عنق مراد نہیں سابکہ و ہی مرادل چوجھے پر بسبب میرے قول (تم میں سائید ہر ہے) کے دا زم کیا ہے تو قضا پھی اس کی تقیدیق ہوگی اوراس کا قوں کے میں نے تخجے آزاد کیا اس پرمجمول ہوگا کہ اس نے عتق اختیار کیا یعنی گویا یوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت یہ ہے کہ موبی دونوں میں ہے ایک کواپٹی ملک ہے نکال وے بسبب بیتا کے با ہایں طور کہ دونوں میں ہے ایک کور بمن کر وے یہ ایک کو اجار و دیدے بیر مکا تب کر دے یامد ہر کر دے یا ہاندی ہواوراس کوام ولد بنا دے بیر بدا تع میں ہے۔ اور اگر دونوں میں ہے ایک کو فروخت کیا بطور قطعی یا اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور نکٹے فوسلہ فروخت کیا خواواس پرنبیس کیایا سپر دکر دیایا چکایایا ایک ئے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیایا ایک<sup>(۱)</sup> آزادی پرفشم کھائی ق بیسب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے؛طور داالت میرمحیط میں ہے اور اگر اپنی دو با ندیوں ہے کہا کہتم دونول میں نے ا بک حروے پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے وطی کی اور ووجا مدینہ ہوئی تو امام اعظم کے زور یک دوسری آزاد <sup>(۲)</sup> نہ ہوجائے گ اورا گروہ صدیرہوگئی تو دوسری ہو یا تھا ق "ز دہوجا لیکی پیافتخ القدیر میں ہے۔ان دونوں ہے اس کووطی کر ۃ اہام پایہ اسرنمیۃ کے ند ہب کے موافق طلال ہے گراس کا فتوی ندویاجائے گا (احتیاطاً) میں ہم اید میں ہے۔

اگر کسی نے اپنی دو ہاند یوں ہے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھراس نے ایک سے ضدمت لی تو ہیامر ہو ۔ تھا ق سب (۳) کے مزد کی اختیار نہیں ہے بیرظہمیر ہیر میں ہے اور بیان بضر ورت کی بیصورت ہے کہ مثلاً قبل اختیار کرنے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلًا کہا جائے کے اگر میں شراب پیوں تو میراید خااس آزاد ہے۔ (۲) متعین ندہوگی۔ (۳) جس مے خدمت کی اس کے سواے دوسر کی کا متنق معین شہوجائے گا۔

ے ایک مرگیا تو بیضر ورت دوسرا آزاد ہوجائے گا اورای طرب آر دونوں ہیں ہے ایک تی کیا گیا تو خواہ اس کوموں نے تی کیا ہیا ہو دوسر ان نواز ہوجائے گا اورای طرب آر دونوں ہیں ہے ایک تی کیا ہو اس پر استعدر ہے آر اس بر تھا اورا کر اجبی نے تی کہ اورا کر اجبی نے تی کہ ہوتا ہو اس پر تھا اورا کر دونوں ہیں ہوتا ہوتا ہو ہو گا بلہ موقا ول کو حد کی اورا کر دونوں ہیں ہے ایک کا ہاتھ کا گا ہو تا کہ کیا ہو گا بہ کہ اورا کر دونوں ہیں ہے ایک کا ہاتھ کا گا ہو یہ کی اجبی نے تقط کیا ہواورا کر اجبی نے نویوں ہیں ہے ایک کا ہاتھ کا گا ہو یہ کی اجبی نویوں کو حد کی اورا کر دونوں ہیں ہے ایک کا ہاتھ کا گا ہو یہ کی اجبی کا ہوتھ کی ہواورا کر اجبی نے نویوں ہیں ہوائی کا ہاتھ کا گا ہو یہ کی اجبی کے ہوئی ہوتو قد وری نے نویل ہو تھا رکیا کہ جہیں ہو بالے دی جنایت واقع ہوئی ہوائی کو بطی گا اورا گر اس نے اس غام کا محتق اختیار کیا جس پر جنایت واقع ہوئی ہوائی ہوتو قد وری نے اپنی شرح ہیں ذکر کیا کہ میں ذکر کیا ہے کہ ارش (۱۰) اس غلام کا ہوگا ، ورس پر جنایت واقع ہوئی ہوائی ہوائی کی خوا ور وہ سب نیام کا ہوگا ، جس پر جنایت واقع ہوئی ہوائی اختیار کیا تھی کا ٹاور اور بہی کا دونوں ہیں ہو جائی ہوگا ہوگا ہی اور ایسا ہی قاضی نے دوسور سیکہ مولی نے خود ہا تھی کا ٹاور واجب ہوگا ور وہ سب نیام کو بطی گا ہوگا ۔ ہوئی ما ہوگا ہو اور وہ سب نیام کو بطی گا ہوگا ۔ ہوئی ما ہوگا ۔ ہوئی ہوئی کا میں ہو جائی ہوگا ۔ ہوئی ہوئی کہ استعمال کی کہ اگر دونوں ہیں سے ایک ہوگا ۔ ہوئی ہوئی ہوئی کے دونوں ہیں سے ایک ہوگا ۔ ہوئی سے ایک آد کی مرا ہوگا ۔ ہوئی سے ایک ہوگا ۔ ہوئی سے ایک ہوگا ۔ ہوئی سے ایک ہوگا ۔ ہوئی سے ۔

كتاب العتاق

ا گرکسی شخص کے تبین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تو اوّل آزاد ہوجائے گا:

کرد یا اور بعد چھوڑ کر چلا گیا مچھر شنج کو ہرائیک مدعی ہوا کہ میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ (۱) جس کا عنق مولی نے اختریار کیا ہے۔ (۲) تتمہ تولہ قاضی علیہ الرحمة ۔

ہے کہتم میں سے ایک میرا غلام ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا کہ اس سے اللہ تعالی کی تشم لے تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ زاد ہے پس اگر مولی نے ایک کی نسبت تشم کھالی اور دومرے کی نسبت تشم سے انکار کیا وہ تر ادہوگا نہدو تسم کھالی تو امر مختلف ہو گیا ہی تاضی نہدو سرااوراگر اس ان دونوں کی نسبت تشم کھالی تو امر مختلف ہو گیا ہی تاضی باحتیا طاحکم کرے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور ضف بعوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا (عم ہے گا) اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک میں سے تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دی ہوں تو ان میں بھی بھی اعتبار ہوگا ہے بدائع میں ہوا گر اپنی خواہ کے سرتھ ایک چیز جمع کی معایت کرے گا اور اس طرح اگر دی ہوں تو ان میں بھی بھی اعتبار ہوگا ہے بدائع میں ہواراگر اپنی خواہ میں ہوتا ہے جسے چو پا بید دیوار وغیرہ اور کہ کہ میرا غلام آز و سے یا یہ چیز یا کہ کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد می اس کا غلام آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

خواہ اس نے نبیت کی ہو یا نہ کی ہو رہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں سے کہا کہتم میں سے یک آ زاد ہے تو بالا جماع اس کا غلام آ زاد نہ ہو جائے گا الّا اس صورت میں کہ اس کی نبیت میں اپنے غلام کا عنق ہواورای طر ن اگر ہا ندی زندہو یا ندی مروہ میں جمع کر کے بوں کہا کہ تو آ زاد ہے یا بیہ یا یوں کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک آ زاد ہے تو اس کی ہاندی " زاد نہ ہوگی اورا گراہنے غدم وا زاد کے درمیان جمع کرکے یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آ زاد ہےتو اس کاغد م ''زاد نہ ہوجائے گاالآ اس صورت میں کہ نبیت ہو میسراج و ہاج میں ہے۔ فتاوی اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میر ہے مملوکوں میں ہے ایک ہاندی اور ایک غلام آزاد ہے اوراس نے بیان نہ کیا (کرس کومرادیہ ہے) یہاں تک کہمر گیا اوراس کے دوغد م اورا بیک ہوندی ہے تو باندی تزاد ہوجائی گی اور ہر دوغلام میں سے ہرایک کا نصف حصہ آن ، دہوجائے گا اور ہرایک اینے باتی نصف کے واسطے سعیت کرے گا وراگر اس کے تین غلام اورایک باندی ہوتو باندی آزاد ہوجائیگی اور غلاموں میں سے برایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور برایک اپنی دوتہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور گر س کے تین غلام اور تین ہا ندیاں ہوں تو ہرا یک ہا ندی اور ہرا یک غدم میں ہے اس کا تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنے باقی کے وابسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گی اور ہرغدم میں ہے ایک تہائی آزاد ہو جائے گا اور باقی دو تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اس قیاس پر اس جنس کے مسائل کوبھی انتخر اج کرنا چاہئے بدیجیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک تزاد ہے حالا نکہاس کی نبیت میں کوئی معین نبیں ہے۔ پھر قبل بیان کے مر گیا تو ہرا یک میں ہے نصف آزا دہو جائے گا ور ہرا یک اپنی نصف قیمت کے داسطے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے اورمولی کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام مونی کا نہ ہوگا یہ محیط سرھسی میں ہے۔ایک سرنہ کے تمین غلام ہیں ان میں سے دوغلام اس کے رو ہرو گئے پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں میں ہے ایک باہر نکل آیا اور تیسراغلام داخل ہوا پس اس نے کہا کہتم وونوں میں ہے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا پس اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کارم ا ذل ہے وہ غلام مراد سیاتھا جوا ندررہ گیا تھا تو وہی آ زاد ہوجائے گا اور دوسرا کلام باطل ہوگیا اور گراس نے کہر کہ میں نے کلام اول ہے اس کا عنق مرا دلیے تھا جو با ہرنگل آیا تھا تو کدم اوّل ہے وہ غلام آزا دہوجائے گا جو با ہرنگل آیا تھا پھرمولی کو تھم دیا جائے گا کہ د دسرے کلہ م کی مراد بیان کرے اور بیاس وفت ہے کہ اس نے پہلے کلام کی مراد بیان کرنے ہے شروع کیا ہواورا گر دوسرے کلام کی مرا دیبان کرنی شروع کی اورکہا کہ میں نے دوسرے کل م ہے اس غلام کاعتق مرا دنیا تھا جواندرر ہ گیا تھ تو کلام اوّ ل ہے وہ غلام

آزادہ وجائے گاجو ہا ہرنگل آیا تھا اور ایجاب اوّل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ بیس نے دوسر ہے گا اور اگر مولی نے پھے بیان نہ اندرداخل ہوا ہے تو جوداخل ہوا ہے وہ آزاد ہوج ہے گا اور کلام اوّل کے بیان کے واسطے تھم دیا ہے تا قاور اگر مولی نے پھے بیان نہ کیا اور ان بیس ہے ایک مرگیا تو موت بھی بیان ہے پس اگر نکل آنے والا مراہوتو جو اندررہ گیا ہے وہ ہا بجاب اوّل آزاد ہوج ہے گا اور داخل ہونے اور دوسراا بجاب باطل ہوجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو اندررہ گیا ہے جاتو ہا ہر نگلنے والا ہا بجاب اوْل کے تق بیس وہ محتار کیا جائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو چیچے داخل ہوا ہے تا ایجاب اوْل کے تق بیس وہ محتار کیا جائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو چیچے داخل ہوا ہے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ بیجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر ان بیس ہے وہ نیجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر ان بیس ہے کوئی نہیں مرا بیک موجائے گا اور اگر اس بیس با عتبر راحوال کے شاکھ ہوجائے گا مرا کی سے بیل کی سالم وغائم وونو ل حربی بیا سالم وغائم ومبارک سب آزاد وہیں:

با ہر نکلنے والے سے نصف اور جواندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جومو جودر ہاہے اس میں سے تین چوتھا کی آزاد ہوجائے گا اورا گرمولی ہے بیعنل اس کے مرض انموت میں صا در ہوا لیس اگرمولی کی ملک میں بال اس قندر ہو کہ اس کی تہائی ہے قدرآ زادشدہ برآ مدہولیعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھائی حصہ رقبہ بربنائے قول امام اعظم میں نیڈ وامام ابو یوسف یااس کی تہائی ہے برآ مدنہ ہولیکن اس کے وارثوں نے اجازت وے دی تو تھم یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اوراگرمو کی کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو بقدر تہائی کے ان سب میں بطریق نہ کورۂ یالنفسیم کر دیا جائے گا اور اس کی تو قیمج بول ہے کہ باہر نکلنے والے کاحق بقدرنصف کے اور داخل ہونے والے کاحق بھی اس قدراور جواندرر و گیا ہے اس کاحق بقدر تین چوتھائی کے ہے پس ایساعد د جا ہے کہ اس کا تصف در الع برآ مرجواور میکم سے کم جارہے پس حق خارج شوندہ وسہم اور حق ٹابت شوندہ تمن سہم اور حق واخل شوندہ دوسہم پس جملہ سہام عنق سرت تک پہنچے ہیں مولی کے تہائی مال کے سرت جھے کیے جا کیں گے اور جب تہائی مال کے سات حصے ہوئے تو دونتی تی مال کے چود ہ حصے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور پیر مقروض ہے کہ اس کا ۔' کی بہی ترین غلام ہیں لیس ہرغلام کے ساتھ جھے ہوئے لیس جوغلام یا ہرنگل آیا تھا اس کے سات حصول میں ے دوحصہ آزاد بہوں ئے اور اپنے یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوندہ بھی دوسہام کے آزا د بہونے کے بعد اینے یا کچے سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہاتھا اس میں ہے تین حضے آزا دہوکر جارحصول کے واسطے سعایت کرے گالیں سہام وصایا کی مجموعہ سات ہوااور سہام سعایت کا مجموعہ چود ہ ہوالیں تہائی دو تہائی فل ہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کافی میں ہے۔ایک مخص کے نتین غلام سالم غانم ومبارک ہیں بس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربے یا سالم و غانم دونوں حربیں یا سالم و عانم ومبارک سب آزاد ہیں ایس اگر اس نے اپنے بیان میں خالی سالم پر عنق واقع کیا تو سالم تنبہ آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے غانم پر عتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ ''زاد ہوگا اور اگر مبارک پر عتق واقع کیا تو بیسب آزاد ہوجا کیں گے۔ادرای طرح اگر اس نے کہا ہو کہ اور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد<sup>ع</sup>ے اس واسطے کہ اصابت کے واسطے (عاصل کرنا پہلیہ) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے کئی احوال ہیں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا پس اگر اس کا پچھے مال سوائے ان کے ہوئے حتی کہ ایک ع قال سہام وصایا اس وجہ سے کدمریض کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے لاً بقدرا یک تب فی جوبطور وصیت دیا جا تا ہے نبندا یہ فریایا اور سے تو بھی بہی تھم ہے اس

رقبہ کا ال اور پانچ چھٹے جھے ایک رقبہ کے اس کے تہائی ماں ہے ہر "مد ہوں تو تھم ایسا ہی ہے۔اگراس کا پچھے مال سوائے ان کے نہ جواور وارثوں نے جازت دے دی تو بھی یہ بی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو بیغ ام اس کے تہائی «ل میں بقدر اپے اپنے حقو ق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ رہے کہ میت کے تہائی ہاں کے چھاجھے کیے جائیں کیونکہ ہم کو نصف و تہا آن کی حاجت ہے۔ پس سالم چھے کا اور غانم س کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہا آنی یعنی دو (۲) کا شریک کیا ج ئے گا جس کا مجموعہ گیارہ(۱۱) ہے پس تہائی ما رہے گیارہ حصہ کیے جا آمیں گے اور باقی دوتہائی مار کے اس کے دو چند بائیس حصہ ہوں گے ہیں تم م مال کے (mm) حصہ ہوئے اور کل مال (m) نلام ہیں ہیں ہر نلام کے (۱۱) جھے ہوئے کیس سام میں ہے (۲) حصہ آزادہوں گےاور یونچ (۵)جھے کے واسطے معایت کرے گااور غانم میں سے تین (۳)جھے آزادہوں گےاور آٹھ حصوں کے و سطے سع بیت کرے گا اور مب رک میں ہے دو (۲) جھے تزار ہوں گے اور (۹) حصول کے واسطے سعایت کرے گا ہیں سہام وصایا کا مجموعہ (۱۱) ہوااورسہام سع بیت کا مجموعہ اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی و دوتہائی ٹھیک برآ مدہوئی اورا گر س نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا یٰ نم وس لم دونوں " زاد ہیں یا مبارک وس لم " زاد ہیں تو اس کواختیا رہوگا اوراس سے کہا جائے گا کہ عنق ان نتیوں میں ہے جس پر ج ہے واقع کرے تو اس نے جس پرعتق واقع کیا س ایجاب میں جو جوش مل تہوگا وہ آزا د ہوجائے گا اورا گروہ فہل بیان مرگیا تو پورا س م آزاد ہوگا اور ہاتی دونوں میں ہے ہرا یک میں ہے لیک تہائی آزا دہوگا اوراگراس نے مرض میں ایسا کہا اور حال ہے ہے کہ س کا مال اس قدر ہے کہ ایک رقبہ اور دوتہائی رقبہ اس کے تہائی مال ہے برآمہ ہوتا ہے پہلیں نکلتا ہے مگرو رثوں نے اس عنق کی اجازت وے دی تو بھی یہی تھم ہے اور اگروار تول نے اجازت نہ دی تو کل مال کی تنہائی میں بیسب غلام بفتدرا پنے اپنے حقوق کے مشترک ہو نگے پس سر کم کاحق بورے رقبہ کا ہوا اور نانم ومبارک ہرا یک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کی تہائی بر تسد ہو (m) ہے پس حق سالم (m) ہوا اور ہاتی ہریک کا حق ایک ایک ہوا پس مجموعہ سم عنق (۵) ہوا پس بیرتہائی مال کے تصف ہوے پس پورے مال کے(۱۵) جھے ہوئے پس ہر رقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے(۳) ''ز واور دو کے واسطے سعایت کرے گا اور نانم ومبارک ہرایک میں ہےا بیک حصہ آزاداور چارحصوں کے داسطے سعایت کرے گا پس سہام عتق کا مجموعہ (۵) ہوا اور سہام سعایت کا مجموعہ (۱۰) ہوا میشرح جامع کبیر هیسری میں ہے اور اگر کہا کہ سرلم آزاد ہے باغ نم وس لم یا مبارک وس م تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور پیسب ایج بات مختلفہ ہوں گے۔ اور ایج بات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں '' زاد ہوجائے گا اور مبارک وغانم میں ہے ہرا یک بیک حال میں آ زاداور دوحال میں غیر '' زاد ہوں گے لیس سالم اور ہاتی دونوں میں ہے ایک تہائی جھے تر اوہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹانیا مبتداوا خرالمعطو ف علیہ ہے ہی وہ اس ہے آزاد نہ ہوگا اور ہاتی دونوں جعبین کیکن قبل عطف کے جوازعتل ، مع عتل ہےاورا اً سریوں کہا کہ سرلم آ زاویے یا سرلم وغانم پوس لم ومبارک تو سب سر و ہو جا تھیں گے اس واسطے کہ یا لغوہو گیا بسبب اتحاد سم وخبر کے لیکن و مثل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہےاوربعضے ثل نے فر ما یا کہ جو تھم یہال مذکور ہے وہ صاحبینؑ کا قوب ہے اور ا م معظمؓ کے نز دیک عانم ومبارک آزاد نہ ہول گے سیکن اول اس ہے ( یخی ہے ، جماع سب کا قول ہے ) اور اگر اس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم بقل سے تین چوتھا گی آراد ہوگا اور غانم سے ایک چوتھائی اوراگر کہا کہ سام آزاد ہے یاغ نم پاسالم تو ہرا یک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ موم عین اوّل ہے اپس اس کا ذکر لغو ہوا پیشرح تلخیص جا مع کبیر میں ہے۔

اگراس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیا تو بوراسالم ونصف غانم آزا دہوجائے گا:

ا کی شخص کے جارغلام ہیں سالم' غانم' فرقد' مبارک' ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و عٰ نم آزاد ہیں یا غانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو تنیوں ایجا بات سیح ہیں پس موں کواختیار دیا جائے گا۔ چنانجہ جس ا یج ب کواس نے اختیا رکیا اس ایجاب میں حقنے شال ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اورا گرمولی قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی حصد آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہے اور رہاغ نم پس وہ دوحال میں ''زاد ہوگا اس واسطے کہوہ ووا بجا ہوں اوّل و دوم میں داخل ہے پس اس میں ہے دو تہائی حصد آزا د ہوں گے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور بھی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت کم بنابر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں ہیں اصابت ایجاب دوم ملیحد ہے اور اصابت ایجاب سوم ملیحد ومعتبر ہے۔ اگر بیقول مرض میں اس نے کہا اور بیغلام اس کے نتہائی مال سے برآ مد ہوتے ہیں یا برآ مدنبیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دے دی تو تھکم ایسا ہی ہےاور اگر برآ مدنہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی ماں ان سب پر بقدران کے استحقیق کے تقسیم ہوگا ہیں سالم ومبارک میں ہے ہرا یک کاحل ایک سہم ہے اور غانم وفرقد میں ہے ہرا یک کاحق دوسہم ہے اور اگر ایک تخص نے اپنے تین غلاموں کوجن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سر کم آزاد ہے یاغانم آزاد ہے یاغانم ومبارک آزاد جیں تو و وہی ربوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجا ب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور گروہ بیان ہے بہیے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی اورمبارک میں ہےا کیک تہائی اور غانم میں ہے دو تہائی آزاد ہوگی۔اگر اس میت کا کیچھ مال سوائے ان غاہموں کے نہ جواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بقدران کے حقوق تقسیم ہوگا اور اگر اس نے دوغلاموں کوکہا کہ سالم آ زاد ہے یہ مبارک '' زاد ہے یا دونوں آ زاد ہیں اورنبل بیان کے مرگیا تو ہرا یک میں سے تین چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اوراگر سوائے ان کے اس کا کچھے مال نہ ہوتو میت کا تہائی مال ان دونوں میں نصفہ نصف ہوگا یعنی ہرا یک میں ہے تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس نے تین غااموں ہے کہا کہ سرلم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا مبارک وغانم وسالم آزاد ہیں تو اس کواختیار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیا بیجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک ہے ایک تنہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور س لم و غانم ہرایک میں ہے دونتہائی حصہ آزاد ہوگا اوراگر اس کا پچھے ہاں سوائے ان کے نہ ہواور و رثوں نے ا جازت نہ دی تو نتہائی مال ان سب میں بفترران کے حقوق کے تقلیم ہوگا ریشرح زیا دات علی بیں ہے اورا گراس کے دوغلام ہوں کیس اس نے کہا کہ سالم ہ زاد ہے یاس کم وغنم آزاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگ ہو پوراسالم ونصف غنم آزاد ہوجائے گا اگریہ قول اُس نے مرض ہیں کہا اوران دونوں کے سوائے اس کا سیجھ مال نہیں ہے تو اس کے تہائی مال میں دونوں بقدرا ہینے اسپنے حقوق کے شریک کئے جا تعمیں گے پس سالم کاحق بورے رقبہ کا ہے اور حق غانم اس کے نصف میں ہے پس حق سالم دوسہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے پس کل تمین سہام ہوئے اور یہی تہائی مال ہے پس کل مال کے نوحصص ہوئے کہ ہر رقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے جار حصہ ہوئے ہیں سالم میں ہے دو ھے آزا دہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور غانم میں ہے ایک سہم آزا دہوگا اور وہ ساڑھے تین سہام کے

كتاب العتاق

واسطے سعایت کرے گا بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا گہتم میں سے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس کا ختیارا قبل باطل ہو گیا:

ا اگراس نے تبین غلاموں ہے کہا کہ تو "زاد ہے یاتم دونول (۱) میں ہے ایک آزاد ہے یاتم سب (۲) میں ہے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہلے مرگیا تو اوّں ہے جا رنویں جھے آزا د ہوں گے اور ہاقی دونوں میں سے ہرائیک ہے ڈھائی نویں جھے آزاد ہوں کے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے سے کہا کہ یاتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھرسب سے کہا کہ تم سب میں ہے ایک آزاد ہے تو اوّل میں ہے ہر 'رہے پانچ نویں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈ ھائی نویں جھے دوسرے میں ہے ''زاد ہوں گے اور تیسرے میں ہے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام ہے کہایا تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں ہے ہرایک میں ہے جارنویں جھے اور تیسر ہے میں ہے ایک نواں حصد آزاد ہو گاریکا فی میں ہے اورا گرکہا کہا ہے سالم آزاد ہے یا تواے غانم آزاد ہے یااے مبارک آزاد ہے تو وہ مختار ہو گااورا گراس نے غانم وس لم کوجمع کر کے کہا کہتم میں ہےا یک ہےتو دونوں میں ہے ایک درمیان ہے نکل گیا اور عنق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں ہے ا یک کے دائر رہا کہ ان میں سے جس کے حق میں جا ہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک میں ہے آزاد ہوگا ور باتی نصف درمیون سالم و غانم کےمشتر ک ہوگا کہ ہرا یک میں ہے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں مذکور ہے کہ اس کا میکہن کہتم دونوں میں ہے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے میدند کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مد ہر ہے تو ان دونوں میں ہے ایک مد ہر ہوجائے گا اور قطعی عتق ان دونوں میں ہے ایک اور مبارک کے درمیان دائر رے گا پس اگروہ قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک آ زاد ہو جائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ا یک میں سے چوتھ ئی آ زا وہوجائے گا با بیجا بقطع اور برا یک میں سے نصف مد برہوجائے گا اور اس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اورا گرمولا ہے میت کا پچھاور مال ہو کہ تہا گ ہے برآ مدہوں تو ہرا یک میں ہے تین چوتھا کی آ زاد ہو گا کہ جس میں ہے ایک چوتھ کی بسبب قطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے دورایک چہارم کے واسطے ہرائیک سعایت کرے گا اورا گر اس کا کچھے ہاں نہ ہوتو ا بیک تنہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہو گا اور چونکہ ماں میت وقت موت کے دور قبہ ہیں ہیں س میں ہے تنہائی مال دوتہائی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا ہیں ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا پس حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نگلتی ہواور کمتر ایساعد د (۱۳) ہے ہی ہم نے ہر غلام کے ہارہ جھے کیے جس میں مبارک میں سے نصف بیعنی چھ حصه آزا دہوئے بسبب ایجاب قطعی عتق کے اور وہ اپنے چھے حصوں یعنی نصف کے داسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہرا بک میں ہے ایک چہار م بسبب ایج ب قطعی کے آزاد ہوالیعن تین تین سہام اور ایک نہائی بسبب مد ہر ہونے کے اور وہ حیار سہام ہوئے اور ہرایک اینے یا نچ سہ م کے واسطے سعامیت کرے گا پس سہام وصایر آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۶) ہوئے پس تخ تج مستقیم ہوئی اور اگر اس نے س لم و غانم کوجمع کیا اور کہا کہ بیں نے اختیار کیا کہتم میں ہے ایک غلام رہے پھرغلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

تم میں ہے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہو گیا تو آزا دکر نا درمیان سالم و دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عنق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا پیشرح زیادات عمّا بی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پروا قع کرنا اختیار کر:

اگراس نے چارغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھراس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بھر غانم وفرقد ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بھر فرقد ومبارک ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بھر قبل بیان کے مرگیا تو اخیر کا اختیار کرنا پہنے اختیارات کا ٹانٹے ہے اور فرقد ومبارک دونوں میں ہے ایک اس درمیان سے غارج ہوگیا اور عنق درمیان سالم و غانم و باتی دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوا پس تہائی سالم اور تہائی غانم اور چھٹا حصہ فرقند و چھٹا مبارک کا آ زاد ہوا اور ہر غلام کے چے حصہ ہوئے اور اگراپی صحت میں اپنی ہیوی اور اپنے غدام ہے کہا کہ تو طالقہ ہے میاوہ آزاد ہے اور بیعورت غیر مدخولہ ہے اور وہ بلا بیان کے مرگیا تو غلام میں ہے نصف آ زا دہو گیا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور عورت کو پورا مہر اور میراث ملے گی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے کہ کافی میں ہے اور اگر اس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس ہے کیا جائے گا کہ کسی پر واقع کرنا افتیار کر پس اگر اس نے ایجاب اوّل کوا ختیار کیا تو دو بارہ اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا بس اگر قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے تنین چوتھائی حصہ آزا دہوجائے گا اور غانم ہے ایک چوتھائی حصہ آزا دہوگا اوراگر قبل بیان کے مرگیا اور اس کا کچھ ، ل سوائے ان غلامول کے تبیں ہے تو ان میں سے ہرایک اپنے اپنے حق کے حساب ہے اس کے تہائی مال میں شریک کئے جائیں گے اور ان میں ہے ایک کاحق تین چوتھائی کا ہے اور دوسرے کا ایک چوتھائی کا بس ہم نے ہر چوتھائی کا ایک سہم مقرر کیا لیں ایک کے حق کے (۳) سہام اور دوسرے کے حق کا ایک سہم ہوا لیں جملہ (۴) سہام ہوئے اور بہتہائی مال ہے لیس کل مال کے بارہ سہام ہوئے لیس ہررقبہ کے چھا سہام ہوئے بیس سالم میں ہے ( ۳ ) آزاد ہوں گے اور تین سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں ہے ایک مہم آزا د ہوگا اور پر نچ مہام کے واسطے سعایت کرے گابیشرح جامع کبیر تھیسری میں

ا یک مرد نے کہا کہ میں نے اپناغلام قدیم الصحبت آزا دکیا تواس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے: ا گرمولی نے صیغهٔ عمّاقِ کودوغلاموں میں ہے ایک معین کی طرف مضاف کیا پھر بھول میں تو اس میں پچھا ختلا ف نہیں ہے کدان دونوں میں ہے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اور اس کے متعلق احکام دو ظرح کے میں ایک طرح کے وہ جو حیات موی میں متعبق ہیں اور دوم وہ کہاس کی موت کے بعد متعلق ہیں پس ہم اوّل کا بیان کرتے ہیں کہا گرایک مرد نے اپنی دو بائدیوں میں سے ا یک معین کوآ زا دکر دیا پھراس کوبھوں گیا یا دس با ندیوں میں ہے ایک معین کوآ زا دکر کے اس کوبھول گیا تو مولی کومنع کر دیا جائے گا کہ ان میں ہے کسی سے وطی نہ کرے اور شدان میں سے کسی سے خدمت لے اور تحری دل و گمان غالب سے ایک کو نکال کر ہاتی کسی ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کا حبیہ بیہ ہے کہ ان سب سے عقد نکاح باٹھ لے تو ان میں سے جو آزا دے وہ بسبب عقد نکاح کے اس پرصال ہوجائے گی اور جومملو کہ ہیں و ومملو کہ ہونے کی وجہ سے حلاب رہیں گی اور اگر کسی نے مبہم طور پر دوغلاموں سے ایک کوآز اد کیا

اور بید دونوں غلاممولی کو قاضی کے پاس لے گئے اور اس ہے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس وَحکم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بین سے نکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی چینج کرخی نے ذکر فر مایا ہے۔اگر ان دونوں میں ہے ہرایک نے دعوی کیا کہ میں ہی آ زاد ہوں حالا نکدائ کے یا س گواہ نہیں میں اور موٹی نے اس سے اٹکار کیا اور دونوں نے اس ک قتم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں ہے ہر یک کے واسطے مولیٰ ہے تتم لے گا کہ ہا مقدعز وجل میں نے اس کوآڑا ونہیں کیا ہے کچر اگرمولی نے ان دونوں کی نتم ہے انکار کیا تو دونوں آ زاد ہوجا نمیں گے اورا گر دونوں کے واسطے نتم کھا گیا تو مولی کو بیان کرنے کا تھم و یا جائے گا اور قاضی نے شرح مختصرالطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آز اوکر نے کے جہالت بیدا ہوگئی ہواورمولی کو یا د نہ آپ تو مولی بیان کرنے پرمجبورنہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ لیک جالت میں بیان دوطرح کا ہوتا ہے بھی یا دلالت یا ضرورت پر نفس کی بیا صورت ہے کہمولی ان دونوں میں ہے ایک معین ہے کہددے کہ یمی ہے جس کو میں نے آ زاد کیا تھ اور بھول گیا تھ اور دلا<sup>ا</sup>ت و ضرورت کی صورت رہیے کہ تعل یا قول اس ہے ایب صاور ہو کہ جو بیان پر دیالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی یہ تصرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو عتی جیسے بیچ و ہبہوصد قد ووصیت واعمّا تی وا جارہ ور بن و سمّابت و تدبیر واستیذ و جبکہ دونوں باندیں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک تزاد ہو پھرموی نے ان میں ہے ایک سے وطی کی تو جس ہے وطی ں ہے بیتو رقیت کے داسطے متعین ہوجائے گی اور بیتھی بدلالت یا ضرورت متعین ہوجائے گا کہ آزادشد وان باقیوں میں ہے ہی بیان صریح یا دلالت ہے متعین ہو عتی ہے اور اس طرح اگر اس نے دوسری وتیسری ہے وطی شروع کی یہاں تک کہ نوتک نوبت پیجی توجو ہاتی رہی ہے بعنی دسویں و وعنق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور حسن بیہ ہے کہان میں ہے کسی سے دطی ندکرے اور اگر وطی کی تو عظم وہی ہوگا جوہم نے ذکر کر دیا ہے اورا گر قبل بیان کے ان میں ہے کوئی ایک مرگئی تو احسن بیہ ہے کہ قبل بیان کے ان باقیوں ہے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو ہوں پھر ایک مرگئی تو جو باقی رہی ہے و وعتق کے واسطے متعین نہ ہو جائے گی ہاں اس کاعتق بیان برموقوف رہے گاخواہ بیان صریح ہویا بدلالت اور اگرمونی نے کہا کہ میری مملوک ہے اور ان دونوں میں ہا کیا کی طرف اشارہ کیا تو دوسری با ندی بدلالت یا بضر ورت عتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور اگر دس غا،م ہوں ان سب وا یک صفقہ میں فروخت کیا تو سب کی بیچ نسخ ہوجائے گی اورا ً سرتنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیچ جا بڑ ہوتی جائے گی اور دسوال واسطے عتق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں سے ہرائیک کی ایک ہاندی ہے ہیں ان میں سے ایک نے ایک ہاندی اپنی آزاد کر دی اور بطور معین و ومعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں ہے ہرا یک کواختیار ہے کہا پنی اپنی ہا ندی ہے وطی کرے اور مالکوں کے ما نندال میں تضرف کرے اوراگر بیسب باندیاں ان میں ہے ایک کی ملک میں آگئیں تو ایسا ہوگا کہ گویا بیسب ای کی ملک میں تھیں جن میں ہے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کوبھول گیا اور دوم آ نکدمولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرا یک میں سے اس کا نصف حصد آزا د ہوجائے گا اور اپنے تصف کے واسطے سعایت کرے گالیخی اپنی نصف قیمت کے واسطے مول نے میت کے وارثوں کے لئے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔ یک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا نیا، مقدیم الصحبت آزاد کیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے اور مختاریہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کوا بیک سال گذر گیا ہو یہ جینس ومزیدیں ہے۔اگر یا ندی ہے کہ کہ تو آز د ہے یا تیر حمل۔ پھرو ا دت کے بعد مولی مرگیا تو بچه آزا د ہوگا اور باندی ندکور ہ ہیں ہے نصف حصہ آزا د ہوگا بیٹز انڈ انمفتین میں ہے۔

اگرا پٹی ہوندی ہے کہا کہ اقال بچہ جوتو بنے گی اگراڑ کا ہوتو تو آزاد ہے بئی و دیا ندی ایک ٹر کا اور ایک ٹر کی جنی اور بیمعلوم مہیں ہوتا ہے کہ اقر سکون جنی ہے ہو جود بکہ ہاندی اور اس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی ویادت پر اتفاقی کرتے جیں تو نسف اگر باندی نے غلام پہلے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا توقتیم ہے مولی کا قول ہوگا پیٹیر تاثی ہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہندی ہے کہا کہا گرا یک لڑکا ہورا یک کے اپنی ہندی کے کہا گرا یک لڑکا ہورا یک لڑکا اورا یک لڑکا اورا یک لڑکا ہورا یک دونوں گے اور اگر ہیدا ہوں گے اور اگر ہوں کے اور اگر ہوں کے اور اگر کی جنی تو بڑکا ہورا کی دونوں کے اقدی کی اور اگر یہ معلوم نہ ہوکہ ان میں سے کون پہلے ہیدا ہوا ہے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم اس کونییں جائے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہرا یک میں سے نے نصف حصد آزاد ہوجائے گا اور باقی نصف قیمت کے ہم اس کونییں جائے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہرا یک میں سے نصف حصد آزاد ہوجائے گا اور باقی نصف قیمت کے

واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اور اگر دونوں نے اختا ف کیاتو موں ہے اس کے ہم پر قتم کے ساتھ مولی کا قول قبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ وہ لاکا ویزی ایک ایک بنی ہواورا گروہ دولڑ کے اور دولڑ کیاں جنی اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہو پر اگر کی سب رقیق ہی ہو اور ہیں سب رقیق ہی از ادہوگا اور دونوں ہڑ کے اور ہیں بڑی سب رقیق ہی ہو رہیں گے اور اس کی آزاد کی ہے دوسری لڑی بھی آزاد ہوگا اور دونوں آزاد ہو جنی گی اور دوسر الڑکا پنی مال کے آزاد ہوگا اور اگر ایک لڑکا بینے بھر ایک لڑکا جنی پھر ایک لڑکی جونوں آزاد ہو جنی تو ہاندی اور دوسر الڑکا اور میل کے آزاد ہو گا اور اگر ایک لڑکا بہتے جنی پھر لڑکی جنی پھر ایک لڑکا جنی پھر ایک لڑکا جنی پھر دولڑ کیاں میں ہو ایک لڑکا اور پہلی لڑکی بینی ہو ایک لڑکا اور کیاں کے قبل کے اور آگر اور پہلی لڑکی بھر ایک لڑکی جنی پھر دولڑ کیاں جنی پھر دولڑ کیاں جنی پھر دولڑ کیاں گئر دولڑ کیاں ہو بھر دولڑ کیاں گئر دولڑ کیاں گئر دولڑ کیاں گئر دولڑ کیاں کیا ہو میلے ایک لڑکی پھر ایک لڑکی پھر ایک لڑکی تو بھی فقط پہلالڑ کا آزاد ہو گا اور ہائی میں آگر سب نے اتفاق کیا کہ یہ معلوم تہیں کہ اور اگر نقط بھی تو ہم دواحد اول دیل سے چوتھ کی حصد آزاد ہو گا اور ہائی نامی کو اور ہائی نامی میں آگر سب نے اتفاق کیا کہ یہ معلوم تہیں کہ اور اگر نامی ہو کیا کیا جو ایک میں ہے۔

## مسئلہ مذکور میں جمار ہے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا:

<sup>&#</sup>x27; تبازًا کُخاس سے کے میت کی وصنیت اس کے اوائے قرضہ کے بعد تبائی سے نافذ ہوتی ہے الاً آئکہذا کد کے سے ورشا چازت دیں جن کی اجازت معتبر ہو۔ (۱) اور ۱۲۔ (۲) ووسری۱۱۔ (۳) تیسری۱۱۔

اوراس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگر دو مر دوں نے ایک مخف پر گواہی دی کہاس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا ہے (۱) تو امام اعظم میں کے نز دیک ایسی گواہی باطل ہےاوراگر دونوں نے اس پر گواہی دی کہاس نے اپنی وو ہاندیوں میں سےایک آزاد کی ہے تو اہا <sup>م</sup>اعظم " کے نز دیک مقبول نہیں ہے اگر چہاس میں دعوی شرط نہیں ہے اور سیسب اس وقت ہے کہ دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی ہو کہ اس نے ا پی صحت میں اپنے ووغلاموں میں ہے ایک غلام کو " زاد کیا ہے۔اگر دونوں نے گواہی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں ہے ایک آزاد کیا ہے یواپی صحت یا مرض میں دو میں ہے ایک کومد ہر کیا ہے اور میہ گواہی اس شخص کی حالت مرض میں یو بعد و فات کے ادا کی ہے تو استحساناً مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد گوا ہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھ کہ دونوں میں ہے ایک آزا و ہے تو بعض نے کہا کہ گوا ہی قبول نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قبول ہو گی کذافعی الھدایة اور اصح پیہ ہے کہ گوائی قبول ہوگی میرکا فی میں ہے اور اگر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے ان دونوں میں سے ایک معین کوآ زاد کیا تھا تگر ہم اسکو بھول گئے ہیں تو دونو ل کی گوا ہی مقبول ندہو گی اور اگر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کدان دونو ں آ دمیوں میں ہےا بیک نے اپنے غلام کو آ زاد کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی۔ میتمر تاشی میں ہے اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے اپنے غلام سالم کوآ زا د کیا ہے اور سالم کووہ پہچا تتے ہیں اوراس مشہود غلیہ کا ایک ہی غلام سالم نا م کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا گراس کے دوغلام سالم نا م کے ہوں اورمولی اس عتل ہے منکر ہے تو امام اعظم کے نزو بک ان وونوں میں ہے کوئی سز اد نہ ہو گا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر دو گوا ہوں نے ایک غلام کے عنق کی گوا ہی دی اور ان کی گوا ہی ہر اس کے آزا د ہو نے کا حکم ہو گیا بھر دونو پ نے اپنی اس گوا ہی ہے رجو یہ کیا یس دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولیٰ کوتا وان دی پھر ان دونوں کی گواہی کے بعد اور دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے مولی نے اس کو آزاد کیا تھا تو ہولا تفاق ہروو گواہان سابق ہے تاوان سہ قطانہ ہو گااورا گریکھیلے دونوں گواہوں نے صریح کہا کہ پہلے دونوں گوا ہوں کی گوا ہی ہے پہنے غلام کے مولی نے اس کو "زاد کیا تھ تو بھی امام اعظمیؓ کے نز دیک مقبول نہ ہوگی اور جو پچھ پہنے گوا ہوں نے تاوان دیا ہے اس کووایس نہ لے تیس کے بیرکا فی میں ہے۔

ا یک شخص کے جیارغلام ہیں دو گور ہے ہیں اور دو کا لیے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بید دونوں گور ہے آ زاد ہیں یا بید دونوں کا لیے یاعتق کی اضافت وفت کی جانب کر کے کہا.....:

جامع میں ہے کدا گریک مرد نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جب کل کا روز آجائے تو تم میں ہے ایک آزاد ہے چھر دونوں میں ہے ایک آج ہی کے روز مرگیا یا موں نے اس کوآ زا دکر دیا یا فروخت کر دیا یا نسی کو ہبہ بقبضہ کرا دیا پھرکل کا روز ہوا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا اوراگرمونی نے کل کا روز آنے ہے پہلے کہا کہ میں نے افتیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس غام پر عتق واقع ہوتو ہے باطل ہےاور نیز جامتے میں مذکور ہے کہا گرکسی نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تم میں ہے ا کی آزا و ہے پھران میں ہے ایک کوفر وخت کر دیا پھر کل کا روز آئے ہے پہنے اس کوخر بدلیا پھر کل کا روز ہواتو ان میں ہے ایک '' زاد ہو گیا مگر بیان کا اختیارمولی کو ہو گا اور '' سراس نے ایک کوفروخت کر کے پھر **کل کا روز** ہونے سے پہیے خرپیرلیا پھر دوسر *ہے* کو فروخت کر دیا تگراس کوخر بیرانہیں تھا بہاں تک کے لک کا روز آگیا تو جوندا م کل کا روز ہونے پراس کی ملک میں ہے وہ آزاد ہوجائے گا اور پہنچ کرنے ہے اس کی قشم باطل نہ ہوگی اور اگر ایک میں ہے نصف فروخت کر دیا پھرکل کا روز ہوا تو جوتمام پورا اُس کی ملک میں ہے وہ آزاد ہوجائے گا اورا گراس نے دونوں میں نصف نصف فروخت کر دیا پھرکل کاروز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آزا د ہو کیا ممر ہیا ن کا اختیارمولی ' کو ہے بیرمحیط میں ہے ایک مخص کے جو رغام میں دو گورے میں اور دو کا لیے میں پی مولی نے کہا کہ بید ونو ں گورے آزاد میں یابید ونول کالے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا کہ بید ونول گورے آزاد میں یابید ونوں کا لیے جب کل کا روز آئے پھرکل کا روز ہونے ہے پہلے دونوں گورے غلاموں میں سے ایک مرگیا یا مولی نے اس کوفروخت کر دیا پھرکل کا روز ہوا تو دونو ں کا لیے غلام آزا د ہوجا کمیں گے اورمولی کوکوئی افتیارہ صل نہ ہوگا۔اگر گوروں میں ہے ایک اور کالوں میں ہے ایک مر گیا تو کل کاروز آنے پرمولی کواختیارہ صل ہو گا اور آگر دونوں گورےم گئے تو دونوں کا لیے آ زا د ہو جائیں گے بیشر ت جامع کہیر تقييري ميں ہے۔

ایک نے دوغلام اور ایک آزادان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں سے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزا دراجع کیا جائے گا:

اگریوں کہا کہ هذا تحر هذا تو دونوں ند، مآزا د ہوجا میں گے اورا گر کہا کہ هذا هذا حد تو دوسرا غلام آز و ہوجا ہے گا ور اً ركها كه او هذا حر هذا ان دخل الدارتو يهر في الحال؟ زار موجائے گا اور ووسرا وقت شرط يائي جائے كة زاو مو كا يا على بيا میں ہےاورا آپر کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک '' زاد ہے جب کہال کا روز ہوتم دونوں میں ہےا بیک '' زاد ہے۔ پھرکل کا روز ہوا تو وونوں آزاد ہوجا میں گےاورا گردونوں میں ہےا بک مرگیا یا مولی نے اس کوفر وخت کر دیا تو ہاتی آزاد ہوجائے گا اورای طریّ آ دونوں میں ہے ایک میں ہے کوئی حصہ فروخت کر دیا تو بھی یہی تھم ہے بیٹز اندائمفتین میں ہے ایک نے دوغلام اور ایک آزادا ن تنیوں کے مجموعہ کوکہا کہتم میں ہے دوآ زاد میں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بجانب آ زاد را جع کیا جائے گا اور ایک بجانب غلام ہیں دونوں غلاموں میں ہے فقط ایک آ زاد ہو گا گویا س نے بور کہا کہ دونوں غلاموں میں ہے ایک آ زاد ہے پس اس کوظم ویا جائے گا کہ بیان کرے کہان دونوں میں ہے کون مراد ہے نیں اً رمولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرا یک کا نصف حصہ آزا دہو جائے گاریشرح طحاوی میں ہے۔

لے جس کے تق میں بیان کرے گااس کا بڑھ کرنا باطل ہوجائے گامار سے بقراحریفٹی ہے زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ ملیحدہ مستقل معتبر سے ق ضرورے کیا خیری خبر یہ کدآ زاد ہے بخلاف بٹرامنزاحرے کہ اول مجمل ہےاہ ردوم ''زادہ وگااورتو لیان دخل النے نے بیٹر طامہ ف۔اخیروالے ہے گئی ہے او

6: C/1

عتق کے ساتھ مسم کھانے کے بیان میں

كتاب العتاق

امام تحکہ بین اللہ ہے۔ اصل میں فرمایا کہ اگر مولی نے کہا کہ اقبل غلام جومیرے پاس آئے وہ آزاد ہے اس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھرزندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

اگرتواس داریس داخل ہوائیس بلکہ غائم لین اپنے دوسر سے ندام کا تام لیا تو دوسرا بدون دخول دار سے آزاد شہوگا پیشر تا چامع کیں مع کیر سے ایس اورا گرکیا کہ ہم عورت میر کی کہ جواس داریس داخل ہوتو وہ وہ طقب ورمیر سے نداموں ہیں ہے ایک غدام آزاد ہے پھراس کی دوعورتیں دخل ہو میں تو دونوں طابقہ ہو چائیں گی اور غدام کی ہیں گی اور غدام کو جہمین کے دو عورتیں دخل ہو گرکی کہ جر بار کہ دو اخل ہو تک ہوئی کو در تار داریس تو وہ فدالقہ ہو اورا کہ دو اس طابقہ ہو چائیں گی اور غدام کو جہمین آزاد ہو گا اوراس کو اختیار ہوگا کہ جس غلام کو جہمین کی دو تو سے میں دوعورتیں داخل ہو کئیں داریس کو وہ طابقہ ہو جائیں گی اور دوغاام سے آزاد ہو گا ایس خوال ہوئی ہو دونوں عورتیں طابقہ ہو چائیں گی اور دوغاام سے آزاد ہو گا کہ بیانہ میں داخل ہو کئیں اور دوغاام سے آزاد ہو گا کہ بیانہ میں داخل ہو کئیں تو سب آزاد ہو گا اوراک خلال ہو کئیں تو سب آزاد ہو گا اوراک کا اوراک خلال ہو کہ کی دوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی ہو گھر سب با ندیاں داخل ہو کہ اوراک کا چوگھر سب باندیاں داخل ہو نویس تو دونوں کو دوآزاد ہو گا اوراک کا جو پائل میں میں اس نے کہا کہ ہر باندی میری کو گھر اوران کی دوران کی

ا یک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ یہ

آزادے.....:

اگرایک مرونے کہا:ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت و متی کلمت او اذا قدم

فلاں فعیدی حر تو کیا عم ہے؟

ا بیک مرد نے کہا کہا گرمیں دارمیں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاورمیراغلام آ زاد ہے گرمیں نے فلا ب سے کلام کیا تو بیہ دوقشمیں قرار دی جائیں گی پس جس تشم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزانا زل ہوگی اوراگراس نے اس کے آخر میں انثاءالقد تعالی کهه دیا توبیه استثناء ۱ن دونول قسمول <sup>(۱)</sup> کی ظرف را جع ہوگا اور اسی طرح اگرفلال کی مشیعت <sup>(۴)</sup> برمعلق کیا تو بھی فلال کی مشیعت ان د ونو تسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو دونو ن نشمیں باطل ہو جائیں گی اور اس طرح اگر ان وونوں میں ہے ایک کواس نے نہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہو جا تھیں گی۔اگر فلاں نے مجنس میں جا ہا تو دونوں تشمیس سیحیج ہو جا تھیں گی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس نے فل اب سے کلام کیا تو غلام آ زا د ہوجائے گا اورا گر دار مذکور میں داخل ہواتو ہیوی ھالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی جانقہ ہےاورمیرا غدم آ زا د ہے تو بدون دخول دار کے پچھے جزاوا تع نہ ہوگی اورا گر دار میں داخل ہوا تو وونول جزائیں واقع ہوں گی اوراس طرح اگر اس نے جزا کومقدم کیا ہ یں طور کہ میری بیوی طالقہ ہے اور مجھ پرمیرا غدم آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوایا شرط کو وسط میں بیان کیا ہایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں دارمیں دخل ہوااورمیراغلام آزاد ہےتو بھی یہی تھم ہے وراگر کہا کہ اگر میں دارمیں واض ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پر بیدں مج کرنا واجب ہےاور میراغلام آزاد ہےاگر میں نے فلال ہے کلام کیا اوراس شخص کی پچھ نیت نہیں کی ہے تو بیدں حج کرنا اور بیوی پرصد ق معنق بدخول دار ہوگی اورغلام کا عنق معلق بکا م فلاں ہوگا اورا گر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے! گر میں در میں داخل ہو. اورمیر غلام سزاد ہے نشہ ءاللہ تو بیا یک ہی تشم ہوگی وراشتناء نہ کور پوری تشم ہے متعلق ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ انشاء اللہ تعالی فلال (٣) یعنی اگرفلاں نے چاہاتو بھی بہی تھم ہے ایک مرد نے کہا کہ (٣) ان دخلت الدادان کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدم فلاں فعیدی حد<sup>(۵)</sup> اور اس مخض کی کیجھ نیت نہیں ہے توقتم یوں ہو گی کہ بعد فار ل سے کلام کرنے یا بعد فلال کے سب نے کے دار مذکور میں داخل ہو چنا نچداگر بہلے داخل ہوکر پھرفلاں سے کلام کیا تو غدم سزا دنہ ہوگا اور اگر کلام کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گااورا گر جز اکو دونوں شرطوں پر مقدم کیا لینی کہ کہ میراغلام سزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔اگر میں نے فلال سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار مذکور میں داخل ہوتا پایا جائے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر كېر ميرا برمملوك مذكرا زاد ہے اسكى ايك باندى حاملہ ہے پھرا سكے زينہ بچه بيدا ہواتو آ زادنہ ہوگا:

<sup>(</sup>۱) کینی دونوں یا طل ہوں گی ۱۲۔ (۲) لیعنی اگرفندں ج ہے ۱۲۔ (۳) جس وقت یا فلاس ۱۲۔ (۳) اگر میں دار میں واخل ہوا اگر میں نے قلال سے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میراغلام آزاد سے ۱۲۔ (۲) لیعنی تقدیق شہو گی ۱۴۔

پی آگروہ پہنے در میں اورا داخل ہوا تو جانت نہ ہوگا اورا گرد دسرے دار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہوا تو جانت ہوج نے گا خواہ نے ایک ہی دار کے بی ہوار کے بی ہیں ایک بار داخل ہوا تو جانت ہوج نے گا خواہ برا مقدم ہو یا موخر ہو پیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اورا گراس نے جڑا کو وسط میں بیان کیا بایں طور کہا گر میں اس دار میں داخل ہوا تو میراغد م آزاد ہے اگر میں نے فعال سے کلام کیا تو میراغلام آزاد ہے اگر فعال شخص یا تو میراغد م آزاد ہے اگر میں نے فعال سے کلام کیا تو میراغلام آزاد ہے اگر فعال شخص یا تو قسم کا انعق واس امر پر ہوگا کے فعال اول واقع ہو پھر فعال ثانی پایا جائے بیشرح جامع کبیر تھیری ہیں ہے۔ اگر کہ کہ میرا ہم مملوک ندگر میں ہے۔ اگر کہ کہ میرا ہم مملوک ندگر میں ہواوراس کی ایک باندی حاملہ ہے بھراس کے نیز ہو اوراس کی ایک باندی حاملہ ہے بھراس کے نرینہ بچہ بیدا ہوا تو آزاد نہ ہوگا اگر چہوفت تھم سے چھم ہیں ہے۔

ایک مرد نے کہا کہ ہرمیرامملوک کہ جس کامیں ما یک ہوں آئندہ زیانہ میں وہ آزا دیجانا ان مملوکوں کا اوسط لیجراس نے کوئی غلام خربیداتو ای وفت آ زاد ہوجائے گا پھرا گراس نے دوسراخر بیراتو آ زاد نیڈ ہوگا پھراس نے نیفر بیرا بیہاں تک کے مرگ یہ تو و ہ سزاد ہو جائے گا پھر اگر تیسر اخربیدا تو ان دونوں میں ہے کوئی سزا د نہ ہوگا بیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہے پھرا <sup>ا</sup>سرو و چو تھے ناام کا ، لک ہوگا تو دوسرا غلام آ زاد ہوگا ای طرح جب آٹھویں غلام کا ، لک ہوگا تو چوتھا آ زاد ہوج نے گا اورعی مذا قلیاس کذنی شرح لتلخيص الجامع الكبيرو حاصل آنكه جب و ه عدوغلام جفت خريدے گا تو جوغلام نصف اوّل ميں واقع ہو گاو و في اعال آزا د ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کا اوسط ہو نامقصو ذہیں ہے اور جو غلام نصف ثانی میں واقع ہوگا اس کا تھم موقو ف رہے گاحتیٰ کہ اگر اس نے جیے غلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تو اوّل کے تین غلام آ زاد ہو جا تیں گے اور باقیوں کا حکم موقو ف رہے گا پھراگر س نے چوتھا خرید اتو چوتھا '' زاد نہ ہو گااس واسطے کہ جواس سے متاخر ہے وہشل مقدم کے ہے پس مشتقی ہوگا اورا گروہ مرگیا جا انکہ جھے غلام کا ما یک ہواتھ توسب آزاد ہو جانبیں گے اورا گرطاق عد د کا ہالک ہوا تو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہو جانبیں گے اور بیدؤ کرنبیں فرمایا کے وقت خرید ہے آ زاد ہوں گے یا وقت موت کے پچھ پہنے ہے اور فقیبہ ابوجعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قول ا ہ م ابو یوسٹ وامام محمدٌ کے موت سے بلافصل بہیں ہے "زاد ہوں گے ورا مام اعظمؓ کے تول پر وفت خرید ہے آزاد ہوں گے اور بعض نے فرمایہ کداشتی سے کہ بالا تفاق عنق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ استثناء سے خارجی ہونے کی شرط پیھی کہ صفت و وسطیت منتقی ہوئے اور پیرحب منتقی ہوگی کہ اس نے بعد کوئی ناامخریدے پس حکم اسی برمقصود ریا وراً سرایک ناام کا ما یک جوالچھ دوسر ہے غارم کا ما مک ہوا بھر دوغا دموں کا ایک ہو رق ما مک ہو تو سب " زاد ہوجا کیل گے اورا گر کہا کہ ہرغارم جس کو میں حرید ا پ ہ " زاد ہے الّا ان میں کا اوّل پھر س نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نہ ہو گا اور اس کے ماسوائے سب " زاد ہوجا کمیں گئے دیا ہے جس هرح ان کوخریدے اور اگر اولا دوخریدے تو دونوں آزا د ہو جا کیں گے اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ا بک غلامخریداتو " زاد ہوجائے گا اورا گر دوسراخریداتو آ زادنہ ہوگا پھرا گرتیسراخریداتو دوسرا آ زا دہوجائے گا ملی بندا القیا ک اوراً سر یک غلامخرید اکھر دوغلامخرید ہے تو سب '' زاد ہو جا 'نیں گے بیشرح جامع کبیرھیسری میں ہے۔

اگر کہا کہ برمملوک جس کا میں ما سک ہوں تو وہ آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک موجود ہے پھراس نے ایک مملوک خریدا تو آزادو ہی ہوگا جواس کی ملک میں تھا اور جو بعد تسم کے خرید اے وہ آزاد نہ ہوگا لیکن اگراس نے اس کی بھی نہیت کی ہوتو یہ بھی آزاد ہو جائے گا اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ جومیر کی ملک میں تھا اس کے عتق کی میں نے نہیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی ہی

شرح جامع صغیر قاصی خان میں ہےاورا گرکہا کہ برمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ '' زا دیے تو بیشم انہی مملوک کے حق میں ہوگی جو پہنے ہے اس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کاوہ اس ساعت بطور جدید ما لک ہوگاوہ آزاد نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ س عت ہے وہ معنی مراد لئے جونجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئیں ان کوبھی آزا دوں میں داخل کرسکتا ہے اور پنہیں ہوسکت ہے کہ جوسالیں کے اس کی ملک میں ہیں اُن سے عتق کو پھیر د ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سرماہ ما لک ہول وہ آ زا دیے تو اس ئے جسمملوک برسر ماہ آ جائے اور وہ جا ندرات اوراس دن میں اس کا ما لک ہوتو امام محمدؓ کے نز دیک وہ '' زاد ہو جائے گا اورامام ہو یوسفؓ نے فر مایا کہ بیشم س جدیدممہوک کے حق میں ہوگی جس کا وہ ج ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیرمحیط میں ہےاورا گر کہا کہ ہرممنوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور پچھ نیپت نہیں کی تو یا مجمدٌ نے قرمایا کہ جواس کی ملک میں فی ای ل جیں اور جن کاکل تک یا لک ہواور جن کاکل یا مک ہوسب آزاو ہوجا کیں گے اورا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ فقط و بی آ زاد ہوں گے جن کا وہ بسبب جدیدکل کے روز ما یک ہوجائے اورا گر کہا کہ ہر ممبوک جس کا میں جمعہ کے روز ما یک ہوں وہ آ زاد ہےتو امام ابو پوسٹ کے مزد کیک وہی آ زاد ہوں گے جو جمعہ کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اورا گر کہا کہ میرا ہرمملوک جمعہ کے روز آ زا دیے تو ان میں وہملوک بھی داخل ہوں گے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہ وہ جمعہ کے روز آ زا دہوجا تھیں گے اورا گر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ، مک ہول لیں وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آتے تو بیتم یول جرع انہیمملوکوں پر واقع ہوگی جونی الحال اس کی ملک میں جیں اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تاتمیں ۳۰ سال پس وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وفت تشم ہے تمیں مہوس تک جدید ما لک ہوجائے اوروہ شامل نہ ہوں گے جن کاو ہے بہیے ہے وقت قتم ہے ما لک ہو یعی بنراا گر کہا کہ ایک سال تک یا بمیشہ تک یا موت تک تو بھی بہی تھم ہے کہ وقت قتم ے آئندہ اس مدت تک جن کا ما لک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل سے وفت قتم کے ما یک تھا اوراگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد رینھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک ہاقی رہے تو قضاءُ اس کے قول کی تقید لیق نہ ہوگی تگر فیما بیندہ و ہیں الله اس کے قول کی تصدیق ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

كتاب العتاق

اگراس نے کہا کہ بر مملوک کہ ہیں اس کا مالک ہوں وہ بحد کل کے روز کے آزاد ہے یا کہ بر المملوک بعد کل کے روز کے آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک ہے بھر دوسرااس کی ملک ہیں آپا پھر کل کے روز بعد کا وقت آپا تو وہ بی آزاد ہوگا جو وقت قسم کے اس کی ملک ہیں تھا نہ وہ جس کا وہ بعد قسم کے مالک ہوں یا کہا کہ میرا کی ملک تھا کہ میر تھا کہ بر مملوک کہ جس کا ہیں مالک ہوں یا کہا کہ میرا مملوک ہیں وہ بعد میری موت کے آزاد ہا اوراس کا ایک مملوک ہے پھر اس نے ایک غلام خرید کیا تو جو وقت قسم کے اس کی ملک تھا وہ در بر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی ملک ہیں آپا ہے وہ مدیر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی ملک ہیں آپا ہے وہ مدیر ہوگیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی ملک ہیں ہوگا اوراگر دوسرا گوروں اس کے تبائی مال ہے آزاد ہو کہ نیس ہی ہوگیا اس کے تبائی مال ہے آزاد ہو کہ نیس ہوگا اوراگر اس نے نہیں شول تن می کو تو قسم سب کوشائل ہوگا کی تعد ایس کی تبان کی جس ہا اس کے قسم سرخی بیٹھین میں ہا اوراگر ہو کہ نیس نے اور اگر ہو کے بیٹر اس کے قول کی تعد این ہوگی بیٹھین میں ہا اوراگر ہو کہ کہ اس کی تبال تک کہوفت خرید ہو اس کی کہوں تو وہ آزاد ہو کی وہ تبال کی تبال تک کہوفت خرید ہو اس کی کہو گا کہ بال تک کہوفت خرید ہو اس کی کہا کہ دوراگر اوراگر ا

لے حاصل جو ب یوں ہے کہ اس نے دعوی کیا کہ میری میرم وکھی کے نبوی ماحت کا ندر جومیری ملک بیل ہو ہے ہیں وہ آزاد ہے اا۔

گاورا گرا کہا کہ تو آزاد ہے آئی کل تو آئی بی آزاد ہوجائے گاورا گر کہا کہ تو آزاد ہے کل آئی تو کل کے روز آزاد ہوگا بیت تاری نیے شرے اورا گر کہا کہ تو آخر ہوگا بیت تاری نیے ہیں ہے اورا گر کہا کہ تھے غدا تھر بالماء حرا تو صح کرے گاکل کے روز در حالیکہ پانی ہے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا آزاد تو بھی نی نہ بیاای طرح اگر کہا کہ گھڑا ہوگا یا بیٹھے گا آزاد تو بھی نی حالیکہ پائی ہے گا آزاد ہوجائے گا آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے گذشتہ کل کے روز حالا نکہ وہ اس مملوک کا آئی بی ملک ہوا ہے تو آزاد ہوجائے گا اور گر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور گر کہا کہ جربار کہ جب کوئی ون گذر نے تو آزاد ہوجائے گا دونوں آزاد ہوجائے گا اور گر کہا کہ جربار کہ جب کوئی ون گذر نے تو دونوں آزاد ہوجائی گا ہے۔ بیا تا ہیں ہے۔ بیاتا ہے۔ ایک آزاد ہے بھروہ وہ وہ ن گذر کے تو دونوں آزاد ہوجائیں گے۔ بیاتا ہیں ہے۔

اگراس نے کہا کہ میر غدم ''زاد ہےا گرفل ں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہواور میری بیوی طالقہ ہےا گروہ دخل ہوا ہوا ورمعلوم نبیں ہوتا ہے کہ و وآیا داخل ہوا تھا یا نبیں تو عنق وطلاق دونوں واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے اوّل قشم میں دخور دار کا اقر ارکیااوراس کوشم ہے موکد کیا ہیں اس کی طرف ہے طلاق کا اقر ارہوگا اور دوسری قشم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ہے موکد لیا پس اس کی طرف ہے اقرار یقین ہو گا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اورا گراینے غا،م ہے کہا کہ تو ''زاد ہے ایک مہینہ پہلےموت فلا آن وقلاں سے پھران دونوں میں ہے ایک محض اس مُفتگو ہے ایک مہینہ پرمر سیاتو غلام آزا د ہوجائے گا یہ محیط میں ہے ایک نے اپنے غدم ہے کہا کہ تو '' زا و ہے قبل فطر واضحی کے ایک مہینہ تو اقر ں رمضان میں '' زاد ہو گابی فتاوی قاضی فیان میں ہے۔ جامع میں مذکور ہے کہا گر غلام ماذ ون یا مکا تب نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں یا لک ہوں آئندہ ز مانہ میں تو وہ آزاد ہے پھر وہ خود آزاد ہوئے کے بعدایک مملوک کا مالک ہوا تو سزاد نہ ہوگا امام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک سزا د ہوجائے گا ور ایبا ہی اختلاف ہے اگر کہا کہ ہرمملوک جس کو میں خرید کروں تو وہ آزاد ہے بھر بعدا ہے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب میں آزا وہو جاؤں پھرجس مملوک کا میں مالک ہوں وہ آتراد ہے یا جب میں آزاد ہوجاؤں پھرجس مملوک کومیں خرید کروں وہ ''زاد ہے پھر بعد میں ''زاد ہوئے ئےوہ ایک مملوک کا مالک ہوا یا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزا دہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔اگر حربی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آسندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دارالاسلام میں آ کرمسلمان ہوگیا اورایک غلام خربیرا تو امام اعظم کے نز ویک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہ اگر میں مسلمان ہوجاؤں تو ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو ہ لا جماع آزاد ہوجائے گا بیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہےاوراگر ایک مختص نے ایک حرہ سے کہا کہ جب میں تیرا ما لک ہوں تو " زاد ہے پھر بیعورت مرتد ہو کر دارالحرب میں چی گئی اور و بال سے جہا دہیں قید ہو کر آئی جس کواس شخص نے خرید کیا تو امام اعظم کے نزدیک آزادنہ ہوگی اورا گر کہا کہ جب تو مرتد ہوکر پھر قید ہوکر دارالحرب ہے آئے اور میں تجھے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھر ایسا ہی واقع ہواتو وہ ولاجماع آزاد ہوجائے گی بیسران وہاج میں ہے۔

امام محد ؓ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جاہے اس کو آزاد کر دے چھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا کیں گے: كتأب العتاق

اگرغدم ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجلس ہی میں اس کے جا ہنے ہے آزاد ہوگا وراگر کہا کہ فلاں جا ہے تو فلاں کی مجلس ہی میں جا ہے ہے آزاد ہو گا اگر فعاں مذکوراس مجلس میں موجود ہو ورنہ فعاں کی مجلس کھم میں جا ہے ہے تراد ہو گا یہ نیا ہیج میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہےاً برفلاں نے نہ جو ہا لی اگرفلاں نے پنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جو ہانو بیفلام آزاد نہ ہوگااورا گر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں نہیں جا ہتا ہوں اس کہنے سے نہ آزاد ہو گا کیونکہ اس کوای مجلس میں جا ہے کا اختیار باقی ہے بلکہاس طرح پر نہ جا ہے کہ اس ہے اعراض کر کے دوسرے کا م میں مشغول ہوکر اس مجلس کو باطل کر دے ہیہ بدا کع میں ہے اوراگرمولی نے کہا کہ تو آزاد ہے اگر میں جا ہوں ہیں اگراس نے آخر عمر تک نہ جا ہا تو آزاد نہ ہو گا اور بینہ جا ہتا اسی مجلس تک مقصود نہ ہوگا اورا گر کہا کہ میں نہ چا ہول تو <sup>(۱)</sup> دوصور تنیں ہیں گراس نے کہا کہ میں نے جا ہاتو آ زاد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نہیں جا بتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے چاہنے کا اختیار ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ پھر جب مِرگیا تو نہ جو ہنا مخقق ہو جائے گا تو اس کی موت ہے پہلے بلانصل آزا د ہو گا مگر تہائی مال سے اعتبار کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگراپنی ہ ند بوں میں سے ایک سے کہا کہ تو آزاد ہے اور فل نہ اگر تو ج ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی ج ہے تو آزاد نہ ہوگی۔ ا مام محترّے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میر ہے غلاموں میں سے تو جس کی آزا دی جا ہی اس کوآزا وکر دے بھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجائیں گے بیا، م اعظم کا قول ہے اور اس کے نکال لینے کا اختیار مولی کو ہے اور صاحبین کے نز دیک سب آزاد ہو جا میں گے بیرمسئلہ ایسا ہی روایت پوسیمان میں مذکور ہے اور روایت ابوحفص میں مذکور ہے کید پھر مامور <sup>(۲)</sup> نے ان سب کوا بیک سرتھ آ زاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آ زاد ہوجا تمیں گے۔ امام اعظمّم کے نز دیک یمی روایت سیجے ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعمّا ق<sup>(۳)معل</sup>ق ہے نہ عتق <sup>(۴)</sup> ۔اگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جس کاعتق تو جا ہے وہ آزاد ہے پس اس نے ان سب کاعتق ایکبارگ جا ہا تو بھی مثل مذکورہ بولا ختلاف ہے کہ امام اعظم ؑ کے نز دیک سوائے ایک کے سب آزاد ہول گے اور صاحبین کے نز دیک سب سزاد ہو نگے اور اگر کہ کہ میرے غلاموں میں ہے جواپنا عتق جا ہے اس کوآ زاد کردے پس اس نے سب کوا یکبارگی آ زاد کردیا تو بالا جماع آ زاد ہوجا نیں گے۔اگر اس نے اپنی دو باندیوں ے کہا کہتم دونوں آزا دہوا گرتم جا ہو پھرایک نے ان میں ہے جا ہا تو یہ باطل ہے اورا گراس نے کہا کہتم میں ہے جوعتق کو جا ہے وہ آ زاد ہے پس دونوں نے چاہاتو دونوں آ زا د ہو جائیں گی اوراگر ایک نے چاہاتو وہی آ زا د ہو جائیکی اورا گر دونوں نے چاہا پھرمولی نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے جا ہے کومر دلیا ہے تو ہراہ دیا نت اس کی تصدیق ہوگی قضاءً تصدیق ندہوگی پیرمحیط میں ہے۔ ا یک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا اختیار تختے دیا تو پھر اس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ بس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیار رہے گا اور اس طرح اگر کہا کہ ان وہ غلاموں میں ہے جس کوتو جاہے آزاد کر دیے تو بھی یہی تھم ہے اوراسی طرح اگرعمّا قبیجعل<sup>ع</sup> ہو۔اگرکسی ہےاپنی صحت یہ مرض میں کہا کہ جب میں مروب تو میریپیغلام تو آزاد کر دے اگر چاہے یا کہا کہ جب میں مرول تو میرے اس غلام کے عنق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے س غلام کے عنق کا اپنی موت کے بعداختیار تیرے ہاتھ میں دیا پس اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کداس مجلس سے اٹھ کھڑ اہواتو اس مخص کواختیار

یے جس جلسہ میں فلاں کونبر پینچی ای جلسہ میں بدون کسی اور کام میں مشغول ہونے کے اگر جا ہے آو آزاد ہوگا ۱ا۔ بی اگر کل غذم اس کے تہا گی مال ہے برآ مد ہوا تو آزاد ہو گیے ورنہ بقد رکجی سعایت کرے گا ۱ا۔ سی جعل وہ مال جو بمقابلہ فعل آزاد کرنے کے تفہر گیا ۱۱۔ (۱) تو بھی مقتصود برمجس نہیں ہے ۱ا۔ (۲) مخاطب ۱ا۔ (۳) سزاد کر نا۱ا۔ (۴) نہ "زاد ہونا ۱ا۔

ہوگا کہ اس کے بعد موی کے تہائی ہاں ہے اس کو آزاد کردے اور اگر کہا کہ یہ میرا غلام بعد میری موت کے آزاد ہے تو ج ب آرا اس کی موت کے بعد اس نے چا ہتو غلام "ز دہوگا بھراگر بعد موت مولی کے مجلس سے پیشخص بدون پچھ کہنے کے گھڑا ہوگی پھرائ کے بعد کہا کہ میں نے چا ہا تو وصیت واجب ہوئی () اور غلام فہ کور "زاد نہ ہوگا جسب تک کہ اس کوو رث لوگ یا وضی یو قاضی آزاد نہ کرے اور مولی فہ کور نے اپنی حدیت میں جس کے چہنے پر رکھ تھائس کو منع کردیا تو میں نعت () جائز ہوگی بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو "زاو ہے اگر تو چ ہے تو چا ہے کا اختیار کل کی فجر طلوع ہونے کے بعد سے ہوگا۔ یو قاوی قاضی خان میں ہے۔ نیس اگر اس نے فی الحال چا ہتو "زاد نہ ہوگا جسب تک کہل کے روز شرچ ہے اور اگر کہا کہا گرتو چا ہے تو تو آزاد ہے کل کے روز تو اس کو فی اعال مشیمت کا اختیار ہے ہیں گراس نے فی ای ں چا ہاتو کل کے روز آزاد ہو جائے گا میہ بدائع میں ہے۔

اصل میں مذکور ہے کہ اگر آپنے غلام ہے کہا کہ انت حرمتی ماشنت او اذا ماشنت و کلما شنت (۳) پھر غلام نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں پھر مولی نے اس کوفر وخت کر دیا پھر اس کو خربیر کیا پھر غلام نے عتق جا تو آزادنہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حر حیث شنت (۳) پھر غدر مجلس سے کھڑا ہوگیا تو عتق باطل ہوگیا وراگر کہا کہ انت حر کیف شنت (۵) تو مام عظم کے نزد کی بدول جا ہے گئا تہ مجلط میں ہے۔

(a): C/ri

## عتق بجُعل کے بیان میں

( یعنی عتق پر اجرت وعوض مقرر کیا ہمقابلہ فعل کے فاقہم )

اگرا ہے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں نے نصف میں بند نصف میں تبدیل کے نصف میں تبدیل میں تبدیل کے نواز کی کونصف کے عوض قبول کیا تو رہام اعظم میمی از دیک جائز نہیں:

ایک شخص نے اپناغدام ماں پر آزاد کیا اور اس نے قبول کیا تو "ز دہوج نے گا مثلاً کہا کہ تو آزاد ہے بزار درہم پر یا بہزار درہم یا برا بنکدتو مجھے بزار درہم دے برا بنکدتو مجھے بزار درہم عط کردے یا برا بنکہ تھے برمبرے بزار درہم میں یا بزار درہم پر کہ ان کوتو مجھے ادا کرے یا کہ میں نے تیرانفس تیرے ہاتھ اسٹے پر فروخت کہا یا میں نے تیرانفس تیجے ہہدکہ برا یک بڑو مجھے اس قد رمعاوضہ دے تو یہ سب سے جے ہو درجو پھی نیام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضد ہے گاحتی کہ نیااس کی طرف ہے موں کے لئے س کی کفالت میچے ہے ورجو پھی نیام سے جو بے بی بی بھی روا ہے کہ موتی اس کے عوض جو چ ہے ہاتھوں ہاتھ بدر لے مراس کے ادھ رہیں خیر مہم نہیں ہے اور ندم کا قبول کرنا ضرور ہے پس آگر وہ مجلس ایج ب میں حاضر ہوتو اس کی مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور بیا میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور ایر بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور بیا بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور بیا بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر عائم بوراس کی مجلس عام

ا قال المتر مم مرادیب کمثل تربت کے تیم ہے بلکہ ندم بہر حال آزاد بخواہ بیہ معاوضہ اداکر سے یا نہ کرے بھی رقیق نہیں گن جاسک ہے ہیں جو معاوضہ کھیرا بووہ ندام پرقر ضہ ہے اس قاعدم خیرے اس بیرے کہ مکر وہ تحریکی مراد ہوتا ہے اور قبل لاغیر ذیک من الاتو ال ۱۱۔
(۱) یہ تو کیل ہے ۱ار (۲) اس وجہ سے کہ تو کیل ہے ا ۔ (۳) تو سزاد ہے جس وقت قرچاہے جب قربر رکہ تو چاہے ۱۱۔ (۳) تو آزاد ہے جب نوچاہے ۱۱۔ (۳) تو آزاد ہے جب نوچاہے ۱۱۔ (۳) تو سزاد ہے جب نوچاہے ۱۱۔ (۳) تو سزاد ہے جب نوچاہے ۱۱۔ (۵) مو آزاد ہے بہر کیف کہ تو چاہے ۱۱۔ (۳)

اگر مولی نے کہا کہ میں نے تیجے کل کے روز ہزار درہم پر آزاد کیاتھ مگر تو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ میں نے قبول

کی تعا توقتم ہے مولی کا قول قبول ہوگا ہے بوائع میں ہے اوراگر اپنے مولی ہے کہا کہ جھے ہزار درہم پر آزاد کر دے پس مولی نے نصف

کا ضف حصہ آزاد کر دیا تو ضف مفت میں آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ جھے ہزار درہم کے قوض آزاد کر دے پس مولی نے نصف

آزاد کیا تو امام اعظم کے بزد یک سے نصف بعوض پانچ سودرہم کے آزاد ہوگا۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہوان میں سے ایک

آزاد کیا تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے اوراس نے قبول کیا تو اس کا نصف سے حصہ بعوض پی نج سودرہم کے آزاد ہوگا کیان اگر دوسرے نے اجازت دے دی تو ہزار درہم موٹوں میں مشترک ہول گے۔ بیامام اعظم کا قول ہے اوراگر کہا کہ میں نے اپنا حصہ بعوض ہزار درہم کے آزاد کہا کہ جب تو نے قبیلے کہ برار درہم آزاد کنندہ کے واسطے لازم سنیں گرونداں میں اس کا شریک مشترک ہوں تا دوسرے کے اس کو جزار درہم کے آزاد کہا کہ جب تو نے قبیلے ہزار درہم اداکر دیے تو تو آزاد ہے پھر غلام نے ممائی کر کے اس کو ہزار درہم کمایا ہے پس اگر شریک نے معال صالب رقبیت میں مشترک کے کا ختیار ہواس کا دیا ہو گئی اس کو اوراکر اس نے بول کیا ہوگی کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اداکر دیا تو اراکر اس نے بول کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اداکر دیا تو اس کا حسم آزاد ہوگیا کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اداکر دیا تو اس کا حسم آزاد درہم پر آزاد ہوگیا میں ہوں گے۔ بیاس واسطے کہا می نے دوروسرے شریک کے گئی اس کو اداکر دیا اوراگر اس نے بول کہا کہ جب تو تھے ہزار درہم اداکر دیا تو اس کے کہا کہ دیا ہوں کہا کہ جب تو تو تھی ہزار درہم اداکر دیا تو اس کے کہا کہ دیا ہو دیا ہوگی ہوگی اس کے کہا کہ دیا ہوگی ہوگی اس کے کہا کہا ہے اس قدر دیا ہوگی ہم پر آزاد درہم ہوگی ہرا درہم اداکر دیا تو اس کی کر تو ہزار درہم ہیں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا م

ل جس مجنس بیس آگاه بواا بر می صاحبین کے زویک کل آزاد ہوگا ۱۲ سے بشرطیک دونوں مسادی شریک ہوں ۱۲

<sup>(</sup>۱) بیعنی اگرفلان پیاہے ۱۳ (۳) جس وقت آیا فد ۱۲ (۴) اگریش دارش واخل ہوا اگریش نے فد ل سے کلام کیا ۱۲ (۵) تومیرا غلام آزاد ہے ۱۲ (۲) لیعنی تصدیق نہ ہوگی ۱۴۔

قبوں کرے کہا کہ تو سودین ریز آزاد ہے ہی فدام نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا تو آن دہوجائے گا ورونوں مالوں کے عوض قبول کیا یا آنکداس نے فقد یوں کہا مال اس پرلازم میں گے اور بیاس وقت ہے کہ غلام نے کہا ہو کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا یا آنکداس نے فقد یوں کہا کہ میں نے دونوں میں ہے ایک مال درجم یادینا رکوقبول کیا تو آزاد ندہوگا پیشرح طحاوی میں ہے۔ ایک مال درجم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درجم اوا نہ

كرية تب تك آزاد نه موگا:

ا گرغلام ے کہا کہ تو آزاد ہے اور جھے ہزار درہم اوا کردے تو غلام مفت آزاد ہوج نے گا بیطبیر بیش ہے اور اگراپنے غلام ہے کہا کہ ادا کروے مجھے بزار درہم تو تو آزا دے تو جب تک بزار درہم اوانہ کرے تب تک آزا دنہ ہو گا اورا گر کہا کہ مجھے بزار درہم ادا کردے پس تو آزاد ہے تو فی الحال آزا د ہوجائے گا۔ بیرذ خیرہ میں ہے اورا گر کہا کہ مجھے بزارورہم ادا کردے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گاخواہ ادا کئے یا نہ کئے ہوں بیر بدائع میں ہےاورا گر کہا کہ تو آزاد ہےاور تھے پر ہزار ورہم ہیں تو فی الحال آزاد بوجائے گااور ہزاد درہم اس پر واجب نہ ہوں گے خواہ اس نے قبول کیایا نہ کیا۔ بدامام اعظم مرہ اندہ کے نز دیک ہے اورصاحبین نے فرمایا کداگراک نے قبوں کیا تو آزاد ہوجائے گا ور بزاد درہم ل زم<sup>سئ</sup>یں گے اور اگر نہ قبول کیا تو آزا دنہ ہوگا یہ نیا بیچ میں ہے اور اگراہیے غلام ہے کہا کدمیری طرف ہے ایک غلام آزاد کردےاورتو آزاد ہے یامیری طرف سے بیلفظ نہ کہایا ہوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو سیجے ہے ادر غلام کا لفظ راجع بوسط ہو گا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے اور بدغلام ماؤون التجارة ہوجائے گا پھراگراس نے اونی ورجہ یا اعلی درجہ کا غلام آزاد کی تو نہیں جائز ہے۔ پس اگر اس نے اوسط درجہ کا غلام آزا دکیا تو دونوں بلاسعایت آزا د ہوجا تھی گے بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں کہا ہواورا گرحالت مرض <sup>(۱)</sup> میں کہا ہواور ن دونو ں کے سوائے اس کا کچھے مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونو ں ئے درمیان موافق ان کے سہام کے تقسیم ہوگی ہیں اگر مامور کی قیمت س ٹھے دین رہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دین رہول تو مامور کا دوتہائی حصہ بلاسعایت ''زاد ہوجائے گا س واسطے کہ وہ بعوض ہے نہیں وہ وصیت نہ ہوگی اور ایک تہائی بلاعوش ہے بیس مال میّت تنہائی حصہ اس مامور کا اور پوراغلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساتھ دینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقلیم ہوگا جس میں سے تہائی مامور کا حصہ بیعنی چے درہم و دوتہائی حصہ درہم ہو پس اس قدر بلہ سعایت آزاد ہوجائے گا اور ہاتی تیرہ درہم ایک تہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیره ۱۳ درہم وا یک تہائی حصہ درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور ہاتی چھیس ۲۶ دو تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گا ہی سہام وصیت ہیں ہوئے اور سہام سعایت جالیس ہوئے ہیں تہائی و دو تہائی ٹھیک برآمد ہوئی۔اگرغا، م وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے یا زیدہ ہوتو پوراغا، میامور بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور بدل مذکور لیعنی غلام وسط نتہائی ہے آزاد ہو گا اور اگرایئے غلام ہے کہا کہ میر ی طرف ہے میری موت کے بعدایک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے تو بیصورت سابق دونوں بیساں ہیں فرق ہے ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجه کا غلام آزاد کیا تو مامورآ زاد نه ہوگا الا باعثاق دارٹ یاوصی یا قاضی اورصورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غدم سز ا دکرویا تو بدون کسی کے سزا دیے آ زا دکرنے کے خود آزاد ہوجائے گا اورا گرمولی کی موت کے بعد وارثوں نے غلام مامور ہے کہا کہ تو غلام آزاد کرور نہ ہم بچھ کوفروخت کردیں گے تو ان کو بیا ختیار حاصل نہ ہو گالیکن قاصی اس غلام یا مور کو

تین روز یا زیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دیے گا ہے کافی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزا د کیا تو قاضی مامور کو آزا د کرے گا ورنداس کو وارثوں کو دے دے گا اوراس کی بچے گی اس کو ا جازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا تھم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وارثوں ہے کہ ہو کہ جب میری موت کے بعد میر ا یک غلام آزا دکر دے تو اس کوآزا دکروتو بیصورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزا دکر دیتو تو آزاد ہے دونوں کیسال ہیں بیمحیط میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے مولی سے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میر انفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آ زا دہوجائے گا:

ا بن ساعدٌ نے امام محدٌ ہے روایت کی ہے کہا گراہے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور میہ بزار درہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض ہزار درہم کے تو قرمایا کہوہ آڑا دے اور جوغلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی لے لے گا اور اس پر کچھاور وا جب نہ ہو گا اور ای طرح اگر اس کے غام نے اس سے کہا کہ فروخت کرد ہے میرے ہاتھ میر انفس اور پیہ بترار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی پورے ہزار درہم لے لے گااور غلام مقت آزاد ہوجائے گااورا گراہے غلام ہے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اور بیسو دینار بعوض ہزار درہم کے اور غلام نے اس کو قبول کیا ور غلام کی قیمت سو دینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں ہے یا نچے سودرہم بمقابلہ غلام کے اور یا نچے سو بمقابلہ ویناروں کے ہوں گے لیں اگر قبل افراق کے غلام نے بزار درہم دے و ہے تو بید بینارغلام کے ہوں گے اورغلام آزا دہوجائے گا اوراگر قبل اوا<sup>(۱)</sup> کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزا وہیں ہے دیناروں کا حصد باطل ہو گیا بعنی بیچ صرف باطل ہوئی پس دینارمولی کے ہوئے اور پانچے سودرہم جس کےعوض غلام آزا دہو گیا وہ غلام پر قرضہ ر ہے۔ ہشام نے امام مجمیم ہے دوایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میر الفس اورمولی نے کہا کہ بین نے ایسا کیا تو غدام آزا وہوجائے گا اور اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بیمحیط سرحسی میں ہے اور اپنے غلام کوآ زاد کیا بعوض ایسے مال کے کہاس کوکسی اجنبی پر رکھا اور اجنبی نے اس کوقبول کیا تو ماں سے ذمہ لازم نہ ہوگا ہیا بسوط میں ہے اورا گرکسی مردنے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنے غلام کواپی طرف ہے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ مجھ پر میں ہی اس نے آزاد کر دیا تو اس مرد پر مال لازم نہ آئے گا اورا گرا داکر دیا تو بھی اس کو واپس کر لینے کا انتحقاق ہو گا بیدذ خیر ہ میں ہے ۔کسی آ دمی نے اپنے غلام کوشراب (خر) یا سور پر آزاد کرویا تو قبول کرنے ہے "زاد ہوجائے گا اور مسمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گرقبل وصول خر کے دونول میں ہے کوئی مسلمان ہوگیا تو سیخین کے نز ویک غلام پر اپنی قیمت و جب ہوگی اور مام محکد کے نز ویک شراب کی قیمت واجب ہوگی میرمحیط سرحتی میں ہےاوراگر کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہر گاہ کہ تو نے ادا کیے تو بیٹی ہےاور ای مجلس تک مقصود نه ہوگا اورا گرکہا کہا گرتو نے مجھے ہزار در ہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو پیجلس ہی تک مقصود ہے اوان سب صورتو پ میں غلام مازون التجارۃ ہوجائے گا اور جب اس نے مال اوا کیا تو '' زاوہوجائے گا پھرویکھا جائے گا کہ اگر اس نے میہ مال قبل اس کلام مولیٰ کے کم پیے تو غلام آزاد ہوا اور مال سب مولی کا ہوگا ورغلام کے ذمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہوں گے اوراگر ایسامال ہے کہ اس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام ترا و ہو گا اور وقت آ زا د ہونے تک جو کچھ کم ئی ہے وہ مولی کی ہوگی او ہزار در ہم

( فتاوی عالمگیری .... جد ا

معاوضہ میں سے غلام پر پچھے نہ ہو گا بیرنیا تیج میں ہےاورقبل ادا کرنے کے مولی کواس کے فروخت کا اختیار ہے اورا گراس نے بدر میں سے پچھاوا کرنا جا ہاتو مونی نے اس کے قبور پر مجبور کیا جائے گالیکن غلام آز وند ہوگا جب تک کہ کل اوا نہ کرے ورا گرموں نے اس کوکل ہے یا بعض ہے ہری کیا تو ہری شہو گاور آزاد نہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے۔

غلام نے اگر مال حاضر کیا بامیطور کہ مولی اور مال کے درمیان ہے روک اُٹھا دی کہ مولی اس کے قبضہ پر قاور ہے تو حام مولیٰ کومجبور کرے گا وراس کو بمنز لہ قابض کے قرار دے گا اور غلام کے آزا دہونے کا تنکم دے دے گا خوا ہ مولی نے قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو پہنین میں ہےاوراگرمولی نے اجنبی ہے کہا کہ جب تو مجھے ہزارورہم ادا کردے تو میرا پیغلام آزاد ہے پھروہ اجنبی ہزار درہم مایا اورمولی کے سامنے رکھے تو مولی اس کوقبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور غلام آزاد نہ ہوگا اورا گرمولی نے قسم کھائی ہو کہ ہزار مذکور پر قبضنہیں کیا تو جانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گرمولی نے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے بزار درہم ادا کروے تو تو "زاد ہے پھر غاہ مے مولی ہے کہا کہ تو ہی ہے ا سے مجھ ہے سودین رلے لے لیس مولی نے لیے تو غاہ سآزاد نہ ہوگا آ ۔ تکد مونی نے اس کی درخواست ندکور کے وفتت کہا ہو کدا گر تو نے مجھے بیا دا کیے تو تو سز ، و ہے تو بسبب س دوسری فشم کے آز د ہو جا ہے گا جیسے کہ اگرمولی نے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم اور کروے تو تُو آزاو ہے پھر کہا کہ اگر تو مجھے یا پنج سو درہم اوا کر دے تو تو "ز و ہے ہیں اس نے پانچ سو درہم اوا کرویئے تو بسبب دوسری قتم کے آزاو ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگر مولی مرگیا تو غلام ندکورر قیق ہوگا کہ غلام مع اس کی کمائی کے مولی کی میراث ہوگا اس واسطے کہ غلام اور جو پچھاس نے کمایا ہے مولی ک ملک ہے اور اس کمال میں ہے غد م کی حرف ہے ادانہ کیا جائے گا بینہرالفا کُق میں ہے اورا گرمولی نے کہا کہا گرتو نے مجھے ہزار درہم ادا کر دیئے تو تو آزا د ہے پھر اس غلام کوفروخت کیا پھرمولی نے اس کوخر پیر کیا یا ،سبب عیب یا خیار رویت یا خیار نشرط کےمولی کو واپس و یا گیا پھرغدم ندکور ہزار در ہم لا یا تو موٹی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اورا گر اس نے قبول کر لئے تو غلام آزاد ہوجائے گابیشرح زیادات عقابی

اگر اینے غلام ہے کہا کہ جب تو مجھے ہز رورہم ادا کر دیتو تو آزا دے پس غلام نے کس سے ہزار ورہم قرض یے کر مولی کودے وینے تو غلام اُزاد ہو گیا اور قرض خواہ مذکور مولی ہے رجوع کر کے اپنے ہزار درہم وصول کرے گا بیرذ خیرہ میں ہے اور اگراینے غلام ہے کہا کہ جب تو مجھے فلال چیز اسباب میں ہے دے دے تو تو سزاد ہے بی غلام نے یہ چیز دے دی تو آز ۶۰۰ جائے گالیکنِ جا نناجِ ہے کہا گریہ چیز ایسی ہو کہصورت کتابت میں بدل کتابت ہونکتی ہے تو مولی اس کے قبوں کرنے پرمجبوریا 🗥 جائے گا اور اگر صورت کتابت میں بدل کتابت ہونے کی صداحیت ندر کھتی ہوتو مولی اس کے قبور کرنے پر مجبور ند کیا جائے گا بیکن ا اً راس نے قبوں کرایا تو غلام آزا و ہوجائے گا بیمبسوط میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ تو نے مجھے ایک کپڑ اا داکر دیایا کہا کہ اُرتو نے مجھے دراہم اداکر دیئے تو تو آزاو ہے لیس غلام نے ایک کیڑالا کر دے دیایا تین درہم یا زیادہ لاکر دے دیئے تو مولی اس کے قبور کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور ہا وجوداس کے اگر اس نے اس کوقبول کرلیا تو شرط یائی جانے کی وجہ ہے آزا دہوجائے گا بیکا فی میں ہے اورا گر کہا کہ جب فلاں آئے لیل تو مجھے ہزار درہم اوا کردے تو تو آزاد ہے پی فلال سیا اوراس نے ہزار درہم اوا کئے تو موں اس کے قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ہزار درہم ایسے ہوں کہ غلام نے فلاں کے سنے ہے پہلے مک میں ق غلام مذکور آزاوتو ہوجائے گا مگرمول اس ہے دوسرے ہزار درہم لے لے گابیشرح زیادات عمّا بی میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ

جب تو فے جھے یک غلام دے دیا تو تو آزاد ہے اور بیند بترایا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو بیجائز ہے اور جب غلام کی طرف سے قبول پایا گیا تو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جب تا گالورائی طرح اگر اعلی ورجہ کا لایا تو مجبور نہ کیا جائے گالیکن اگر مولی نے قبول کرلیا تو جب تا گالورائی طرح اگر اعلی ورجہ کا لایا تو مجبور نہ کیا جائے گالیکن اگر مولی نے قبول کرلیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر مولی نے اس کو پہند کر کے قبول کرلیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر مہا کہ جب تو نے مجھے ایک اوسط درجہ کا غلام درجہ کا غلام ایک اوسط درجہ کا ایک کر پہند کر کے قبول کرلیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جب تو نے مجھے ایک اوسط درجہ کا غلام درجہ کا اور اگر قبول کی تو کہ ایک کر گئیہوں لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر قبول کی تو کہ خوالے کی تو کہ ایک تو آزاد ہے لیک غلام نے اور اگر کہا کہ جب تو نے مجھے سفید تھی میں ادا کئے تو آزاد ہے لیک غلام نے سوائے شدید کے دوسرے تھیلی میں ادا کئے تو آزاد ہے لیک غلام نے سوائے مفید کے دوسرے تھیلی میں ادا کئے تو آزاد ہے لیک غلام نے سوائے میں ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تخفے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں ہے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

ا آئرا بنی با ندی ہے کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم ، ہواری سو درہم کے اوا کر دیئے تو تو آزا دے اور ہا ندی نے قبول کیا تو یہ مکا تبت نہیں ہےاور جب تک اس نے اوانہیں کئے ہیں تب تک مولی کواس کے فروخت کردیئے کا اختیار ہے اورا گر با ندی نے ایک مہینہ ضالی دیا کہ کچھاورنہیں کیا اور پھرتو '' زاد نہ ہوگی اور بیا بوحفص کی روایت میں مذکور ہےاور یہی سیجے ہےاوراس کی صحت کی دیل میہ ہے کدا گر با ندی ہے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم اوا کردیئے تو تُو آ ز و ہے پھراس نے اس مہینہ میں اوا نہ کیے اور دوسرے مہینہ میں ادا کئے تو سزا دنہ ہوگی میہ ہدائع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جواس صنعہ وق میں ہے در بموں ہے آز دکیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر اپنی قیمت واجب ہو گی رپر مراجیہ میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر وے تو ٹو آ زاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک ساپ خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمولی سال ٹرزئے ہے پہیے مرگیا تو غدم آزاد نہ ہوگا اوراسی طرح اگر پسر مرگیا تو بھی اس ئے مرنے سے شرط عنق کی جاتی رہی پھراس کے بعدوہ آزاد نہ ہوگا وہ مبسوط میں ہےاورا گرغلام سے کہا کہتو آزاد ہے اس شرط پر کہتو جار برس میری خدمت کر دے پس غلام نے قبول کرلیا تو آزا دہو گیا مگر اس پر جار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہوگی اور اگرفیل خدمت کردے لیس غلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہوگیا۔ نگراس پر جا ربرس اس کی خدمت داجب ہوگی اورقبل خدمت کےموبی مرگیا تو خدمت باطل ہوگئی اورا مام اعظم مین منت<sup>ه</sup> وا مام ابو بوسف کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اوراگر ایک س ل خدمت کے بعد مولی مرا تو میتخین کے نز دیک غلام پر اس کی تمین چوتھائی واجب ہوگی۔اور اس طرح اگر غلام مرگیہ اور مال چھوڑ اتو سیخین کے نز دیک اس میں سے غلام کی قیمت مولی کوا دا کی جائے گی میسراج و باج میں ہےاور اگر کہا کہ تو نے ایک سال میری خدمت کردی تو تو ''زاد ہے پہل غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزادنہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولاد کی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھرسال میں اس کی اولد دمیں ہے بعض مرگیا تو آزاد نہ ہو گا یہ غامیہ سروجی میں ہےادرا کر وصیت کے وقت اپنی ہاندی ہے کہا کہا گرتو نے میرے بسر و دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے

پروا ہو جا تھیں تو تو آزاد ہے ہیں اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہوگ کداس وفت تک خدمت کر دے کدوہ دونوں اور ایک کوئین جا میں اورا گر کبیر ہوں تو اس پرمحمول ہوگا کد دختر ک اس وفت تک خدمت کرے کداس کا نکاح ہوجائے اور پسر کی اس وفت تک کہ اس کوایک ہاندی کانٹمن حاصل ہوجائے اور اگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باقی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی رہمیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کوآ زاد کردے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ جھے اس کا نکاح کرد ہے پس مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھر باندی آ زاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے ہے انکار کیا توعیق از جانب مولی واقع ہوگا:

اورا آرا پی باندی سے کہا کہ جب تو نے جھے بڑار درہم اداکر دیے تو تو آزاد ہے پھراس کے ایک پی پیدا ہوا پھراس نے بڑار درہم اداکئے تو اس کا پیاس ہے ہم تھ آزاد ہوگا اورا گراس نے بڑار درہم اداکئے تو اسب و جود شرط کے آزاد ہو جائے گی اورمولی کو اختیار ہوگا کہ اس کے مثل اس سے لے لے اورا گرمولی اس قول کے کہنے کے وقت کہ جب تو بڑار درہم اوا کر بے تو تو ترزد ہے بیار ہو پس با ندی نے کمائی کر کے ماں ندکوراداکیا پھرمولی اسی مرشی تو قیاساً مولی کے تہائی مال سے ترزوبوگی اورا تھی ہر گاہو تھے بڑار درہم اوا کرد ہے تو تو آزاد ہے پیار ہو پس با ندی نے کمائی کر کے ماں ندکوراداکیا پھرمولی اسی مرشی تو قیاساً مولی کے تہائی مال سے ترزوبوگی اورا گرموں نے کہا کہ برگاتو وقت کہ برتا تو تو تو آزاد کرد ہے بڑار درہم بڑال کے بول کو تا تو اور ہی تو بیٹو لو باطل ہوگی بیٹ ہو طیس ہے۔ ایک مرد نے دوسر ہے کہ کہ اپنی باندی کو آزاد کرد ہے بڑار درہم پر بر بر میں شرط کہ بچھے اس کا نکاح کر دے پس مولی ہو تا ہی کہ برتا کو اور ہم دند کور پر پچھوا کہ انکار کیا تو تعتق از دا دروہم پر این کو تا زاد کرد ہے ہو تھا س کو تا درا کر دیا تھر بیٹ ہو ہوں گے ہی جو بھوا ک کو برت میں پڑیں وہ اس سے سے قط ہوں گاہوں کے بیٹ بو بیٹوں کہ برت میں پڑیں وہ وات سے سے قط ہوں گاہوں کو جو تھا کہ کو تیت میں پڑیں وہ وات سے سے قط ہوں گاہوں گورٹ کے بیار کی تیت میں پڑیں وہ وات صورت میں باندی کا میر میں ہوں گے بردوسری صورت میں مولی کے بول گاہوں گاہوں گاہوں کے براتے میں پڑیں وہ دونوں صورتوں میں باندی کا میر مول گے برکائی میں ہے۔

ا ارا پی ام و مد کو بدین شرط آزاد کیا کہ اس کے ستھ تکاح کر لے پی ام ولد نے قبول کیا ہو تراوہ وجائے گی پھرا گرمولی سے اپنا تکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر باندی کواس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ستھ تکاح کر ہے پھراس نے اس کے ساتھ تکاح کر نے سے انکار کیا ہو باندی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی بیافاوی قاضی نمان میں ہے ایک عورت نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے بزار در جم پر آزاد کیا بدیں شرط کہ تو وس در جم پر جھے اپنے نکاح میں لے لے پس اس نے قبول کیا پھراس نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر بزار در جم واجب ہوں گے اور اگر اس کی قیمت بزار سے زیادہ بول تو پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے بچھے آزاد کیا بدیں شرط کو تو بھے، پنے نکاح میں اور بزار در جم میرا مبرد سے پس اس نے قبول کیا پھر کاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہو جائے گا ور اس پر اپنی قیمت کے واسطے

سعایت وا جب ہوگی اور اگرعورت ہے سو درہم پر نکاح کرلیہ اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پر سعایت وا جب نہ ہوگی اور اگر غلام نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کرتے کو کہ مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم ندہو گی میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر ا بینے دوغلاموں ہے کہا کہ جب تم دونوں ہزار درہم ادا کر دونؤ تم " زا دہو ۔ تو دونول کے اد کرنے کا اعتبار ہے۔ اگرا یک نے سب مال ہے پاس سے ادا کیا ہایں طوز کہ کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف سے اور پانچ سو درہم بھورا حسان کے اپنے ساتھی کی طرف 'ہے دیتا ہوں تو ''زا دنہوں گےلیکن اگراس نے کہا کہ یا گج سو درہم میری طرف ہے اور پانچے سو درہم میر ہے ساتھی نے بیجے ہیں تو اس وفتت دونوں آزاد ہوجا کیں گے۔اگرکسی اجنبی نے ہزار درہم اوا کئے تؤیید دونوں سزاد نہروں گےالا آئکہ یوں کیے کہ میں ان دونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد ہیں تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں '' زاد ہوجا نمیں گے اور اس ا دا کرنے والے کو بیا ختیا رہوگا کہمو لی سے بیرمال لے لیے بیرمحیط میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنے ووغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار ورہم کے آزاد ہے تو جب تک وونوں اس مجلس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آ زاونہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبوں نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایج ب مذکور ہاطل ہو گیا اور اگر دونوں میں ہے ایک نے قبول کیا اور دومرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اورا گر دونوں نے قبول کیا تکراس طرح کہ ہرایک نے کہا کہ بعوض یو نچ سو درہم کے میں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد شہوگا اورا گر دونوں میں ہے ہرایک نے کہا میں نے بعوض بزار درہم کے قبول کیایا بزار درہم کالفظ نہ کہایا ایک نے کہا کہ میں نے بزار درہم کے عوض قبول کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ تو بیان کر پس جب اس نے ان دونوں میں ہے ایک کا عتق بیان کیا تو وہ آزاد ہو گا اور اس پر ہزار در سم ما زم آئیس گے اور اَ سرقبل بیان کے مرگیا تو بیر قبدان دونول میں برابر نقشیم ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے نصف آزاد ہوگا بعوش یا کچ سو درہم کے اور ہاتی نصف<sup>(1)</sup> کے داسطے ہرایک سعایت کرے گابیشرح طحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے لیں دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا بھر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض یا بچے سوئے آزاد ہے لیل دونوں نے کہا كه بم نے قبول كيا تو يہلا ايجاب ميچ ہو اور دومرا باطل ہاور جب كلام اوّل ميچ ہوا تو جب تك مولىٰ زندہ ہے بيان كے واسطےاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جب و دفیل ہیں ہے مرگیا تو عتق ان دونوں میں شائع ہو گیا اور مال بھی عتق کی تبعیت میں شائع ہو ج ئے گا پس ہرایک کا نصف حصہ بعوض یا کچے سو درہم کے آڑا دہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعابیت کرے گا اورا گر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزا د ہے جس جنوزال دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک بعوض سو دینار کے آزا د ہے پھر دونول نے قبول کیا تو دونول ایجاب سیجے ہوں گے اور جب دونول سیجے ہوئے اور دونول نے قبوں کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف را جع کیا جائے گا اورمونی کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے دونوں پر بعوض ہر دو ہال <sup>(\*)</sup> کے عتق واقع کرے اور جا ہے دونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عتق واقع کرے اور بیان موں کے اور پر جس کو عاہے بیان کرے اور اگرفیل بیان کے مرگیا تو ہرائیہ کا تین چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں ، وں ئے آز وجو گا اور ہر آیہ ، پنی چوتھائی قیمت کے واسطے معایت کرے گا بیکا فی میں ہے۔

ا گراہینے غلام معین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر ''زاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کو اورایک دوسرے اپنے غلام کوجمع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سو ویٹا ر کے ''زاو ہے اپس دونو ل نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کوا ختیار ہے جا ہے ہر دو کلام کو اقال غلام معین کی طرف را جھ کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور جا ہے ہر دوغلام میں سے ایک غلام کو دوسرے نااس کی طرف رجع کرے اور معین ندکور بعوض ہزار درجم کے اور غیر معین بعوض سودین رکے آزاد ہوگا اور رقبی بیان کے مولی مرابی توقعین کی کور بورا آزاد ہوگا اور رقبی ہاں وقت ہے کہ معین وغیر معین کی نفی سے نفی حصہ بعوض بیار کے آزاد ہوگا اور رقبی ہاں وقت ہے کہ معین وغیر معین کی خصہ شناخت ہواور اگر معلوم نہ ہواور ہرایک نے دونوں میں سے دعویٰ کیا کہ میں ہی اوّل معین ہول تو ہرایک میں سے تعین چوتی کی حصہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا ہور ہرایک اپنی چوتی کی کہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا ہورا ہرایک اپنی چوتی کی کہ میں سے ایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض پانی چوتی کی کہ تھیت کے وائے سطح سعایت کرے گا اور اگر اپنی دو غلاموں سے کہ کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درجم کے اور دوسرا بعوض پانی چوتی کی درجم کے آزاد ہے کہن اگر وونوں نے سرتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا یا ہرایک نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا ہو وہ کی آزاد ہو جا تھیں گے لیں دونوں میں سے ہرایک کے ذمہ ایک کہ میں نے ہردویاں میں سے زیادہ کے عوض قبول کیا ہو دی آزاد ہو جا تھیں گے کہ اور گیل کیا تو وہ کی آزاد ہوگا ہور ہی کہ کہ میں ہے کہ کہ میں اور وہ سرت کے کہ ال کے عوض قبول کیا تو وہ کی آزاد ہوگا میں سے کہ کوش قبول کیا ہوگی ہیں ہورہم کا ازم آئی البدائع اور گردونوں کی ہیں ہے کہ ہردویاں میں ہے کہ کے عوض قبول کیا تو کوئی آزاد نہ ہوگا ہوشرح طی وی ہیں ہے۔

## ے ایک مفت آزاد ہے توایجا باق ل سیح ہوا:

ا گر دونوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آڑا د ہے اور دوسر ابعوض سودینار کے پس دونوں نے ساتھ ہی قبوں کیا تو دونوں آزاد ہو جا کمیں گے اور ان پر پچھال زم نہ ہوگا اور اگر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزاد ہے تم میں ہے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے ایک مفت آزا دہوجائے گا اورمولی کواختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسراا یجاب باطل ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا چر کہا کہتم میں ہے ایک مفت آزاد ہے تو ایجاب اوّل سیح ہوااور مولی مختار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسرا ایجاب باطل ہے اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں ہے ایک مفت آزاد ہے پس دونوں نے قبوں کیا تو مفت آزاد ہو جائیں گے اور کسی پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدر، واجب ہوا ورامجہول ہے بید کافی میں ہے اورا سپنے دوغا اِمور سے کہا کہا ہے میمون تو آزاد ہے ای مبارک ہزار درہم پرتویہ ماں اخیر پر واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اے مبارک میں نے تجھے مکا تب کیا ہزار درہم پراے میمون تو بید کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جمعہ تم م ہوگیا ہے۔ ایک صخص کے تین غلام ہیں پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آ زاد ہے سو درہم پر اور دوسرا دوسو درہم پر اور تیسر اثنین سو درہم پر پھران سب نے سومیں قبول کیا اورمولی قبل بیان کے مرگیا اور بیامراس کی صحت میں واقع ہوا تھا تو سب آزا دہو جائے گے مگر ہرا یک اپنی دوتہا کی قیمت اور موکی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگرسب نے دوسو میں تبول کیا تو ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کر ہے گا اورا گرانھوں نے فقط تنین سومیں قبول کیا تو ہرا یک تہائی حصد آزاد ہوگا اورا پنی دوتہائی قیمت اور سو درہم کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر دوغلاموں میں ہے ایک ہے کہا کہ تو آ زاد ہے ہزار میں ہےاہیے کے حصہ پر کہ جب بزار تجھ پر اور دوسرے کی قیمت پڑتھتیم کیے جا کمیں پس اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور شیخین کے نز دیک اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اورامام محمدٌ کے نز دیک ہزار سے زید دہ نہ ملے گی۔ بیمحیط سزتھی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزا دے بعد میری موت کے ہزار درہم کے عوض تو قبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولی کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا وصی آزاد نہ کرے یا دارٹ کے اٹکار پر قاضی آزاد کرے اور بھی اصح ہے اور اس کی ولاء میت کی ہوگی اوراً سروارث نے اس کو خارہ میت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بینہرالفائق میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس غلام کا آ زاد کرنا تحقیقاتھیجے ہے بیعنی خالص بلاتعلیق آزاد کر دے اور تعلیقا نہیں تھیجے ہے چنانچہ اگر ہوں کہا کہ جب تو اس دار ہیں داخل ہوتو آ زاد ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقاً وتعلیقاً وونوں طرح آزاد کرسکتا ہے چنا نیجہ اگر کہا کہ جب تو اس وار میں واخل ہوتو آ زاد ہے توضیح ہاور دار میں داخل ہونے پر آ زا دہوجائے گا بیٹ البیان میں ہےاورا گرمولی نے کہا کہ جب میں مرا تو تو بزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تونے بعد میری موت کے ہزار درہم جھے ادا کیے تو تؤ آزاد ہے ہیں اس نے مولیٰ کی موت نے بعد ہزار درہم اس کے وارث کودیے تو و واعمّا ق کامستحق ہوگا یہ تمر تاشی میں ہےاورا گراہے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعدا یک جج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہے اوراس کے سوائے اس کا پچھے مال نبیں ہے تو مولی کی طرف ہے ایک حج وسط اوا کرے پھر وارث اس کوآ زاد کردیں گا اوروہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے معایت کریں گا۔اورا گرباد جود اس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی

لے لینی بزاراس پراور دوسرے کی قیمت دونوں قیمتوں پر تقسیم سے جا کیں جو پڑھاں کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے الہ ع لینی بیآ زاد کرناای میت کی جانب منسوب ہوگا ۱۲۔

فتاوي عامگيري . جلد 🕝 کتاب العتاق

مال کی وصیت کی ہوتو پیرتہائی اس موصی لہ ' اورغاہ م کے درمیان جار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کومیس گے اور ہاتی ایک حصہ کی واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا اورکل کی دو تہائی کی واسطےوارٹوں کے لئے سعایت کریں گا بیرمجیط سرحسی میں ہے اور اگراینے غلام ہے کہا کدمیری موت کے بعدمیر ہےوصی ردکوا یک حج کی قیمت دے کہ وہ میری طرف ہےاں ہے حج ادا کر ہےاور تو آزاد ہےتو درمیانی درجہ کے حج کی قیمت رکھی جائے گی یعنی اس کلام ہے مرادیہ ہوگی ار جب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت اداکر وی تو اس کا اعماق واجب ہوااور عنق کا نافذ کرنا حج ادا ہونے تک موقوف شدے گا اور جب و وآ زاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ آس درمیانی هج کی قیمت اس کی قیمت کے ہرابر زیادہ ہوتو اس برسعہ یت واجب شہوگی۔ پھروصی مُدکور میّت کی طرف ہے اس قیمت ہے تہائی ہے جج کرادیں گا۔ جہاں ہے ہو سکے اور اگر باو جود اس کے اس نے کس کے واسطے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو رو تہائی قیمت حج وارثوں کی اور تہائی درمیان موصی لہ اور حج کے میار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ حج کے واسطے اور ایک حصہ موصی لہ کو ویا جائے گا اور اگر جج کی قیمت غادم کی دوتہائی قیمت ہوتو تہائی غاہ مخود غلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا ہیں بیرتہائی اس غاہ م اور موصی لہ جج کے درمیان جارحصہ ہوگی جس میں ہے ایک حصہ غلام کو دصیت میں ملے گا کہ جوآ زاد ہو جائے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ہے گا اور دو جھے جج کے داسطے ہوں گئے جہاں ہے بہنچ سکے یعنی غاام موصی لہ اور جج کے قصص کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گا پیشرح ز یہ دات عمّا بی میں ہے۔اوراگراہیے غارم ہے کہا کہ میر ہےوصی کوا لیک حج کی قیمت دے پھر جب تو نے وی اور میری طرف ہے جے اوا کرویا گیا تو تو آزاد ہے تو ایس صورت میں جے ہوجائے تک اس کی تنفیذ عتق موقو ف رہے گی اورا گرغاام حج وسط کی قیمت ! یا تو وصی اس کے قبول کرنے پرمجبورنہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کر دی اور حج ہوگیا تو عتق کا نافذ کرنا وا جب ہوا اور جب وہ '' زا دہوگی تو وارثوں کے واسطےاین دونتہائی قیمت کے لیے سعایت کرے گا خواہ نج کی قیمت کم '' ہویازیادہ ہواور جو پچھٹا، منے وص کودیا ہے اس میں سے وارث ہوگئیں لے سکتے ہیں اور قبل جج کے اس سے سعایت نہیں کرا بکتے ہیں اور اگر ہا وجود اس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہوتو جو پچھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کراد ہے گا پھر غلام کو آزاد کر دیں گا بھرغلام اپنی دومتہائی قیمت کے واسطے در تُوں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گاریکا فی میں ہےاورا گراپنے غلام ہے کہا کہ بعدمیری موت کے میری طرف ہےا یک مج کراورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مر سی پس غلام نے لجے کے واسطے جانا جا ہاتو وارثوں کواختیار ہے کہاس سال اس کونٹے کریں بلکہ آئندہ سال تک تاخیر کرے پس غلام ندکور دو تہائی خدمت ہے اس کاحق پورا کردیں گا پھراین ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنانچہ اگرمونی جج کو جانے کے وقت جارمہینہ یہلے مرگیا اور حج کی آمدروفت کی مسافت دومہینہ ہے تو جا رمہینہ وارثول کی خدمت کریں گا اور دومہینہ حج کے و سطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اورا گرمولی شوال میں مرا اور دار تو اسے غلام ہے کہا کہ تو جج کو جاور نہ ہم تھے کوفر و خت کرتے ہیں ہیں وہ نہ گیو تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اورا گرمو لی نے کہا کہتو اس سال میری طرف ہے حج کر دے اورتو ہزاد ہے بھرمولی شوال میں مرگیا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ بسبب اینے دوتہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے ہے منع کریں پھر جب انھوں نے اس کوروکا اور وفت گذر گیا تو اس کی وصیت ہاطل ہوگئی بسبب شرط عتق جاتے رہنے کے بعنی اس سال جج کردینااورا گراہینے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعد یا نچوں برس حج کردے اورتو ''زاد ہے قو وہ برابر وارثوں کی مندمت سرتا

لے موسی لدو ہمخص جس کے واسطے وصیت کی گئی ہوا۔

ع م ج کی قیت ہے مراویہ ہے کہ جس قدرخر چ ہے جج وہال ہے ممکن ہے اوراس کو جج کی قیت مجازمعروف ہے اور محفیذ کی معنی نافذ ویورا کر نا۱۲ ا

رے گا یہاں تک کہ یہ سال آئے گھر جب یہ سال آیا تو جا کر جج کرے اور بحد فراغ کے اس کا عمّاق واجب ہوا پس بعد آزادی

کے وہ وارثوں کے لیے اپنی وہ تہائی قیمت کے واسط سعایت کریں گا اور آئر نا، مست کہا کہ بھی بڑار درہم اواکر دے میں اس سے بخرار درہم اواکے بڑار درہم پر موقوف ہوگا نداوات کی پر بخااف اس کے آئر کہا کہ جب تو نے جھے بڑار درہم اواکیے جس سے میں نے جج کرار ورہم پر موقوف ہوگا نہ اواکے جس سے میں نے جج کرار ورہم اواکیے جس سے میں نے جج کرار ہو تو آزاد ہے تو جب تک جج ندکر لے گا جب تک آزاد ندہوگا میشر حزیادات عمّا بی میں ہے ۔ فقیدالوجعفر سے دریا ہوت کیا گیا کہ ایک محفوم نے اپنے غلام سے کہا کہ قوم میں کا مراز ہوگا ہو تر اور ہوگا ہو تر اور میں ہو یا ندر کھا ہو تو آزاد ہے یا کہا کہ جو یا ندر کھا ہو تم اور گا ہی کہ ایک گر میں ہو یہ ندر کھا ہو تم اور گا ہوں اور اور ارث نے بول کر لیے تو آزاد کی میں ہو یہ تھوں اور اور میں ہو یہ کہ کہ تو اور گا ہوں کہ کہ جب تم کومیر سے فلال غلام نے میری موت کے بعد ایک گر میہوں اور اور ارث نے بول کر لیے تو آزاد نے ہوگا اور اگر درمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگا ور اگر ہوگیا خواد اگر کے جو ارد گا ہوں کہ درمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگیا وارد کی میں ہو یہ کہ کہ بے کہ کہ تو ارد گی ہوں اور اور دیا ہوگی میں ہو کہ کہ بول کر لیے تو آزاد نے ہوگیا ہوں کر سے کا فی میں ہو ہوگی کہ کہ بول کر ایک تو تو تو تو اور گا دیا ہوگیا ہوں کی میں ہے۔

(1): Opi

## تدبیر کے بیان میں

قال المترجم مراد تد بیرے بیہ کہ نمام کی آزادی کواپن موت کے بعد پر معلق کرنا یعنی بعد مرفے کے آزاد ہے ولید جع الیا لمعن تھے۔ تد بیر وونوع پر ہے مطلق و مقید تد بیر مطلق بیہ ہے کہ نام کاعتن فقط اپنی موت پر معلق کیا بدون انتفام کی دوسری چیز کے کا کان الله البینا بیع مثلاً کہا کہ تو مد بر سے الفاظ بین کہ کسی بسری نہ بعت ہے مثل کہا کہ تو مد بر ہے ہیں نے تجھے مد بر کیا اور کسی بفظ تحر بر کیا اور کسی بفظ تحر بر واعن ق (۳) ہوتا ہے جیے کہا کہ قوح بی بعد میر کی موت نے یا بین نے تجھے محر رکیا بعد پنی موت کے یا تو معتق یا تعد بین موت کے اور اس موت کے اور اس موت کے باتو کہ معتق یا تعد بین موت کے باتو کہ معتق یا کہا کہ اگر میں وقت کے اور اس موت کے باتو کہ بین موت کے کہ خال میں موت کے فقط وفات یا ہدا کہ ذکر کیا تو بھی یہی حال ہے اور کسی بدافظ وصیت ہوئی ہے اور اس طرح اگر اس کے دو اسطے اس کے دو اسطے اس کے دو اسطے اس کے دو اسطے کہ کہ بین کہ کہ بین کے موت کی گوائی کہ کہ بین کے دو اسطے کہ کہ بین نے تیرے واسطے کی تین کی موت کی کہ تجلد اس کے وہ اسے کہ کہ بین کے موت کی گوائی کہ کہ جب کہ کہ بین نے تیرے واسطے کہ کہ بین کے تیرے فسل کی یہ تیرے دتیے کی گردن کی یا اس کی وہیت کی تو مین کی تو برق کی وہیت کی تو مین کی تو سے تی تو اور اگر ایک جن دی کو وہیت کی تو سے تی تو سے نہ تو اور اگر ایک جن دی کو وہیت کی تو سے تی تو سے نہ بیا نع بیں ہے اور اگر اس کے واسطے سے بدا نع بیں ہے اور اگر ایک جن واسطے سے نو اور اگر اس سے ایک سیم کی وصیت کی تو سے تی تو اور اور اگر ایک جن دی کو وہ سے کی تو اور اور اگر ایک جن واسطے کی تو سے تی تو سے دو تو اور اور اگر ایک جن واسطے سے کہ کہ وہیت کی تو تو اور اگر ایک جن دی واسطے کی تو تو اور اگر ایک ہوئی دور کی وصیت کی تو تو اور اگر ایک ہوئی دور کی وہیت کی تو تو تو اور اگر ایک ہوئی دور کی وہیت کی تو تو تو کی تو تو اور اگر ایک ہوئی ہوئی کے دور کی دور تو کی دور ک

ا تولدا زاد ندہوگا یعنی مستحق حتق ندہوگا اوراس کی وجہ ہے کالم کام جحق وسط ہے اوراس پراعتر اش کیا گئے جہب وصف درمیا نی صرح کے کوئر استان تو اس سے متعلق ندہوگا اور جواب دیا گیا کہ طلاق کو تعرق کے ساتھ ملایا گیا جب اس طرف مرجع ہے اوراس کو تا ال ہے دیکھن چاہئے کوئکہ استان تو اس کے طلاق کو تعرق کے ساتھ ملایا گیا جب اس طرف مرجع ہے اوراس کو تا ال ہے دیکھن چاہئے اور موت بیٹنی طلاف ہے اور موت بیٹنی خل فی ہے اور پرایک امر لازم کر لیمنا خواہ بفظ تھم ہویا نہ ہوا۔ سے اعتراض ہو کہ ترجی (اگر) تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت بیٹنی کی استحق بھی اور مواس کے مراد صرف صورت مسئلہ ہے تا۔ سے وجہ بیہ ہے کہ ستحق وال میں کہ مواس کے مراد صورت مسئلہ ہے تا۔ سے وجہ بیہ ہے کہ ستحق والی اور آزاد ہوگا ور نہ اگر بہل گلام مالی ہوتو تب ان کا گھر مالی ہوتو تب ان کا گھر مالی ہوتو تب ان کا گھر ازاد ہوگا ور نہ اگر بہل کے بیا اور ترزیادت والی ہوتو تب کی اور آزاد ہوگا ور نہ اگر بہل کے موت کے بعد تا۔

تونہیں بیراج وہائی میں ہےاوراگراپے غلام ہے کہ کہ تقدیر ہے بعدمیری موت کے چھے حرہے یہ میری موت میں یہ میری موت ک اگر کہ کہ میں نے تھے آزاد کیا ہی تو بعدمیری موت کے حرہے یہ میری موت کے چھے حرہے یہ میری موت میں یہ میری موت ک ساتھ حرہے تو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط سرحسی میں ہےاور مد برمطنق کا تھم میہ کہ جب تک موں زندہ ہے س کا بڑے دہبہ بیں ہو نز ہے اور نہ س کو مہر قرردے کرنگاح ہو نز ہے اور نہ اس کا صدقہ دین اور نہ رہن کرنا جو نز ہے اور اس کا سن دکر دینا یہ مکا تب کردین ہو بر

تدبير مقيد كابيان:

تد بیر مقید اس طرح ہے کہ اپنے نار میں عتن اپنی موت پر معلق کرے مگر موصوف بھفتے یا موت اور کی اور شرط پر معلق کرے مثل یوں کہا کہ اگر بیں اپنے اس مرض بیل مرج و ک یا اپنے اس سفر بیل مرج و ک تو تو از اور ہے یا مثل اس کے کوئی صفت بیان کی جس بیل حتی متی کوئی ایس شرط کوئی ایس شرط و ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے یا بات کے سرتھ کوئی ایسی شرط و ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے اور نہ ہونے کی ایسی مرح کے اگر و واس صفت یا شرط کے سرتھ مراتو مثل مطلق کے آزاد ہوج کے گا ورمولی کو اپنی زندگی بیل اختیار ہے کہ اس سے مدیر مقید کے سرتھ تمام طرح تصرفات ہے کہا کہ اگر میں مراتی اور ذنن کے سرتھ مراتو مثل ملک میں تھا تو اس کے تو بیل سے بہر سے و بیا تھا تھا ہوں ہونے بیل سے اور اگر وہ مراتی دو مالیکہ بیاں کی ملک میں تھا تو اس کے تو بیل سے سرت بیا ہے میں میں تو تو آزاد ہو ہے یہ بیا ہے اور اگر وہ مراتیا در حالیکہ بیاں کی ملک میں تھا تو اس کے تو بیل سے سے کہ تہائی والی ہونے ہوئے ہوئے ہیں ہے اور اگر وہ مراتی کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو سن اور ہوئے کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو سن اور ہوئے کے در دیے ہیں مرطلق ہا وہ کہ ہی تھا میں ہی تو تو آزاد ہے بیا ہم ایسی مرس کے بعد مراتو تو سن اور ہوئی کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو سن بن ذیاد کے نزد کی کہ بید برمطلق ہا ور بہی ہی تران سے مول نے کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو سن بن ذیاد کے نزد کی کہ بید برمطلق ہا ور بہی ہی تران ساتھ برس کے مول نے کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو سن بن ذیاد کے نزد ک

ے پیٹیمین میں ہاوراگر غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروں اوراس نے دن بی دن میں مرنے کی نیٹ نہیں کی تو مد بر مطلق ہوگا اورا گر بر نہیت کی کہ دن میں مروں ندرات میں تو مد بر مقید ہوگا پیظیر پیش ہاورا گر کہا کہ تو آزاد ہے تبل میری موت کے بیک مہینہ پھرمہینہ گذرالیں وہ مرگ تو بالا جماع آزاد ہو جائے گالیکن شیخ ابو بکراسکاف کے نز دیک تہائی ہے آزاد ہوگا اور فقیہ ابوالیٹ نے فر وہ یا کہ بہی غیر شیہ میں ہا اوراگرمہینہ القاسم نے کہا کہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور یہی اور معظم کا قول ہے اور فقیہ ابوالیٹ نے فروہ یا کہ بہی غیر شیہ میں ہا اوراگرمہینہ گذر نے سے پہیم مرگیا تو آزاد شہوگا بیشرح طحاوی میں ہا اوراگر کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو بید بر نہ ہوگا اور موٹی کو اس کے قرون کو اس کے قرون کیا تو ایک روز کے بعداس کے تہ کی واس کے قرون کو اور بدون وارث کے آزاد کرنے کے آزاد شہوگا پیڈاوی قاضی خان میں ہے۔

استحد ناو رتول کواس کے آزاد کردینے کا تھم کیا جائے گا۔ یہ تہذیب میں ہےاورا گرکہ کہتو میری موت اور فلال کی موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ بعد موت فلال پہلے مرگیا اور بنوز وہ غلام اس مولی کی ملک میں ہے تو ہم مطلق مد ہر بہوجائے گا اورا گرمولی قبل موت فلال کے مرگیا تو وہ مد ہر نہ ہوگا اور وار توں کواس کے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گر کہ کہ انت (۱) حرالسا قبی بعد موتبی تو بعد موتبی تو بعد موتبی تو او ہو کا ۔ یہ طہیر یہ میں ہے اورا گر کہ کہ انت (۱) حرالسا قبی بعد موتبی تو بعد موتبی کے آزاو ہوگا۔ یہ طہیر یہ میں ہے اورا گر کہ کہ انت (۱) حرالسا قبی بعد موتبی تو بعد موتبی کو بعد میری موت کے تجھ پرکوئی راہ نہ ہوگی تو مش کم نے فر مایا کہ وہ مد ہر بوجائے گا بیان وی قاضی خان میں ۔

حسن کے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی طرف سے مدیر ہے تو و واس مولی کی طرف سے مدیر ہوگا۔ بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے تیر ہے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کر دی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو و ومدیر ہو گیا اور اس کا رد کر دینا کچھ نہیں <sup>(۱)</sup> بیرخز انتہ المفتین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے دود غلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سوورہم کی وصیت ہے گھر وہ مرگیا تو دونوں آزاد ہو جا کمیں گے اور سودرہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگی اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہے ہرا یک کے واسطے سودرہم کی وصیت باطل ہوگی اس واسطے کہ دونوں میں ہے ایک غلام ہے میں سے ہرا یک کے واسطے کہ دونوں میں ہے ایک غلام ہے کی اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصہ کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے گا ہوئی ہے۔

ا اعتراض کیا گیا کہ ہرایک کے واسطے سو درہم کی وصیت مقتضی ہے کہ دونوں "زاوجوں پھرایک کی آزادی بوجہ مدیر ہونے کے اور دوسرے کی آزادگی بمقصائے دصیت کے کیوں نیس تشہرائی جواب یہ کہ عتق جان بطورا قتضاء کے مقدر ہوتا ہے دہ بھنر ورت ہے اور یہاں پچھضر ورت نہیں علاوہ اس کے اس میں ذاتی خیارہ ہے فقائل فیراا۔

<sup>(</sup>۱) او آزادہ اس وم بعد موت میری کے اا۔ (۲) اس واسطے کر حقیقت وصیت میں ہے اا۔

ا مام محمد نے اصل میں فر مایا کداگراپنے نماام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کا گرتو نے اس دم چاہائی نماام نے ای دم چاہائی ہے آزاد ہوگا اور اگرم دندکور نے بیمراد لی ہے کہاں دم بیخی موت کے بعد تو نماام کو چاہئے افتیار ند ہوگا یہاں تک کہ مولی مرجائے بھر جب مولی مرا اور اس کے مرنے کے وقت غلام نے چاہ تو ہدون مد ہر ہونے کے وہ تہائی مال ہے آزاو ہوگا یہ نیا تیج میں ہے۔ اور شخ ابو بکر رازی نے فر مایا کہ تھے یہ ہے کہ وہ بدون و رث کے یادھی کے زاو کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم سے نیجی اپنے میں ہے۔ اور شخ ابو بکر رازی نے فر مایا کہ تھے یہ ہے کہ وہ بدون و رث کے یادھی کے زاو کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم سے بھی اپنے مختمر میں اسی ہر جڑم کیا ہے بین ہر الفائق میں ہے۔ پھر بنا ہر ظاہر جواب کے مولی کی موت کے بعد غلام کا جا بہنا ہی معتبر ہوگا۔ بیا یہ بروجی میں ہے۔

اگرائیے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے گرتو نے جا بابعد میری موت کے پھرمونی مرگیا اور جس مجلس میں غلام کوموں کی موت کاعلم ہوا ہے اس ہے اُٹھ کھڑا ہوا یا دوسرا کا مشروع کر دیا تو اس ہے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگی بعنی ہنوز اس کو جا ہے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگرکی دومرے کے کہا کہ میرے فاام کو مد ہر کر دے پس مامور نے اس کو آزاد کر دیا تو نہیں سیجے ہے اورا گرکسی نے ایک طفل ہے کہا کہ تیرا بی چاہ ہو ہے کہا کہ تیرا بی چاہ ہو یا نہ ہولیتی جاتا ہو کہ طفل ہے کہا کہ تیرا بی چاہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یہ محیط میں ہے اورا گر دو محضول سے کہا کہ تم میرا غلام مد ہر کر دو پس ایک نے اس کو مد ہر کر دیا تو جائز ہے اورا گر ہو محضول سے کہا کہ تم میرا غلام مد ہر کر دو پس ایک نے اس کو مد ہر کر دیا تو نہیں جائز ہو جائز ہے اورا گر ہو تو سے کہا کہ تم میرا غلام مد ہر کر دو پس ایک نے اس کو مد ہر کیا تو نہیں جائز ہے القد میر ہے اللہ میں ایک نے اس کو مد ہر کیا تو نہیں جا درا گر کہا کہ تم آزاد کر و بعد میری موت کے میرے غلام کو انشاء القد تن کی تو استثناء سے خوا میں ہے اورا گر کہا کہ تم آزاد ہے اللہ تعالی تو استحسا نا استثناء سے ہے ہو تا گا اورا س پر پھی داجب نہ ہوگا یہ میرے شرکسی میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اورا س نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہوجائے گا اورا س پر پھی دا جب نہ ہوگا یہ میرے شرکسی میں

ہے۔ایک غلام دوشخصوں میںمشترک ہے کہان میں ہے ایک نے اس کومد بر کیا اور دوسراس کت رہا تو بنا برقول امام اعظم کے فقط تد برکننده کا حصه مد بر بهوگا اورشر یک سا کمت کواییخ حصه کی با بت با نج طرح کا خیار بهوگابشرطیکه مد برکننده مالدار بهواورو ها نقیبارات بیہ بیں کہ جا ہے اپنا حصہ وہ بھی مد ہر کر دے پس و ہد ہر دونوں میں مشترک ہوگا پس!گر دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آز وجو جائے گا اورغلام ند کور دوسرے کے واسطےاین نصف قیمت کے لیےسعایت کریں گالیکن اگر دوسرانجی قبل وصولِ سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہو جائے گی اور جا ہے آ زاد کر دے پس اگر اس نے آ زاد کر دیا تو عنق سیجے ہوگا اور مد بر کنندہ کواختیار ہوگا کہ آ زاد کنند و ہےا ہینے حصہ کی قیمت ناام مدیر کے حساب ہے لیے لےاور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آ زاد مئندہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام ہے لے لےاورخواہ مدبر کنندہ آ زاد کردےاورخواہ غلام سے سعایت کرا لے اور جائے شریک س کت غلام ہے سعایت کرا دے کہ جب وہ سعایت کرے نصف قیمت ادا کردیں گا تو آزاد ہوجائے گا پھر مد ہر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے سعایت کراد ہے ہیں جب اس کی سعایت بھی ادا کر دی تو بورا آنزا دہوگا اورا گرمد ہر کنندہ مال سعایت لینے ہے پہیے مرگبہ تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ غلام ان کے تہائی مال ہے آ زاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو یوں ہی جھوڑ دے پھر جب وہ مرگیا تو اس کا حصدمیرات ہو گا کہ اس کے وارثوں کو بنے گا پس اس کے وارثوں کو اس حصہ کی ہابت عتق و سعایت وغیرہ کا خیار عاصل ہوگا اور اگر مد ہر کنندہ مرگی تو اس کا نصف حصہ اس کے نتہائی مال ہے آ زاوہو جائے گا۔شریک ساکت کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہےاہیے حصہ کی تصف قیمت غلام کی سعایت کرا دےاور جنب وہ ادا کر کے بورا آز وہو گیا تو اس کی ولاءان دونول میں شریک ہوگی اور جا ہے شریک سرکت دوسر ہے مربر کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ و ہ مالدار ہوتو اس کی پوری ولا ء مد ہر کنندہ کی ہوگی اور مد ہر کنندہ کواختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام مذکورے لے لےاورا گراس نے نہ ایس تک کدمر گیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااوروار توں کے واسطے غلام مذکورا بی نصف قیمت کا ل کی بمقا بلہ حصہ دیگر کے سعابت کریں گا اور اگر مد ہر کنندہ تنگدست ہوتو شریک س کت کواس مد ہر کنندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باقی جا رطرح کا خیار حاصل رہے گا لیتن جا ہے اپنا حصد آزاد کروے جاہے مد بر کرے جاہے ا سعایت کرادے جا ہے بول ہی چھوڑ دے بیتا تارہ نہ میں ہے۔ ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مد بر کردیا چنانچہ ہرایک نے کہا کہ میں نے تجھ کومد بر کیایا تجھ میں ہے میرا حصہ مد بر ہے یا جب میں مروں تو تو آزاد ہے یا جب میں مروں تو تو میری موت کے بعد آزاو ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان سے نکلے تو بید غلام دونوں کا مدیر ہو گیا۔ بیشرح طحاوی میں ہے۔

ا یک مد برہ باندی دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی

نے اِس بچید کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد بر ہوگا:

پھر جب ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی ہے آزاد ہو گا اور دوسرے کو اختیار حاصل ہوا جا ہتا حصہ آزاد کر دے ج ہے مکا تب کردے اور جا ہے سعایت کر ادے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کو اس حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسر ابھی قبل وصول

ع واضح ہو کہ تئریک ساکت کامال سعایت تحض ناہم کی نصف قیمت ہو گی اورا یک مدیر کنندہ کی نصف قیمت بحساب ندام مدیر کی قیمت کے ہو گی کہیں دونوں میں فرق ہو گا ۱۲۔

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئ اور اس کا حصہ بھی ''زاد ہو گیا بشرطیکہ اس کے تہائی مال سے بر آیہ ہوتا ہواورا گر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزا دیے یہ تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزا دیےاور دونوں کے کلام ساتھ ہی زیان ہے نگلے تو وہ مدیر نہ ہوگا اما آئکہ دونوں میں ہے ایک پہنے مرجائے تو جوزندہ رہ ہے اس کا حصد مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصد اس کے وارثوں کی میراث ہوگا تو جوزندہ رہا ہے س کا حصہ مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا پس وارثول کواختیا رات حاصل ہوں گے جاتیں اپنا حصہ آزا د کر دیں اور جاتیں مد براور جاتیں مکاتب کریں اور جاتیں سعایت کر دیں اور جا جیں شریک مد بر کنندہ سے تاوان کیں اگر وہ مالدار ہواور جب دوسرائبھی مرے گا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آ ز وہو جائے گا۔ایک مد برہ با ندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوااور دونوں میں ہے کسی نے اس بچہ کا دعوی نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی مار کے دونوں کے مدیر بہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحساناً اس ہے س کا نسب ٹابت ہو ج نے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باقی نصف اسپنے حال پر دوسر ہے شریک کی مد برہ رہے گی اور مدعی اس کا نصف عقر دوسرے شریک کوتا وان دے گا اور بچہ کی مد بر ہونے کے حساب سے قیمت دے گا اور با ندی کی نصف قیمت نہ دے گا بھر اگر مدمی ہمیے مرگیا تو اس کا نصف حصد مفت آزاد ہو گیا اورشر یک کے واسطےوہ کچھ ضامن <sup>(۲)</sup> نہ ہو گااور یا ندمی ندکورہ اس شریک کے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی مگر بے حساب مد ہرہ ہونے کے اور اس تھم میں اتفاق ہے پھرا ً مروسول معایت ہے پہنے دوسرا بھی مرگیا تو سعایت باطل ہوئی اور ہاندی پوری آزا دہوجائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی ہے اس کا حصہ نصف برآ مدہوتا ہو پیدامام اعظمٰ کا قیاس ہے اورا گرشر یک غیرمدعی (۱) پہیے مرا تو اس کے تنہائی مال ہے اس کا حصہ آزا دہوگا اور امام اعظم کے قول میں شریک مدمی کے واسطے سعایت نہ کرے گی گذا نی اسبدا کئے ۔اورا گر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرایباں تک کہ اس کے دوسرا بچہ پیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعوی دوسر ہے شریک نے کیا تو استحسانا ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اینے شریک کو تا وان نہ دے گا بیقول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشر یک ٹی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے نز دیک ام ولد کے بچہ کی جھ قیمت نہیں ہوتی ہے تگر یا ندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اورا اً رشر یک اول ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعوی کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مدیر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ایک مدہر ہ دوشخصوں میںمشتر ک ہے اس کے بچہ پیدا ہوااور دونوں نے اس کےنسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بیہ باندی دونوں کی ام وہ ہوجائے گی اور مد بر ہونا باطل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غلام بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس سے کسی نے اس کوئیس ستا پھروہ مرگیا پھر جووصیت نامہ میں پریا گیا ہے اس سے وارثوں نے انکار کیا تو غلام مذکورمملوک رہے گا اس واسطے کہ وارثوں نے اس کے آزاد کرنے ہے انکار کیااورا گرغلام نے دعویٰ کیا کہ بیوارٹ لوگ جانتے ہیں تو وارثوں ہےان کے علم پرتشم لے کرانھیں کا قول قبول کیا جائے گا بیفآویٰ

اگرنگس نے جواس کی ہاندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جائز ہے ہیں اگر اس کے بعد وہ چھے مہینہ ہے کم میں بچہ جن و بچہ مدہر ہوگا اوراگر اس سے زیادہ میں جنی تو مدہر نہ ہوگا پیے لیمیر پیدمیں ہے۔

ا قول وصول سعایت بیمی زمتعارف ہے معنی بید کہ جواں کم کردینا اس کے ذمرتھ براہے اس کے وصول ہو جانے سے پہنے الہ (۱) جس نے بچے کے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اا۔

اگر وہ جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدیر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہواس کوفرو خت (۱) نہ کرے گا اور ہبدنہ کرے گا اور مہر قر ارنبیں دے گا۔ بیرمحیط سرحس میں ہے۔اگر ایسی ہاندی دو بچہ جنی ایک تھے سے کم میں اور دوسرا چھ مہینہ سے ایک روز زائد میں تو بیددونو ل مدیر ہوں گی۔ نیا بھے میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت اوا نہ کیا یہاں تک کہ مولی مرگیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہم

جائے گااوراس کی ماں اپنے حال پرمکا تبدر ہے گی:

ا گرکسی نے جواس کی باندی کے پیپٹ میں ہے مدہر کیا پھراس باندی کو مکا تب کر ویا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد جیھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو وہ مدہر ہوگا کہ مولی کی طرف ہے بالقصد مدہر کیا ہوا ہے اور اپنی مال کی طرف ہے بالقیع وہ بھی خل کتابت ہوگا پس اگر اس کی ماں نے بدل کتابت مولی کوادا کر دیا تو دونوں بحثم کتابت آ زاد ہو جا تمیں گے اور اگر ماں نے بدل کہ بت اوا نہ کیا یہاں تک کہموی مرگیا تو بچہ بسبب مدیر ہونے کے آزا دہوجائے گا اور اس کی ماں اپنے حال پر مکا تبدر ہے گی اور ا ً رمونی نہیں مرا بلکہ اس کی ماں مرتنی تو بچہاپی ہاں کی قشطوں <sup>ع</sup>یر مال سعایت ادا کرتا رہے گا اورا گراس کے بعدمولی مرگیہ اور بیہ بچپہ اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے تو مد بر ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اور بدل کتابت سے بری ہوجائے گا اوراگر اس کے تہائی مال ہے ہر "مدنہ ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال ہے نکاتا ہواس قدر بوجہ مد برہونے کے آزاد ہوجائے گا اوراپے باتی رقبہ کے واسطےاس پر سعابیت لا زم ہوگی ۔ بیجہت مد ہر ہونے کے پھراس کے بعداس کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کوا ختیار کرے اور اس کو بورا کرےاور جا ہے مدہر ہونے کی حببت سے سعایت کو بورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ ہواور بیامام اعظم ہوائیۃ کا قول ہے اور اگر ایک ، ندی دو مخصوں میں مشترک ہو ورجواس کے پیٹ میں ہے اس کوایک نے مدبر کیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد چے مہینہ ہے تم میں وہ بچہ جنی تو اس مد بر کنندہ کا حصد مد بر ہوگا بیامام اعظم کے نز دیک ہے یعنی مد بر کنندہ ہی کا فقط حصد مد بر ہواا مام اعظم کا قول ہے اورشر یک ساکت کواپنے حصہ کی ہابت یا کچے اختیار ات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار جمہوراگر چیومہینہ یا زیا دہ جمیں بچیہ ہوا تو اس کا حصد مد ہر نہ ہوگا۔ ایک یا ندی دو شخصول میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے باندی ہے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھر س تفتگو کے بعد چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو پورا بچہان دونو ل میں مشترک مد بر ہوجائے گا اور اس کی بابت دونو ل میں سے کوئی دوسرے کے لیے ضامن نہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کو مد بر تہیں کیا ہے اس کوا مام اعظم کے نز دیک باندی کی بابت یا بچے قشم کے اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مد برکنند ہ مالدار ہواورا گراس گفتگو ہے چیومہینہ ہے زیاد ہ میں جنی تو مام اعظم جیننڈ کے نز دیک جس نے ہاندی کومد برکیا ہے اس کا نصف حصہ با ندی مدیر ہو گیا اور اس کی تبعیت میں نصف بچے بھی مدیر ہو گیا اور دوسرے شریک کوا ختیار ات حاصل ہوئے

لے اس میں ایک یوم کی قیدا تفاقی ہے اور مراویہ ہے کہ مدت مس جیر ہاہ کمتر ہے بھی کم میں جن جس سے معلوم ہو گیا کہ بیدونوں بچرا یک بی مسل ہے توام ہیں اور وہ چھا ہے ایک بی مسل ہے توام ہیں اور وہ چھا ہوں کے ہوا۔ سے مسلوں پر بیعنی جس میدہ وسے اس کی مال کی مسطن تھم کی تھیں اا۔ سے ورنہ جیار طرح کے اختیارات حاصل ہوں کے چنانچہ ما ابق میں گذر ہے اور بی الاقبل وان جارت لاکٹر من شندا شہر النے اس عبارت میں سمجھنے والے کے اعتماد پر ہمولت فرمائی کے دی تو اور کے اور بی اور بی میں کھنے دالے کے اعتماد پر ہمولت فرمائی کے دی تو بی اور کی اور بی میں جو بی بی تھم ہے اا۔

دی چرمجنوں ہو گیا چرم گیا تو وصیت باطل ہوگی بیفر اتد المظنین میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کومد ہر کیا پھرغلام ،مسلمان ہو گیا توسع یت آ زاد ہوجائے گااورا گرسعایت سے فارغ ہونے ہے پہلے مولی مرسی تو وہ آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل ہوگی اورا گرمولی نے اس ہے اس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون عظم قاضی سلح کر لی اورغلام عاجز آیا توبفقدرزیاوتی کے سلح لوٹ جائے گی اور بفقر راپنی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی جمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا لیس اس نے غلام کو مد ہر کیا پھر حز بی دار تر ب ہے قید کر کے لایا گیا تو مد ہر مذکور آ زاد کیا جائے گا اورا گر وار الحرب میں مد برکیا اور بهارے یہاں امان لے کر داخل ہوا بھر غلام یہ ں مسلمان ہو گیا تو حر بی ندکوراس کے بیچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا غلام مد برم تد ہوکر دارالحرب میں چلائی کا فران حربی اس کو قید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وہمسلمان ہو کی تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مدیر ہوگا یہ محیط سرحس میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مدہر ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے پس اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ مد بربوۃ مرادلیا ہے تو مد ہر بہوجائے گااورا گرقبل بیان کے مرگیا اورصحت میں اس نے بیقول کہاتھا تو نصف غلام اس کے تمام مال ہے مفت آزا دہوجائے گا اور نصف بوجید پر ہونے کے "زاد ہوگا اگراس کے مقائی مال سے پر آمد ہواورا گراس کے سوائے اس کا پھھ اور ماں نہ ہوتو نصف مفت آزاد ہو گااور ہاتی نصف کی دونتہائی کے واسطے سعایت کرے گالیعنی کل کی ایک تنہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دونیام ہوں اور اس نے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک آزاد باید ہر ہے اور قبل بیان کے مرکبی اور ان دونوں کے سوائے س کا پچھے مال نہیں ہےاور بیقول حالت صحت میں کہ ہےتو ہرا یک غلام کا چہارم حصد مفت تمام مال ہے آزاد ہوگا اور ایک جہارم بوجہ تدبیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے ہرحال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں آزاد ہو یامہ بر ہواور باتی صورت وہی ہوئی جو ندکور ہوئی ہےتو ہرایک کا نصف حصہ بوجہ عتق قطعی کے اور نسف بوجہ تدبیر کے آزاد ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ قول ند کوراس نےصحت میں کہا ہواورا گرمرض میں کہا تو فقط تہائی ہال ہے اس کا انتهار کیا جائے گا بہشرح طحاوی میں ہے۔ گراپی صحت میں اپنے نیام اور ایک مدہر ہے کہ میں ہے ایک مدہر اور دوسرا آزاد ہے اور ان دونوں کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے اور آبل ہیان کے مرگیا تو جو تھن نیام ہے وہ کل مال ہے اور مدہر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگر اس کے ہر تناہم ہو تھی امام اعظم میں نین کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مدہر ہے تو بھی امام اعظم میں نین کے نزویک بہی تھم ہے اس واسطے کہ بی خبر و نیا ہے مقدم وموخر بیان میں ہونا کیسال ہے اور امام محد کے نزویک ہرایک کا نصف حصد کو جہد ہیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور مدہر مال ہے آزاد ہوگا اور مدہر میں بوتا کہ اللہ تو تو تی آزاد ہوگا اور مدہر میال خود مدہر ہر ہے گا اور سے بالا تفاق ہے بیکا نی میں ہے۔

اگریوں کہا کہم میں ہے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامستحق قن (غلام محض) ہوگا:

اگر جیوں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مدہر ہے اور دونوں باتی آزاد جی تو تن کل آزاد ہوجائے گا اور ہر دو مدہر میں ہے نصف بھی تقطعی آزاد ہو گا اور اگر عی کو مقدم کر کے یول کہ کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دونوں باتی مدہر جی تو ہوائک کا تہا کی اس اعت تی ہے آزاد ہو گا اور اگر اس نے ایک مدہر اور دونوں تن ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مدہر ہا اور دونوں باتی آزاد ہوں باتی آزاد ہوں ہی ہرایک کا تہا کی میں ایک آزاد ہوں ہاتی دونوں مدہر جی تو ہوائک کی اس سے آزاد ہوں گی دونوں مدہر جی تو ہرایک کی تہا کی بسب اعت تی بسب اعت تی اور ہرایک کی دو تہائی بسب تدبیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگی اور ای طرح اگر سب خص علام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہو اور دونوں باتی مدبیر جی تو تھی ہرایک کا تہائی حصر کل مال سے بسب اعت ق کے آزاد ہو جائے گا اور باتی دو تہائی مال سے بسب اعت تی دونوں ہائی میں ہوں اور باتی دونوں ہائی دو تہائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہو گا اور اگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مدبیر ہے آزاد ہو گا اور اگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مدبیر کے آزاد ہو گا اور باتی میں ایک کہ میں ہوں اور باتی دونوں آزاد ہی جائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہو گا اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہو گا اور باتی میں تو ہرایک کی دو تہائی کل ماں سے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسبب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسبب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی بیر کے آزاد ہوگی میں کے آزاد ہوگی میں کے آزاد ہوگی میں کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی میں کے آزاد ہوگی میں کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی اور باتی ہوگی میں کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی میں کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی ہو کی کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی ہو کو سبب تدبیر کے آزاد ہوگی ہو کو سبب کی سبب تدبیر کے آزاد ہوگی ہو کو سبب کی سبب تدبیر کی کو سبب کی سبب کی سبب کی سبب کر کو سبب کی سبب ک

ا تن نیخی غلام مخض اور مد ہر جس کے واسطے بعد موت کے یاکسی وقت پر آزادی کا قول کہا ہوتا۔ ح تم میں ہے ایک مدیر ہے اور جملہ انشائیقر اروپا جائے گاتا۔

گی بیکانی میں ہے۔ ا گراس نے تمین غلاموں سے جن میں ہے ایک مدہر ہے کہا کہتم میں سے دوا زاد ہیں یا دو مدہر ہیں اورقبل بیان کے مرگیو اور ریقول اس نے حالت صحت میں کہا ہے تو ہر ایک میں ہے ایک تہائی حصہ بسبب ایجا بقطعی کے آزاد ہو گا اور مدبر میں ہے دو تہائی حصہ جیسامد ہرویسا ہی رہے گااور ہر دوغد مہیں ہے جہ رم حصہ مدہر ہوجائے گالپس اگراس کا کچھ ماں ہوجس کی تہائی میں ہے ا یک رقبہ اور چھٹا حصہ رقبہ برآید ہوتو مد برمعروف یورا " زاد ہوجائے گا اور ہر دوغلہ ممیں ہے ہرایک کے تین حیضے جھے اور نصف چھٹ حصہ آزاد ہوگا یعنی کی تہائی بسبب عتق قطعی کے اور ایک چہارم بسبب مد برہونے کے قال المتر جم یعنی ہار وحصوں میں ہے سات جھے آزاد ہوں گے اورا گراس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی ہ ں ان غدموں پر بے حساب ان کے سہام کے نقشیم ہو گا اور مد بر معروف کاحق دو تہائی ہے اور ہر دوغلام کاحق نصف ہے اور کم ہے کم ایباعد دجس کا نصف و ٹابت نکلتہ ہے (۲) ہے اور مد برمعروف کا حق (۴) اور ہردوغلام کا حق (۳) ہے پس سہام وصیت کا مبلغ سات ہو یہ تہائی مال رکھا گیا ہیں کل مال کے (۲) سہام ہوئے لیں ہرغدام کی دونتہائی (۷) ہوئے اس واسطے کہ عتق قطعی کی منہائی کے بعد ہرغد میں دونتہائی رہی ہےاور جب دونتہائی سات ہوئی تو كل غلام كے ساڑھے دس ہوئے پس كسر واقع ہوئى للبذاہم نے دو چند كرديا تو ہرغلام ميں كے (٢١) سہام ہوئے۔اب ہم كہتے ہیں کہ مد برمعروف میں ہے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی لیعنی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام '' زاد ہوئے کپس وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گالیعنی (۱۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) میں ہے(۱) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہرا یک غلام میں ہے بسبب عتق قطعی کے تہائی یعنی سرت سہام آزا دہوئے ور بسبب تدبیر کے بعدنصف کے برایک ہے (۳) سہام آزاد ہوئے اس جملہ(۱۰) سہام نکار کر ہاتی (۱۱) سہام کے واسطے برایک سعایت کریں گا۔پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخ یج ٹھیک ہوئی اورا گرمولی قبل بیان کے مرگیا پھرغلاموں میں ہےا بیک مرگیا تو دیکھا جائے کہا گرید برمعرد ف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا شھوں حصہ کا بورالے لینے وال ہو گیا اور چھے جواس پرسعایت کے تھے وہ تلف و گئے اور بیڈ و ب جانا وار نوں کی حق تکفی اور جوموصی لہ جیں ان کی حق تکفی مشترک ہوئی اور میاس طرح ہوگا کہ یاتی ان سہاموں پر تقتیم ہو جو ذوب جانے سے پہلے تھے چنانچے ہم کہتے ہیں کہوار توں کا حق (۲۸) سہامتی اور ہر دوغلام باقی کاحق (۲) سہام کہ جملہ (۳۴) سہام ہوئے لیں ہر دوغلام باقی میں ہے ہرایک کی دونہائی (۱۷) ہوئے جس میں ے برایک میں ہے بسبب تدبیر کے (۳) سہام "ز دہوئے اور ہا قی (۱۴) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور مدبر معروف پن حق پورا لے چکا ہے بیغی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی ٹھیک ہوگئی پس تخریج متنقیم ہےاوراگر مد برمعروف نہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں سے کوئی مر گیا تو وہ اپنی وصیت کے ( ۳ ) سہام یورے لے گیا اور جو اس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور بیانقصان وارتوں دونوں باقیوں پرمشترک ہو گا چنانچہ باقی حق دار وارثان (۲۸) اورحق مد برمعروف (۸) اورحق غلام ہاتی (۳) پرتقتیم ہوگا ہیں جملہ سہام (۲۹) ہوئے ہیں دوثلث ہرا یک غدم ہاتی اور مد بروقن سوڑ ھے انیس ہوئے از انجمدہ مد ہر کے (۸) سہام نگل گئے اور باقی ساڑ ھے گیا رہ سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور غلام زندہ کے (٣) سہام نگل گئے ور ہاتی ساڑھے سورہ سہام کے لیے سعایت کرے گا اور غدم مینت اپنے (٣) سہام وصیت لے گیا ہے بٰہٰذامبیغ سہام وصیت (۱۴۷) ہوئے اور مبیغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے کیل تخریج منتقیم ہوئی اورا گر ہر دوغاام مر گئے ادر مد بررے گا دونوں بیے سہام وصیت یورے(۲)سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت تھے ؤ وب گئے ہیں بیرخی تکفی کل پر ہو

گئی لیس باقی سہام وارثان (۲۸) اورحق مد بر (۸) پرنقسیم ہوں گے لیس جملہ سہام (۲۲) ہوئے لیس دوٹکٹ رقبہ مد بر (۳۲) رہے ازانجملہ (۸) سہام وصیت مدہر آ زا دہوئے اور یاتی (۳۸) سہام کے داسطے سعایت کریں گا اور چونکہ ہر دوغلہ مر د واینا حصہ لے ھے ہیں یعنی (۲) سہام ہذا جمعہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں لیس تہائی دو تہائی ٹھیک نگلی وتخ یج مشتقیم ہوئی اورا گرمولی نہمرا بلکہغلاموں ہیں ہےا بک مرگیا پھراس کے بعدمولی مراتو ہم کہتے ہیں کہا گرمد برقبل موت مولی کے مرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت باطل ہوئی اورعتق قطعی ہر دو ہاتی میں رہے گا اور جب مونی مرگیا تو و ہان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس سے نصف ہرا یک کا با یجا ب تطعی آ زاد ہو گیا اور ہرا یک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدہر ہو گیا پس اگرمولی کا پچھ مال زائد ہوکداس کی تہائی ہے نصف رقبہ برآ مرہوتا ہوتو ہرایک میں سے تین چوتھائی حصہ آزا دہو جائے گاازانجمید نصف بسبب عتق قطعی کے اور جہارم بسبب تدبیر کے اور ہرا یک اپنی چوتھا کی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کا پیچھاور مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں میں نصفا نصف نشیم ہوگی اور اس کا مال وفت موت کے رقبہ واحد ہ ہے پیس تنہائی مال تنہائی رقبہ ہو گا جو دونوں میں نصفا نصف ہو گا چنا نجہ برایک میں ہے دونتہائی حصہ آزاد ہو گا جس میں <sup>(۱)</sup> ہے نصف رقبہ بسبب عتق قطعی کے اور جھٹا حصہ بسبب مدیر ہونے کاور ہرا بیب اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گااوراً سرمد برنہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں سے ایک مرگیا کچرمولی مرگیا تو غلام میت کی مزاحمت دور ہوگئی اورعتق قطعی اس غلام ہوتی اور مد برمعروف کے درمیان رہ کہ ہرایک کا نصف حصہ بسبب عثق قطعی ئے آزا دہو جائے گا اور ہرا کیک کا نصف ہاتی مدہر ہوا چنانچہ گرمولی کا مال آچھڑا ئد ہو کہائی میں ہے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہوتو وونوں آز او ہو

جائے گے اور اگر نہ ہوتو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفا نصف تقلیم ہوگی چنانچہ ہرا یک میں ہے دوتہائی حصہ آزاد ہوگا اور ایک

مندرجه ذيل صورت مين سهام كي تقسيم

تہائی کے داسطے معایت کرے گا جیسا کہ او پر بیان ہوا ہے۔

ا اً مرمولی نے کہا کہتم میں ہے دوآ زا دین یامد ہر بین اور بیاس نے مرض میں کہا تو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ے معتبر ہوگا ہیں تہائی ان سب پر بقذران کے سہام کے نقشیم ہوگی ہیں مد برمعروف کاحق تمام رقبہ کا ہے جس کے (٦) سہام مفروضہ بیں اور حق ہر دوغلام بحکم تدبیر کے نصف نیعنی ( ۳ ) میں اور بحکم عتق قطعی دوتہ کی لیعنی ( ۴ ) میں ہے پس سہام وصیت ہر دوغلام سرت ہوئے اور سہام وصیت مدیر (۲) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سہام وصیت ہوئے اور بیتہائی ماں ہوالیس کل مال کے (۳۹) سہام ہوئے لیں ہرغلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں ہے مدہر میں ہے(۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے معایت کرے گا اور ہر دوغلام میں ہے سات سہام یعنی ہر ایک ہے ساڑھے تین سہام آ زاد ہوئے تو ہر ایک ساڑھے نوسہام کے لیے سعایت کرے گا پس جملے سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ تنج تنہائی و دو تنہائی مشتقیم ہے۔ اور اگر مد برموت مولیٰ کے مرگیا تو اس پر سعایت باطل ہوگئی اور خسار وکل پر ہوا ہے اور اس کی صورت بیہ ہوگی کہ باقی ہر دوغام کی مقدار سہام ( ے ) پر اورمقدارسہام دارثوں (۲۷) پرتقسیم ہوگی ہیں جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ ساڑھے سویہ سہام ہوئے ہیں ہرا یک میں سے س ڑھے تین آزاداور باقی (۱۳) کے واسطے سعایت کرے گااور مدبر میت اپنے سہام وصیت لیے چکا ہے لہٰذا جملہ سہام وصیت (۱۳) اورسہام سعایت (۲۷) ہوئے پس تخ یج مشتقیم ہے اور اگر ہر دوغلام میں سے ایک مرگیا تو اس پر کی سعایت ڈوب گئی اور فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک ( ۲۸ )

ڈ و بنا سب بریر ہاہا یں طور کہ ہاتی طور کہ ہاتی مقدار نق سہام وار ٹاں (۲۶) پراورمقدار نق سہام نیام ہاتی ساڑ ھے تین اور مقدار نق سہام مد ہر (٦) پرتقتیم ہو پس جمعہ س ڑھے پٹتیس سہام ہوئے لیس ہر ایک کے مقابعہ میں ( ۱۷ ) سب م اور تین چوتھا کی حصہ سب م ہوا جس میں ہے مد ہر ہے (٦) سہام آزا دہوئے اور پاقی گیارہ سہام اور تین چوتھا ٹی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں ہے س زھے تین سہام "زاد ہوئے اور ہاتی (۱۴) سہام و چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ غلام مروہ اپناحق وصیت لے چکا ہے نبذامبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوا اور مبلغ سعایت (۲۲) ہوئے ہیں تخریج مستقیم ہوئی اور اگر دونوں غلام مریخے اور مدیر ، ہے کی تو سعایت جو دونوں پرتھی ڈ وب گئی پس ہوتی حق سہام وارٹان (۲۹) پر اور سہام مدیر جے پرتقسیم ہوًئی کہ جس کے جمعہ (۳۳) سہام ہوئے جس میں ہے مد بر کے (۲) سہام آزاد ہوں گے اور باتی (۲۲) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ بروو غلام میت اپنے سہام وصیت یا بچکے ہیں نہذا مبلغ سہام وصیت (۱۳) اور مبلغ سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخریج منتقیم ہوئی اوراگر مد برمع ایک غلام کے مرگی تو ان پر جو پھے سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو ہاتی حق وار ٹان (۲۷) اور حق غلام ہاتی س ڑھے تین مجموعہ ۲۹ ا مِرْتَقْتِيم ہوگی از انجملہ ساڑ ھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں گے اور باقی (۲۲) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ مدبر اور غلام مثیت نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے لیتنی ساڑھے نو سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۳۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۶) میں پس تخ یج مشتقیم ہوئی اورا ً سرمد برقبل موت مولیٰ کے مرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اورا یک رقبہ کامل اور نصف رقبہ ہاتی دونوں غلاموں میں رہائیں اگرمو بی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے ڈیڑ ھرقبہ برآ مد ہوتا ہوتو ہر غلام میں سے تین چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزا دہو جائے گا اور اپنی چوتھائی کے واسطے برایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی ما پ لعنی دو تہائی رقبہان دونوں میں مشترک ہوگا ہی ہرا یک میں ہے تہائی رقبہ آزاد ہوجائے گااوراپی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گااورا گرمولی ہے پہلے ایک غلام مرگیا تو اس کی مزاحمت عتل قطعی میں ہے باطل ہوگئی اورایج بقطعی ورمیان نو، مراور مدیر کے رہا ہرا یک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف نوام ہاتی بھی مد ہر ہو گیو پس اگرمولی کا اس قند ریال ہو کہ اس کی تہائی ہے بیدونوں بفذرمملوکیت برآمد ہوئے ہوں تو دونوں مفت بلا سعایت آزاد ہوجائے گے اور اگر اس کا پچھاور ماں نہ ہوتو اس کا تہائی مال جنی دوتہائی رقبان دونوں کوشترک ہنچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہ کہتم سب آزاوہ ویامد برجو اور قبل بیان کے مرتب تو اس کا پیرفول کہتم سب آزاد ہوان سب کے حق میں سیجے ہے اور اس کا پیرفول کہ یاتم سب مدہر ہواس کے مدہر معروف کے حق میں لغو ہوا اور ہر دوغاام کے حق میں تیجے ہے گویا اس نے کہا کہ بید دونوں غلام مدیر میں ہیں نسب ایج بقطعی کے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوا جوان سب میں مشترک ہو گا کہ ہرایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہو گا اور نسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مد ہر ہو جو ہر دوغلام میں مشتر آب ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف مدیر ہوجائے گا اور مدیر معروف کا نصف مدیر ریااور اگرمونی کا اور ہال موک جس کی تہائی ہے نصف رقبہ ایک رقبہ کامل برآ مد ہوتا ہوتو سب آزاد ہو جائے گے اور اگر پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رتبہ ہے اپس اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقلیم ہوگا ہیں ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا لیں جملہ دو تہائی رقبہ ہرا لیک میں ہے آ زاد ہوگا س طرح کہ نصف ہا یج بے تطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہو گااور باقی ایک تہائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گااوراً مرایج ب مذکور حالت مرض میں واقع ہو جو تو تہائی مال ہے سب اس طرح <sup>(۱)</sup> ازاد ہوں گئے جیسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور اس طرح اگر کہا کہتم میں سے ہرا کیک آزا ہ ہے یہ تم

ل مستنقیم ہوئی یعنی ٹھیک اتر کی کیونکہ امتحان ہے دریا فٹ کریا گیا مزاحمت یعنی خاں اس کو ملنے ہیں مزاحم ہوگا 1ا

سب مد برہوتو یہ بمنز لہاں قول کے ہے کہتم سب آ زاد ہو یا تم سب مد برہواور ای طرح اگر کہا کہتم سب آ زاد ہو یا بیڈو بیڈو بیسب مد ہر ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ ریہ بمنز لہاس قول کے ہے کہ یاتم سب مد ہر ہو۔اورا گر ان میں سے کوئی مد ہر نہ ہواور اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یابید سید بر ہیں ایجاب سی ہیں ہی ہر دو کلام میں سے ہرایک کے مقتضی کا نصف ٹابت ہوگا چنا نچے ہرایک میں سے نصف بایجاب قطعی آزاد ہوجائے گا اور باتی نصف ہرا بیک کامد بربھی ہوگا اور تدبیر کا امتبار تہائی میں ہے ہوگا اور اگر ایج ب بحالت مرض واقع ہواتو سب تہائی مال ہے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہو تکیں جیسے ہم نے بیان کہا ہے اوراگران میں ہے ایک مد برہو اوراس نے کہا کہتم سب آزاد ہو یاتم میں ہے ایک مدبر ہے تو بیسب کلام باطل ہے اس واسطے کر تو لہتم میں ہے ایک مدبر ہے لغوبی اورر باایج باق ل و ہ ایجاب نے حال دود ن حال ہے پس شک کے ساتھ ایجا ب نہ ہوگا اورا گرکہا کہ ہرایک تم میں ہے آزاد ہے پا مدیر ہے تو ہر دو کلام حق مدیر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے (۴) ہیں اس واسطے کہاس نے ہر فر دیے حق میں علیحد ہ ایجاب کیا ہے گویاس نے ہرایک کے واسطے کہا کہ تو آز، و ہے یامہ برے پس مدیر کے حق میں باطل ہو گا اور ہرایک غلام کے حق میں تصحیح ہو گا پس برکل م کے متقص کا نصف ثابت ہوگا پس برایک غلام میں ہے نصف پایجا ب قطعی ثابت ہوگا اور نصف ہرایک کا مدیر ہوجائے گا اور تدبیر کا اعتبارتها کی ہے ہوگا اور اگر قول ندکور مرض میں صادر ہوا تو تہائی ہے سب آزاد ہول گے اور اسی طرح حساب مگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے بول کہا کہتم سب آزا د ہو یو بید برے اور مدبر ای کو کہا جومعروف مدبرے یا بیہ ہے یو پیہ ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو سب مدہر ہو جا تھیں گے اس واسطے کہ ہر دوایج ب میں سے انتزام ہے اور دیالت سے بیہ ہات ٹابت ہوئی کہاس نے تدبیر کوافتیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہاس نے ٹانی و ٹالٹ کواؤں تدبیر پرعطف کیا ہے ہاں اختیار ثابت ہوااس واسطے کہ عطف تقصی مشارکت ہے درمیان معطوف ماییہ کے ایسے وصف میں جو ہیان ہواہے، ورصفت تدبیر میں مشارکت ثابت نہ ہوگی الا الیں صورت میں کے معطوف عایہ میں ایج ب میں اس کا تدبیر کا اختیار کرنا اعتبار کیا جائے اور اگر ن غلاموں میں کوئی مدہر ندہولیں اس نے کہا کہتم سب آ زادہو یا بید ہر ہے یا بیدہے سب مدہر ہوجا تمیں گے اورا گر کہا کہتم سب آ زاد ہویا بیرمد بر ہے اور بیتو ایجاب اوّل ہوگیا اور جس غلام کو تدبیر شامل ہے اور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدیر ہوجائے گے اورتیسراقن ہاقی رہے گا اور وجہ بیہ ہے جوہم نے بیان کر دی ہے اورا گراس نے کہا کہتم سب آ زا دہواور بیددونوں مدہر ہیں حالا نکہان میں کوئی غدرم پہلا مد ہر نہ تھا تو دونوں ایج ب ثابت ہوں گئے ہیں ہے باول ہے ڈیڑ ھەرقبدآ زاد ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے ایجاب ہے ایک رقبہ کامد ہر ہونا ثابت ہو گا مگر خاص اٹھیں دونو ل کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے وراس تدبیر کا عتبارتہائی مال ہے ہوگا بیشرح زیادات عمّا بی میں ہے اوراگر. پنے تمین غلاموں ہے کہا کہتم آزاد ہو یا بیاور بیدونوں مدبر میں تو ہرا بچاب <sup>(۳)</sup> کی تہائی <sup>کے</sup> ثابت ہو گی اور رہے مدمث سے کا قول ہے جس کلام اوّل ہے ایک رقبہ کا عنق ثابت ہو گا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسر ہے کلام ہے تہائی عتق ثابت ہوگا جوفقط سی کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے ہیں اس نے واسطے ووتہائی رقبہ کاعتق ٹابت ہوگا اور تیسر ہے کلام ہے دوتہائی رقبہ کی تدبیر انھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشار ہ کیا ہے تا ہت ہوگ لیں ان میں ہے ہرا یک کا تہائی حصہ مد بربھی ہوجائے گا بیدکا فی میں ہے۔

لے تہائی میں ہے جو پکھے جس کے بیڑتے ہیں بیڑے اس قدر آزاد ہو گااور ہاتی کے اسھے سعایت کرے گاا۔

<sup>(</sup>۱) فیض اعمّاق ۱۲۔ (۲) تہا کی بیں ہے جو پھی جس کے پڑتے این پڑےاس قدر آزادہوگااور ہاتی کے داسطے معایت کرے گااا۔ ہرا یجا ب میں ہے تہائی ٹابت ہوگی اا۔

پس اگراس کا پکھاور مال ہو کہ جس کی تہائی ہے دو تہ نی رقبہ نکتا ہوتو ہرا یک میں ہے دو تہائی آزاد ہو جائے گی اور اپنی ایک تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر پکھاور مال نہ ہوتو وفت موت کے جس قدر میں اس کا تھا اس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور موت کے وفت اس کا مال ایک رقبہ کا الور ایک رقبہ کی دو تہائی تھ پس اس کی تہائی بعنی پاپنی نویں ہے درمیان نصف ساتو ال حصہ پہنچے گا اور ہرا یک (بجائے ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے گا ور ہرا یک اپنی ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے کے واسطے سعایت کرے گا بس اپنی تھی نہائی کے واسطے سعایت کرے گا بس مجوعہ سہام وصیت یا نجی ہوئے اور جملہ سہام سعایت دس ہوئے کہ تہائی ودو تہائی ٹھیک رہے پس تخریج متنقیم ہے شرح زیادات عمائی میں ہے۔

(C): C/1

#### استثیلاء کے بیان میں

استیلاء یہ ہے کہ باندی اینے مولی مملوکہ تامدائے مولی سے بچہ جن خواہ ملک وقت علوق تحقیقی ہو یا تقدیری مکنا قیل و الله تعالٰی اعلمہ بالصواب ۔ جب بائدی اپنے مولی ہے بچہ جن تؤوہ اس کی ام ومد ہوگئی ۔خواہ بچہ زندہ جن یامر دہ یا ساقط ہو گیا ایسا کہ جس کی بوری خلقت ظاہر ہوگئ تھی یا کچھ خدقت جبکہ اقرار کیا کہ بیمیرانطفہ ہے قاباندی کے ام ولد ہو جانے کے واسطے بیہ بچہ بمنزلہ زندہ کامل الخلقت جننے کے ہے اور اگر ایسا پہیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں سے پچھ ظا ہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھڑ ایا تھ کا خون کا یا نکڑا ساقط ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے نطفہ ہے ہتو اس ہے ہا ندی اس کی ام ولد ندہوگی بیمراج وہاج میں ہے۔ام ولد کی بیج جائز نہیں ہے اور اس طرح ہراییا تصرف روانہیں ہے جس سے حق جو بسبب استیلا د کے باندی کے واسطے ثابت ہوا ہے باطل ہوتا جیسے ہبدوصدقہ ووصیت وربن کوئی جائز نہیں ہے اور جوتصرف کہمو جب بطلان حق ندکور نہ ہو وہ جائز ہے جیسے ا جار ہ پر وین اور خدمت لیں اور کوئی کمائی کرانا اور کرایہ پر چلانا اور خوداس ہے وطی کرنایا اتمتاع کی کرنا روا ہے اور اُجرت و کمائی وکرایہ مولی کا ہوگا اور اگر کی نے اس سے شبہ سے وطی کی تو اس کا عقر مولی کا ہوگا اور اگر مولی نے کسی ہے اس کا نکاح کرویا تو مہر مولی کا ہوگا ہے بدائع میں ہا دراگرایک قاضی نے ام ولد کی بچے کے جواز کا تھم دے دیا تو قضاءً نا فذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھ تو تا فند ہوگی اورا گر باطل کرویا تو باطل ہوگئی بیدذ خیر ہ میں ہےاورمولی کواختیا رہے کہ کسی ہے اس کا نکاح کر دے مگر جب اس ہے ایک حیض ہے استبراء نہ کرائے تب تک نکاح کر دینائبیں جا ہیے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کر دیا پھروہ چے مہینہ ہے کم میں بچہ جن تو یہ بچہ مولی کا ہوگا اور نکاح فاسد ہے اور اگر چے مہینہ ہے زیادہ میں جن تو بچہ کا نسب شو ہر سے ثابت ہوا اور اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شو ہر ہی سے ثابت رہے گا اگر مولیٰ کے دعوی کی وجہ ے وہ آزا دہو گیا بیمسبوط میں ہے اور اگرمولی نے اس کا نکاح کر دیا اور نکاح ہے اس کے بچے ہوا تو بچیجی اپنی مال کے عکم میں ہوگا کہ مولی کواس کی بیج و ہبدور ہن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کسی کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولی کے مرنے پر اس کے کل ماں ے آزاد ہوجائے گا ہاں مولی کواس سے خدمت لین اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر بچےاڑ کی ہوتو مولی کواس سے استهتاع جائز نبیس ہے اور بیمسئلہ اجماعی ہے اورا گر نکاح فاسدوا قع ہوا ہوتو حق احکام میں بینکاح فاسد محق بدنکاح تھے کیا جائے گا۔ سے اعدر میں ہے۔ اپنی باندی کا نکاح اپنے غلام ہے کردیا پھر اس کے بچہ بیدا ہوا پھرمولی نے اس کے نسب کا وعوی کیا تو نسب ٹا بت نہ ہوگا بلکہ نب غلام ہی ٹابت ہو گالیکن مولی کے اقر ارکی وجہ ہے یہ بچہ آزاد ہوگا اور یا ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور جب ام ولد کا مولی مراتو وہ آزاد ہو جائے گی خوا ومولی نے اس کوکسی مرو ہے بیاہ ویا ہو یا ندبیا ہا ہواور نیز اس کاعتق تمام مان ہے معتبر ہوگا پس آزا دہوجائے گی خواہ تہائی مال ہے برآ مدہوتی ہویانہ ہوتی ہواوراس پرسعایت مولی کے وارث یامولی کے قرض خواہ سن کے واسطے سی طرح واجنب نہ ہوگی میانا تا البیان میں ہے اور میا حکام ام ولد کے واسطے بہر حال ثابت ہوں گے خواہ مولیٰ حقیقتا مرگیا یا حکما مرگیا با ہیں طور کہ مرتد ہواور دارالحرب میں چلا گیا اس طرح اگرحر بی امان کیکر دارالاسلام میں آیا اور یہاں کوئی باندی خربدی اوراس کوام طولد بنایا پھر دارالحرب کو چھا گیا پھر جہا دہیں قید ہوا تو یہ باندی آزاد ہوجائے گی۔ یہ بدائع میں ہے۔ امٌ ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر ہوگا جيسے عتق محارم :

جب ام ولدمولی کے مرنے ہے آزا وہوئی تو اس وفت جو پچھ مال اس کے باس ہے وہ موٹی کا ہوگا الد آ نکہ مولی نے اس کے واسطے اس مال کی وصیت کر دی ہو ہیہ بحرالرائق میں قاضی خان ہے منقوں ہے اورام ولد کاعتق تبکر ار ملک تسکر ہوگا جیسے عتق محارم اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر ام ولد کواس کے مولی نے آزا د کر دیپا پھروہ مرتد ہوکر دارا محرب میں چلی گئی پھر قید ہو کرائی اور مونی نے اس کوخر بدا تو پھرام ولد ہوگی لیعنی اس کا ام ولد ہو ناعو د کرے گا اور اس طرح اگر ذی رحم محرم کا کسی طور ہے ما لک ہواوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہو گیا پھروہ مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا پھراس نے خریدا تو آزاد ہو جائے گااوراس طرح دوبارہ بتنی دفعہ واقع ہوئے یہی تھم ہے اور یہی تھم ام ولد میں ہے بیرفقا وی قاضی خان میں ہے اور اگر نصرانی کی ام ولدمسلمان ہوگئی تو اس کے مولی پر اسلام پیش کیا جائے گا ہیں اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس یا ندی کواس کی ولایت سے نکال وے گا بایں طور کداس کی قیمت انداز ہ کر کے اس باندی پر قساط مقرر کر دے گا اور بیر مکا تبہ ہو جائے گی گرفرق اس قدر ہے کہ بیٹورت دو ہارہ رقیق نہ کی جائے گی اگر چہ اپنے آپ کوعا جز کر دے اور اگر اسلام پیش کرنے کے وفت نصر نی مذکور مسلمان ہو گیا ہوتو عورت اپنے حال پراس کی ام ولدر ہے گی۔ بخلاف اس کے کہا گراس وقت کے بعد مسلمان ہو گیا تو ایسانہ ہو گا اور اگر اس کا مولا ہے نصرانی مرگیا تو آزاد ہو جائے گی اور اس کے ذمہ سے سعایت ساقط ہوج ئے گی میافتح القدیر میں ہے اور اگر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا تھم دیا ہو پھروہ مرگئی اوراس کا ایک بچہ ہے جس کووہ حالت سعایت میں جن ہے تو کچھاس پر واجب ہے وہ اس کا بچے سعایت کر کے ادا کرے گاہیہ محیط سرحسی میں ہےاورا گرزید کی باندی کے عمرو ہے ایک بچہ پیدا ہوا بیکا ح یا بوطی شبہ پھرعمرواس باندی کا مالک ہواتو بچہ کا عمرو ہے نسب ٹابت ہوگا اور بیر یا ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی بیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقرار کیا کہ اِس کاحمل مجھ سے ہےتو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی: واضح رہے کہ ہمارے نزدیک اس کی ام ولداس وقت ہے ہوجائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نداس وقت ہے کہ جب ہے بچہ کا نطفہ قرار یا یا ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر زنا ہے کسی باندی ہے استیلاء کیا پھراس کا ما مک ہوگی تو استحسانا اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور بیرہمارے علمائے شمشہ کا قول ہے۔ میدذ خیرہ میں ہے گر بچے آزا وہو جائے گا اوراس کی مال کے فرو خت کااس کوا فتایارے بیا فقیارشرح مختار میں ہے اور اگر زبیر نے کہا کہ میں نے اس با ندی سے نکاح کیا اور بیہ مجھ سے بچے جنی ہے اور بیہ بات

صرف اس کے قول ہے معلوم ہونی ہے اور موں جس کی وہ ہاندی ہے اس سے اٹکار کرتا ہے تو سہ بات نابت نہ ہوگی پھر جب زید اس ب ندی کا ما لک ہوجائے گا تو ہا ندی اس کی ام وہ دہوجائے گی اور بیا ہمار ہے علمائے ٹلشہ کا تول ہے اور اُسرا پی صحت میں اقر رہھیا کہ میری اس با ندی کی مجھ سے اولا د ہوئی ہے تو ہمار ہے ملائے ثعثہ کے نزو کیک اس کی ام ولد ہو جائے کی اور تن م ماں ہے آزاد ہو گی خواہ س کے باتھ بچےموجود ہویا نہ ہویہ ذخیر وہیں ہے اورا اً رہے مرض میں اپنی باندی ہے کہا کہ تو جھے ہے جن ہے کہا اً سراس وفت اس کوممل ہو یا اس کے ساتھ بچےموجود ہوتو میہ ہاندی اس کے کل ہاں ہے آزاد ہوگی ورنہ تہائی ہال ہے آزاد ہوگی میریجے ساتھ میں ہے۔اگر جامد ہوندی کی نسبت موں نے اقرار تیا کہ یں کاحمل جھے ہے ہے تو وہ اس کی ام وید ہوجائے گی اسی طرح اگر کہا کہ اگریہ حامد ہوتو اس کاحمل مجھے ہے بھراس کے بچہ ببیدا ہوا یا وہ بیٹ میں ڈال گئی جس کی پوری خلقت یا بعض ضفت طاہر ہوگئے تھی ،ورمونی نے اس کا اقر ارکیا تو یا ندی اس کی ام وہ دبوجائے گی بشرطیکہ چیومہینہ ہے کم میں پیدا ہو، بواوراً سرمولی نے وا، دت سے نکار کیا پھرول دے پر ایک قابیدنے گواہی دی تو جانز ہے اور مولی ہے بچہ کا نسب ٹابت ہوگا اور یا ندی اس کی ام ومد ہوجائے گ یہ ظہیر ہے میں ہےاوراگر ہاندی چیرمہیتے یا زیادہ میں جی تو بچیموں کولہ زم ندہوگا اور نہ یا ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی میہ ہدائے میں ہے اور اگر کہا کہ اس باندی کاممل مجھ ہے ہے یہ کہ جوال کے پیٹ میں ہے بچدو ہ میرا ہے پھر س کے بعد دعوی کیا کہ بیدیاح تھی بچہ ندتھ کپس با ندی نے اس کی تصدیق کی یا تکنڈیب کی تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اورا گر کہا کہ جواس کے پیٹ میں ہے وہ میرا ہے اور حمل و ولد کا نام نہ میا بھر کہا کہ اس کے بایٹ میں ریاح تھی پس با ندی نے اس کی تقید بق کی تو اس کی ام ولد نہ ہوجائے گی میہ فتاوی قاضی خان میں ہےاوراگر باندی نے تکذیب کی اور کہا کہ نہیں بلکہ بچہ تھااوروہ ساقط ہو گیا اور اس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی ق توں باندی کا قبول ہو گا اور مولی کی ام ولد ہوگی۔ پیمجیط سرھسی میں ہے۔

ا یک مرو نے اقر ارکیا کہ میری ہے ؛ ندی مجھ سے حامد ہے بھر دو برس ہے زیادہ میں اس کے بچہ ببیدا ہوا اور ایک عورت نے ویا دت پر گواہی دی اور با ندی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہو ہی حمل ہے ورمولیٰ نے وہی حمل ہونے سے انکار کیا تو ہا ندی س کی ام ومد ہوگی اور بچہ کا نسب اس ہے ٹابت نہ ہوگا اور سرموں نے اقر ارکیا کہ بیرو ہی حمل ہے اور بیرمیرا ہے حال نکیدا قر ارہے دو برس بعد جنی ہےتو سے بچےمولیٰ کی اول و سے ہوگا ورمولی کا بیتوں کہ بیرو ہی حمل ہےتعود ہاطل قرار دیا جائے گا ور سرائیک مرد پر دو ً واہوں میں ہےا کیا نے گو ہی دی کہاس نے اپنی اس با ندی کی نسبت کہا کہ ہیے جھے ہے جنی ہےاور دوسرے نے گو ہی دی کہاس نے اس یا ندی کی نسبت کہا کہ وہ مجھ سے صامعہ ہے تو وہ اس ک ام ولد ہو گی کہ البتہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اور اس طرح اگر کیا نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ بیہ جھے سے پسر جنی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ بیہ جھے سے دختر جنی ہے تھ بھی یہی تھم ہے کیونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں اس امریرا تفاق ہے کہ ریہ یا ندی اس کی ام وہدہے ریمجیط میں ہے۔ایک مردیے اپنی یا ندی ے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہوتو وہ میرے نطفہ سے ہاور اگر لڑکی ہوتو مجھ سے نبیں ہے تو بچہ کا نسب اس سے بہر حال ثابت ہو گا خواہ لڑکی جنی یا لڑکا اور اگر کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں بچہ بوتو مجھ سے ہے تو دوسال <sup>(۱)</sup> پھروہ چھ مہینے سے کم میں جنی تو بچہ کا نسب اس (۲) سے ٹابت ہو گا اور اگر جھے مہینہ ہے زیاد و میں جنی تو نسب اس ہے ٹابت نہ ہو گا اور وفت مقرر کرنا ہاطل ہے بیافیاوی قاضی خال میں ہے۔

ل بعنی مدار ثیوت نسل بیتول ہوگا کہ بیمیران آئکہ بیوی مس ہے ہیں خلاصہ کندام ولد ہوتا اقرار جدیدے ہے شاقر ارتدیم ہے تا۔ (۱) کیمنی مدت کثیرزا کدو برس ہے ۱۲ سے ۱۲ اگرمولی نے دعوی نیا تواس کے اقرار پر آزاد ہوجائے گانگرنب تابت نہ ہوگا ۱۲ ا

اگر کسی با ندی نے کسی مر دکو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی پھر باندی کے ملئے اپنا ستحقاق ثابت کیا تو مولی کے واسطے امن باندی کے ملئے اور اولا دہوئی تیمت ملئے اور وطی کنندہ سے عقر ملئے کا حکم دیا جائے گا:

اگراپی باندی ہے وظی کرتا ہے اور عزل تنہیں کرتا ہے اور س بجھنوط کی برب ہے بھران کے بچے بیدا ہواتو ویونت کی راہ علیما بیند و بین الله تعالیٰ مولی کوروائیں ہے کہ اس بچے کو فروخت کرے وراس پر ، جب ہے کہ اس کے بچے کی نقی کرے یہ سران و باخ میں ہے اور اگر اس ہے والے کرتا ہوا وراس کو محفوظ نہ کی ہوتو ایا م اعظم کے نز دیک مولی کو روا ہے کہ اس کے بچے کی نقی کرے یہ سران و باخ میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد سے وظی کر بی بی ہوتو ایا م اسطے حرام ہوگئی با میں طور کہ مولی کے پسر ایواتو بعد تحریم کے جو بچاس کا ہوا ہے کہ یا مولی نے اس کی دختر یا مال سے وظی کر لی پھر چھم ہینہ ہے ذیادہ کے بعد اس کے بچے بیدا ہواتو بعد تحریم کے جو بچاس کا ہوا ہے بدون مولی نے دعوی کی تو نسب ٹا بت موجو ہے گاس اسطے کہ حرام ہو بدون مولی نے دعوی کی تو نسب ٹا بت موجو ہے گاس اسطے کہ حرام ہو بات نے مولی ہوتی ہوں بی اس نے مولی ہوں بی اس نے کا حرام ہو بات کی اور اگر کسی بندی کے کسی مرد کو دعوی و یہ کہ میں حردہ ہوں بی اس نے کا ح کی سے اور اگر کسی بندی کے کسی مرد کو دعوی و یہ کہ کہ میں حردہ ہوں بی اس نے کا ح کی اور اس سے اول دی گھر بیا ہوئے گا پھر جب وہ آئر ادہوجائے گا تو اول دی باپ اس سے اول دی قیمت وابس لے گا اور اگر اول دی باپ نے نصف بیا ندی اس کے مولی سے خرید کی تو اول دی باپ اس سے اول دی قیمت وابس لے گا اور اگر اول دی باپ نے نصف تیم سے مولی سے خرید کی تو اول دی ہو با کی نصف تیمت اس کے مولی کی اور اگر اول دی باپ نے نصف تیمت اس کے مولی ہو تا وال بھی دے دے گا۔ یہ سبوط میں ہے۔

زیدنے بکر کی ام ولد کوعمر و سے خرید ااور زید کواس کاعلم نہیں ہے بھر زید ہے اس کے ایک بچے بیدا ہوا پھر بکرنے اس کا دعوی کیا اور اس کے و سطے تھم ہوگی تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب وھوکے کے واجب ہوگی پیظہیر بید بیس ہے اور اگر اپنے یا ایک بی دفعہ کے تمل ہے پیدا ہوئے ہوں تاا۔ تا وقت انزال کے نکاس کر باہم نزال کرتا ہے تا۔ سے کیکی دوسرے کا ہاتھواس پڑبیل بیٹی سکتا ہے تا۔ ا پسے غلام کی نسبت کہا کہ بی<sup>ا</sup> میر الڑکا ہے کہ ایسی عمر کا بیٹا ایسے مخص کے نبیس ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے نزو ہوگیا اور آیا اس کی مال اس کی ام ولد ہوگی یا نبیس تو اصح بیہ ہے کہ اقر ار اس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ار ہے بیسراج و ہاتی میں ہے۔اگر اینے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی ہاندی ہے استیلاء کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا یہ قیمہ میں ہے۔

اگر پسر نے اپنی ہوندی اپنے باپ کے نکاح شی دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہواتو باندی اس کی ام ولد نہ ہوج نے گور و پسر کی باپ پر اس بچہ کی قیت کچھ نہ ہوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچہ آزاد ہوگا بیا ضیار شرح مختار میں ہاور اگر باندی نہ کور ہولی کر نا باطل ہوگا یہ کفالیہ میں ہاور داوا نے اگر سکے مدیرہ یہ ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک میں نتقل نہ ہو گئی ہوتو باپ کا دعویٰ کر نا باطل ہوگا یہ کفالیہ میں ہاور داوا نے اگر سکے بوتے دادا کی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مرگ اور اس کے بعد داوا نے دعویٰ کیا تو اس سے نسب عابت ہوگا اور اس کے را اگر باپ موجود ہوگا اور اس کی اور اس کے بعد داوا نے دعویٰ کیا تو اس سے نسب عابت ہوگا اور اس کے بوت بیس موجود ہوگا و ولایت دادا کی خابت ہے ہیں اس کا دعویٰ نیب موجود ہوگا اور اگر باپ کی ولایت بھر نہ ہواتو امام اعظم کے زو کی سے پسلے وہ مسلمان ہوگیا یا آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہوگا تو بھر دندا کا دعویٰ قبول نہ ہوگا اور اگر باپ مرقد ہواتو امام اعظم کے زو کی اس کا دعوی نسب غلام سے موقوف رہے گا پس اگر باپ مسلمان ہوگیا و دادا کا دعویٰ تعجی نہ ہوا اور اگر مول سے مرقد ہواتو امام اعظم کے زو کی اس کا کا دعویٰ نسب غلام سے موقوف رہے گا پس اگر باپ مسلمان ہوگیا و دادا کا دعویٰ تعجی نہ ہوا اور اگر مول سے نہ بوالور اگر مول سے دیا ہو اور اس کے دار الحرب میں جاس کی ملک میں واپس تی و دادا کا دعویٰ تعجی جو جائے گا اور اگر مول سے نہ بندی کو دخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دو بر دو خرید کی نے ساس کی ملک میں واپس تی یو دادا

ا مثلہ بی سرس کا ندہ م ہاور مولی بین برس کا ہے یا بیاس برس کا ہے ا۔ ع جس وقت افاقہ ہوائی وقت سے تمار کیا گیا تو چھ مہینے ہے کم ہوئے تھے اور بیہ طلب نہیں ہے کہ برابراس کوافاقہ رہا چھر چھ مہینے ہے کم گذر ہے تھے کہ بچہ ہوافاقیم ال

<sup>(</sup>۱) کرمعافق ولایت کے کار بندنیں ہوسکتا ہے ا۔

بسبب عیب یا خیارشر طایا فساد ہیج کے اس کووالیس دی گئی اور وقت ہیچ ہے چید مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو داوا کا یا ہا پ کا دعووی سیجے نہ ہوگا الَّا آ نکہ بیٹا یا بوتا تصدیق کرے تو اس ہے نسب ٹابت ہوجائے گا اور باندی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچے مفت آزا د ہوگا بیرف تیہ البیان میں ہے۔اوراگراپنی بیوی یا ہ پ یا دا داکی باندی ہے وطی کی اوروہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ندہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز ناجمیہ سما قط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میر ہے واسطے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب ٹابت نہ ہوگا الا آئکہ حلال کردینے کے دعویٰ میں مولی تقیدیت کرے اوراس امر کی تقیدیت کرے کہ بچیای کا ہے پس اگر دونوں ہاتوں کی تقیدین کی تو نسب ٹابت ہوگا ور نہبیں اورا گرمولی نے تکذیب کی پھر بھی کسی وفت اس باندی کا مالک ہوا تو نسب ٹابت ہو جائے گا بہ فہاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مولی نے اپنے مکا تب کی باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس کا دعویٰ کیا پس اگر مکا تب نے تقد بتی کی تو نسب مولیٰ ہے مولیٰ ہے تابت ہوگا اور مولی پر اس باندی کاعقر اور اس بچہ کی قیمت واجب ہوگی اور یاندی اس کی ام ولد نہ ہو ج ئے گی اور اگر مکا تب نے تکذیب کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور یہ بچہ جس کے نسب کا مولیٰ نے وعویٰ کیا ہے اور بسبب انکار مکاتب کے مولی ہے اس کانسب ٹابت نہیں ہوا ہے اگر بھی مولی اس بچرکا مالک ہوا تو ملک کے وقت مولی ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اورمسبوط میں مذکور ہے کہ درصورت تصدیق مکا تب کے اگرمولی اس با ندی کا بھی مالک ہوا تو بیاس کی ام ولد ہو جائے گی یہ نہاریں ہےاور اگر کسی مرونے اپنی باندی کومکا تب کیااور اس کے بچہ پیدا ہوائے جس کا نسب معروف نہیں ہے پس مولی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مولی ہے اس کا نسب ثابت ہوگا خواہ مکا تنبداس کی تقیدین کرے یا بحکذیب اورخواہ وقت کتابت ہے جیےمہینہ پر جنی ہو یا کم میں یا زیاد و میں بہر حال نسب موٹی ہے تا بت ہوگا جبکہ و و دعوی کرے اور بچہ آزا د ہوگا اورمونی پر اس کی بابت کچھ ضمان بھی واجب نہ ہوگی پھراگر مکا تبہ مذکورہ وقت کتابت ہے چھم مہینہ سے زیادہ پر جنی ہوتو مولی پر اس کاعقر واجب ہوگا پھر م کا تبہ کوا ختیار ہے جا ہے اپنی کتابت پر رہے اور جا ہے عاجز بن کرام ولد ہو جائے ی بدائع میں ہے۔ اور ما ذون میں ندکور ہے کہ غلام ما ذون نے اگرایک باندی خریدی اور اس کے بچے ہولیس ما ذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے تابت ہوگا اور اگر مجحور ہوتو ٹابت نہ ہوگا الّا اس صورت میں کہ شبہ <sup>(۱)</sup> کا دعویٰ کرے۔ بیعثا ہیہ میں ہے۔

اگرایک با ندی دومر دول میںمشتر ک ہولیں دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا سکے بچہ بیدا

ہوااورایک نے اِسکا دعویٰ کیا تو اس ہے نسب ثابت ہوگااور پوری باندی اِسکی ام ولد ہوجا لیکی:

اگرایس با ندی خریدی جوال ہے ایک بچے جن ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک دختر کے جوکسی دوسرے مرد سے بیدا ہوئی ہے خریدی تو ہاندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا ہاں اس کی دختر کو جو دوسرے مرد ہے ہوئی تھی فروخت کرسکتا ہے اورا گراس ام وید کوسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اوراس ہے ایک بجہ جنی تو اس کو اس بچے کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اورا گر س نے ان سب کوآ زاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتد ہوجائے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کوخر بد کیا تو امام ابو یوسف کے نز دیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے

ا بدماته كي مروك نكاح بين نيس ٢١١\_ (1) وطي شيه واقع جو لَي ١٢\_

ا بیک با ندی دو شخصول میں مشتر ک ہے جس میں ہےا بیک کا نو ان حصہ ہےاور دوسر ہے کا نو دسوال حصہ ہے بھرو ہ ایک بجیہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعوی کیا تو وہ دونوں کا بسر ہوگا اور ہر ایک کا پورایسر ہوگا پھرا گر وہ مرگیا تو دونوں اس ئے و رث ہوں گےاس طرح کہ ہرایک کونصف میراث پدر سے گی اوراگر اس نے کوئی جنابیت کی تو دونوں کی روگار برادری اس نے جرم کے جر مانہ کو نصف نصف ادا کرے گی اور اگر ہاندی نے جنابیت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور یاتی والے پر باتی جر مانہ و جب ہوگا اور ای طرح اس با ندی کی ولاء بھی اس حساب ہے دونوں کی ہوگی پیظمہیر یہ میں ہے۔اگر ایک با ندی تنین یا جاریا یا پچ میں مشترک ہوا دراس کے بچہ کا ان سب نے ساتھ ہی دعوی کیا تو اس کا نسب ان سب سے ٹابت ہو گا اور باندی ان سب کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہ امام اعظمٰ کا قول ہے اگر جدان سب کے صف مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصداور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی ورباقی پوتھے کا ہوبہر عال اس کے بچے کا نسب ان سب ہے برابر ثابت ہو گا یعنی ہرایک کا پورا بیٹر ہوگا ور بائدی میں ہے ہرایک سے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی بحصنہ شریک نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کی خدمت و کمائی وجا صلات ان سب میں بقدران کے حصص کے ہرائیک کو ملے گی بید بدا تع میں ہےا تیک باندی دومردول میر مشترک ہے اس کے دو بچدا میک ہی پیٹ<sup>(1)</sup> ہے ہوئے (بینی جڑواں ) پس دونوں میں ہے ایک نے بڑے کا یعنی جو پہلے پیدا ہوا ہے دعوی کیا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونو پ بڑے کے مدگی ہوں گے اورا گر دونوں دو بطن ہے پیدا ہوئے (لیعنی جڑواں نہ ہوئے) تو بڑ س کے مدگی کا ہوگا اور یا ندی س ک ام ومد ہوج ہے گی۔اوراس کامدعی ہاندی کی نسف قیمت اور نصف عقر شریک کو تاوان دے گااور بچید کی قیمت میں آچھتاوں نہدے گا۔اس واسطے کہاس کا علوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچیر کا نسب اس کے مدمی ہے استخب نا ٹابت ہو گا مگروہ بچہ کی تم م قیمت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہو گا بیعتا ہیے میں ہے۔ اور اگر ایک باندی دومردوں میں شریک ہو پس ایک نے کہ کہ جو تیرے پیٹ میں ہےا گرنژ ا ہوتو و و مجھ ہے ہا درا گرلز کی ہوتو مجھ ہے نبیں ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑ کی ہوتو و ہ میرانطفہ ہےاورا گرلڑ کا ہوتو و ہ مجھ ہے نہیں ہے۔ تو اس مسئد میں دوصور نئیں میں اور آئکہ بیددونوں کلام ان دونوں کے

ل اولأبرلاة وجائ كاندوه عدووال

<sup>(</sup>۱) جوزاپيرابوئ آگے پيچيار

س تھ بی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بطن ہے جو پیدا ہواوہ ان دونو س کا ہو گا خواہ ٹر کی ہویا لڑ کا ہواورا گرکسی ہے ان وونوں ہے بہے کلام صا در ہواتو جو پیدا ہوااور و ہاتی کا ہو گا خوا ہاڑ کی ہو یا لڑ کا ہو بشرطیکہان دونو پ کلاموں ہے حیے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اوّل ہے چھے مہینے پر اور کلام ، نی ہے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو وہ دوسر ے کا ہو گا خواہ لڑکی ہو یالڑ کا ہواور اگر وونول کلامول ہے چھے مہینے پر بیدا ہوا تو اس کا نسب ان وونوں میں ہے کسی ہے ثابت ندہوگا الّا اَ مُندوعویٰ ازسرنو پایا جائے بیمحیط

اگر دوشر یموں کی مملو کہ ششتر ک با ندی دونو ں ہے ، لک ہونے کے وفت سے چھے مہینے پر بچے جنی ہیں ایک شریک نے با ندی کا دعوی کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دوسرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حاں بیرے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا دعوی کیا ہے ایسا بچداس کے پیدا ہوسکتا ہے اور دونوں کلہ م سرتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت لی ہوگی اس واسطے کہ وہ ہاندی کی وعوت کے لیے اسپق ہے از راہ تقدیر بدیں وجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت سٹیل ء دی ہے ور باندی کے نسب کا دعوی دعوت تحریر ہے اور دعوت استنیلا دمنتند ہے اور دعویٰ تحریر مقتصر بقد رضر ورت ہوتا ہے ہیں بچہ کے نسب کا دعوی منتند ہوگا ہیں اس کے مدعی پر ہا ندی ک نصف قیمت اور نصف عقر دوسرے کے و سطے واجب ہو گا اور بینہ ہوگا کہ چونکہ مد ٹی نسب کنیز نے اس کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ بیا میری دختر ہے ہذا بچہ کا مدعی تا وان ہے ہری ہوجائے اوراگر یا ندی دوٹول کی مملو کہ ہونے کے وقت سے چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو ہرا کیک شریک کا دعویٰ سیجے ہو گا کیونکہ کس کے دعویٰ کا کوئی مرجج نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ کم تحریر ہے پس کسی کود وسرے پر سبقت نہ ہوگ کپس بچہ کا نسب س کے مدعی ہے اور ہا ندی کا نسب اس کے مدعی ہے تابت ہوگا کھر مدعی ولعر ا پنے شریک کو ہابت ولد کے پچھ تاوان نہ دے گا اور اس پرا تفاق ہےاور باندی کے مدعی پر ہاندی کی ہابت بھی امام اعظم کے مز دیک کچھ تاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعوی میں ایسا ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کو '' زاد کر دیا اور ام ولد کی رقیت امام اعظمّ کے نز دیک کیجھمتقوم نہیں ہوئی ہے بعنی قیمت وار ہونے میں داخل نہیں ہےاور مدعی ولدیر کیجھعقر وا جب نہ ہوگا اوراگر باندی دونوں کی ملک میں آئے کے وقت ہے چیرمہینہ پر ایک لڑ کی جنی پھر بیٹر کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی پھر دونوں میں ہے ہرایک نے ایک ا یک لڑکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ هیچے ہوں گے اور دختر اوّ ں ئے مدعی پر با ندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگی کیکن اگریہ یا ندی قبل ایسے دعوی کے واقع ہونے کے قبل ک گئی تو ایک صورت میں اوّل دختر کا مدمی اپنے شریک کے واسطے اصل با ندی یعنی دختر اول کی مال کی پچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز س پر دختر اوّل کی پچھ قیمت جس کے نسب کا دعوی کرتا ہے واجب نہ ہوگی ہیا، م اعظمٌ کا قول ہےاور دوسری دختر کے مدعی پراوّل کے واسطے تمام عقر واجب ہوگا۔ وراگر ہر دو کی مملو کہ ہونے سے چھ مہیے ہے کم میں لڑ کی جن پھر بیلڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی اور ہاتی مسئد بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعوی نسب سیح نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدعی استبیار دے پس بسبب استفلو کے مقدم ہےاور دعوی دختر ا قال دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا عنوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھ اور دوسری دختر کامدی اینے شریک ہے واسطے دختر اقال کی نصف قیمت اور نصف عقر کا ضامن ہو گا اور دختر اوّل کے مدعی پر پینے شریک کے و سطے اس کی ماں کی ہوبت کچھ تاوان واجب نہ

ل وعویٰ تحریر بیرے کہ باندی پراس کے بچد کے نسب کا وعوی کیا جا انکہ اسے عنوق اس کی ملک میں شدتھاا وروعوی استنیاد ء آ نکہ جس کے ولد ہونے کا مدعی اس کا علوق ممکن ہے کہاس کی ملک ہیں ہوا ہووار کلام المفصل نے باب نے نے النسب فی امجاہدال کشیات قارجے من کا اسلام وختر اقرب کی ہا اور دوسری دختر کی نافی ۱۲۔ سے تولد دختر اوّل کے واسطے اور نہ کہا کہاس کے مدعی کے واسطے اس واسطے کہ وہ دختر آ زاد ہے ۱۲۔

ہوگا جبیہا کہ پہلی صورت مذکور ہا ما میں وا جب ہوا تھا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ

وردوسرامرده .....:

۔ زید دعمر و کے درمیان ایک با ندی مشترک ہے پس خالد ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور خالد نے کہا کہتم دونو ل نے میرے س تھاس کا نکاح کردیا تھا پس ہر دوشریک میں ہے ایک نے مثلاً زید نے اس کی تقید این کی اور عمرو نے کہا کہ بیس بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف یا ندی ام ومدموتو فہ رہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصفف اس کی رقیق ہو گ جوتنز و یج کامقر ہے بیغیٰ زید کی مگر خالد کواس ہوندی ہے وطی حلال نہ ہو گی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف ہوندی ک ہوبت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقریع بعنی عمر و کا نصف حصہ دار آزاد ہو گا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گااور جومقر نکاح ہے اس کوخالد ہے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگااو نہ و مقربیج ہے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل وا جب ہوگا جوزید وعمر دونوں ہیں مشترک ہوگا پس مقربیع یعنی عمر واس میں سے نصف عقر بطریق تمن لے لے گا اور عقر نکاح لیعنی زید باقی نصف کوبطریق مبر لے لے گا اورمقر بیج ہے کہا جائے گا کہ تو اس کواسی جہت سے لے(۱) لے جس کا تو مدعی ہےاوراگر خالدمر گیر تو ہاندی مقر نکاح الیں زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعابیت کرے گی اوراگر زیدوعمر و دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفر وخت کیا ہے تو خالدان دونوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے لیے ضامن ہے اور اگر ہاندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی ندمعلوم جوتا ہو پس خالد نے کہا کہتم ووٹوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اوران دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ومد ہوگی اور بچہ آزاد ہو گا اور خالدیر اس کی قیمت واجب ہوگی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یا نہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے اس میں اختدا ف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں ضامن ہوگا اور خالد نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور زید وعمر و نے بیج کا دعویٰ کیااور با ندی محبولہ ہے یا زید وعمر و نے کہا کہ تو نے اس کوغصب کر سرے پس خالد نے کہا کہ تم دونو ۔ سیجے ہوتو با ندی س کی ام ولد ہوگی اور اس پر باندی و بچے دونو ں کی قیمت واجب ہوگی اور اگر ہاندی نے ان سب کے تول کی تضدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تصدیق کی جائے گی چنانچہ و ہ رو کر کے زید وعمر و کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خامد نے خرید کا دعویٰ کیا ، و رجو ہ ندی کا مولی ہے اس نے نکاح کر دینے کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا مگر بچہ آزاد نہ ہوگا اور بیتھم اس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ یا ندی اسی مقر کی ہے اور اگر بیمعلوم <sup>(۲)</sup> نہ ہوتو بچہ آزا دیھی ہوگا بیمچیط سرھسی میں ہے۔ایک ہوندی دومر دوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن ہے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرامر دہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعوی کیا اور زندہ کی تفی کی تو زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں ہے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیااورزندہ کی نفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ یا زم ہو گا اور بعداس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اسی طرح اگر ہر ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا یا ہر ایک نے ہردو بچہ کا دعوی کیا تو وونوں کا نسب ان دونوں ہے ٹابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔اگر ہاندی زیدواس کے پسرواس کے بیدران سب کے درمیان مشترک ہو پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور ان سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولیٰ ہے لینی اس سے نسب ثابت رکھا جائے گا میہ

ل اگرچه زیروعمرومثلاً مدگی جول که به ہماری ۲۱۰۰

<sup>(</sup>۱) لطورش بالع عال (۲) اگر بائدي مجهول بوال

ظہم سیل ہے۔

اگر باندی زیداوراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچرکا ان دونوں نے دعویٰ کیا تو استحسانازیداولی ہے اور زیداس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور رہا نصف عقر سوزیداس کے نصف عقر کا اپ پسر کے واسطے ضام من ہوگا پس باہم قصاص کریں گے بیسراخ وہاج میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک مسلمان ہواور دوسرا از می ہو پس مشتر کہ باندی کے بچہ کا دونو س نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو مسلمان اولی ہے اور یہ اس وقت ہے کہ زمی دعویٰ نسب سے پچھے پہلے مسلمان نہ وہوگیا چھر باندی کے بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب مالمان نہ وہوگیا ہوا وہ برایک دونوں نوس کے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب علی میں ہوگا یہ عالی ہیں اوراگر دعویٰ نسب درمیان مرتد وزمی کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرایک دونوں میں سے دوسر سے کے لیے نصف عقر باندی کا ضامن ہوگا بیانیہ البیان میں ہے۔ اوراگر ایسا جھڑ ادرمیان کتا بی اور کوئی کے ہوتو کہ نوراگر دونوں میں سے کی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا چا ہے کوئی ہو بیسران وہوں کہ دونوں میں سے کی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا چا ہے کوئی ہو بیسران وہوں کی کیا ہے وہی اولی ہوگا چا ہے کوئی ہو بیسران وہوں کی مدونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا چا ہے کوئی ہو بیسران وہوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئی کیا ہے وہی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئی کیا ہے وہی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئی کیا ہے وہی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئی کیا ہو اس کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئوں کیا ہو اوراگر دونوں میں سے کسی کا دیوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دوئی کیا ہوئی کیا کیا گوئی کیا کہ دوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی

كتأب العتاق

اگرز بدے کوئی باندی بچہ جنی پھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا لیگی :

کے سے پچیسٹی میتو دوسرے بھائی کا بھتیں ہوا تھر کیونکر آزاد نہ ہوا بلکہ نصف قیمت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت سے پہنے ایک بھائی نے اس کا دعوی کیا اور نصف قیمت اس پر مازم ہوئی تب وہ بوجہ دعویٰ کے اس کا بیٹا ہوا تپ بھائی کا بھتیہ ہوا ہی اب آزاد ہوگا دلیکن ہے فاکدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چکا اور قرابت سمالقہ کا ہزئیں ہے تا کہ دعویٰ سے پہلے آزاد ہوفاقیم تاا۔

<sup>(1)</sup> يس تكاح ثوث كيا ١٢\_

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپنی صحت میں کہا کہ مید باندی ہم میں سے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک مرکیا تو زندہ کو تھم دیا جائے گا کہ تو بیان کر اور مردہ کے وارثوں کو بیٹھم نددیا جائے گا بیں اگر اس نے کہا کہ بدیم ہیں ام ولد ہے تو وہ اس کی ام ولد کردی جائے گا اور اس کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا اور پھی تھرکا تا میں واسطے کہ بعد ملک نے اس کے ساتھ وطی کا اس نے اقرار نہیں کیا ہے پس ، خول ہے کہ شاید قبل ملک کے بذر بعید نکاح کے اس سے اولا دہوئی ہوا ور اکر اس نے کہا کہ بدہ تا ہے کہ کہ بدہ میت کی ام ولد ہے تو آڑا وہ جو جائے گی خواہ وار ٹان میت اس کے قول کی تقد بی کریں یا نہ کریں اور اس پر زندہ کے واسطے سعایت کرے گی۔ اور اگر میکام دونوں سے حالت مرض میں صور ہوا اور وار اور وار تان کہ ہم رے اور وار تان کی سے در ہوا ہو اور وار تان کی تھا کہ ہم رہ کہ اور وار تان کی تھا تھر بی تا تو شریک زندہ کے وار تو اس باندی کی نصف قیمت ترکہ مورث نے اپنی کی مورث نے ہی گی کہ بہ رہے میت میں واجب ہوگی اور باندی اس کی تھا تھر بی نی تاندہ کے واسطے اس باندی کی نصف قیمت ترکہ میں واجب ہوگی اور باندی اس کی تھا تھر بہ باندی کی نہ کی کی دیا تھی میں ہیا ہی ہم اور باندی اس کی تھا تھر بی نہ کی کی دیا تھی میں ہے۔

اگردوشریوں کی ملک ہیں باندی مشتر کہ بچہ جنی اور ہرایک نے اقرار کیا کہ ہم میں سے ایک کا سہ بچہ ہے لینی ایک کا خطفہ ہیں جا کہ میں سے ایک مرگیا تو بچہ آزاد ہوگا ور بیان کر ٹازندہ شریک پر ہے پس اگراس نے کہا کہ سیمیرا بچہ ہے تواس سے نب طابت ہوگا اور باندی کی ضف قیمت ونصف عقر کا شریک کے واسطے ضامن ہوگا اور اس میں صحت ومرض یکساں ہے پس اگراس نے صحت میں کہا کہ یہ میر سے شریک کا ولد ہے تواس بچہ کا نسب ان دونوں میں سے کس سے طابت نہ ہوگا اور اپر میں اور اس میں سے کہا دورہ ہو جائے گی اور اگر بیقول ان دونوں میں سے کس سے طابت نہ ہوگا اور بچہ مفت آزاد ہو جائے گی اور اگر بیقول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض ہیں واقع ہوا ہو لیس وارش کی ام ولد ہے تو باندی و بچہ دونوں آزاد ہو جائے گی اور اگر میقول ان دونوں کی طرف سے گی اور اگر وارشوں نے کہا کہ ہمار سے مورث نے اقرار کیا کہ میمیرا ولد ہے گر ہم اس کی تصدیق نیمیں کرتے ہیں تو باندی اور بچہ کی اور ایک زندہ و تاوان دونوں آزاد ہو جائے گی اور وارشوں پر جوام ولد میت ہوگر آزاد ہو گئی کہ میت سے ترکہ سے باندی کی نصف قیمت و نصف عقر شریک زندہ و تاوان دی اور باندی نئو باندی نئو ہو ہے گی اور باندی ہوگر آزاد ہو گئی ہے سی کے واسطے سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے دیں اور باندی نئور مورش میں لکھ ہے۔ واللہ تعانی اعلم بالصواب۔

# الإيمان الإيمان المهيد

إس مين بار دا بواب بين

بارب: ① یمبین کی تفسیر شرعی واس کے رُکن وشرط و حکم کے بیان میں

قاں المتر جم اور بعض سخ میں بیجھی مذکور ہے کہ ظالموں کے تشم دلانے اورمستخلف (۱) کی نبیت کے سوائے حالف کے تشم کھا جانے کے بیان میں۔ قال المتر جم میمین تسم ایمان جمع میمین ۔ صف تسم ۔ حالف تسم کھانے والامستخدعت قسم لینے والا تحلیف قسم دلا نا محلوف جس کوشم دل کی ہے تعبیق شم میر کہ اگر ایب ہوتو آزاد ہے اور تنجیر میہ کہ وامتد میں تنجیے ماروں گا کہ وہ وکسی امر پرمعلق نہیں ہے اور جزاء جوتشم پر قرار دی ہے درصور تیکہ جھونی ہو جائے حث تشم میں جھوٹا ہو جانا مثلاً کہا کہ وابقد میں گوشت نہیں کھا ؤں گا پھر کھایا تو حانث ہوگی۔ برقتم کو بوراکرنا مثلاً مثال مذکور میں گوشت تا موت نہ کھا یا تو ہار بوا فاحفظ الجملة ولترجع الى ترجمة الكتاب شرع میں بمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ حالف کاعز م کسی تعل کے کرنے یا نہ کرنے پرقوی ہوجائے۔ یہ کفاریمیں ہے۔ اس کی دونشمیں ہیں ایک قشم اللہ تعالی یا س کی صفات کے ساتھ دوم قشم بغیر اللہ تعالیٰ و بغیر صفات اللہ تعالیٰ اور و واس طور

پر ہے کہ جز اوکوکسی شرط پر معلق کرے مید کا فی میں ہے۔

بھر واضح ہوکہ جونشم بغیر القدتع کی ہواس میں دونشمیں ہیں ایک بیر کہ اپنے یا پ و دا داوغیرہ یاا نبیا عیبہم السلام یامل مگھیہم السلام یا نماز اور روز ہ یا دیگرشرائع اسلام یا کعبہ وحرم و زمزم وغیر ہ الیبی چیز وں کے ساتھ ہوتو اُن میں ہے کسی کی قسم کھا تا جا مُزنہیں ہے۔ دوم آئنکہ شرط وجزاء کے طور پر ہواور بیشم منفسم بدونوع ہے ایک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پرروز ہ یا ٹماز واجب ہے یا جج باعمرہ یامدی یاعتق رقبہ یاصد قد یامتل اس کے واجب ہے اور پمین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی پر طلاق یامیر اغلام آزاد ہے یہ بدائع میں ہے۔

شرط صاح سے مراد:

قسم بالند تعالیٰ کارکن میہ ہے کہ القد تعالی کا نام پاک ذکر کرے یا جس صفت سے تسم کھائی ہے وہ صفت تسم میں ذکر کرے اورتتم کے بغیر الندنتی لی کارکن میہ ہے کہ شرط صالح وجزائے صالح بیان کرے میکا فی میں ہےاورشرط صالح سے میرمرا د ہے کہ بالفعل معد دم ہوگر اس کے وجود کا اختال وخطر ہواور جز ائے صالح ہے بیمرا د ہے کہ شرط یائی جانے پر اس کا پایا جانا یقینی ہو یا مکما نِ غالب یائی جائے اور اس کی صورت رہے کہ جز امضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور میشرط ہے کہ جز الیکی چیز ہو کہ اس کے ساتھ تھے

ا جزاای چیزمقرر کرے جس ہے قربت البی حاصل ہوتی ہے بنظر <sup>ف</sup>اب فعل من میٹ الاصل مار۔

<sup>(</sup>۱) لعیٰ قسم بینے والے نے جس طاہری امر پر قسم واونی ہے شم کھانے والا او یمین اس کے سوائے پچھاور نیت کر کے قسم کھا گیا ا۔

جاتی ہوتی کہا گرایک نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنا نچہا گہا کہا گہا گہا ہیں کروں تو زید میراوکیل ہے یا میراغلام ماذون التج رت ہے تو وکالت یا اذن تجارت کوجز اقر اردے کرشم کھانے ہے تشم نہ ہوگی ایسا ہی امام خوا ہرزا دونے ذکر فر مایا ہے بیشرح تلخیص جامع کمیں ہے۔ ملی ہے۔

یں ہے۔ قشم بالند تعالیٰ کے شرائط بہت ہیں از انجملہ قشم کھانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں کی قشم نہیں صحیح ہے اور طفل کی قشم بھی نہیں صحیح ہے اگر چہ عاقل ہو۔ از انجملہ میہ کہ مسلمان ہو پس کا فر کی قشم نہیں صحیح ہے چنا نچدا گر کا فرنے قشم کھائی بھروہ مسلمان ہو گیا اور حانث ہوا تو ہماریے نز ویک اس پر کفارہ وا جب نہ ہوگا ہیہ ہدائع میں ہے۔

جس بات پرشم کھائی ہےاس کی شرا نظ میں سے یہ ہے کہ وقت نشم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے ہے تتم باطل ہو جاتی ہے پھراگراس کے بعدوہ مسلمان ہوا توقتم کا حکم اس کولا زم نہ ہوگا ہیا ختیار شرح می ر میں ہےاور آزاد ہونا شرطنہیں ہے پس مملوک کی تتم ہے گر جانث ہونے ہے اس پر فی الحال کفارہ بمال لازم نہ ہوگا اس واسطے اس کی چھ ملک نہیں ہے ہاں اس پر روز دن ہے کفارہ واجب ہوگا مگرمولی کواختیار ہے کہ اس کوروزہ رکھنے ہے منع کرےاور اس حرح ہرا پیےروز ہے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مباشر غلام ہوجیسے نذ ر کے روز ہےاورا گرمو کی نے اس غلام کوبل اس کے کہ وہ روز ہ سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پر مال ہے کفارہ وینا واجب ہوگا اور نیز ہمارے نز دیک بطوع تنخوہ ہوناقشم کے واسطے شرطنبیں ہے پس جس برقتم کھانے کے واسطے اکراہ و زیر دئتی کی گئی ہواس کی قتم سیجے ہے اور اسی طرح جد وعمد بھی ہمارے نزد یک شرط نبیں ہے ہیں جس نے بزل ہے تھم کھائی یا خطا ہے اس کی قشم سیجے ہوجائے گی اور جس بات پرفشم کھائی ہے اس کی شرا کط میں سے رہے کہ وقت قسم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہواور رہے تعقادت کی شرط ہے ایس جو حقیقة مستحیل الوجود ہواس پرقسم منعقد نہ ہوگی اورا گرمتصورالو جود ہونے کے بعدالیں عالت ہوگئ کہ وہ ستحیل الوجود ہو گیا توقشم باقی ندر ہے گی اور بیامام عظم وامام محمد کا تو ب ہے اور جوامر کہ هیقة مسحیل الوجوز میں ہے گر عادت کی راہ ہے محیل الوجود ہے قد ہمارے اصحاب مخشہ نے فر مایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچہ جوامر عادت کی راہ ہے سکیل اوجود ہے مرحقیقت میں سکیل الوجودنہیں ہے س پرفتم منعقد ہو جائے گی اور نفس رکن میں پیشر طے بے کہاشتناء ہے خالی ہومشلا ایسے الفاظ نہ ہوں کہانشاء امتد تعالیٰ اور الا ان شاء امتد تعانی اور ال آنکہ جھے اس کے سوائے اور امر طاہر ہو کہ قریب بمصلحت ہواور الا آنکہ میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا امرآئے یا اس کے سوائے دوسراامر مجھے بیندیا یوں کہا کہ اگر مجھے اللہ تع بی مدودے یا اللہ تع لی مجھے برآ سان کرے یا کہا کہ بمعونت اللی یا تیسیر اللی یا مثیل اس کے چنانچہ اگران میں ہے کوئی لفظ اس نے تشم ہے ملا کر کہا توقشم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا توقشم منعقد ہوگی اور فتتم بغیر القد کی صورت میں یعنی جمله شرطیه کی صورت میں قتم کھانے والے میں جوشر ط جواز طلاق وعمّاق کی ہے وہی سب ان دونوں کے ساتھ قسم منعقد ہونے کی شرط ہے اور جونہیں ہے وہ نہیں ہے اور محلوف علیہ بعنی جس پرفشم کھائی ہے اس میں پیشرط ہے کہ ایب امر ہو کہ زیانہ آئندہ میں ہوپس جوامرموجوو ہےاں کی اس پرفتنم نہ ہوگی بلکہ بنجیر ہوگی چنا نجدا گراینی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہےا کر آتان

لے قال المتر تم جہاں نقد میں عاقل شرط ہے وہاں میں مراد ہے کہ وہاں عقد کے تھم کوجا نتا ہواور معنی عام یعنی فقط وانا کی و سجھ نبیس مراد ہے اللہ ہور خود بغیرز بروئ کے جد چوقصدا ہو ہزل جو تصفیول ہو ستیل الو جو دیعنی جس کا پاپیا جانا تھ بقتہ محال ہو۔ متصور الوجود جس کا تصور ممکن ہواگر چے عادت کی راویت نہ پاپیا

ہمارے او پر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہو جائے گی اور جس کی طلاق یا عمّا ق کوشم کھائی ہے اس میں بیرشرط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جوالقد تعالیٰ کے ساتھ تھی کھانے میں ندکور ہوئی ہے اوراگر پیلفظ بھی زیادہ کیا اگرانقد تعالیٰ میری مددفر مائے یا بمعونت آلہی ہیں اگر اس لفظ سے استثناء کی نبیت ہوتو فیصابینہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا مگر قضاء س کے بیٹی تعیق نہ ہوگی بلکہ تبجیر ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے۔

الله تعالی کے ساتھ جو تھی ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے غموس ولغو دمنعقدہ پس بمین غموس ایک تتم ہے کہ کسی چیز کی اثبات یا تغی بز مانہ حال یا ماضی پرعمراً دروغ کے ساتھ ہوئے اور الیں تشم کھانے والا آ دمی سخت گنبگار ہوتا ہے اس کو جا ہے کہ تو ہدو استغفار کرے اور اس پر کفار ہنبیں ہوتا ہے اور قشم لغویہ ہے کہ کسی چیز پر زیانہ ماضی یا حال میں قشم کھائے در حالیکہ اس کا گہان ہو کہ بات یوں ہی ہے جیسے کہتا ہے حالا نکدا مراس کے برخلاف ہومثلا کے کہ والند میں نے ایسا کیا ہے حالا نکداس نے دروا قع نہیں کیا ہے اس کی یاو میں یوں ہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ والقد میں نے ایسانہیں کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے مگر اس کا گمان یوں ہی ہے میں نے نبیں کیا ہے یا دور ہے ایک شخص کو دیکھ کر گمان کیا کہ دو زید ہی ہے بیس کیا کہ دالقد یہ ہے حالا نکہ و وعمر د تھا یا تھی اور کوو کھے کر کہاوالقدوہ کواہے درجالیکہ اس کے گمان میں وہ کو اے لیکن درووا قع وہ جیل تھی تو ایسی قسم میں امید ہے کہ قسم کھانے والا ماخوذ نه ہواور قسم زمانه ماضي ميں اگر بدول قصد ہوتو ہور ہے نز ديك دنيا و تخرت ميں اس كا تيجھ تھم نہيں ہے يعنی لغو ہے اور قسم منعقدہ بیہ ہے کہ زماند سنتقبل میں کسی تعل کے کرنے یا نہ کرنے قتم کھائے اور اس کا حکم بیہ ہے کہ اگر جا تو اس پر کفار والا زم ہوگا یکانی میں ہے۔ پھرتشم منعقدہ ہا متبار و جوب حفظ کے جارطرح کی ہوتی ہے لیعنی واجب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹے نہ یا ہے یا تو ڑ وینامستحب یا واجب ہولیں ان میں ہے ایک قسم یہ ہے کہ اس میں یورا کرنا واجب ہے اور اس کی بیصورت ہے جب قسم منعقد ہے فعل کے کرنے پر ہوجوط عت الی ہے کہ اس نے ساتھ مامور ہے یا ایسے فعل کے ندکرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے ندکرنے پر ہامور ہے تو حفاظت تشم وا جب ہے کہ بیامراس پرقبل تشم کے فرض تھا اورتشم سے زیادہ تا کید ہوگئی۔ دوم آئکہ اس کی حفاظت جا ئز نہیں ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ ترک طاعت یا فعل معصیت پرفتم کھائی بینی طاعت نہ کرے گا اور معصیت کرے گا تو اس کوتو ڑوے اور کفارہ ادا کرے اور تبیسری قشم بیرکداس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے معرفشم کا نو ژوینا حفاظت کرنے ہے اچھا ہے تو اس میں تو ژوینامستحب ہے اور چہارم آئندائ میں پورا کرنایا تو ژوینامساوی ہے ہیں دونوں با توں میں مختار ہو گا اورالیں قسم گی حفاظت اولی ہے بیمبسوط شمس الائم پرسرھسی ہیں ہے۔

 علاء کے نز دیک مکروہ نبیں ہے اس واسطے کہ اس ہے و ثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زیانہ میں بیدکا فی میں ہے۔

(b): C//i

اِن صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی

قسم ہوتی ہے بنام اللہ تو لی یا اللہ تعالی کے دوسرے ناہ نے پیک میں سے کسی نام کے ساتھ جیسے رحمٰن یار چیم اور اللہ تعی کے سب نام پاک اس امر میں برابر جین خواہ ہوگوں میں اس نام سے قسم کا رواج ہویا نہ ہواور یکی ہی رے صحاب کا ضاہر مذہب ہے اور یکی تھے ہے یا اللہ تعی لی کے صفتوں میں سے کسی صفت ہے جس کے ساتھ قسم کھنے کا لوگوں میں رواج ہو جیسے غوۃ اللہ و جدال الله و حبدال الله و حبدال کی صفتوں میں سے کنوانی ایک اوراضے بید ہے کہ ذکر صفت میں اعتبار رواج کا ہے بیشر ت نقابیہ الله و حبدال عمر جندی میں ہوگا ہے ہو با کے گا یہ بدائع میں ہے ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ قسم میرے دب کی یا کہا کہ قسم میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی بیاقا وی تانی خان جیسے ہوگا ہو جائے گا ہو بدائع میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی بیاقا وی تانی خان جیسے ہے۔

الركها:وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه توحالف بموكا:

اگر کہا کہ بہم اُنتد میں ایبانہ کروں گا تو تول مختار میں بیٹم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قسم کی نیت کی ہویہ فتاوی

غیاثیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ بسم انقد توقتم ہوگی بیرخلاصہ میں ہےاورا گر کہا کہ دائیم القدمیں بیبانہ کروں گا توقتم ہوگی اوراس طرت و ایعن الله

ا ۔ تو زیسم بغیرانند تک کی اور مراداس سے خاص قسم جائز ہے جس کواو پر ہیا ن کیا ہے لین قسم بشرط و جزائے طلاق وعمّاق وغیر ہورنے ابند تک کی کے اوراس کے نام کی قسم کومطنقانا جائز فر مایا ہے فائیم 11۔ سے الگ الگ ہرا یک سے بدفظادا وقسم کھائی چٹ نچہ کہا کہ وکلام ابندوارا د قابندوغیر ہ ذیک 11۔ سے جار مرقسم 11۔ و ید الله تعالی سرہمزہ دمن الله ومن بہیم قاعدہ بہرشہ رکات واعراب تہت گئٹ یکی هم رکھتے ہیں۔ یظ بہر بید میں ہے۔

اگر کہا کہ ومیفاق اللّفة فتم ہوگی بیکا فی جی ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جھ پر یکن القد ہے یا کہا کہ جھ پر بیٹاق القد ہے تو بھی شم ہوگی بیافی الله ہو الله الفعل الله افعل گذا تو بیتم ہوگر بیروات اہل بغدار کا ہے بہ محط میں ہا اگر عربی زبان میں کہ کہ باقد الافعل گذا لا تعنی لفظ الله کے آخر ہائے ہوز کوس کن کیا یا نصب و یا یو رفع و یا دیا تو قتم ہوگ حا انعم اعراب بسرہ بوجہ جرے ہو ہے تھا اور اگر کہا کہ الله افعین کن ااور ہائے ہوز کوساکن کیا یا نصب و یا تو بھین نہ ہوگ کیونکہ حرف شم ہوگی اس واسطے کہ سرہ مقتضی ہے کہ سابق میں کوئی جرف جارہ اور وہ حرف شم ہوگ اس واسطے کہ اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو سرہ کا اعراب و یا اور قتم ہوگی بین اگر اس کو سرہ کا اعراب و یا اور قتم ہوگی بیدی تو تو تعنی خان میں ہوگی اس واسطے کہ اس کہ انتمان اند تو قتم ہوگی یہ تو تو تو تا میں کہ بعد اللہ کو اس کہ بیس کو بیا کہ بیس کو بیا کہ بیس کو بیا کہ بیس کو بیا کہ بیس کو بھی اگر براء میں کو تو تو تم ہوگی یہ تو تا میں کو باتھ اللہ تو تا میں ایسا کر ول تو قتم ہوگی :

ا سے بی تو ریت وانجیل وزبورے بریت میں بھی یہی تھم ہے اور ایساہے ہرامر شرکی جس کی ساعت کفر ہو یہی تھم ہے میہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں ہری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو قسم ہو گل میری کی اور اگر کہا کہ میں ہری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو قسم ہو گل میری کی میں ہے اور اگر کہا کہ میں ہری اس سے جو اس میں ہم امتدالز من الرحیم کسے ہا تھ کی اور کہا کہ میں ہری اس سے جو اس میں ہے اگر میں ایسا کروں ہیں بہی فعل کیا تو اس پر کفار وں زم ہوگا جیسے کہ ہم التدالر من لرحیم سے ہری ہوں گی قتم کھانے اور حانث ہوئے کہ ویک میں ہوں معلقہ سے بری ہوں گی قتم کھانے اور حانث ہوئے کی صورت میں تھم ہے ریڈتا وی قاضی خان میں ہاور اگر کہا کہ میں ہری ہوں مغلظہ سے یا جو مغدظہ میں ہے تو قسم نہیں ہوگا

لے رازی شہرے کے رہنے والے گئدین مقاتل حنقی ہیں ان میں محدثین کلا مرکزتے ہیں اور ٹندین مقاتل اوالحن جو بخاری کےاستاد ہیں وہ ثقہ ہیں ا

اس صورت بین کے معدوم ہوجائے کہ اس میں ہم اللہ الرخمن الرحیم کھی ہے اور اُس سے براُت کی نیت کی تشم ہوجائے گی بی خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں ، مؤمنین سے تو مشاکخ نے فر مایا کہتم ہوجائے گی بی قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں ان خمیں ونوں یعنی رمضان سے بری ہوں اگر ایسا کروں ہیں اگر فرضیت اس رمضان سے براءت کی نیت کی ہے تو تشم ہوگی جیسے کہ میں بری ہوں ایران سے اگر ایسا کروں اور اگر اُس کی بھونیت نہ ہوتی اس واسطے کہ بیام غیب ہو اور اگر اُس کی پھونیت نہ ہوتو ایسا کہ بیان سے اگر ایسا کروں اور اگر اُس کی بھونیت نہ ہوتو ہیں ہو گاس اسطے کہ بیام غیب ہوں اس جی سے وہ میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اس جی سے جو میں نے کہا ہو ہوں اس قر آن سے جس کو میں نے پڑھا ہے تو ہو میں نے کہا اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اسے بروٹ میں ہوگی اور اگر کہا کہ میں بری ہوں اسے بروٹ وہنماز سے یا جو میں نے نماز اگر کہا کہ میں بری ہوں اسے روز ہو فرماز سے یا جو میں نے نماز رہی ہوں اس کے جس کو میں نے براہ میں بہودی یہ تو میں نے نماز سے بیا کہ بی بری ہوں اسے بروٹ وہنماز سے یا جو میں ہوگی ہو اسلام برائد کا پرستش کرنے والا یہ بندگان صدیب سے یا مثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو اسخانا نے تی ہوگی میں برائع کی بردائع کے بی اسلام بوگی بیا ایک میں برائع کی پر الله کا پرستش کرنے والا یہ بندگان صدیب سے یا مثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو اسخان نامی ہوگی میں برائع کی بدائع

اگراس منتم کھانے والے کے نز دیک ہیہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فر ہوجاؤں گا پھر اُس

فے شرط مذکور کو کیا تو کا فرجو جائے گا:

ے ا۔ ع پس کفارہ تم اوا کرے گاما۔ (۱) اگر جانث ہوجائے ۱۲۔ (۲) بدیائے تتم ۱۲۔

كہاوعبادة اللد توقشم ندہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

جابلانه طور برخلط ملط كھائى گئىشم كابيان:

اورا گركہا كه اشهد الله ان لا اله الآ الله توبيتم نه دوك بيخلاصه ميں ہے اورا كركہا كه دوجه الله تو برقول امام اعظم وا م مجمر كے فتعم نہ ہوگی پیننج ابو شجاع نے امام اعظمیم ہے ایک حکابت نقل کی اس میں ریکھی ندکور ہے کد اُن جاہوں کی فتعم ہے کہ جوانقد تعالی کے واسطے جوارح ذکر کرتے ہیں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ امائم نے اس کوشتم نہیں قرار دیا بیمبسوط میں ہے اورا گرکسی قائل نے کہا کہ اس پر امتد تع بی کی هنت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پرعذاب اللہ ہے یا اس پر اہلنة اللہ ہے اگر ایسا کرے تو بیشم نہ ہوگی میفقاوی قاضی خان میں ے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو مجھ پرغضب اللہ یا سخط اللہ ( ) ہے تو حالف نہ ہوگا ہے ہدا ہیں ہے اورا گرکہا کہ وسعطان اللہ لا افعل کذا ( <sup>( )</sup> تو اس صورت مسئلہ میں سیجے جواب ریہ ہے کہ اگر اُس نے سطان سے قدرت مراد لی ہے تو ریشم ہے جیسے قولہ وقدرت اللہ نکذافی انہ ہوط اور ا گرکہا کہودین القدنوفشم نہ ہوگی ہ اسی طرح تولہ و جاعة القدوشریعة القدبھی قسم نہیں ہے و نیز اگر عرش القدوحدوداُس کے قسم کھائی تو حالف نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ و بیت اللہ (۳) یا بحجر اسودیا بمشعر حرام یا بصفا یا بمر دویا بمنبر یا بروضہ یا بصبو قایابصیام یا بحج تو ان سب صورتو ں میں حاسف نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہاو حدی الله و عبادة الله توقشم نہیں ہے اور اس طرح اگر آسانوں یا زمین یا قمریا ستاروں یا سورح کی قتم کھائی تو حالف کنے ہو گا بیسراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا بحق القرآن یا بحق الریمان یا بحق المساجد یا بحق یا بحق الصلوة (۳۶ مم کھائی توقتم نہ ہوکی **بیاناً وی قاضی خان میں ہےا**ورا گر کہر مجمد علیہ السلامتوفتیم نہ ہوگ سیکن حق استخضرت ملاقظیم کا بہت ہی بڑا ہے بیرخلاصہ میں ہےاوراگر کہا کہا گرابیا کر **میں** بقد مجھے عذاب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت سے محروم کرے تو بیشم نہ ہوگی بیرمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ لا الله البتد میں ایس مونوں گا<sup>(۵)</sup>تو بیشم نیس ہے ادا آئکہ اُس نے قسم کی نبیت کی ہواور اس طرح سبحان الله و الله اکبر ضرور میں ایسا کروں گا تو بھی یہی تھم ہے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اللہ تعالی کی نا فرمانی کی اگرایسا(۲) کیایا جواس نے مجھ پر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نا فر مانی کی اگر ایسا کیا تو ریشم نہیں ہے بیالیفناح میں ہےاورا گر کہا کہ ایسا کروں تو میں ز انی یا چوریا شراب خواری سودخوار ہوں تو بیشم نہیں ہے بید کافی میں ہےاور ابن سوامؓ ہے روایت ہے کہا گرکسی نے کہر کہا گرمیں ایسا کروں تو میں نے اپنے او پرزیار یا ندھی جیسی زیارنصاریٰ یا ندھتے ہیں تو فر مایا کہتم ہوگی بیٹہیر بیمیں ہےاوراگرکہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی قشم <sup>(۷)</sup> کھاؤں پھراپنی بیوی ہے کہا کہ تو جالقہ ہے <sup>(۸)</sup>اگر تو جو ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور بیہ جواُس نے اپنی بیوی سے کہا ہے شم نہیں ہے اوراسی طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی حیض آ جائے تو بھی اُس کا غلام '' زادنہ ہو گا بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو کوئی پروردگارآ سان میں نہیں ہےتو میشم ہےاور کا فرنہ ہوگا بیاتی ہے اورا گرکسی نے کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو جوالند تعالی نے فرمایا ہے وہ کذاب ہے تو بیشم ہوگی اور اگر کہا کہ الند تعالی کذب <sup>(۹)</sup> ہے اگر میں ایسا کروں تو بھی قشم ہوگی اور ا گرائس نے کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو مجھے پرنصرا نہیت کی گواہی دوتو قسم ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ جومیں نے روز ہنماز کیاو ہ حق نہ تھا اگر میں ایسا کروں تو بیتم ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا احکام شم ثابت ہوں گےاگر چہ بغیرانند شم کھانے ہے گنهگار ہوگا ا۔ ع میں کہتا ہوں کہالی الفلوا ہر کے قول پر بھی کافر ہونے کا تھم ہونا چاہے ہا۔ (۱) غضب ۱۲ ہے کہ الہ (۲) غلبہ ۱۱ ہے تھم بیت انند کی ۱۲ ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرور کروں گا ۲ا۔ (۲) بعنی کروں ۱۳ ہے تھویش طلاق ہے ۱۲۔ (۵) بعثی تو طائقہ ہے ۱۲۔ (۹) نعوذ ہاللہ من ذالک ۱۲۔

ما کولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدرمعتا دکا اعتبار ہے:

اوراگر کہا کہ اے میرے پروردگاریں تیرا بندہ ہوں سجنے گواہ کرتا ہوں اور تیرے ملاکھ کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسانہ کروں گا پھر اس نے بی فعل کی اور اس پر کفارہ نہیں ہے گراند تعالی ہے استعفارہ تو بہرے یہ فعل صدیمی ہے ایک دوسرے ہے کہا کہ وائد بین تیری فیافت میں گیا فت میں گھا فت میں گھا فت اس کے گھا کہ اس نے کہ کہ ہاں تو اس کے حق میں گھا فت میں گھا فت میں گھا فت اس کے گھا کہ ہیں ہے کہا کہ واص میں فیافت میں گھا تو اور جائے گاور بھائی میں ہے کہا کہ ورم کی فیافت میں گھا تو اور جائے گاور بھائی میں ہے کہا کہ واص میں نہا تو بہت کی ہیں ہے کہا کہ واص میں فیا تا ہے اور پہنے کی چیز وں میں کھا تا ہے اور پہنے کی چیز وں میں پہنت ہے میں اس مضمون کے سوائے پھاور فر ہوا ور فرا اس کھا تا ہے اور پہنے کی چیز وں میں پہنت ہے فرایا کہ واص میں کھا تا ہے اور پہنے کی چیز وں میں پہنت ہے فرایا کہ واص کھا نہ کہ اس کہ میں ہوا ہے کہ اور اس کے کہا کہ ور سے اس کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ کہا کہ کہا کہ بیاں ک

اورا گرکہا کہ ہرطان ہجھ پرحرام ہے قیہ مھانے اور پینے کی چیزوں پر قرار دی جائے گی لا آ نکہ اُس نے اس کے سوائے نیت کی ہواور قیاس یہ پہت ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی جائٹ ہوج نے اور پیشم عورت کوشائل نہ ہوگی لا آ نکہ اُس نے نیت کی ہوت اُس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایل بہوج نے گا اور قیم سے کھانا پینا خارج نہ ہوگا اور بیسب ظاہر الروایة کے موافق جواب کے اور اس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایل بہوج نے گا اور قیم ہوج نے گی کیونکہ غالب استعمال اُس کا ارادہ کا طلاق میں ہوگی ہے اور اس کے اور اس کے طرح اگر اُس نے فاری میں کہا کہ حلال پروئے حرام یا حلال خدیا حال اللہ یا حال السلمین پروئے حرام ہو بھی بہی تھم ہے اور آ براُس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو تھا اُس کی تھید ایش نہ ہوگی اور اگر فاری میں کہا کہ ہر چہ ہوست راست گیرم برمن حرام چنی جو جو نے کہا کہ ہر جہ ہوست راست گیرم برمن حرام جنی جو جو نے کہا کہ ہو ہے کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہا گراس اور بھی مشائح نے فر مایا کہ جم ہو ہے کہا گراس کی حسی کہا کہ اُس کو اور بھی مشائح نے فر مایا کہ جم ہو ہے کہا گراس کی اور بھی مشائح نے فر مایا کہ جم ہو ہے کہا گراس کی جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس کی اور بھی مشائح کے فر مایا کہ جم جواب میں تفصیل کی جائے کہا گراس کو جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس میں کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہا گراس کی جائے کہا گراس کو جائے کہا گراس کی جواب میں تفصیل کی جائے کہا گراس کو کہا گراس کی جائے کہا گراس کی جواب میں تفصیل کی جواب میں تو کہا گراس کر کرائی کہا کہ جواب میں تفصیل کی جواب میں کو کہا گراس کی کرائی کہا کہ جواب میں تفصیل کی جواب میں کرائی کرائی کرائی کہ خواب میں کو کرائی کرائ

یے پس اگر اس نے تمام طعام ولباس مراولیا ہے تو قضاء دویا نتا اس کی تقید این ہوگی اور اگر خاص مراولیا ہے تو فقط دیا نتا تقید این ہوگی نہ قضاء کا فہم السہ ہے۔ میں اسٹی اشارہ ہے کہ پینکم قضاء ہوگی اللہ سیل سے امارے عرف میں طلاق نہیں ہے ال

<sup>(</sup>۱) ماکولات میں استیعاب طعام کا علم المبارتیس ہے بلکہ اقط قدر معنا دکا علم رہا۔ (۲) حالا تکہ ایس کرناس پرمباح یاس کے مانوق ہے ال

نے طلاق کی نیت کی ہوطلاق ہوگی اور ہدون ولالت کے احتیاط ہے کہ آدمی اس میں تو قف کر ہے اور خلاف (۱) متقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام لیعنی جو بائیں ہاتھ میں اوں جھ پرحرام ہے تو بیطلاق نہوگی لا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فر مایا کہ بدول نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق ہوگی نیت شرط نہیں ہے اور اگر کہا کہ طلاق خدا جھ پر حوام ہے حال تک اُس کی دو بیویاں ہیں تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا اختیار اُس کو ہوگا جس کو جا ہے معین کر رہے کا فی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ والتدکلام نہ کروں گا فلال سے آج اورکل اور برسول توبیا یک ہی تشم ہے:

سے اور اس کے درمیان اختلاف ہے چنا نیے ایک ایک نے کہا کہ بیشراب بھے پر حرام ہے گھرائس کو بی سیفر ماید کہ اس میں اماعظم وا مام ابو میں سے کہ درمیان اختلاف ہے چنا نیے ایک امام نے فرمایہ ہے کہ حاضہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم آئے گا اور اُس کی کھے نیت نہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم آئے گا اور اُس کی کھے نیت نہ ہویا اُس نے خوا میں ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم آئے گا اور اُس کی کھے نیت نہ ہویا اُس نے شراب کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نمیت کی ہوتو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اُس کی وصدر شہید نے اختیار فرمایا ہے بیٹھیر بیٹس ہے بیاند تعمل ہے اللہ کے ساتھ می کھانی محترات کے بیٹس ہے بیاند تعمل ہوئی کہ ساتھ می کھانی محترات کی اور خسل کا روز آئے تو والقہ میں ان اور شراب کا اور خسل تا قیت بھی ہے جیسے کہا کہ والقہ میں اور شراب کے ایک سال بھر گزر نے پرتم کی بھی انتہا ہوجائے گی۔ ایک سال بھر گزر نے پرتم کی بھی انتہا ہوجائے گی۔ ایک سال تک پس سال بھر گزر نے پرتم کی بھی انتہا ہوجائے گی۔ آئی سے دور اور دور وزتو مشل اس کے ہے کہ کہ کہ والقہ تھے ہے دور وزکلام نہ کروں گا ایک روز اور دور وزتو مشل اس کے ہے کہ کہ کہ والقہ تھے ہوں وافل ہوگی بید عمل کہ بھر اللہ بھی نے کہا کہ واللہ تھے ہوں اور اگر کہا کہ واللہ تھے ہوں گا آئی اور نہ کل اور نہ پرسوں تو بیا یک بھر ہے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تین روز تک کلام نہ کروں گا ایک روز اور دور وزتو مشل اُس کے کہ کہ واللہ تھی ہونے کہا کہ اُس سے تین روز تک کلام نہ کروں گا ایس بھی ہونے کی میمسوط میں ہے۔

گر کہ کہ واللہ میں فلاس سے کلام نہ کروں گا فلاس سے آئی اور کی ہے میسوط میں ہونے یکی تھم ہے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تین روز تک کہا کہ کہا کہ اُس سے تین روز تک کہا کہ اُس سے تین روز تک کہا کہ کہ دور تک کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

اوراگر کسی تخص نے کہا کہ والقہ والرحن میں ایب نہ کروں گاتو یہ دوشمیس ہیں چنا نچا گرایہ نعل کرنے ہے وہ حدث ہواتواس پر دو کفار ہے لازم ہوں کے بیر ظاہرالرولیة کا تھم ہے اوراس جنس کے سائل میں اصل بیہ کہ اللہ تو لیٰ کی قتم کھانے والے نے اگر دو نام و کر کیے اور دونوں پر بنیادتم رکھی لیس اگر دوسرا نام صفت اسم اقال ہواور دونوں کے درمیان حرف علت و کرنہ کیا ہوتو ہاتھ قبل جملہ روایات پرائیک ہی تتم ہوگی جیسے اللہ الرحمٰن میں ایسانہ کروں گا اوراگر دوسرااسم پہلے اسم کی نفت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوگر اُس نے نچ میں حرف عطف بیان کردیا ہے تو ظاہر الرولیة کے موافق دوستمیں ہوجا کیں گی جیسے کہ کہ واللہ والرحمٰن ایسانہ کروں گا کہ اوراگر دوسرااسم پہلے نام کی لغت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو ہی اگر دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا جیسے واللہ واللہ علی بیان اگر دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا جیسے واللہ واللہ علی بیان اُس کا تو ظاہر الرولیة کے موافق دوستمیں ہوں گی اور بھی جے ہوادر اگر دونوں کے دیج عیس حرف عطف بیان نہ کیا تو بالا تھتی جملہ دوایت یہ ایک بی تھم ہوگی ایسا بی شیخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بیسچیط میں اگر دونوں کے دیج عیس حرف تھم ابتدائی ہوگی اور ایس کے جاور میں ایسانی شیخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بیسچیط میں کے اوراگر اُس نے اُس کی وقع دوست میں گیا ہی اُس کا قول اللہ بخد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اورائی قسم میں گیا ہوگی اوراگر اُس نے اُس کی وقع دوسرائی گیا ہوئی گیل اُس کا قول اللہ بخد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اورائی تھم تھے کے واراگر اُس نے اُس کی نوب کی دوسرائی گیل اُس کا قول اللہ بخد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اورائی تم میں گیا ہوئی کی اس کی تعد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اورائی تھم تھے کے وار

<sup>(</sup>۱) جس کے زد کیے طلاق ہے ۱۲۔ (۲) میعنی اگر رات میں کیا توسطانٹ ہوج کے گا ۲ار (۳) میعنی بھی محتمار ہوان کے نز دیکہ ۱۲۔

اگرکها که میں یہودی ہوں اگرایسا کروں اور میں نصرانی ہوں اگرایسا کروں تو بیددونشمیں ہیں:

توازل میں ہے کہا یک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ والقد میں تجھ ہے ایک روز کلام نہ کروں گا والقد میں تجھ ہے ایک مہینہ کلام نہ کروں گا والقد میں بچھ سے ایک سال کلام نہ کروں گا پھر بعد ساعت کے اُس سے کلام کیا تو اُس پر تین قسموں کی جزالا زم ہوگی اور اَس ا یک روز کے بعد کلام کیا تو اُس پر دوقسموں کا کفار ولا زم ہوگا اورا گر ایک مہینہ کے بعد کلام کیا تو اُس پر ایک ہی تھتم ہوگا اوراً مرایک ساں کے بعد کلام کیا تو اس پر کچھ نہ ہوگی بین طر صدمیں ہے اور اگر کہ میں امتد تعالی سے بیز ار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حال تک اُس ک ا یہا کیا تھا اور جانتہ تھ تو اس میں مشائخ نے اختلہ ف کیا ہے اور مختار برے فتو کی بیہے کہ اگر اُس کے زعم میں ہوکہ یہ کفر ہے تو کا فرہوگا اورا گرکہا کہ بیں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حال نکہ ایسا کر چکا اور جانتا ہےتو جو ب مختار اس میں بھی وہی ہے جو لقد تعابی ہے بیزاری کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیرمحیط میں ہے۔ اورا گر کہا کہ ایسا کروں تو القدواُس کے رسول ہے ہری ہوں بھرجا نٹ ہو تو بیا یک بی قتم ہے کدأس پرایک ہی کفار ول زم جوگا اوراً سرکہ کداً سراییا کرون تو امتد تعالیٰ ہے بری جوں اور رسول امتد ہے بری جوں تو ہے دو قسمیں میں کہ حانث ہونے پر اُس پر دو کفار ہال زم آئیں گے اور کہاا گر ایسا کروں تو القد تعالی ہے بری ہوں اور رسول اللہ ہے بری ہوں اور انقدور سول مجھ ہے ہری ہوں پھر جانٹ ہوا تو اُس پر جارتھ کے گفارے لازم آئیس گے اورا مام محمدٌ ہے روایت ہے کہا ً سر بھ کہ میں یہودی ہوں اگرایب کروں اور میں نصرانی ہوں اگرایب کروں تو بیدوفتمییں ہیں<sup>(1)</sup>اورا گر کہا کہ میں یہودی ہوں نصرانی ہوں آسرایب کروں تو بیا کی بی متم ہے بی**ن آوی قاضی خان میں** ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں جوروں <sup>عم</sup> کتابوں سے بیز ارہوں تو بیا کی ہی متم ہے اورای طرح اگر کہا کہ اگرابیا کروں تو میں قرآن وانجیل اور تو ریت وزیور ہے بری ہوں تو جانث ہونے پر ایک ہی کفار ولا زم سے گائی لیے کہ بیانک ہی جاورا گرکہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل ہے بیزار ہوں ور میں تو ریت سے بیزار ہوں اور میں زبور ہے بیزار ہوں تو پیرچ رفتھ میں بیں کدا گرھ نٹ ہوگا تو اس پر چار کفارے لازم آئمیں گے بیرمحیط میں ہے اورا ً رکہ کہ بیں بری ہوں اُس چیز ہے جو محفول میں اُرّی تو ہدا یک ہی قتم ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآ یت ہے جو مصحف میں ہے تو بھی ایک ہی تتم ہے بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔

تنمس الاسلام ہے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا ہے کہا کہ دامتدا گراین کارکنم یعنی دامتدا گرید کا م کروں تو ایبا تو پیٹنے نے فرمایا کہ

ل خلاجراً کچھاوربھی اس مسئلہ میں سناہو گاو اہنداعلم تا۔ ع قرآن مجید والجیل وزیوروتو ریست تا۔

<sup>(1)</sup> دونو رقتمیں عیجد ہ ہول گی ۱۴۔

میر ہے استاد نے بیا افتیار کیا تھا کہ بیشم نہ ہوگی پھر رجوع کی اور فر مایا کہ شم ہوگی بیر ظاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ ہوگندم خورم کہ ایس کا منظم بعنی شم کھاؤں یا کھا تا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گا تو بعض نے فر مایا کہ شم ہوگی اور ابعض نے ہوگی اور اگر کہ کہ سوگندم خورم کہ ایس کا رختی ہے واسطے ذکر کیا جاتا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گا تو قسم ہوگی اس واسطے کہ ایسا کا متحقیق کے واسطے ذکر کیا جاتا ہے نہ وعدہ وتنویف ہے امرا گر کہا کہ سوگندکوری تو قسم ہوگی ہمز کہ سوگند خور م ابطلاق کہ ایس کا رنہ نم تو قسم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیوعد ہوتنویف ہو اور اگر کہا کہ مراسوگند بطلاق مست کہ شراب نخورم المحقیق میں ہوگی جاتا ہو گا کہ مرشراب ہی تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے شم نہیں کھائی جاتا گی بلکہ بیجو میں نے کہ دیا تھا کہ جھ پر شم بطلاق ہے اس واسطے کہ دیا تھا کہ لوک جھے تعرض نہ کریں تو تھا اُن سے کو رکی تھمدین نہ کی جاتے گی بید جو کئی ہے۔

الركما: مصحف خدا بدست من سوخته إكر اير كاركنم؟

اورا گراُس نے کہا کہ سوگندخور د ہام یعنی میں نے تشم کھائی ہے اگر سچاہے تو قشم (۱) ہوگی اوراً سرجھوٹا ہے تو اُس پر پچھنبیں ہے ہیے محیط میں ہےاورا گراس نے کہا کہ برمن سو گنداست کہ این کارند تمنم بین اگر اس قدر کہا تو پینجر ویتا ہے بین اس کی قشم کھانے کا اقرار قرر و یا جائے گا اورا گراس ہے پچھزیا وہ کہا کہ بول کہا کہ مجھ پرفتھ کے بطارق ہے اُس پرطلاق لازم آئے گی اورا گراُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیا کلام دروغ کہدد بیر تف کہ ہم جنیس تعرض نہ کریں یا مثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاءً اُس کی تصدیق نہ ہوگی اورا گر کہا کہ ہاللہ العظیم کہ بزرگ تر التدالعظیم ہے نہیں ہے کہ میں بیکارنہ کروں گا توقتم ہوگی جیسے یاالتدالعظیم الاعظم کہنے میں ہوتا ہے اورالی زیا دات واسطے تا کیدے ہوتی ہیں پس فاصل<sup>(۴)</sup> قرار نہ دی جائے گی ہیفقاوی قاضی خان میں ہے اور فقاویٰ میں لکھا ہے کہا گرکسی نے کہا کہ سو گندی خورم بطلاق تو تطلیقہ نہیں ہے اس واسطے کہ یو گوں میں قشم بطلاق کا اس طرح روات نہیں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہا گرکسی نے ہما کہ مراسو گند خانداست یعنی جھے گھر کی تشم ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور بیٹر طنبیں ہے کہ خانہ ہے اس نے بیوی کی نیت کی ہو اور ہی اصح ہے قال اکمتر جم ہمارے عرف میں قشم نہ ہوگی اور یہی اصح ہے اور قباویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ بالقد کہ بزرگ تر اس ہے کوئی نا منہیں ہے بزرگ تر اُس سے منتم نہیں ہے یا جو ہزرگ تریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گا یا نہ کروں گا تو بیشم ہے اور قولہ بزرگ تری فاصل قرار نہ دیا جائے گا اور مجموع النوازل میں لکھ ہے کہ پہنٹے ، لاسلام ہے دریو فت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعوی کیا کہ میں نے کرنے یا نہ کرنے کی قشم نہیں کھائی بلکہ میری مراد بیٹھی کہ ہالتہ بیسب قسموں سے بڑی قشم ہے بی میرے نز دیک اس سے بڑھ کوشم نہیں ہے تو قر مایا کہ اُس کی تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس نے تعلی کا کرنایا نہ کرنا اس سے ملا دیا ہے اور بیجواُس نے دعویٰ کیا کہ کلام بذكورااةِ ل يرمقصود ہے بيہ خلاف ظاہر ہے كذا في الخلاصه اور اگر كہا كەمصحف خدا بدست من سوخته اگراي كارتهم يعني مصحف خدا مير ہے باتھ میں سوختہ اگر ہیکا م کروں توقشم نہ ہوگی اورا گر کہا کہ ہوا میدی بخدا ادارم ناامیدم اگر ایس کارکنم تو بیشم ہوگی قال اُنمتر مجم ضرور ہے کہ یوں ہو کہ ہرامید ہے<sup>(4)</sup> کہ بخداادارم الی آخر ہور نہ ہمارے عرف میں قشم نہ ہوگی والقداعلم اور اگر کہا کے مسلمانی نہ کر دہ ام خداے رااگر ایں کارکٹم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کا مہیں مسلم نی نہیں کی اگریڈ کا م کروں پھر کیا تو فقیدا یولایٹ نے فرمایا کدا گراس نے اس

بيم فساس ملك وز ماندكا بيدور شد مارسدنز و يك مجمل بيشتر از اوّل اا-

ع الرطان ق فتم ب مثل مجر ابت مواتواس كاقرار براس كي يوى طاقة موك اوراصل حال خداج ال

<sup>(</sup>۱) کفاره درصورت جنت ۱۲ (۲) تا که کی قشمیس بوجائیس یافتهم بی ند بواار (۳) خدا سے رکھتا بوں ناامید بوں اگرید کام کروں ۱۳۔

ہے بیمراد لی ہے کداُس نے عبادات کی بیں وہ حق نہیں تھیں تو بیتم ہوگی ورنہیں اوراگر کہا کہ ہر چیمسلمانی کرداوام بدکا فران ( ) دادم اگر ایس کار کنم پھر کیا تو کا فرنہ ہوگا اوراُس پر کفار ہ مازم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ دائقہ کہ بطلا س (۲) خن نہ کویم بید یک روز نددو نے روز تو بیا یک بی قتم ہے کہ دور وزگز رنے پرختی ہوجائے گی بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے کہا کہ میں جھے سے طالقہ ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شو ہرنہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا

کروں پس عورت نے کہا کہ پھر بید کیا ؟ پس شو ہرنے کہاوہ ی جوتو کہتی ہے....؟

ا قال المحرجم اوراگریوں کہا کہ بغلاں تحق نہ گویم یک روز دوروز تو دوشم ہوں گی ۱ا۔ سے بھی نے اپنے اوپر بیا ہے کہ ایسا نہ کروں گا کہیں بیلفظ بمعنی نذر کرنے کے مشتعمل ہے ۱۲۔ سے بجائے خوایند کے خوانیت کہا ہیں اگر خوانید ہوتا تو بیتر جمہ ہے کہا گرید کام کروں تو جھے مجوی کہا الی آخرہ قال الحرجم اور ہے فرف میں اگراس نے خوانید بھی کہا ہویا کہا کہ جھے جوی کہواگر بیاکام کروں تو بھی ف ہراتشم نہوگ واللہ الخم ا

(۱) میں نے کافروں کودی ۱۱۔ (۲) واملہ کہ فلا سے بات نہ کروں گاندایک روز نددوروزاا۔ (۳) ج ہے بڑار کیے بیا یک ۱۱۔

公大心

ظالموں کے سم دلانے میں اور حالف کی غیر نبیت مستخلف پر شم کھانے کے بیان میں

فاویٰ اہل سم فقد میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک صحف کو بکڑا ایس اُس سے تسم دلائی کہ بایز دیعنی تسم ایز د<sup>(۱)</sup> کی پس اُس صحف ے مثل اس کے کہا یعنی اُس نے بھی کہدلیا کہتم ہایز دپھر سلطان نے کہا کہ روز آ دینہ بیا کی لیعنی بروز جمعہ تو آئے پس اُس محض نے مثل اس کے کہدلی<sup>(۲)</sup> پھروہ جمعہ کے روز ندآیا تو اس پر پچھالا زم ندآئے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ ہایز داورسکوت کیا اور بینہ کہا کہ بایز دکہ اگرایب نه کروں تو بیہ وتوقتهم منعقد نه ہوئی اور ابر ہیم گنتی ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ شخص مظلوم کوقتهم اُس کی نبیت پر ہوتی ہےاور ا گرفا کم ہوتو قشم ولا نے والے کی نبیت پر ہوتی ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے لیا ہے مثال اوّل (۳) تک ایک مختص (۴) ایک چیز معین کی بتج پر جواُس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا ہیں اُس نے تشم کھائی کہ میں نے بید چیز فلاں کودے دی اور مرادیہ لی کہاس ہے مبالعت (۵) کی ہے تا کہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جواس کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کی ملک میں ہے تا کہ پھراس کواس کے بیچ کرنے یر مجبور نہ کرے توقعم اس کی نبیت پر ہوگی اور جواس نے تعم کھائی ہے بیٹین غموس نہ ہوگی نہ حقیقة اور ندمعنا اور مثال دوم (۱) آئکہ زید کے مقبوضہ مال معین پرعمرونے دعویٰ کیا کہ بید چیز میں نے تجھ ہے سو در ہم کی خربیری ہے اور زبیر نے اُس کے فروخت ہے انکار کیااور عمرونے اُس ہے تھم لی کہ توقشم کھا کہ والقد مجھ پر ہیے چیز عمر و کوسپر دکرنا واجب نہیں ہے پس زیداسی طرح فشم کھا گیااورسپر دکرنے ہے بیزیت کی کہ بطور ہبدیا صدقہ سپر دکرنا واجب نہیں ہے اور بینیت ندک کہ بطور بیچ سپر دکرنا واجب نہیں ہے تو اگر چہوہ اپنی نبیت کی قتم کے میں سیار ہا اور حقیقت میں یہ پمین عمون شہوئی اس لیے کہ اُس نے اپنی لفظ سے وہ بات مراولی جواُس کی لفظ کے ختملات میں سے ہے کیکن معنی بدیمین غموں ہےاس واسطے کہ اُس نے اس قتم ہےمر دمسلمان کاحق کا ہد یا پس اُس کی نبیت معتبر نہ ہوگی اور پینے امام زاہدمعروف بخواہر زادہ نے فر مایا کہ رہ جوہم نے ذکر کیا ہے بیا مقد تعی لی کی قتم میں ہے اگر اُس نے طلاق یا عمّا قر کی قتم کی اور قتم کھانے والد خلالم یا مظلوم ہے پس اُس نے خلاف ظاہر نیت کی مثلاً قید سے طلاق یعنی رہائی کی یہ فلال کا م سے عمّاق یعنی چھٹکارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خبر دینے کی طلاق یا عمّاق کے ہارہ میں نہیت کی تو فیما بینہ و نین القد تعالیٰ سیا ہوگا حتیٰ کہ فیما بینہ و بین القد تعالیٰ طلاق وعمّاق و قع نہ ہوگا لیکن درصورت مید کہ وہ مظلوم ہو گاتو اُس پر بمین غموس کا گن وبھی نہ ہو گا اور درصورت میہ کہ ظالم ہو گاتو اس پر ایسی تشم ہے وہ گناہ ہو گاجو بمین عموں میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جو اس نے نبیت کی ہے اس میں سچاہ امام قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ رہے واہر اہیم مختی ہے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتو فتم مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا قع شدہ قاضی کے حق میں بیچے ہے اس واسطے کہ واجب بہ یمین کا فریا تم ہے وہرگاہ وہ خلالم ہے تو وہ اپنی قتم میں گناہ گار ہوا اگر چہ اُس نے اپنے لفظ کے تتملات میں ہے ایک معنی مراد لیے ہیں بدین وجہ کہ اُس نے اس قتم سے غیر برظلم کرنے کامقصود حاصل کیا ہے اور بیہ بات امر مستقبل کی قتم میں حاصل نہیں ہے اس میں بہر حال حالف کی نبیت معتبر ہو گی ہیں جیط میں ہے۔

فنّاديٰ ميں لکھاہے کہ ایک شخص دوسر ہے تھی کی طرف گذرایس اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُٹھنا جا ہا ہیں اُس نے کہا کہ والتد كه نخيزى ليعنى والتدآب ندأ تنفيه كا تكروه أنه كهر ابهوا تو گذرنے والے پر پچھالازم نه بهو گانوادر بن ساعد ميں امام ابو يوسف سے

ل جوامروا تع ہو چکا اگرمظلوم نے اس میں اس نیت ہے تھم کھ نی تو ہوسکتا ہے اور جوآئندہ ہوگا اس میں اس نیت بریارے ا (۱) خدا کی۱۱۔ (۲) طاہرا کہا کہ دوز آ دینہ بیا بم۱۲۔ (۳) صورت اوّل۱۱۔ (۳) حالف مظلوم۱۲ (۵) اگر چیز سپر دئیس کی ہےتا۔ (۲) دوم صورت۱۱۔

روایت ہے کہ یک نے دوسرے سے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہال پس پو چھنے والے نے کہا کہ والندتو گیا تھا پھر اُس نے کہا کہ ہاں تو بیشم ہےوہ قشم کھانے والہ ہو گیا ای طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ والند تونہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی یہی تھم ہےاور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ ہےروایت کی ہے کہ زید نے عمر و ہے کہا کہا گرتو نے خالد سے کلام کیا تو تیرا غلام ''ز د ہے پس عمرو نے کہا لا تیری اجازت ہے تو یہ مجیب ( ین نتم ہوگی) قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر بغیراجازت زید کے خالد ہے کلام کرے گا تو ہ نث ہوجائے گا بیخلا صدمیں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ دالقد تو ایب دالیا ضرور کرے اور مخاطب سے تتم بینے کی نیت نہ کی اور نہاہنے او پرتشم قرار دینے کی تو دونول میں ہے کسی پر پچھالہ زم نہ ہوگا درصورت پیر کہ مخاطب نے ایسا وابیانہ کیا اورا گر کہنے والے نے ا بنی قشم کی نبیت کی ہوتو حالف ہوجائے گا اوراس طرح اگر کہا ہابتہ تو ضرورا یہا ویہ کرےاوراگر کہا کہ والتد تو ضرورا یہا ویہا کرے گا اور می طب ہے تھے کے نیت کی تو بیاستحلاف ہے اور دونوں میں کس پر پھے لازم نہ ہوگا ور ندا گر پھے نیت نہ ہوگی تو خودھ لف ہوج ئے گا بیہ فناوی قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ مثلاً زبیر نے عمرو ہے کہا کہ واللہ تو ضرورایبا کرے گا<sup>(۱)</sup> یا کہا کہ واللہ تو ضرورایبا کرے گا کپل عمرونے کہا کہ ہال کپل اگرزید نے قتم کی نبیت کی ورعمرونے بھی قتم کی نبیت کی تو دونوں میں سے ہرا یک حالف ہوجائے گا اور اگرز میرنے نشم لینے کی اور عمرونے صف کی نیت کی تو حالف ہوگا اور اگر دونوں میں ہے سی نے پچھ نیت نہ کی تو درصورت یہ کہ اللہ تو ضرورا بیا کرے گا کہا ہے عمروہ لف ہو گا اور درصورت بیر کہ وائلہ بواقشم کہ ہے خو د زیدے لف ہو گا اورا گر زید نے قشم پینے کی نیت کی اور عمرونے رینیت کی کہاس پرفشم نیں ہےاور ہاں کہنا ہا ہیں معنی ہے کہا ہیا ایس کرنے کا وعدہ کیا بدون قسم کے تواینی اپنی نبیت پر ہوگا وردونوں میں ہے کسی پرقتم نہ ہوگی ریخلاصدو دجیز کر دری ومحیط سرحسی میں ہے اوراگر زیدنے عمر و سے کہا کہ میں نے قسم رکھی کہ تو ضرورا بیا کرے گایا کہا کہ میں نے امتد کی تئم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شامد کیا امتد کو یا کہا کہ حدف رکھی میں نے امتد کی کہ تو ضروراییا کرے گاخواہ ان سب صورتوں میں بیکہ کہ تھھ پریانہ کہاتو ان سب صورتوں میں قسم کھانے والا زبیر ہوگا اور عمر و پرفشم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نیت کی ہوتو جواب دینے والابھی حالف ہوگا بعنی عمر والا سککہ زید نے سپے تول سے فقط استفہام کی نبیت کی بعنی کہا تو بیشم کھ تا ہے پس اگر زید کی بیہ نیت ہوتو زید پرتسم نہ ہوگی۔زید نے عمرہ ہے کہا کہ چھے پرامتد کا عہد ہے اگرتو ایسا کرے پس عمرہ نے کہا کہ ہاں تو زید پر پچھانہ ہو گا اگر چہ اُس نے قشم کی نیت کی ہواور بیتول زید کاعمرو سے شم لینے پر ہو۔ ایک مرد نے اپنی ہیوی سے کہا کہ تو نے ایساویسا کیا ہے 'س نے کہا کہ میں نے بیں کیا ہے ایس مرد نے کہا کہ اگر تو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے ایس عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائخ نے فرہ یو کہ اگر مردے اس قول ہے اگر تونے کیا ہے تو تو حالقہ ہے عورت کی قتم کی نیت کی ہو یعنی میراد ہو کہ بھلا کیا اگر تونے ایسا کیا ہوتو تو حالقہ تو عورت پرطلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسل لوگ ہ ہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں ہے بعض کے ساتھ صفع کے کرتے تھے لیس ایک نے ان میں ہے کہا کہاب پھر جوکوئی کسی سے ضع کرے تو اُس کی بیوی کو تین طلاق ہیں پس ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلا یعنی بھدا پھر اسکے بعدان میں ہے ایک نے دوسرے کو صفع کیااوراُس نے بھی اس کو صفع کیا تو مٹ کئے نے فرمایا کہ جس نے بلا کہاہے اُسکی بیوی طابقہ نہ ہوگ اس واسطے کہ یہ کلام فاسد ہے تم نہیں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر پاپیادہ حج واجب ہےاورمیر امرمملوک آ زاد ہےاورمیری برعورت حالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں لیس دوسرے نے کہا کہ جھے پرمثل اسکے ہے جوتو نے اپنے اوپر قرار دیا ہے اگر میں اس و رمیں داخل ہوں پھر دوسرااس دار میں داخل ہوا تو اس پر پر بیادہ جج واجب ہو گا اور طلاق وعمّا ق کیجھوا قعے نہ ہو گا یہ فمآوی قاضی خان میں ہے۔

<u>آ</u> گدی کی دھپ بازی۱۱۔

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایسادیات کیا تو حانث ہوگا ۲ا۔

## فتاوی عالمگیری ..... جلد (۱۰۵) کی (۱۰۵) کی کتاب الایمان

## ایک شخص اینے امیر کے ساتھ سفر کو نکلالیس امیر نے اس سے شم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُ س کا کپڑ ایا تھیلی گرگئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

ایک خض کوسر بنگان سلطان نے قسم ولائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آجائے پھراس قسم کھانے والے نے دوسرےروزاینے موزے پہنے پھرا یک متت کے پاس گیا اور فلال کے آئے سے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے ہٹادیا تو چیخ محمہ بن سلمہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ہیں اُس کی تسم اس کا م سے سوائے پر ہوگ ۔ ایک محص اسے امیر کے سرتھ سفر کو نکا اپس امیر نے اس سے تتم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھراُس کا کیٹر ایا تھیلی گر کئی جس کے بینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہایس واپسی پراُس کی تشم نہیں واقع ہوئی تھی . یک مرد چغل خور ہے کہ سلطان سے نگائی بجھائی کر کے لوگوں کو ضرر پہنچ تا ے کہ سلطان سے چغلیاں کھا تا ہے اور ناحق جنایات کے ان سے لی جاتی ہے لیس اس نے قشم کھائی کہا گر میں نے دس درہم سے زیادہ ک ببت کسی کی لگائی بجھائی کی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بجھائی کی تو سینخ الاسمام بھم الدینؓ نے ذکر فرمایا ہے کہاُ س کی بیوی طالقہ ندہوگی میے مہیر بید میں ہے سلطان نے ایک مروے کہ کہ تیرے یاس فلال امیر کا مال ہے اُس نے انکار کیا ہیں سلطان نے اُس سے اُس کی بیوی کی طلاق کی تشم لی کہ تیرے یا س<sup>()</sup> فلال امیر کا مال نہیں ہے ہیں اُس نے قسم کھائی حالا نکہاس مردحالف کے باس بہت سامال تھا جس کوامیر نہ کور کی بیوی نے اُس کے بیس بھیجا تھا اور جواس مال کو لا یا تھا اُس نے یمی کہاتھا کہ بیفلاں امیر کی بیو**ی کا مال** ہےاور حالت میگی کہا سعورت کا بھی اس قدر ماں (یجنی متول تھی) ہوسکتا ہے تھا۔ پھرعورت مذکورہ نے اقر ارکیا کہ بیمال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بیوی طابقہ نہ ہوگی تا وقتتیکہ حالف اُس کی تصدیق نہ کرے یا بعد دعویٰ صححہ کے قاضی بہ گواہی گواہان عا دل اس کا تھم نہ دے دے تب البتہ جانف مذکور جانث کی ہو جائے گا ایک محص ہیں (۲۰) بکریاں ایک شہر سے د وسمرے شہر کوفر وخت کے واسطے لے گیا اور سب بکریں ں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں ہے دک بکریاں اپنی ؤ کان مر ظاہر کیں اس خطیرہ کے سردار نے اُس سے متم لی کہوہ فقظ دس بکریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پھھٹین چھوڑ آیا ہے اِس اُس نے مسم کھالی اور نبیت ریے کی کہ فقط دس ہی بکریاں لایا ہوں یعنی بازار میں فقط دس ہی لایا ہوں اور باہر پچھ بیس چھوڑ آیا ہے یعنی بازار ہے یا ہرتو مشارکخ نے فرمایا ہے کہ میخف جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے ایسی ہات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر قضاء اُس کے قول کی تقید بن نہ ہوگی۔ایک شخص مرکیا اور اُس نے ایک وارث اور نسی پر اپنا قر ضہ چھوڑ ا ہیں وارث نے قر ضدار سے قرضہ کی بابت مخاصمہ کیا پی قرض دار نے مسم کھائی کہ مدعی کا مجھ پر کچھنیں ہے تو مشائے نے فر مایا کہا ً رقر ضدار کوموت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ وہ نث نہ ہو گا اور اگر اُس کوموت مورث ہے آگا ہی تھی تو سیج کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے میرے کتنے کھل جمھائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے یا کچ (یانج بھی دس میں دہوں) کھائے ہیں اور قشم کھا گیا جالہ نکہ اُس نے دس کھیل کھائے تھے تو جھوٹا و جانث نہ ہوگا اور اگرفتم بطلاق وعمّاق ہوگی تو طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا۔ ای طرح اگرکسی ہے کہا گیا کہ تو نے بیغلام کتنے میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ مودرہم میں حالا نکہ اُس نے دوسودرہم میں خریدا ہے تو حصونا نہ ہوگا اورا کر اُس پر طلاق وعمّاق کے ساتھ قسم کھانی ہوتو کچھ جز الازم نہ ہوگی اور بینظیر اس کی ہے جو جامع میں فر مایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس کپڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھراُس کو بارہ درہم کوخر بیرا توقت میں جانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھا گ کر دوسرے کے مکان میں چھیا ہیں مالک مکان نے فتم کھالی کہ بیں تبین جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ جھے نہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو حانث نہ ہوگا۔ یک

ل يوان ودُاعثرار ع مجموني فتم كھانے كا كنه كار ہوگاا۔ سے احتاب موكداصل عن شريعني جيمو بارے ہون والمراد واحد ال

<sup>(</sup>۱) اگر تیرنے یا س فلال امیر کا مال ہوتو تیری بیوی طافقہ ہے اا۔

نے سلطان کے تشم دلا نے سے تئم تھائی کہ جھے یہ ہو تنہیں معلوم ہے پھرائس کو یاد آئی کہ اُس کو معلوم تھی کیکن وقت قتم کے اُس کوفر ، موش تھی تو مش کئے نے فر مایا کہ امید ہے کہ وہ ہا تھا تو مش کئے نے فر یایا کہ اگر شور بااس قدر کم تھ کہ اگر اس کے گھر جیں شور با تھا تو مش کئے نے فر یایا کہ اگر شور بااس قدر کم تھ کہ اگر اس کو معلوم تھا کہ تو وہ بینہ کہ تہ کہ جمیر سے گھر جیں شور با ہے تو قسم جی ہو ہا تھا تو مش کئے نے فر یایا کہ اگر شور بااس قدر کم تھ کہ اگر اس کے گھر جیں شور با تھا تو مش کے اور آگر اور اگر شور باز تھا کہ بھی ایسا کہ اُس کو کوئی معلوم تھا کہ تو وہ بینہ کہ تاری کہ اس کو نہیں ہو سکتا ہے اور آگر ایسا بھڑا تھا کہ بعض اس کو نہیں کھا گئے تھے ۔ اور بعض (فقیری تا جو بھی جانو وہ اپنی تھی وہ اپنی ہوگ کی ذہین میں روئی ہوئی پھر تھی کہ اگر اس کے بیروں کی خراب کہ کوئی کہ ہوج ہے گا اور ایک شخص نے اپنی بیوی کی خرین میں روئی ہوئی پھر تھی کہ دارائی جو کہ دیا ہوئی پھر تھی کہ در تا ہو ہو کے گا اور ایک خوص سے تیرونی اپنی بیوی کی خراب کے وہ سطے اگر اس کے بیرائی خوارت بیرونی اپنی تو مرد نہ کورا پنی تشم میں داخل ہوئی پھر تھی کہ کوئی کر ڈھنیے کے بہاں لیا گئی تو مرد نہ کورا پنی تشم میں حائث ہوجا ہے گا اور راہ میں اپنے کی ہوئے اپنی تو مرد نہ کورا پنی تشم میں حائث ہوجا ہے گا ۔ یہ اور داہ میں اپنی تو مرد نہ کورا پنی تشم میں حائث ہو جائے گا ۔ یہ ان دراہ میں اپنی تو اس میں ہوئی پھر نگل کر ڈھنیے کے بہاں لیا گئی تو مرد نہ کورا پنی تشم میں حائث ہو جائے گا ۔ یہ تو تاری کی تارہ کی تارہ

#### کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے پر شم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیز وں میں سے ایک بیہ کہ اگر قدرت رکھتا ہوتو ایک ہر دہ آز وکر دے اور دفی دے اور جو ہر وہ کفارہ فلہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی رواہے یا دس مسکینوں کولہاس دے دے کہ ہرایک کوایک کپڑایا زیادہ دے اور ادفی لہاس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے آیا دس مسکینوں کو تھا نا دسے اور کفارہ شم میں کھانا دینا و بیا ہی ہے جسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیافتا وی حاوی قدری میں ہے۔

امام ابوضیفہ اور امام محمد سے روایت ہے کہ اونی لباس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپ ئے حتی کہ خالی ایک پانجہ مہ وے دنیا کانی نہیں ہے اور بہی قول محمح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تمن چیز وں میں سے کسی کے دینے کی اُس کوقد رت نہ ہوئی تو ہے در ہے تمن روز روز ور محصور کے اور ہونی کا روز اور اور کی کفارہ بیار ہے اور اس کفارہ کے واسطے خوشی لی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفارہ بیار ہے اور اس کفارہ ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہواور اسر کفایت سے اس قدر بچتا ہو کہ جس سے کفارہ تنے اور بین کم اس وقت ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہواور اسر

عین منصوص علیہ اُس کی ملک میں ہولیعتی اُس کی ملک میں کوئی غلام ہے یادس مسکینوں کا لباس یا کھانا موجود ہوتو اُس کوروز ہے ہے کھارہ و بنا کافی نہ ہوگا خواہ اس پر قر ضہ ہو یانہ ہواہ را گراس کی ملک میں منصوص علیہ موجود نہ ہوتو اُس وقت تنگی وخوشی لی کا اعتبار ہوگا ہیں راج و باج میں ہے پھر واضح ہو کہ تنگی وخوشی لی کا اعتبار ہمارے نز و یک اس وقت ہوگا جب کھارہ دینے کا قصد کی اس وقت تنگدست ہوگی تو ہمارے نز دیک روزے اُس کے تن میں حانث ہونے کے وقت وہ خوشی لی تھا ہو جب کھارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگی تو ہمارے نز دیک روزے اُس کے تن میں کافی ہوں گے اور اگر اس کے برخس ہوتو کافی نہ ہوں گے مید تن القدیر میں ہے اور یہ جوفر مایا ہے کہ خوشی لی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کھاف سے کھوز اُند بچتا ہوتو کھاف کی مقدار یہ ہے کہ رہنے کے مکان سے اور ستر عورت کے قدر کپڑے سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کھاف سے بھوز اُند بچتا ہوتو کھاف کی مقدار یہ ہے کہ رہنے کے مکان سے اور ستر عورت کے قدر کپڑے سے یہاں میں ہوتو کھانے سے فاضل رہتا ہو یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگراس کا مال عذیب ہو یا توگول پراس کا قرضہ ہواور سردست ہواس قدر نہیں پاتا ہے کہ اُس سے بردہ آزاد کرے یہ سکینوں کو لیاس دے یا کھانا و ہے تو اُس کوروز سے رکھنے کا فی ہول گے ایسا ہی امام محد نے ذکر فرمایا ہے اور مش کے نے فرمایا کہ لوگوں پر قرضہ ہونے کی صورت ہیں بھی روز سے جواز کا تھم جوا مام محد نے دیا ہے اُس کی تاویل ہیہ ہے کہ اُس کا قرضہ مال داروں پر ہوکہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہیں کہ اُس کا قرضہ مال داروں پر ہوکہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہیں کہ اُس کا قرضہ مال داروں پر ہوکہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہیں کہ اُس اُن سے مقاضا کرکے وصول کرے تو کفارہ بیارادا کی ترفی ہوں کے ایسا ہی اہم محد شرف ہوں ہے ہواں کوروز سے کا فی شہوں کے ایسا ہی اہم محد شرف ہواں تا کہ جب اس پر کفارہ الازم آیا اور اُس کے ہاتھ میں پچھے مال نہیں ہے موال نکہ اُس کا مہراس کے شوہر پر ہے کہ اگر تقاضا کرتے وہ ادا کر دے تو جو رائہ کوروز سے کہ گفارہ و بینا روا نہ ہوگا اور گرا کی محق کے پیس مال ہوں یا نکہ اس پر کوگوں کا قرضہ بھی اُس کی قدر ہے کہ جتنا مال ہوں یا نکہ اس ہو کا زمی اور ہوا ہواں ہواں کے ایسا بی امام محد نے اصل میں ذکر کیا ہوا در بیارہ اسے اور تی میں مقالے ورشہ ہوگا رہ دینا ہوا ہو ہواں کے موتو جا کرنے ہے بعدروز سے سے کفارہ و مینا روائے ترضہ ان کے واسطے صالح ہوتو جا کرنے ہور میں ہور میں ہوں کی میں میاس کے موتو جا کرنے ہور میں ہوری ہوری ہوں کے کہ میں تا بھی کا حال معتبر ہے کہ اگر وہ قال بھی سے واسطے صالح ہوتو جا کرنے ہورہ میں ۔

ل جس وقت اس نے کفار وویتا جاہاں وقت ویکھا جائے گا کہ کیا حال ہے نداس وقت جب حانث ہوا ہے؟ ا۔

ع قال المرجم: يهان اب بيديان عيد كركر اكس ورجد كامواا

<sup>(</sup>۱) اگریکی مقدار طعام کو پنج ۱۲ (۲) قیمت طعام کے برابر ہواا۔

وراگردی مسکینوں کوایک کپڑا بھری قیمت کا سب میں مشترک ایبادیا کہ ان کی اوسط لباس واجبی کی قیمت کے شہر کا بازیادہ اس میں پہنچتا ہے تو یہ کپڑا ان کے کفارہ باس ہے کائی نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس منصوص عدیہ ہے ہیں وہ اپنے نفس کا بدر نہ ہو گا بال غیر کا بدل ہوسکتا ہے چنا نچداگر اس کپڑے میں سے ہرایک کے حصہ میں طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہوتو صعام کفارہ اوا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برابر بین تو طعام کفارہ اوا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برابر بین تو طعام سے کفارہ اوا انہ ہوگا بال اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت کے مثل ہوتو ب س سے کفارہ اوا ہوجائے گا یہ بدائع سے کفارہ اوا ہوجائے گا یہ بدائع سے کفارہ اوا ہوجائے گا ہو ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے جس پر کفارہ شم واجب ہے اگر اس نے ایک پرانا کیڑ اسکین کو دیا تو مشرکے نے فرمایا کہ قیمت کے عوض جائز نہیں ہو دیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چا رمینے یعنی ضف حدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہے اور جدید کپڑے سے چھ مہیندا نتفاع ہوسکتا ہے اور اس سے چا رمینے یعنی ضف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہے اور جدید کپڑے ہے کہ مہیندا نتفاع ہوسکتا ہے اور اس سے چا رمینے یعنی ضف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو میں جائز ہو ہو کہ تو ہو کہ تو ہو گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چا رمینے یعنی ضف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو کہ دیا گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چا رمینے یعنی ضف سے زائد مدت تک انتفاع ہوسکتا ہے اور اس سے چا رمینے یعنی ضف سے دائو کہ ہوسکتا ہے اور اس سے چا رمینے یعنی ضف سے دائو کہ دور تک تک تو جائز ہے بیات کو تو میں ہوں کو اس سے دور میں جائے کہ کہ دور اس سے کہ کو تو میں کو تو تک کو تک کے دور کو تھا کہ کو تو تو تک کو تو تک کو تو تک کو تک کو

( فتاوی عالمگیری ..... جد 🗨 کی کی 🗨 ( ۱۰۹ )

ا کرنسی نے کفارۂ طعام بطوراباحت اختیار کیا تواحناف کے نز ویک رواہے:

اورا گرکسی نے پانچ مسکینوں کوطعام دیا اور پانچ کول س دیا پس اگراُس نے بطور تنمایک قریا تو کفارہ اوا ہو گا اور طعام ول پس دونوں میں سے جو پیش قیمت ہوگا و ہ دوسر ہے کم قیمت کا بدل قراریائے گا جا ہے کوئی ہوا دراگر اُس نے طعام نہ بطورا باحت دیا ہے پس اگر طعام کم قیمت ہوگا بہنسیت لباس کے تو کفارہ ادا ہوجائے گا اور اگر بیطعام بیش قمیت ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس میں تمسیک ہے اور طعام بطور ایا حت دیا ہے بطور تمدیک اور ابا حت میں تمدیک نہیں ہے پس جب کہ طعام کم قیمت ہوگا تو لبس کو طعام کا بدل قرار دینا ج تز ہوگا اور اگر اُس کے برعکس ہوگا تونہیں ہو سکے گا اور اگر کسی نے کفارۂ طعام بھورا باحث اختیار کیا تو ہمارے نز ویک روا ہے اور طعام ا با حت اس طرح ہے کہ دو وقت صبح وش م یا دو دن صبح کو یا دو دن شام کو یا شام وسحری کو بہیٹ بھر کے کھفائے بعنی کہدوے کہ پہیت بھر کے کھا لواورمستحب پیرے کہ صبح وشام دونوں وقت رونی کے ساتھ سالن ہو پینی جو چیز رونی کے ساتھ کھائی جائے (روکمی نہ ۱۳۶۱)اوراس صورت میں ان کا پیپے بھر جانامعتبر ہے مقدار طعام معتبر نہیں ہے (قتم اؤل کے بخلاف) چنانچہ اگر تنین روٹیاں وی مسکینوں کے سامنے رتھیں اور اُنھول نے کھایا کہ سیر ہو گئے تو جائز ہے مدامام ابوحنیفہ ہے روایت کیا گیا ہے اور اگر دل مسکینوں میں ہے ایک کاپیٹ پھر ہوا ہو (پہیے ے ا) تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہا گر پیٹ بھرنے ہے بھی اُس کے طعام میں سےاس قدر جنتااوروں نے کھایا ہے کھالیا تو جائز ہو گیا اور بعضوں نے کہا کہ بیں جائز ہے اس واسطے کہ دس مسکینوں کاسیر کر دینا واجب تھا اور پنہیں پایا گیا اور اگر دس مسکینوں کو منجو شام سیر ہوکر کھلا دیا مگران میں ایک دود ھے چھوڑ ایا ہوا بجہ ہے تو جائز نہ ہوا اور اس پر واجب ہے کہ بجائے اس کے ایک دوسرے مشکیل کو کھلا دے پیقآوی قاضی خان میں ہے۔

اورا گروس مسکینوں کورو کھ بغیر سالن کے کھانا دیا ہیں اگر رونی گیہوں کی دی تو جائز ہےاورا گروہ سری چیز ہوتو سالن ضرور ہے اورا گران کورو ٹی و تھجور یا ستو و تھجور یا کا پ ستو کھلائے تو کفار ہ ادا ہو گیا بشرطیکہ یہی اس کے اہل وعیال کا کھانا ہواورا اً سر اُس نے ایک مسکین کودس روز تک صبح وشام کھلایا تو کفارہ اداہو گیا اگر چہاُس نے ہرروز کے کھانے میں ایک ہی روٹی کھائی ہواورا گراُس نے صبح کو دس مسکینوں کو کھانا دیا پھر شام کو دوسرے دس مسکینوں کوان کے سوا کھایا تو جا رُنہیں ہےاوراس طرح اگر اُس نے دس روز تک صبح کو ا بیک مسکین کواور شام کودوسر ہے سکین کو کھلا یا تو بھی جا تز ہےاورا گراُس نے حصدا بیک مسکین کا دومسکینوں پر بانث ویا تو بھی جا تزہیں ہے اورا گرمیج کوایک مسکین کو کھانا کھلایااور شام کے کھانے کے اُس کو دام ویئے پیسے یا صربہم تو کافی ہے اور اس طرح اگر دس مسکینوں کی صورت میں اُس نے ایبا ہی کیا کہان کوشیح کا کھانا کھلا دیا اوران کے شام کے کھانے کے ان کو جیسے یا درہم دے دیتے تو جا تز ہے اورا کر دس مسکینوں کو اُس نے ایک وقت کھانا کھلا یا اور پھرائنہیں کو چہرم چہارم صاع گیہوں دے دیئے تو کفارہ اوا ہو گیا اور ہشام نے بروایت ا ما محمِّرٌ فر ما یا که اگر ایک مسکین کومیس روز تک صبح کو کھا نا کھلا یا یا رمضان میں میں (۲۰) رات اس کو کھا نا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گی اور اگر کسی نے کفارہ کشم میں روز ہے رکھے حالا نکہ اس کی ملک میں غلام یا طعام تھا جس کوو ہ بھول گیا تھا بھر بعد روز ہے بیور ہے ہونے کے اس کو یا و آیا تو بالا جماع اس کے گفارہ کے واسطے میروز ہے کافی نہ ہوں گے میراج وہاج میں ہے اورا گرکسی نے پر نجے مسکینوں کو کھانا دیا پھروہ فقیر ہوگیا تو اُس پر واجب ہوگا کہ اگر روزے ہے کفار دا دا کرنا جا ہے تو از سرِ نو روزے سے کفار دا دا کرے بیمبسوط میں ہے اور ا گرکسی نے دس سکینوں میں ہے ہرایک کو جہارم جہارم صاع گیہوں اپنے کفار وقتم میں دیئے پھریدلوگ غنی ہو گئے پھر فقیر ہو

كتأب الايمان

اگر مملوک نے باجازت ولی مال سے کفارہ اداکر دیا تو جائز نہ ہوا:

روز ہ کفارہ ایام تشریق میں نہیں روا ہے میمبسوط میں ہے اگر تنگدست نے روز ہے کفارہ دینا جایا ہی دوروز ہے رکھ کر تیسر ہےروز بیارہوا کہاس کوافطار کرنا پڑا تو ازسر نوروز ہے رکھے ای طرح اگرعورت تین ایام کےاندر حائض ہوگئی تو ازسرِ نوا دا کرے بیہ ظہیر پیمیں ہے اگر متفرق قسموں کے کفارات لا زم آئے ہیں اُس نے کفاروں کی گفتی پر بردے آزاد کیے کہ برقتم کے مقابلہ کوئی رقبہ عین نہیں کیا یا ہررقبہ کوان سب کی طرف ہے کفارے کی نبیت ہے آزاد کیا تو استحسا نا کفارات ادا ہوجا کمیں گے اوراسی طرح اگرا یک کفارہ کی طرف ہے بردہ آزاد کیا اور دوسرے ہے کھانا دیا اور تیسر ہے ہے کپڑا دیا توجا کز ہےاں واسطے کہان انواع میں ہے برنوع ہے کفارہ مطلقة ادا ہوجاتا ہے بیں ان سب میں تھم بکسال ہوگا اور مملوک جب تک آزاد نہ ہوااس کا کفار ہ روزے سے ہے اور اگر اس کے مولی نے اس کی طرف ہے کھانا دیا یا ہروہ ''زاد کیا یا کپڑا دیا تو کافی نہیں ہے بیمبسوط (۰) میں ہے اور اگر مملوک نے با جازت ولی مال ہے کفارہ ادا كردياتو جائز نه جوابيه مراجيه ميں ہے اور اس تھم ميں مكاتب و مدير دام ولدمثل تن كے بيں اور جوسعايت كرتا ہوو و بھي امام اعظم كے ز دیک ای علم میں شامل ہے اس واسطے کہ وہ مثل مکا تب کے (زویک) ہے۔ اگر کسی (آزادنے ۱۲) نے کفارے میں دوروزے رکھے پھر تیسر ہےروز اس کواس قدر ملے گیا کہ طعام یا لبس ہے کفارہ اوا کرسکتا ہے تو روزہ جائز نہ ہو گا اور اس پر طعام یا لباس ہے کفارہ دینا واجب ہوجائے گااورا گر تنگعست نے دوروز روز ہر کھ کرتیسرے روز اس قدر بالی کدرقبہ آزاد کرسکتا ہے تو اس پر ماں سے کفارہ دینالازم ہوگا اوراس روز کاروز ہ بہتر ہے کہتم م کرے اوراگر اس نے تو ژ دیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اور پیمبسوط شس الائمہر مرحسی میں ہے۔ عورت اگر تنگدست ہوا دراس نے روز ہ ہے کفارہ دینے کا قصد کیا تو اس کے شوہر کوا ختیار ہے کہ اس کوروز ہے ہے نع کرے یہ جو ہرہ تیرہ میں ہےاوراگر غلام نے کفار ہشم کے روز ہے رکھے پھرفیل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے مال پریا تو روز ہے اس کے کافی نہ ہوں گے اور اگر فقیر نے جے روز ہے دوقعموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی جیں اگر چہ اس نے تین دن کی ہرایک کے واسطے نیت نہ کی ہواورا گراس کے ی<sub>ا</sub>س ایک کفارہ کا کھاٹا ہو پس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے پھر دوسرے کفارہ میں بیکھانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کودویارہ دوسرے کفارہ کے روزے رکھنے لا زم آئیں گے اور کسی کا دوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مر دہ خواہ کفارہ میں ہویاغیر کفارہ میں جائز نہیں ہے بیمبسوط تنس ال تمہر حسی

ل تومسكينول كادينااس پرياتي رباما\_

میں ہے۔اگریسی پر کفارہ مسم واجب ہواوراس نے اس قدرنہ پایا کہ ہر دہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے دے اور دہ ا پیابڈ ھا ہے کہ روز وہیں رکھ سکتا اور شداس ہے اس کی پچھا مید ہے ہی لوگوں نے جا ہا کہ اس کی طرف سے روز و کے عوض ایک مسکین کوکھا ٹا دے دیں یا وہ مرگیا اور وصیت کر گیا کہ میرے حرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جا ئزنہیں ہے کہ اس کی طرف سے کھانا دے دیں <sup>(۱)</sup> اور نہ اس کو کافی ہو گا الا آئکہ وہ خود دی مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف سے دیا جائے بشرطِ وصیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود حا ہا کہ اس کی طرف ہے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کپڑے ہے کم کا فی نہ ہوگا اور بیروانبیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف ہے بروہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے اور ایک مرد نے ایک بروہ اسپنے کفارہ قتم میں آزاد کر دیااور نبیت فقد اینے دل میں کی اور زبان ہے کچھ نہ کہا آزاد کردینے کو تو کافی ہے میسوط میں ہے اور ایک تخص نے قشم کھائی کہا بیانہ کروں گا پھر بھول گیا کہ میں نے ابتد تعالٰی ک<sup>وشم</sup> کھائی تھی یا طلاق کی یا روز ہ کی تو مشائخ نے فر مایا کہا*س پر* کی خبیں ہے یہاں تک کداس کو یا وآئے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ محمہ بن شجاع سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مختص نے قشم کھائی بطلاتی اور بیاس کو یا دیے مگروہ کہتا ہے کہ مجھے میں معلوم نہیں کہ میں اس وفتت بالغ تھا یا نہ تھا تو فر مایا کہ اس برحانث ہونے کی جز الچھنہ ہوگی جب تک بینہ جانے کہ اس وفت وہ بالغ تھا جب قشم کھائی تھی زید نے عمر د کی بیوی کوزنا کی تہمت دی پس عمر و نے کہا کہ وہ بسہ طلاق طالقہ ہےا گرآج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر گیا اوراس کا زنا ظاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی پہی صورت ہے کہ جیارمرد گواہی ویں یا و وعورت خود اقر ارکرے ایک مردایتی بیوی کا کپڑا لے کررنگریز کے یوس گیا تا کہ وہ رنگ کر دے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہاس کوفر و خت کر دے پس شو ہر کوغصہ آیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کورنگا ہے تو تو طالقہ ہے پھررنگریز نے اس کے بعد اس کورنگا تو وہ حانث نہ ہوگا بیظہیر بیاس ہے اورا گرایک مختص پر کفارہ قتم ہے اور وہ اس حالت میں مرگیا یافنل کیا گیا تو کفارہ ند کورسا قط نہ ہوگا اور کفارۂ ظہر رکا بھی پہی تھم ہےا بیا ہی فقیہ ابو بکر بلخی ہے منقول ہےاور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہارسا قط ہو جائے گا بخلاف کفارہ کیمین کے کہ سا قط ندہوگا میرمحیط میں ہے۔

اگر جانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرویہ تو کافی نہ ہوگا اگر اس کو سکین ہے واپس لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیصد قد ہوا ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذر ہیں اور جس کسی نے نذر مطلق علی اس پر اس کا وفا کرنا واجب ہے كذا في الهدابياورا كركس نے كہا كه اگر ميں ايسا كرول تو مجھ پر حج ياعمره يا نمازياروز ه ياصد قنه وغير ه كوئي امرطاعت داجب ہے پھروه قعل کیا تو میہ چیز جواہیے او پر واجب کر لی ہےا دا کرنی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمار سے نز دیک موافق **ظا** ہرالروایۃ کے اس پر کفار وقتم نہیں واجب ہوگا اورا مام محمدٌ ہے مروی ہے کہ جس نے نذرالیی شرط پرمعلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جیسے کہا کہ اگر القد تعالی میرےمریض کوشفا دے دے یا میرے غائب کووا پس بھیج وے تو پندر ہفقیر کو کھا نا کھلا ؤں تو الیں صورت میں کفار ہ دے کراس ہے خارج نہیں ہوسکتا ہے کذا فی المبسو ط بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر دا جب ہو گا بیفآ و کی قاضی خان میں ہے اورا گرنذ راکسی شرط پر معلق کی جس کا ہونانہیں جانتا ہے جیسے وار میں داخل ہونا وغیر ہ تو الیک صورت میں اس کوا ختیار ہوگا کہ جیا ہے کفار ہتم دے یا جو بعینیہ التزام کیا ہےوہ دے دے اور مروی ہے کہ امام اعظمؓ نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کواسی طرح کا اختیار حاصل ہوگا

بے لیں اگریادا آیا کہ انٹد کی تھی اوال کی تحق تو اس کاموجب واجب ہوگااورا گرروز ہ کی تقیم وں غذر کے پھیٹیں ہے ہا۔ مع نذر مطلق جس کے ساتھ کسی ست ون ومهینه و جگه وغیر و کی قید ندلگانی جائے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) نیعنی ہرروز ہ کے بدلے ایک مسکین ۱۲۔

اور سن استین استین از امد سی پرفتوی دیتے شے اور شیخ مؤلف رضی القد عند فرماتے ہیں کدمیر بنز دیک بھی یہی مختار ہے کذا فی المهو طاور سنتھ استین میں کا اللہ میں کہ میں کہ اللہ کے اور استین کے واستے بھی پر نماز واجب ہوں گی وراس کی وراس کی وراس کی وراس کی اللہ کے واستے بھی پر نماز واجب ہوں گی وراس کی اللہ کے واستے بھی پر واجب ہوں گی وراس کی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کے واستے بھی پر واجب ہوں گی میں نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکعت تو بھی بہی تھم ہے کہ وورکعت واجب ہوں گی اورا گر کہا کہ تین رکعت تو جا ررکعت واجب ہوں گی میں قاوی حاوی قدی میں ہے۔

اگرکسی نے کسی خاص جگہروز ہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اگر نماز بغیر وضو کے نذر کی تو اس پر پچھ دا جب نہیں ہاورا گرنذر کی کہ نماز بغیر قراءت کے یا نظے پڑھے گاتو اس پر نماز واجب ہوگی اورا گرنڈر کی فریضہ بلاگی بچھے دوسو درہم عطا فرمائے تو دی درہم ذکو ہ بچھ پر اجب ہوگی اورا ہو گھی پر سے قواس پر فقظ چار دکھتیں ظہر کی اور فقظ پائے ورجم ذکو ہ کے واجب ہوں کے سیمیط سرحی میں ہوا وراگر کی نے کی خاص جہاں چا ہے نماز پڑھ دے کی نذر کی تو ہمارے اسحاب نے اختلاف کیا ہوا دامام محظم آوام مجھ نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ جہاں چا ہے نماز پڑھ دے ہوئی اورا گر وقت کی خصوصیت کی چنا نچ کل کے روز نماز پڑھے کی نذر کی گھر اور اس کو محد قد کر دے گااور کی گھر اس نے آئے ہی پڑھوں کا تو ہما موقع کی اس کو استمار کی دونر اس کو کو اس کو ا

اسی طرح اگر کی بین کہالا ہدین ہدا الشاۃ کینی بلاتم دنوں تاکید بیان کیا توقتم منعقد ہوجائے گی بیوجیز کردری میں
ہاوراگرائی چیز کی نذر کی جومعصیت ہے تو نہیں صبح ہے اوراگراس کو کہا تو اس پر کفار ہلازم آئے گا اوراگراپ فرزند کے ذرج کی نذر کی تو اس پر بحری ذرج کر فی استحسانا وا زم ہوگی۔ اگر فرزند قبل کرنے کی نذر کی تو صبح نہیں ہے اوراگر غلام ذرج کرنے کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے دو امام محملہ کے زوی بین جی بندر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے دو بیتیں جیں جن میں ہے اوراگر الیا ہوگا اور اگر الیا ہوگی نذر کی تو امام اعظم کے وہ بیتی جی جن میں ہے اوراگر اپنے بوتے کے ذرج کی نذر کی تو امام اعظم کے دوروایت میں جن میں سے ایک روایت میں ندکور ہے کہ اس پر پھولا زم شہوگا اور بھی اظہر ہے اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی ہو اس کے نیت کی ہے اس پر واجب ہوگا اور اگر اس کی پھوئیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قتم واجب ہو گا اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں

روز ہے ہیں اور کسی عدد کی نیت نہیں کی تو جانث ہوئے ہر اس پر تین ' روز کے روزے واجب ہول گے اور اسی طرح اگر صدقہ کی نیت کی اورعد د کی نبیت نبیس کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہرمسکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہوں گے بیمبسوط میں ہے اور ایک مخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویشاں داوہ اور اس کے آگے کہنا جا ہتا تھا کہ اگر ایب کروں مگر کسی نے اس کا مند بند کرایا تو مشائخ نے فرمایا کہ احتیاطاً صدقہ کر د ہے اور گر اس صورت میں طلاق یا عمّاق کی نذرونشم ہوتو واقع نہ ہوگی ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کفالت ماں یا جانی کروں تو القد تعالی کے واسطے مجھ پر ایک ببیہ صدقہ کرنا واجب ہے پھراس نے مال یا جان ک کفالت کی تو اس پر ایک ہیں۔صدقہ دینہ واجب ہوگا ایک نے کہر کہ میرا مال فقرائے مکہ پرصدقہ ہے اً سرایسا کروں پھر جا نت ہوااوراس نے فقرائے بلخ ی<sup>ر</sup>کسی اورشہر کے فقیروں پر**صد ق**ہ کردیا تو جائز ہے اور نذر ہے نکل گیا اور ایک نے کہا کہا <sup>ا</sup>ئر میں نے اس<sup>ع</sup>م ہے جس میں ہوں نجات پائی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس درہم نکال کررونی صدقہ کروں ایس اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا مثن دی درہم صدقہ کر دیئے بہرطور جائز ہےا بیک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال ہےصدقہ میں ہر مسکیین کوایک درہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار درہم ایک ہارگی ایک مسکین کودے دیئے تو جائز ہےا بیک نہ کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو ایک بکری ذیح کروں گا بھراچھ ہو گیا تو اس پر یکھداد زم نہ ہو گا الّ آئنکہ اس طور ہے کہا کہ میں اس مرض ہے؛ چھا ہو گیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک بکری ذیج کرنی واجب ہے تو ذیج کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے اپنے راس المال ہے تجارت کی اوروہ ہزار درہم ہیں پھرالقد تعالیٰ نے مجھے اس میں نفع دیا تو میں القد تعالیٰ کے واسھے جج کرنے کے کئے جاؤں گا پھراس نے تنجارت کی اوراس کو پچھے بہت نہیں بڑھا تو مشاک نے فر ویا کداس نذر سے اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اورا یک نہ کہا کہا گریں نے ایسا کیا تو القد کے واسطے جھے پر واجب ہے کہا ہینے قر ابت داروں کی ضیافت کروں پھر عانث ہوا تو اس پر پچھ واجب نہ ہوگا اوراگریوں کہا کہ ابتد تعانی کے واسطے مجھ پر کذاو کذا کھا تا دینا واجب ہے تو اس پر بیلا زم آج ہے گا ایک نے کہا کہ میرا ماں مساکین کو ہبہ ہےتو یہ بیں سیجے ہےالا آ نکہ صدقہ کی نبیت کرے بیافماوی قاضی طن میں ہے۔

اً ركبه كه القد تعالى نے مجھے بيوى موافق نصيب كى تو مجھ پر ہرجمعرات كاروز والقد تعالى كے واسطے واجب ہے تو مشاكح نے فرمایا کہ موافق بیوی وہ ہے کہ جواس کونفقہ و ہے اس نفقہ پر راضی ہوا ور جو تمتع اس سے جا ہے اس میں اس کو در اپنی نہ ہو بیروجیز کرور ی میں ہے ایک شخص نے نذرگی کہ ایک وینار کوغنی لوگول پر صد قد کرے توضیح نہ ہونی جا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر ابن السبیل مجملی نیت ہوتو سیجے ہے جواہرا خلاطی میں ہےا بیک نے نڈ رک کہالتہ کے واسطے جمھ پرمسکینوں کا کھانا ہےتو جننے مسکین اور جس قد رکھانا اس ک نیت ہوائ قدروا جب ہوگا اورا گر کچھ نیت نہ ہوتو دس مسکینوں کا ہرمسکین کے واسطے نصف صالع گیہوں واجب ہوں گے بیمبسوط میں ہےاورا گر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے پر مسکین کا کھانا ہے تو استحسانا اس پر نصف صاع گیہوں یا ایک ساع چھوارے یا جو واجب ہو گا اوراگر کہا کہ امتد کے واسطے مجھے پر دس مسکینوں کا کھانا اور مقدار طعام بیان ندگی پھراس نے پانچے مسکینوں کو کھلا ویا پینہیں جائز ہے اوراگر کہا کہالتہ کے واسطے مجھے پراس مسکین کو بیطعہ م دینا وا جب ہے چھر دوسرے مسکین کو بیطعام دیاتو نذ را داہوگئی اورا گر کہا کہ اللہ کے واسطے جھے پر اس مسکین کو پچھ چیز کھلانا وا جب ہے یعنی چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ اس مسکین کو کھلائے اور اگر کہا کے اللہ کے واسطے مجھ پر دس مسکینوں کا طعام واجب ہے ۔ لانکہ اس کی نبیت رہیں ہے کہ بیاتعدا در کی فقیروں کو کھلاؤں بیکہ بیزنیت ہے کہ ایک کو

لے قال المحرجم سیاس وقت ہے کہ بعبارت عربی صیام اس کی نہیت ہیں ہوں اوراگر بلفظ اردوروزے ہوں تو خاہر سے کہاس پر دوروزے واجب ہوں کے مارند تعان اعلم ۱۲ سل معنی غنی جس کاخرچہ اتو شد بعد میں ہوگا کہ نی الحال و انفس ہے ۱۳۔

اس قدر دوں کہ جودس کو کا فی ہوتا ہے تو ایک کودیٹا کا فی ہے اورا گرکہا کہ اللہ کے واسطے پچھکھ ٹا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہو گا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے بیرسب منتقی میں مذکور ہے محیط میں ہے۔

. گرکہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک نسخہ آزاد کرنا ہے پس ایک اندھا جا بر آزاد کیا تو نہیں جائز:

اور عیلی بن ابان اپنے نو اور میں اور ابن ساعہ نے وصایہ میں امام محد سے روایت ذکر کی ہے کہ ایک نے اپنے غلام محین کے آزاد کر ان کر نے کی نذر کی اور اُس کو فروخت کی پس اگر اُس کے فرید لینے پر قادر بہوتو اُس پر واجب بوگا کہ اس کو فرید کر کے آزاد کر احمان نہ بہوتو اس پر پھی نیس واجب ہے مگر اللہ تھی لی سے استعفار کر سے اور اگر اس کے فرید نے پر قادر نہ بہواور اُس سے اس معین کا آزاد کر ناممکن نہ بہوتو اس پر پھی نیس واجب ہے مگر اللہ تھی برکہ استعفار کر سے اور اگر اس کی قیمت یا خمن صدف کر دیاتو کا فی نہ بہوا اور اس محکد نے جامع میں فریایہ کہ اُس کی نے عمر بی نوب برک ہے اُس کی برک ان کان مانی یدی مداھر الا ثلثة فیصید مانی یدی صدف فی المساکیں یعنی جو پھی میر سے ہاتھ میں ہے اگر درا ہم بول الا اس کے ہاتھ میں ہے وہ مسکینوں کھی مدف کرنا لازم نے اور اگر کہا کہ ان کان فی یدی من اللہ اھر الاثلثة فیصید مانی یدی صدفة فی المساکین۔ یعنی اگر صدف کریا لازم بوگا اور اگر کہا کہ ان کان فی یدی من اللہ اھر الاثلثة فیصید مانی یدی صدفة فی المساکین۔ یعنی اگر میر سے ہاتھ میں در ہموں سے ہوں اللہ تین تو اب جو پھی میر سے ہاتھ میں ہم سکینوں پرصد قد ہے پھر اُس کے ہاتھ میں پاتھ میں کی بی چور

یا تقل المترجم اس کی پیوجہ ہے کہ چار رکعت میں ایک رکعت اور دور کعت اور تین رکعت بھی داخل ہیں تو سب کا مجموعہ دس درہم ہوئے کیکن پیکھٹی تیاں ہے اور عرف ش سکے پیتھا کہ فقط پی رور ہم یازم آ کیل کیونکہ عرف میں یہی مطلب ہوتا ہے کہا گر فقط ایک رکعت ہوتو ایک درہم وعلی بذا تو یہاں جا ررکعت کے سوائے پکھووا جب شہوگاو لقد تعالی اعلم تاا۔

ع قال المترجم اگراردوزبان میں کہا ہویا فاری میں تو پانچ ہونے کی صورت میں بھی اس پرکل صدقہ کرنا واجب ہو گا اور جار میں نہیں اا۔ (۱) کانی ہو گیا۔

ورہم تکے تو اس پرسب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کب کہ ان کان مانی یدی من الدراهم الاثلثة فجمیع مانی یدی فی المساكين ليني جو پچھ ميرے ہاتھ ہيں اگر در ہمول ہے والا تين و دسب مسكينوں پرصد قد ہيں پھراُس کے ہاتھ ہيں يا حج يا جار نظے تو اس پر پچھصد قہ کرنا واجب کی نہیں ہےاور اگر کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں اکثر تنین درہم سے ہوں تو یہ سکینوں کوصد قہ ہیں اپس اُس کے ہاتھ میں پر کچ یا چار دراہم نکلے توسب صدقہ کرنے واجب ہوں کے سیمیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہر دانہ کرچم ریزی کی میں نے یا در یا جس مچینک دیا وہ صدقہ ہے پس جو بویا ہے اگر بونے کے روز وہ اس کی ملک تھا تو نذر سیح ہوگی اور اُس کے مثل دانہ یا اُس کی قیمت صدقه کرد ہے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ہر کپڑا جب کہ میں نے جلایا و ہصد قد ہے تو ایسا تھم نہ ہو گا اس واسطے کہ جلانے ہے وہ ہاقی نہیں رہا ہے ادراگر میں نے بیہ غلام اپنہ اجرت پر دیو تو اُس کی اجرت صدقہ ہے پھراُس کی اجرت خود کھاں تو اس کے مثل صدقہ کردے اور اس میں حیلہ بیہ ہے کہ اس غلام کوفرو خت کردے پھر بھکم مشتری اس کوا جرت پر دے دے پس فشم مخل ہو جائے گ پھراس کوخرید لے پھراپنے آپ اجرت پر دیے تو اس پر پچھالا زم نہ ہو گا اور ای طرح اگر کہا کہا گہا گہا نے تیرے گھر جس بیا کپڑا بیبنا یا کہا کہ جب تک تیرے یاس ہوں یہ کپڑ ایہنا یا بیز یور بہنا تو یہ مدیدہ نواس میں حیلہ بیہ ہے کہاں کو ہمبہ کردے پھر بینے پس مسمحل کا

ہوجائے کی پھراینے ہبہ۔رجوع کرنے بیعمابیدیں ہے۔

ا ما م ابو پوسٹ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے اپنا بینلام فروخت کیا تو اس کی قیمت مسکینوں پرصد قد ہے بھراس کوفر دخت کیا اورمشتری نے غلام میں کوئی عیب یا کر بائع کو واپس کر دیا اور بیامرقبل با ہمی قبضہ کے واقع ہوا تو بائع پراس کا صدقہ کرنا وا جب نہیں ہےاورا گر دوٹوں نے ہا ہم قبضہ کرلیا ہو پھرمشتری نے غلام کو بسبب عیب کے واپس کر ویا اورخمن درہم یا دینار ہیں تو با کع پر اس کے مثل صدقہ کرنے وا جب ہوں گے اور اگرتمن کوئی اسباب ہو پس اگرمشتری نے بحکم قاضی واپس کیا ہوتو ہا کع بر مجھ صدقہ واجب نہ ہوگا اور اگر بغیر تھم قاضی واپس کیا ہوتو اس کی قیمت صدقہ کرے گا اور اگرمشتری نے غلام پر قبصنہ کرلیا تحرشمن اس کونہیں دیا یہاں تک کہ غلام مذکور بسبب کے بحکم قاضی واپس کیا تو ہائع پر پچھصد قد کرنا واجب نہیں ہے خوا ہٹمن درہم و دینہ رعروض تحسی جنس ہے ہواور گررد کر دینا بغیرتھم قاضی واقع ہوا ہے تو اس کے مثل صدقہ کر دے اور اگر ہائع نے ثمن پر قبصہ کر میا اور ثمن اسباب ہے؛ ورمشتری کوغلام نہیں سپر دکیا یہاں تک کہ غلام اس کے یاس ہلاک ہوگی تو تمن مشتری کو واپس کر دے اور پچھصد قہ کرنا اس پر واجب نہیں ہےاورا گرشن اس صورت میں درہم و دینار ہوں تو اس کے مثل صدقہ کر دے اورا گرغلام ند کورقبل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے استحقاق میں لے لیا گیا لیعنی کسی نے اپنا استحقاق ٹا بت کر کے لے لیا تو بعینہ تمن کوواپس کر دیے خواہ کسی جنس ہے ہواور اس یروا جب نبیس ہے کہ چھصد قد کرے۔اگر غازہ معین کفارہ ہے آزاد کرنے کی نذر کی پھر کفارہ کھانا دے کرادا کر دیا تو نذر باطل ہوگئی اورای طرح اگرنڈ رئی کہ بیر بدنہ (اونٹ نہ ہوگا) بعوض جز ائے صبیرے کے جواس پر واجب ہے بدی بھیجوں گا پھرروزے رکھ لئے یا کھا تا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اور ای طرح اگرنذ رکی کہ ہے کپڑے کفار ہ میں دے دول گا پھر کھ نا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اورا اً سرا ناج کفار ہ میں دیا تگرانا ج (صورت ہائے ندکورہ میں ) اس کی قیمت کونبیں پہنچتا ہے تو بقدرزیا دتی کے صدقہ کردے بیرمحیط میں ہے۔ اگر کہا کہا گہا گہا گہا ہے ان درہموں کے عوض تیرے ہاتھ پچھفر وخت کیاای گر (ایکٹر آیہوں) کے عوض پچھفرو خت کیا تو یہ دونوں صدقہ ہیں پھران کے عوض کچھ فرو خت کیا تو گر کوصد قہ کر دے جبکہ قبضہ کرے اور در ہموں کا صدقہ کرنا اس پر وا جب نہیں

ا اگراردویا فاری میں کہاہوتو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بشرطیکہاس کے ہاتھ میں یا گج ورہم ہوں ۱۲۔ ع سلحل لیتنی اتر جائے گ<sup>و</sup>ا۔ سع يعنى حالت احرام بن كوكي شكار كيا ١٢ ا

ہاں واسطے کدان در ہموں کا سب ملک تی نہیں ہالا اس صورت میں کہ بید درہم پائع کے ہاتھ میں ہوں کہ بفظ بی ان کا ما کہ ہوگیہ تو ان کا صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا اور اکر ہم کہ اگر میں نے ان درہموں کے کوش پھی ٹرید ہیں نے تھے بید درہم ہیں ہے تو اس ہوگا واجب ہوگا اور اکر ہم کہ ان درہموں کے کوش پھی ٹران درہموں کے کوش پھی نے تھے اس کے محتل میں تھے تو اس پر دکرو یے ہوں تو ان کے مثل صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت حانث ہونے کے اس کے قبضہ ملک میں تھے تی کہا اور اس کی مقت ہونے کے اس کے قبضہ ملک میں تھے تی کہا اور اس کہ وقت خواجہ کے موجوب کے ہاتھ میں ہوں تو اس کے بین پرصد قد بین پرصد قد بین پرصد قد بین پرصد قد بین پرار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور کر کا صدقہ واجب نہ ہوگا اور منتی میں لکھ ہے کہا گر میں نے بیا کہ کہا کہ کوش نے بیا اور انہیں ہزار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور کر کا صدقہ واجب نہ ہوگا اور منتی میں لکھ ہے کہا گر میں نے بینا میں کہا ہوئی کہا کہا ہم کہ کوش نے بینا اور ہم کوش خواجہ کہا گر میں نے بینا ہم کہ کوش کے میں کھوں کو اس کے کوش فار میں کہاں ہوئی کہا اور میں کہاں کہ اگر میں نے بینا میا اور انہیں ہزار درہم و سے ہوئے کی طرف اشارہ کیا تو یہ ہزار درہم میکینوں پرصد قد بین اور س نے بھی انہیں درہموں کی میں میں اور ہم سکینوں پرصد قد بین اور س نے بھی انہیں درہموں کی میں ان کہ کہا تو یہ کہا کہ کہا ہم نے انہیں درہموں کوش فیام نہ کورکوفروخت کیا تو یہ لکا پر واجب ہے کہان در جموں کو صد قد اشارہ کیا تو یہ لکا پر واجب ہے کہان در جموں کو صد قد نے درہم سکینوں پر میں کہ کہان در جموں کو صد قد اشارہ کیا تھی ہوئے کہا میں درہموں کے کوش فیام نہ کورکوفروخت کیا تو یہ لکا پر واجب ہے کہان در جموں کو صدت کیا تو یہ کھی جو طالے سے کہان در جموں کو صدت کیا تو یہ لکا پر واجب ہے کہان در جموں کو صدت کیا تو یہ کیا جو کہا ہم ہے۔

 $\Theta: \dot{C}_{/i}$ 

وُخول وسكنی وغيره برتشم کھانے کے بيان ميں

ایک نے شم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہول گا چھر اس میں بڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھا یہ گی

پس وه اس برهٔ هانی بهونی زمین میں داخل بهوتو حانث نه بهوگا:

اگرفتهم کھائی کہ پڑوی کے گھر میں اس دار میں داخل شہوگا بھر اس دار میں اور بڑھایا گیا بیٹنی دومر سےدار کی زمین بڑھانی

ے نوہ ہر امرادیہ سے کہ بیدوا قند تجم میں سوائے عرب سے واقع ہوا ہواور نیز میتخص عربی نے ہواس واسٹے کہ عرف تجم میں حصت کو مسجد نہیں کہتے ہیں کہن مرادعر ف ہے عرف حالف ہے مذعرف مقدم ہے تقریرا مکتاب فی ال ۱۲۔ ع سیجونکہ بیٹ چہدر دیواری مع حصت دو درواز دکو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کہتم نہتی ۱۲۔

قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہاس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس کی حبیت پر سے اُتر ایاا سے درخت پر چڑھا کہاس کی شخیل اس دار میں ہیں ہیں الیک شاخ پر کھڑا ہوا کہ و ہاں سے گر ہے تو اس دار میں گر ہے تو ھائٹ ہوج نے گا اوراس طرح اگراس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی یہی تھم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہا گر سے دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشترک ہوتو ھائٹ نہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ تشم فر بی زبان میں ہواورا گرفاری یا اردو میں تشم کھائی پھرا بسے درخت پر چڑھا کہاس کی شاخیں اس دار میں بیاس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حبیت پر چڑھا تو اپنی تشم میں ھائٹ نہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ جم میں اس کو دخو رنہیں دار میں بیانی واسطے کہ جم میں اس کو دخو رنہیں شار کرتے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

یااس میں کسی مریض کی عیادت کی نیت سے یواس میں کھی نا کھانے کی نیت سے داخل ہوااور وقت تشم کھانے کے اس کی کہے نیت ندھی تو ھانٹ ہو جائے گالیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے ہیں تعام مصلحت معلوم ہواتو ہیں نے داخل ہو پس بدنیت ندکورہ مصلحت معلوم ہواتو ہیں نے سے حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نیت سے داخل ہو پس بدنیت ندکورہ واخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے مالی کی نیت سے حانث نہ ہوگا ہاں ہیں ہونے کے داخل ہونے سے اس کی نیت سے ہو کہ اس میں نرہوگا بینی سکونت ونز دل نہ کروں گاتو الی صورت میں اس کوان سب امور ندکورہ بالا کی گئی کش ہے اور حانث نہ ہوں گا۔ بیبدا کی میں ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اِس دار میں داخل ہوں الّا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھولے سے اِس دَار میں داخل ہوا بھریا د کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس وار کے دروازہ سے داخل نہ ہوں گا پس غیر دروازہ سے اس میں داخل ہواتو حائث نہ ہوگا اورا گروسرا
دروازہ پھوڑاس میں ہے داخل ہواتو حائے ہو جائے گا اورا گرفتم میں اس دروازہ کی تغین کر دی ہوتو دوسر سے دروازہ ہے داخل
ہونے سے حائث نہ ہوگا اور بیر ظاہر ہے اورا گرفقط میں اس کی تغین نہ کی ہولیان دل میں نیت بہی ہوتو تفناء اس کے تول کی تقصد ہی نہ ہوگی یہ پھوٹ سے اورا گرفتم کھائی کہ میں اس وار میں یا دار فلال میں داخل نہ ہوں گا پھراس دار کے بیٹے ہمر داب کھووا اوراس میں
داخل ہوایا بیٹے کاریز ہے جس میں داخل ہواتو حائث نہ ہوگا اورا گرکاریز میں سے کوئی جگہدار میں کھی ہوئی ہوئی اگرزیاوہ کھی ہو
لیخی اس قدر ہوکہ اہل واراس کاریز سے اس قدر کشادگی سے انتقاع حاصل نہ ہوتا ہو بیفقظ کاریز کی روشن کے واسطے ہوتو حائث نہ
تو حائے ہو جائے گا اورا گرکم ہوخفیف کہ اہل دار کوائل ہے چھا تفاع حاصل نہ ہوتا ہو بیفقظ کاریز کی روشن کے واسطے ہوتو حائث نہ
ہوگا یہ فلا صدیعی ہے ۔ اگر کسی مرو نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں اللہ آ نکہ میں بھول جوئ تو میرا غلام آزاد ہے پس
بھولے ہے اس دار میں داخل ہوا پھر یا د کے ساتھ داخل ہو نہ واخل ہوں اللہ آ نکہ میں بھول ہوئی تو میرا غلام آزاد ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو بیرا غلام آزاد ہے تو یا د کے ساتھ داخل ہو نے پر حائث ہوج ہو نے گا یہ بدائع میں ہو واگر قسم کھائی کہ اس دار میں
داخل نہوں گا حالہ نکہ دو اس میں موجود ہے پھر گی روز اس میں رہا تو اسخت نا حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں ہو کی کہر داخل
ہو۔ بیکا ٹی میں ہے ۔۔۔

ابن ساعہ نے امام محکہ ہے دوایت کی ہے کہ یک شخص نے کہ کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اس وار میں کوئی بار داخل ہوں الآ آ نکہ جمجے فلا سے کم کر ہے لیس فلا سے اس کوایک بار تھم کر دیا ہیں اگر وہ اس بر کے تھم سے داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور ایر بعد اس کے اگر بلا تھم بھی داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اس کی قسم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ میں اس دار میں کوئی بار داخل ہو الآ بحکم فلا ل تو میراغلام آزاد ہے پھر فلا ل نے اس کو بیک بار داخل ہونے کا تھم دے دیا پھر دوسرے بار بغیرتھم فلال داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس صورت میں ہر بار اجازت ضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں ندکور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کہ این ساعہ نے امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کہ ایک مکان کے دوسر اگیا تو حانث ہوجائے قدموں اور اگر خودشم کھانے والا گا اور اگر خودشم کھانے والا گا تھم کھانے دالا گا اور اگر خودشم کھانے والا گیا تو بھی حانث ہوجائے گا بیشرح جامع کمیر جھیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار کوانے قدموں گا اور اگر خودشم کھانے والا گیا تو بھی حانث ہوجائے گا بیشرح جامع کمیر جھیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار کوانے قدموں

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ( ۱۲۰ ) کیات ( ۱۲۰ ) کتاب الایمان

ہے ہے نہ کروں گا پھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانث ہوجائے گا اورا گرفتهم کھائی کہاس دار میں اپنا قدم نہ رکھوں گا پھراس میں سوار ہو کر داخل ہواتو جانث ہو جائے گا اورا ً ہراس نے بیزنیت کی کہ حقیقت میں قدم نہ رکھوں گا لیمنی پیدں تو اس کی نبیت پر ہو گا اور اس طرح اگراس میں جوتا پہن کریا بغیر جوتا پہنے تو بھی یہی تھم ہےاور میہ ہدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گر امیں دارفلاں میں قدم ر کھوں تو میرا غلام آزا د ہے پس اس نے اپنے ایک یاؤں کو اس میں داخل کیا تو خلا ہر الروایۃ کے موافق حانث نہ ہوگا۔ بیمجیط میں ہے۔ قال المتر جم ہمار ےعرف میں حانث ہونا جا ہے والقداعلم الآ آ نکدروایت کتاب میں یوں ہوکہ اگر میں اپنے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر وتو ایبانہ ہو گا فاقہم ۔ کیکھنے نے تشم کھائی کہ محلّہ فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھرو وا بیے دار میں داخل ہوا کہ ا س کے دو درواز ہے ہیں جس میں ہے ایک اس محلّہ میں اور دوسرا دوسر ہے محلّہ میں ہے تو اپنی فلٹم میں حانث ہو گا ایک شخص نے قلّم کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو بیشم خاص شہر پر قر روی جائے گی نہ اس کے گاؤں پر اورا گرفشم کھائی کہ مدینہ بلخ میں داخل نہ ہوں گا توقتم شہر بلخ اوراس کے ربض (چراگاہ) ہر ہوگی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہے اورا گرفتم کھانے والے نے خاصۃ شہر کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر رکھ جائے گا اورا گرفتهم کھائی کہ فلال گاؤں میں نہ جاؤل گا پھراس گاؤں کی زمین میں گیوتو حانث نہ ہوگا اورقتم بذکوراس گاؤں کی میں وی پرقرار دی جائے گی اوراسی طرح ، گرفتهم کھائی کہ فعلاں ببدییں شہجاؤں گا تو پیشم خاص اس کی آبادی یر قرار دی جائے گی اس واسطے کہ بلدائی قدر کا نام ہے جوریف کے اندر ہے ورا گرفتم کھائی کہ بغدا دمیں واخل نہ ہوں گا تو س کے ہر دوجہ نب میں ہے جس جانب ہے داخل ہوگا جانث ہوجائے گا اورا <sup>ا</sup> رقتم کھائی کہ مدینة السلام میں داخل نہ ہوگا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہناصیہ کوفیہ ہے داخل نہ ہوا اس واسطے کہنا م بغیدا دشال ہے ہر دوجا نب کواور مدینۃ السلام ایبانہیں ہےاوراً رقتم کھائی کہ رہے میں داخل ندہوں گا تو متمس الائمہ سرتھی نے شرح اجارات میں ذکر کیا ہے کہ رہے بنا برطا ہرا بروایت کے شہرواس نے نواح سب کوشام ہے امام محمدؓ نے فر مایا کہ ہمر قند واوز جند خاص مدینہ کے نام ہیں (یعنی شیرمع ربض)اور سغد وفری نہ و فارس بیشہ و پ مق نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ فرات میں داخل نہ ہوں گا پس کشتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرا یا فرات کے بل ہے گذراتو جانث نہ ہو گا جب تک کہ خاص پوٹی کے اندرو خل نہ ہو۔ بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گراتشم کھائی کہ بھرہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کے سی گاؤں میں گیا تو جانث ہوجائے گا اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھرکتتی میں سوار ہوکر بغدا دے گذرا تو اما مثحرؓ نے فر مایا کہ حانث ہو جائے گا اورا مام ابو یوسفؓ نے کہا کہ حانث نہ ہوگا اوراسی پرفتوی ہے بیمجیط سرتھسی میں ہے اور اگرفتھم کھائی کہ فلاں پرگٹنہ یا فلاں و بیرمیں واخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے ہے جانث ہوگا اوربعضوں نے کہا کہا گرلفظ کورہ کہا یعنی کورہ میں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا نام ہے پس اس کی زمین میں داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا اور یمی اظہر ہے اورمش کئے نے اختیا، ف کیا ہے کہ بخارا آیا آبادی کا نام ہے یہ شامل نواح ہے اور فتوی اس یر ہے کہ وہ فقط آب دی کا نام ہے اور شام سودہ ایک ول بت کا نام ہے اور ایسے بی خراسان اور ایسا بی ارینہ چنا نجیہاً سران میں ہے سمی میں داخل نہ ہونے کی قتم کھائی تو ان میں ہے کئی ہے گاؤں <sup>(۱)</sup> میں داخل ہونے ہے جانث ہو جائے گا اور اسی طرح ترکشان بھی ولایت کا نام ہے اور بیرمحیط میں ہے۔ا ٹرفتنم کھائی کہاس کو چہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کو چہہے کسی دار میں چھتوں کی راہ ہے واخل ہو گیا اور کو چہ میں قدم ندر کھا تو فقیدا ہو بھرا سکاف نے فرمایا کہ بیرہا نث ندہونے سے اقرب ہے اور فقیدا بواللیث نے فرمایا کہ

ا مدینه شهروقصیه ۱۲ ع مع نواح انغرض اگر و ه مقام نمو ه نواح کوبھی شال ہوتونشم سب برموں ورنه فقط شبر برہوگی ۱۳ (۲) زمین میں اگر آبادی منه وال

فتأوى عالمكيرى.... جلد (٢١) كات (١٢١ كات كتاب الايمان

یہ جانث ہوجانے سے تر یب تر ہے اور والوالجیہ میں کہا کہ اس پرفتوی ہے اور ظہیر رید میں مکھ ہے کہ بھیجے رید ہے کہ وہ حانث ندہوگا جب کہ وہ کو چہ میں نہیں نکلا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلا ل کے کو چہ میں نہ جاؤں گا پھر وہ اس کو چہ کی مسجد میں واخل ہو گیا بدوں اس کے کہ اس کو چہ میں واخل ہوتو حانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے بیضا صدمیں ہے۔

ا گرفتنم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہول گا پھرایسے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ پردے دیا ہے تو امام محمد تمیں سنے فرمایا کہوہ جانث ہوجائے گا:

ایک شخص نے نتم کھائی کہا ہے دَار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھرفلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھا ُس کوفر وخت کر دیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک مخص ایک منزل کے کسی بیت میں بیش ہے اس واسطے کداس کے ماوراء کو دار ومنزل کے نام سے بولتے ہیں قال المتر جم هذا اذا لید یکن فی المنزل بیت آخر و الآفلاینتھض هذا الا استال فافھد اور بیتھم اس وقت ہے کہ م بربان عربی ہو اورا گرفتم بربان قاری ہو وقت ہے کہ م مزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المتر جم اور بھارے فن میں بنا برتفسیر مذکورہ بالا تھم مو فق زبان عربی ہوتو قسم اس منزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المتر جم اور بھار بینی فاری زبان میں فتم کھ کر بیدوی کی دبان عمر دلیے تھا بینی فاری زبان میں فتم کھ کر بیدوی کی

ا استدلال میرے نزدیک بیہے کہ جب اس نے کہا کہ بیدمکان تو اشارہ ہے اگر سوائے اس مکان کے جب ل بینے ہے دوسرا بھرف راجع ہوتو ترجیج ہے مرجی بلکہ مرجو بڑے ہے اُس مراد میں جگدہے کیونکہ میں امرجیج ہے 11۔

قال المترجم فاذا كانت البنة بعوض ينبغي ان لا يحنث فأنهما في معنى البيع وفيه مسامحة فافهم اورسم كحالى كردار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں کا ایک دار ایسا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چلتا ہے تو کرایہ والے گھر میں واخل ہونے سے حانث نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی دلیل ایس اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی قتم کے عام معنی دونوں کو شامل ہونے پر دلالت کرتی ہو بیمجیط مزھسی میں ہےاورا گریوں کہا کہوائند میں اس دارفلاں میں داخل نہ ہوں گا بھرفلاں ندکور نے بیددارکسی کے ہاتھ فرو خت کر و یا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم وا مام ابو پوسف کے نز دیک حانث نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے اور ایک عورت نے قسم کھن کی کہ اش کا شوہراس کے دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اس نے اپنے دار کوفر و خت کر دیا پھراس کا شوہراس دار میں آیا ہیں اگر اس نے بیا نیت کی تھی کہا ہے دار میں داخل نہ ہوگا جس میں وہ رہتی ہوتو تھے کرنے ہے تشم باطل نہ ہوگی اورا گراس کی پچھنیت نہ ہوتو قشم اس کے دارمملوکہ پر دارد ہوگی پھر جباس نے بیچ کر دیا توقشم ہاقی نہ رہے گی بیامام اعظم وا مام ابو پوسف کا قول ہے۔اگرفشم کھائی کہ ز بیر کے دار میں داخل نہ ہول گا پھرزید نے اپنا نصف دار فروخت کیا تگر زیداس میں رہتا ہے اپس حالف داخل ہوانو حانث ہوجائے گا اور اگر اس مکان کو بدل دیا ہوتو میں تھیں گئے نز دیک داخل ہوئے سے جانث نہ ہوگا اور اسی طرح ائر قسم کھائی کہ فلاں کے دار میں واخل نہ ہوں گا پھرفلاں نے اپنا دار فروخت کر دیا اورخود اس مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں چد گیا پھر حالف مکان ندکور ش واخل ہوا تو جانٹ نہ ہو گا اور میستحیین کا قول ہےا وراس طرح اگرفتنم کھائی کہاپنی بیوی کے گھر میں داخل نہ ہوں گا پس عورت نے اپنا تھھرکسی کے ہاتھ فرو خت کردیا پھرعالف نے اس کومشتری ہے کراہیہ پر لےلیا پس اگرفتنم کھالیٹاعورت کی طرف ہے کسی ہات پر ہوتو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم بسبب کراہت اس دار کے ہوتو حانث ہوجائے گا ایک شخص نے فاری بیں تشم کھائی کہ دو<sup>ع</sup> دار فلاں داخل نثو والا چیزی شگفت بور پھرابل دار برقمل یاہدم یا آگ آگئے یا موت وغیرہ کی کوئی بلا نازل ہوئی پس حالف داخل ہواتو حانث نہ ہوگا ہے فآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہیں زید نے عمر و سے ایک دارمستعارلیا بدیں غرض کہ اس میں طعام و ہیمہ کر دے پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کوخالی کر کے دوسر سے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنا اسہاب اس میں لئے آیا تو پھر حالف کے داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اور بیمجیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام محمد <sup>\*</sup>

ا حال نظر آنکدلفظ خانہ جبکداعم ہے ہیں بہی گھر مراولیز تضاء مجمی ممکن ہے وجد تامل ہیے کہ بدریہاں عرف پر ہے یہ بحث خت پر ہی عرف مرا اولیز تضاء اور ہے۔ جائے 11۔ مج قلاں کے گھر بیں نہ جاؤں گاگر آنکہ کوئی بجیب ہات جیش آئے 11۔

نے قرمایا کہ اگر کمی محض نے ایک محض معین کے مشہور دار میں داخل نہ ہونے کی شم کھ تی مشلافتم کھ تی کہ عمر و بن حریث کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کسی دار میں جوابیا ہی اپنے ما لک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جواس کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جواس کے نام سے منسوب معروف ہے فروخت کر دیا پھر حالف اس دار میں داخل ہوا تو حانث ہو جو ہے گا قال المحر جم تو ضیح آئکدا گر کسی نے شم کھائی کہ فقیر محمد خان کے افسال ہوا تو بھی حانث ہو جائے گا اس واسطے خان نے اپناا حاط فروخت کر دیایا کوال نے بیٹی فقیر محمد خان و کوال وغیرہ کا ذکر فقط شناخت کے واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا پس جب دہاں داخل ہوا تو بھی حانث ہو جائے گا اس واسطے دہاں داخل ہوگا خوا وہ و فقیر محمد خان و کوال کے قبضہ و ملک میں ہویا نہ ہو بہر حال حاضہ ہو چائے گا قائم اور اگر ان داروں میں سے وہاں داخل ہوگا خوا وہ و فقیر محمد خان یا کنواں کے قبضہ و ملک میں ہویا نہ ہو بہر حال حائم کس ہو جائے گا تھا ہوگا خوا ہو و نقیر محمد خان یا کنواں کے قبضہ و فسیس ہے لیکن فقیر محمد خان کا احد طرکر کے معروف نہیں ہے اگر چہوہ مکان جس کسی اندر داخل نہ ہونے کی قسم کھائی ہے وہ فقیر محمد خان کے ملک ہو پھر فقیر محمد خان کی ملک ہے نکل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان نہ دہونے کی قسم کھائی ہے وہ فقیر محمد خان کے ملک ہو پھر فقیر محمد خان کی ملک ہے نکل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان نے نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ جمام میں سر دھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر جمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ جمامی وغیر ہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھر و ہاں سے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

ا عمرو بن حریث وحسن بن الصباح کے نام سے دومکان وہاں مشہور ہیں اا۔ (۱) جہاں کیڑے اتاریخے ہیں اا۔

وسط داریش واقع ہواوراس کے گر داگر داس دار کے بیوت ہوں تو بستان میں دخل ہوئے سے عائث ہوج ئے گا اورا ما ما یو وسفّ سے اس مسئد میں دوروا بیتیں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جوا مام محمدٌ کا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں وہ خل ہونے سے حالث ہوجائے گا اگر چہ بستان وسط دار میں واقع نہ ہو ہے تھی ہیر یہ ہیں ہے۔

ا اُرکسی نے کہا کہ اگر میں نے فلال کواپنے ہیت میں داخل کیا تو میری ہوی طالقہ ہےتو ریشم اس پر ہوگی کہ فلال مذکوراس کی اجازت سے داخل ہواورا گرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کوچھوڑ دیا کہ میرے ہیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے ویسم اس کے علم پر ہوگی بینی ہر گا ہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے جھوڑ دیا کہ داخل ہوجائے کہں حانث ہوجائے گا اور اگر کہا کہ اکر فلا ں میرے نبیت میں داخل ہوتو میری ہیوی حالقہ ہےتو بیافلال مذکور کے داخل ہوئے پر ہوگی خواہ حالف اس کواجازت و ہے یا نددے یا جانے یا نہ جانے لیعنی اگر و وکسی حال میں داخل ہوا تو بیشم کھانے والا جانث ہوجائے گا بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گر کہا کہا گرمیرے اک دار میں کوئی داخل ہوا تو میر اغلام آڑا دیے اور بیدداراس کا ہے یا دوسرے کا ہے پھرخو داس میں داخل ہوا تو عائث شاہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر اس دارمیں کوئی داخل ہوا تو میر اغلام آزاد ہے تو اپنے داخل ہو نے سے بھی جانث ہوجائے گاخواہ دار ندکورای کا ہویا د دسرے کا ہواورا گرسی نے کہا کہ بقسم میں فلا ل کواپنے دار میں داخل ہونے سے منع کروں گا پی اگراس کوایک مرتبہ بھی منع کردی تو فتم میں سچا ہو گیا پھرا گر دوسری دفعہ اس کو جاتے و بکھا اور ندمنع کیا تو اس پر پچھانیں ہے ہیہ بحرا ارائق میں ہےاور ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ما لک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بہت خرید اور بہت کا درواز واس دار میں پھوڑ دیا اوراس بیت کاراستداسی دار ہے کر دیا اور وہ درواز ہ جو بہیے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرفتم کھنے والہ اس بیت میں بدون وہ رئے الدر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمدٌ نے فر ہایا کہ جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی وار میں ہے ہوگیا ور زید نے خالد بن عبداللہ ہے کہا کہ اگر خامد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو خالد بن عبداللہ کی بیوی طالقہ ہے بیس خامد بن عبداللہ نے کہا کہتم لوگ مجھ پراس امر کے گواہ رہو پھرٹ لدین عبدالقداس دار میں داخل ہوا تؤ اس پر اپنی بیوی کی طلاق لا زم ہو گی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اوراس حجرہ میں داخل نہ ہوں گا چھر دار ہے یا ہر ٹکلا تچھر دار میں داخل ہوا اور حجرہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک ججرہ میں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیشم ان دونوں میں داخل ہونے پر دا قع ہوگی اور بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہزید کے دار میں داخل نہ ہول گا اور بید دونو ل مخص سفر میں جیں تو فر مایا کہ بیشم چھولداری وخیمہ وقبہ پر اور ہر منزں پرجس میں اُتر ناوا قع ہووا قع علم ہوگی۔لیکن اگراس نے ان تینوں چیز وں میں ہے کوئی خاص چیز مراد لی تو و یا نت کی راہ ہے اس کی تقیدین ہوگی گرقضاءً نہ ہوگی ہیرمحیط سزحسی میں ہےاور قال اٹمتر جم ہمارے عرف کے موافق زید کے حضرے گھر پرفتم واقع ہو رًى اورالَا أَ نَكِه بيلوَّ صحرانَى بون فافهمه والله اعلمه اورا مُرقتم كاني كهاس فسط ط (بزا فيمة) مِن داخل نه بول كا حالا نكه بي فسطاط ا یک مقام برگز ابواہے پھروبال ہے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا پھراس میں داخل بوا تو حانث ہوجائے گا اور یہی حکم جومیں قبہ کی صورت میں ہے۔اس طرح اگرنگڑی کی میڑھی یا منبر ہوتو س میں بھی یہی تھم ہے اس واسطے کدان چیزوں کے ایک جَدے د دسری چگہنتقل کرنے ہےان کے نام میں تغیر و زوا پہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہےاور قاں خیاء بدول کا خیمہ یا یوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اورا گرفتهم کھائی کہاس خیاء میں واخل نہ ہوں گا تو اعتباراس کی چوں بول ونمید ہے دونوں کا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اعتبار فقط جوں بوں کا ہےاہ ربعض نے فر مایا کہ اعتبار<sup>ا</sup> فقط نمدے کا ہے ہیں بنا برقول ٹانی کے اگر نمدا ہدل دیا گیا اور چو بیں وہی ہاتی ہیں تجربا

لے اس واسطے کہ خود مری مشتنی ہے اور ع پیٹانچہ جس منز بایس زیدا تر اے گراس میں داخل ہوا تو جانٹ ہو گاو کذانی الخیمہ وغیر ہا ۱۲ ا

اس میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث نہ ہوگا ورینا برتیسر ہے قول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو بیں وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہو جائے گا اور اصح وہی قول اوّل .

ہے۔ بیرمحیط میں ہے۔

الحرصم کھاتی کہ فلاں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھر ایک بیت میں دخل ہوا جس میں فلاں ند کورموجود تھا مگر اس نے واخل ہونے میں اس کے بیاس جانے کی نبیت نہیں کی تحق تو جانث نہ ہوگا۔ ووشخصول میں سے ہرایک نے تسم کھائی کہ میں اس دوسرے کے پاس نہ جاؤں گا بھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حانث نہ ہوں گے بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ فلال کے پیس نہ جاؤں گاتو جینخ الاسلام نے شرح میں ذکر فر مایا ہے کہ فلاں کے بیاس جانے سے عرف میں درصورت مطلق بیافظ ہونے کے بیمراد ہوتی ہے کہ فعال کے پاس اس کی زیارت وتعظیم کے واسطے ایسے مکان میں جہاں وہ اپنے ملا قاتی و زیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیٹھ کرتا ہے نہ جاؤں گا اورا مام قد وری نے بھی اپنی کتاب میں اس طرف اشار ہ فر مایا ہے کیونکہ ا، م قد وری نے ذکر قرمایا کہ اگروہ اس کے باس کسی مسجد یا حبجت یا دہلیز میں گیا تو حانث نہ ہو گا اور اس طرح اگر فسطاھ یا خیمہ میں اس کے باس کی تو بھی حانث نہ ہو گالیکن اگر وہ ہدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ یہی خباء خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر بہنیت زیارت گیا اور حاصل رہے ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمارے عرف میں اگر و ومسجد میں اس کے یاس گیا تو ے نے ہوجائے گا ہاں اگر وہ مسجد میں واخل ہوا اور اس کے پاس جانے کی نبیت نہیں کی یا پینیس جانتا ہے کدو واس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قدوری میں نکھا ہے کہ اگرا کیک قوم کے پاس کیا جن میں فلال ندکور بھی ہے تگر اس نے اس کے پاس جانے کا قصد نہیں کیا تو فیما بینہ و بین الله تعالٰی عانث نہ ہوگا مگر قضاء کے اس کی تصدیق نہ کی جائے کی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پاک جانے کی سمعنی ہیں کہ جاتے وفت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخواہ وہ اسپنے بیت میں ہو یا کی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفتم کھائی کہ فلاں کے باس اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھروہ دار میں داخل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی ہیت میں ہے تو حانث نہ ہوگا اورا گرشخن دار میں ہوگا تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ فلا ل کے پیس داخل ہوئے والاجھی ہوگا کہ جب اس کومشاہرہ کرے و قال الممتر تم ہمارے عرف میں جانث ہونا جا ہے واللہ اعلم اور اس طرح اگرفتھم کھائی کہ فلاں کے پاس اس گاؤں میں واخل شہوں گا تو گا ؤں میں داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا الّا آئنکہ گاؤں نہ کور میں اس کے بیاس اس کے گھر میں واخل ہو جائے سیمحیط میں ہے۔ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے باس داخل نہ ہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھے اس کے باس گیا تو حانث نہ ہوگا بیسرا جیہ

اگریوں کہا کہتو مجھ برقتم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے مولی ہوجائے گا:

ے برعک یعنی چوجیں بدر گئیں اور تمدہ باتی ہے ا۔ مع مثلا اس نے بیٹھی تھم کھا کی ہو کہ اگر جس اس تھم بیں جھوٹا ہوجاؤں تو میری بیوی عالقہ ہے پھر بعداس واقعہ کے عورت نے دعویٰ کیا کہ جس طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ جس اگراہے حانث ہونے سے انکار کیا تو تقعدیت نہ کرے گا 11۔

میں داخل ہوا یا ایک میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ہر بار کے دا خدہ کا کفار وقتم اس پر واجب ہوگا۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو والقد میں تبھے ہے قربت نہ کرول گا پھر دار مذکور میں دخل ہوا تو ایلا ، کرنے والا ہو جائے گا کیں اگر بعد داخل ہونے کے عورت ہے جماع کیا تو جانث ہو جائے گا اورتشم باطل ہو جائے گی چینا نچے اگر دوسری بار داخل ہوا تو ا یلاء کنندہ شہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے ہے اس پر دوسرا کفارہ لا زم نہ آئے گا اور اگر دوسری بار داخل ہونے کے بعد جارمہینے بدول جماع کے گذر گئے تو عورت اس ہے ہائندنہ ہوگی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعدعورت سے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسری ہارواخل ہوا تو و جا بلاء کنندہ رہے گا کہل جب اوّل ہارے واضہ سے حیارمہینہ بدوں جماع کیے گذر جا تھیں گے توعورت مذکور ہائنہ ہوجائے کی اور پھر جب دوسری ہار کے دا ضہ ہے جو رمہینے پورے ہوں گے تو بعد کو ہائنہ بطلاق و تیکر ہوجائے گی بشرطیکہ و ہر پہلی طلاق با سُنہ کی عدت میں ہواورا گریوں کہا کہ تو جھے پرقشم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھروار نہ کور میں دوبارہ داخل ہوا تو دو یلا ء ہے مونی ہو جائے گا اور اگر بعد ہر واخلہ کے اس سے جم ع کرلیا ہوتو اس پر وو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیا و ہے ہے جھوڑ دی تو پہلے داخنہ سے جارمہینے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے جارمہینے یور ہے گذر جا کیں کے اور ہنوز وہ میں طلاق کی عدت میں ہےتو دوسری طلاق یا ئنہ بھی اس پر واقع ہوگی اورا گر کہا کہ ہر بار کہ میں اس وار میں واخل ہوا تو تو طالقہ نگٹ ہے اگر میں تجھ ہے قربت کی ۔ پھر دار مذکور میں دو ہارہ داخل ہواتو قتم کی ہونے کے حق میں ہریار کے دا خدمیں وہ مولی ہوگا چنانچیا گرمدت کے اندراس ہے تربت کی تو و وسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور اگر قربت نہ کی تو جا رمہینہ گذر نے پروہ بیک طلاق بائنہ ہوگی اور جب دوسرے دا خلہ ہے بھی چارگذر گے تو ووسری طلاق سے طالقہ ہوگی لیکن تین سے زیادہ اس پر لا زمنہیں ہوں کی اور اسی طرح اگر کہا کہ ہر بار کہ بیں س دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے مجھ پر اس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے جھھ ے قربت کی یا کہا کہ تو بیرغذم آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر دو ہار داخل ہوا تو ہر ہار کے داخعہ پروہ ایلاء کنند ہوگا پس ا کر عورت سے قربت کرلی تو ایک قسم میں حانث ہو جائے گا ای طرح اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے تجھ ہے قربت کی بھرعورت سے بعد ایک روز کے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے بچھ سے قربت کی توقتم بچی ہونے کے حق میں میدو یلا ، میں اور اگر قربت کی تو ایک قشم میں جانث ہو گا پس تنین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا پس اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پرایک حج لا زم ہے یہ کہا کہ تو مجھ پر تشم نذر ہے پھراس دار میں دو بار داخل ہوا اور ہر دا ضد کے بعد عور ت سے قربت کی تو اس پر دو حج یا جزاء دولتم واجب ہوگی اور اسی طرح اگرلزوم حج کے چیچے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی یہی تھم سے اور ا گر کہا کہ ہر باریش اس دار میں داخل ہوا لیس میں نے تجھ ہے قربت کی تو مجھ پر ایک حج واجب ہے بھر دار میں داخل ہوا بھرعورت سے قربت کی تو اس پر جے لدزم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوا یا عورت سے قربت کی ایک بار تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اللہ یک ا یل ءاوراورا گر کہا کہ ہر بار داخل ہوا میں اس دار میں تو واللہ میں نے تجھ ہے تربت نہ کی تو پیر کہنا یا پیر کہنا کہ میں تجھ ہے قربت نہ كرول كا دونول برابر بين كهايك بي بارها نث بوكا قال المترجم بيزبان عربي مين منتقيم ہے كه كلها د خلت هزة الدادلير اقربك والله اور ہماری زبین میں اس صورت میں تامل ہے والتدعلم اور اور اگر کہا کہ والتد میں ہتھے ہے قربت نہ کروں گاہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو بیقول اور قولہ ہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو والقد میں جھھ ہے قربت نہ کروں گا دونوں بیکساں جیں اور اگر کہا کہ

لے قتم کی ہونے کے داسطے تو بیرچاہے کہ ہر ہار میں وہ مولی صور کرے اور تشم ٹوشے نددے کہای طور سے تسم میں سپارے گالیکن اگر جانٹ ہوا تو کؤرہ ایک بی قتم کالازم ہوگا فاقیم ۱۲۔ ۲ے شرط مؤخر کرنے ہے کچھ فرق ن ہوگا ۱۲۔

ا گریس نے تجھ سے تربت کی تو تو طالقہ ہے ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلاء کرنے والا نہ ہوجائے گا اور اگرعورت سے قربت کرنے کے بعد دارمیں ندکورمیں واخل ہوا تو بیک طاؤ ق طالقہ ہوجائے گی بیٹرح جامع کبیر میں ہے۔

ا اگر دونفیوں کے درمیان کلمہ یا داخل کیا مثلاً کہا کہ والقد میں اس دار میں نہ داخل ہوں گایا اس دار دیگر میں نہ داخل ہوں **گا** پھر ان دونوں میں ہے کسی ایک میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا ادراگر دونوں میں ہے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو حانث نہ ہوگا۔اورا گرکلمہ یا ورمیان ووا ثباتوں کے داخل کیا مثلاً کہا کہ وابقد میں اس وار میں واخل ہوں گایا اس وار دیگر میں واخل ہوں گا پھروہ ان میں ہے ایک میں داخل ہوا توقتم میں سیا ہو گیا اور اگر دونوں میں ہے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو حانث ہو گیا اور اگر کلمہ یا ورمیان نفی اور اثبات کے داخل کیا مثلّہ کہا کہ وائقہ میں اس دار میں داخل نہ ہو گایا اس وار دیگر میں آج ضر در داخل ہوں گا ہیں اگر دومر ہے دار میں داخل ہو گیا توقتم میں سیا ہو گیا اورتشم نفی ساقط ہوگئی اورا گر دونو ں داروں میں داخل ہونا اس کے ہاتھ سے فوت ہو گیا توقتم اثبات میں جانث ہو گیا اور حتم نفی ساقط ہوگئی داراول میں داخل ہوا توقتم نفی میں جانث ہو گیا ادر یمین ا ثبات سا قط ہوگئی اورا یسے مسائل میں ایک د فعہ اس کے حانث ہونے سے قسم محل ہوجہ تی ہے چنا نچے اگر دو ہار ہ جس شرط سے ح نث ہو گیا ہے اس کو بجالا یا تو مکرر جانث نہ ہو گا اور اس طرح جس قشم میں اثبات سے ابتدا کی ہو یہی تھم ہے مثلا کہا کہ وابقد میں اس دار میں آج ضرور داخل ہوں گایا اس دار دیگر میں بھی داخل نہ ہوگا لیکن بات اتنی ہے کیے تئم اثبات میں اگر آج ہے اس دار میں داخل ہو گیا توقشم میں سچا ہو گا اور قشم نفی میں دوسرے دار میں داخل ہونے پر جانث ہوگا بیشرح تحیض جامع کبیر میں ہے۔

ا گر کہا کہ والقد میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا با اس وار دیگر میں واخل ہوں گا پس اگر دوسر ہے دار میں داخل ہونے ہے یہ داراؤل میں داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا اوراوراگر پہلے دارد مگر میں داخل ہوا توقشم ساقط ہوگئی اوراگر اس نے تخیی<sup>ر ک</sup>ی نیت کی ہوتو اصل میں نذکور ہے کہ نتم اس کی نبیت پر ہوگی پس قسم کا انعفاوان دونوں میں سے ایک پر ہوگا لیعنی یا تو اول پر نہ داخل ہونے کے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یہی حصہ مشائخ کا قول ہے اور یہی مذہب سینے ابوعبد ائتدز عفر اتی کا ہے اور یہی اصح ہے اورا گر کہا کہ والقد میں اس وار میں داخل نہ ہوگا یہ دو دار نائے دیگر میں ہے ایک میں داخل ہوگا اور اس کی پچھ نبیت نہیں ہے پس اگر پہنے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کسی میں داخل ہواتو اپنی قشم میں سیا ہو گی اور قشم س قط ہوگئی اور اگر دونو یں دار ہائے دیگر میں ہے کسی میں داخل ہونے سے پہلے و ہ دارا وّل میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں صانت ہو گیا بیشرح جامع کبیر ھیسری میں ہے۔

اگر کہا کہ والقداس دار کا داخل ہوتا آئے ترک کروں گایا کل کے روز اس دار دیگر بیس داخل ہوں گا۔ پھر آئے ہے روز اس نے اس دار کا داخل ہو ناتر ک کیا تو اپنی قشم میں سچا ہو گیا اور قشم ساقط ہوگئی اور اگرفشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو بیا شنناء باطل جے بیعما ہید میں ہے۔

ا یک نے تشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا ما دامیکہ زیراس میں ہے بھرزیداس میں ہے مع اپنے اہل وعمال کے نگل گیا پھرزید نے دوبارہ اس مکان میں عود کیا پھر حالف اس میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ ماوامیکہ میرے تن پر ہے کپڑا ہے یا جب تک مجھ پر ہے کپڑا ہے تو بھی بہی تھم ہےاور اگر یوں کہا کہ وابقد میں اس دار میں وافل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس میں ساکن ہو یا درحالیکہ میرے تن پر بیرکیڑ اہو پھرمخاطب اس میں ہے نکل گیا یعنی اُٹھ گیا پھرعود کر کے آگیا یا حالف نے بیرکیڑ اا تار د یا پھر پہن لیا بھر داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا۔ بیمحیط سر<sup>حس</sup>ی میں ہے۔

اے ان دونوں میں ہے کی ایک میں بطورا تقبیار کے ااس علی ملم بلا استثناء واقع ہو جائے گی اا۔

قشم کھائی کہاس دار میں سکونت نہر کھوں گا پھرخو دنگل گیا اور اپنے اہل ومتاع کواس میں جھوڑ دیا:

اگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں سکونت نہ کروں گا کیں اگر اس میں س کن نہ ہوا تو اس کے سکونت کرنے کے بیمعنی ہیں کہ خود اس میں رہے اور اٹا ث البیت اور اسباب ضرورت اس میں لا کرر کھے گیں جب ایسا کرے گا تو اس وقت حانث ہوج نے گا بید بعد کع میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس وار میں سکونت نہ رکھوں گا گھر خود نکل گیا اور اپنے بل ومتاع کواس میں چھوڑ دیا ہی اگرفتم کھانے والا کی دوسرے کے عیال میں ہوشل پسر بالغ کے کہ باپ کے عیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ خاوند کے ستھ ہوئو و تو صاف حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کسی کے عیال میں نہ ہوتو اپنی قسم میں بچا نہ ہوگا ال آئکہ اس وقت سے نتقل کرنے میں مشخول ہوجائے اس واسطے کہ برابر اس طرح ہے رہنا سکونت ہوگی پھر امام اعظم کے نز دیک قسم کچی ہونے کی شرط بیر ہے اپنی وسیال واسلے کہ برابر اس طرح ہے رہنا سکونٹ ہوگی تو حانث ہوگا اور نہ برقول امام ابو یوسف کے گراپ اللہ وعیال اور اکثر اسباب کو لے گیا توقسم میں بچا ہوگیا ہور اس قبل ہو تو نے ہوگا اور نہ برقول امام ابو یوسف کے گراپ اللہ وعیال کواور اس قدر اسباب کو کہ خاند داری اس سے ہو بحق کے ہوگیا اور اس قبل حق خان میں ہے۔ اس اسباب کو لے گیا توقسم میں بچا ہوگی بوگی میں خان خان میں ہے۔ اسباب کو کہ خانہ داری اس سے ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگی خان میں ہوئی خان میں ہے۔ اسباب کو کہ خانہ در کے گی تو حیال اور اکٹر اسباب کو کہ خانہ دو سے گی تو تھی بوگی بوگی ہوگی خان میں ہے۔

مش کے نے قرمایا ہے کہ بیاحسن ہے اور لوگوں نے حق میں اس میں زیادہ آس نی ہے اور اس پر فتونی ہے بینہرالفائق میں ہے اور اس میں انفاق ہے کہ میں ہے ہونے کے واسطاہل وعیال و خادموں کا افعہ لے جانا شرطہ اوراگرسب کو کو چہ یا مسجد میں نتقل کر کے لے گیا اور دار فہ کور کورپر دنہ کی تو اس میں اختلاف ہے اور صحح بیہ ہے کہ وہ حانث ہوگا جب تک کہ دوسر امسکن نہ کر ہے اوراگر دار دوسر ہے کو بایں طور سپر دکر دیا گیا اوار مہوکہ تھا اس کوکسی دوسر ہے کو کر اید پر دے دیا یا اس میں کرایہ یا امارت پر رہتا تھا ایس خالی کر کے اس کے مالک کورپر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کرلیا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے تسم کھائی کہ میں دار میں خال کو کر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کرلیا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے تسم کھائی کہ میں دار میں ساس کے بال ہو گئی ہو گئی ہے دار میں جار باتو اپنی تسم میں حانث نہوگا ہے فاحق خان میں ہے۔

ایک مرونے فتم کھائی کہ میں اس دار میں نہ رہوں گا لیس جب نگان جا ہاتو درواز واس طرح بندیا یا کہ اس سے کھی نہیں سکتا ہے یہ بیڑیاں ڈال کر نگلنے ہے روکا گیا تو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ صورت اقال میں حائث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور سیجے یہ ہے کہ دونو ں صورتوں میں حانث شہوگا یہ غیا ثیہ میں ہے۔

اگر دیوارگرا کر نکلنے پر قادر ہوتو اس پر ہذہیں واجب ہے۔ مث ندہوگا بیفآوی قاضی خین میں ہے۔

اگر کی نے کہا کہ اگر بیس اس رات اس شہر میں رہوں تو ایسا ہے یعنی طلاق وعتاق کی قتم کھائی پھر اس کو بخار آ کرایسا صل ہوگی کہ خوونہیں نکل سکتا ہے یہ ہو ہو گئ تو ھانٹ ہو جو ہے گا اس واسطے کہ یہ مکن تھا کہ وہ کسی کوا چارہ پر مقررہ کر لیت جو اس کو شہر سے باہر کر دیتا اور جو مخفص مقید ہے اس کے ساتھ بی تھم نہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کو قید کیا ہے وہ اس کو نکل جانے کے لیے روکے گا حتی کہ اگر اس کو زو کتا ہوتو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور بھی صبحے ہیں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ہوگا دور کے گا حتی کہ اگر اس کو زو کتا ہوتو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور بھی صبحے ہیں ہے۔ ایک مرد و اپنی بیوی ہے ہوگا رہ بی تو اس کے دورواز ہیں مند مقفل ہے تو بی تو بی تو سے ورت معذور ہے بیاں تک کہ درواز ہ کھولا جائے اور عورت پر بیوا جب نہیں ہے کہ وہ دیوار پی ند جائے اور فقید نے فرہ یو کہ ہم اس کو ہتے ہیں ہو غیر ثید میں ہی نام ہو فتی حائث نہ ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے گھر کی تلٹ بھی اُٹھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلٹ کرے تب تک کی مدت بھگم عرف اِس میں ہے مشتقی ہوگی بشرِطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کردے میہ شرح جمع البحرین میں ہے۔

ا كرفارى مين فتم كما أي كه والله سن بدين خانه أندر بناشم پرخودا س قصد ي كل كياكم

عودنه کرے گاتوانی شم میں حانث نه ہوگا:

ایک شخص نے سے کہ اس وار میں ندر ہوں گا گھر خودنگل کر دومرے گھر کی تلاش میں گیر تا کہ اس میں ابل و موال و اسب کو نتقل کر کے لیے جائے گھر دومرامکان ان کو چندروز تک ندملہ اور اس کو بیمکن ہے کہ اپنہ اسب بساس میں سے نکاں کر بہر رکھتو جائے نہ ہوگا اس طرح اگرکوئی ، و نے کا جائور تلاش کر نے میں مشغوں ہو کہ اس پر ما دکر لیے جاتے ہا آدھی رات میں ایک فتم کھائی کہ میں ہوئے تک اس کو اُٹھ جانامکن نہیں ہے یا اسباب بہت ہے اور خود نکل گیا اور آپ ہی اسباب بنتقل کرتا ہے جا ما تکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کرا ہد پر بنتقل کرا الے مگر ایس نہیں کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں وہ جائے نہ ہوگا۔ اور بیاس وقت ہے کہ وہ خود اسباب کو اس طرح منتقل کرتا ہو جھے لوگ منتقل کر لیے بین تو جائے ہوگا اسباب کو اس طرح منتقل کرتا ہو جھے لوگ منتقل کر لیے بین تو جائے ہوگا اور مار کرتا ہو جھے لوگ منتقل کر لیے بین تو جائے ہوگا اور مار کرتا ہو جھے لوگ منتقل کر گیا ہو کہ ان ہوتھے لوگ منتقل کر گیا ہو کہ اس وقت کر جی فران میں ہو مانی کہ واللہ سمین بدین خانہ اندو اور مشن کے نے فر مایا کہ بیکھم اس وقت کر جی فرد ہو اپنی قشم میں جائے نہ ہوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ کو دنہ کرے گا تو اپنی تشم میں جائے نہ بوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ کو دنہ کرے گا تو اپنی تشم میں جائے نہ بوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ کو دکر سے گا تو جائے گا یو قاوئ قاضی شان میں ہے۔

اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور بیشم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اورا اگر

اس نے اس طرح کی قشم اپنے حق میں کھائی ہوتو وہ معذور نہ ہوگا سواسطے کہ وہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حق کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں ( ) وغیرہ کی ظرف سے ٹابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قشم کھائی کہ اس دار میں سائن نہ ہوگا حول کی دائی دار میں سائن نہ ہوگا حول کی اس میں رہتا ہے گھراس پر متاع نہ کور نتقل کر رہا جانا گار معلوم ہوا تو اس کا حید بید ہے کہ متاع نہ کورا لیے تخص کے ہاتھ فروخت کردے جس پر اس کواع تا دہوئے اور خود نکل کردو سرے مکان میں چلاجائے بھر جب اس کوآسانی معلوم ہوا اس وقت اس ہے خرید سے بی قاوی سراجیہ میں ہے۔

ہے تریہ ہے بیرفادی سراجیہ میں ہے۔ اگریسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قشم کھائی کہاس میں نہر ہوں گاتو وہ بمنز لہ شہر کے ہے:

اگرا کیے مخص دوسر سے خض کے سرتھ ایک دار میں رہتا ہو پھر ان میں سے ایک نے قسم کھائی کہ آس دوسرے کے ساتھ شہر رہوں گا پس اگر اس نے منتقل کرنا شروع کر دیا ھال نکدنی الحال ممکن بھیجے تو خیر ور ندھانٹ ہوجائے گا اور اگر حالف نے اپنا اسباب اس دوسر کے وہد کر دیا یاس کے پس دو بعت رکھا یا عاریت دیا پھر مکان کی تلاش میں انکا اور چندروز تک کوئی مکان ندملا ولیکن اس دار میں جس میں دوسر ار ہتا ہے نہ آیا تو اما مرحمد نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنا اسباب دوسر سے کو ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کر لیا ہے یا اس کو دوست دیا یا عاریت دیا اور اس وقت یا ہر نکل گیا ہائی ارادہ کہ پھرعود نہ کرے گا تو اس کے ساتھ رہنے وال شار نہ ہوگا میں ان و ہائی میں ہے۔ایک نے ساتھ رہنے وال شار نہ ہوگا میں ہوگا اور اس میں بھوڑ گیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اس

إ قسم توزيه والااا

<sup>(</sup>۱) سلطان کی طرف ہے ممانعت ہوتا۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ کے ا۔

سس گاؤں کی نسبت اس طرح کی قتم کھائی کہ اس میں نہ رہوں گا تو وہ بمنز لہ شہر کے ہے اور یک سیجے ہے اور کو چہومحکہ اس تھم میں بمنز سہ وار کے ہے اور اگر قتم تھائی کہ امد دور دیدہ بعدا مشدم پھراہنے اہل وعیال واسباب نے کروہاں سے نکل گیا پھروا پہل ہوا وراس میں سکونت اختیار کی تو حانث ہو ہے گا۔ اور اس طرح جوفعل ممتند جمہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سچا ہوئے ہے تتم ہا حال نہیں ہو جاتی ہے بیٹرزائند المختین میں ہے۔

مث کُنے نے فر ، یا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ تخص مذکور بغرض رہنے وسکونٹ کرنے کے داپس آیا ہوا ور گرکسی کے دیکھنے وآی یا ہے اسباب کو منتقل کرنے کے واسطے آیا اور چندروز رہاا وراس کی نبیت یہاں سکونٹ کرنے کی نہیں ہے تو اپنی قتم میں حانث نہوگا اوراگر رہنے کے واسطے آیا ہوتو ایک وم کا رہنا جانث ہونے کے واسطے کا فی ہے دوم شرط نیس ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں مکیاں یا امسال اس دیہ میں رہوں تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں ایک روز بقیہ سال ہے کم رہایا ہوں تشم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھرنہیں رہوں گا بھرا کیک ساعت رہا تو جانٹ نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر ندر ہے بینز انڈ المفتین میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا بھر جالف اپنے سفر میں فلاں کے گھر اثر ااور ایک یا دوروز تک رہا تو جانٹ نہ ہوگا اور فلال کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم ہے کم پندرہ میں دوز تک ندر ہے بیفنادی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھی کی کہ فعال کے سرتھ کو فہ ہیں سرکن نہ ہوں گا تو بیشم کو فہ کے داروا حد ہیں سرتھ رہنے پرواقع ہوگی چنانچہ اگر عالف ایک گھر ہیں رہ ہاور محلوف علیہ وہ سرے گھر ہیں رہ ہوتا حاف نہ ہوگا لیکن اگر اس نے بیزیت کی ہو کہ ہیں اور محلوف علیہ کو فہ میں نہ رہوں گا یعنی ایک گھر ہیں ہوی دوگھر وں ہیں تو اس صورت ہیں اس کی نہیت پرفتم ہوگی ادراسی طرح اگرفتم کھائی کہ فعال کے ساتھ اس گا وَل ہیں نہ رہوں گا تو بھی ہی تھر ہیں اس کے سرتھ رہنے پرواقع ہوگی اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ فعال کے سرتھ اس میں نہ رہوں گا تو بھی بہی تھم ہے اور س طرح آگرفتم کھائی کہ فعال کے سرتھ و نیا ہیں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر ہیں اس کے سرتھ درہوں گا پھر شقی ہیں اس کے سرتھ رہنے ہوگی اوراسی کو بھی ایک گھر ہیں اس کے سرتھ درہوں گا پھر شقی ہیں اس کے سرتھ درہوں گا پھر شقی ہیں اس کے سرتھ درہوں گا پھر شقی ہیں اس کے سرتھ درہوں کہ ہوگی اور ایس کو اپنی منزل بنایا تو اپنی قسم ہیں جانگ نہ ہوگا اور بیطاحوں کے حق ہیں مساکنت ہوا ور بہی تھم جنگی لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے نہ ہوگا اور اگر فیمہ منفرق ہوں تو حاث نہ ہوگا اور اگر فیمہ منفرق ہوں تو حاث نہ ہوگا اور اگر فیمہ منفرق ہوں تو حاث نہ ہوگا اگر چہ با ہم نزدیک

لے خواہ درمیان ہے واپس ہوا یا کہیں سکونت کر کے پھر واپس آیا ہو ۱۲۔ میں ممتد ہے مرادیہ ہے کہوہ وقت دورتک دراز ہوسکت ہے ۱۲۔ ح اقوال طاہراً اگر نیت کی ہو کہ چدرہ زوز تک رہوں گاتو بھی ایک دوروز میں بھی جانٹ ہو جائے گا ۱۲۔

ہوں بیہ ذخیرہ میں ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ فلال کے ہاتھ نہ رہوں گا پھراس کے ساتھ کسی دار کے یا بیت <sup>(۱)</sup> کے غرفہ کے درمیان میں ساکن ریاتو جانٹ ہوجائے گا بیربدائع میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور پچھ شیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرح رہے کہ ہرایک علیحد ہ علیجد وقصر میں رہاتو جانث ہوگا اور ساتھ رہنا جب محقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی ہیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کےعلیجد وعلیجد و بیت میں رہیں اورا گراال وعیال ہوں تو اہل وعیال و مال واسہاب اس میں رکھیں اور جب ایک دار میں علیجد وقصر ہیں تو برقصر علیجہ ومسکن ہے لہٰڈا جانث نہ ہو گا اور اگر اس نے اپنی قشم میں ریزبیت کی ہو کہ اس طرح علیجہ وعلیجہ وقصر میں بھی نہ رہوں گا تو جانث ہو جائے گا اورا ہام ابو پوسٹ کے مردی ہے کہ بیٹکم اس وفت ہے کہا حاطہ بہت بڑا ہو جیسے کوفیہ میں وارولید ہے یا بخار امیں دارنوح ے کہ یہ بمنز لہا لیک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایسا نہ ہوتو بدون نبیت ندکور کے بھی حانث ہو جائے گا ادر خواہ اس دار میں بیوت ہوں یا قصر ہوں اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھرا بیک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل ومت ع کے ساکن رہاتو ہمارے نز دیک جانث نہ ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دارمعین کا نام سا پھر دونوں نے اس کو ہا نٹ لیااور چھیں دیوار کھڑی کر دی اور ہرا یک نے اپنا در داز ہلیجد ہ پھوڑ لیا پھرفتم کھانے والا ایک حصہ میں ریااور دوسرا دوسرے حصہ میں رباتوفشم کھانے والا جانث ہوجائے گا اور اگرفشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اورکسی دارمعین کا نا منہیں لیا اور نہ نبیت کی پھرای طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی گئی پھرفشم کھانے وایا ایک بھڑے میں اور دوسرا دوسر کے گھڑ ہے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض نے قشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سرکن نہ ہول گا اور کوئی دارمعین نہیں بیاں کیا تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اگر اس کے ساتھ یا زار کی دکان میں رہا جس میں دونوں کوئی صنعت کا کام کرتے ہیں یا تنجارت کرتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اور بیشم اٹھیں مکا نوں پر واقع ہوگی کہ جس کوانھوں نے گھر بنایا ہے کہ اس میں اہل وعیال کے ساتھ رہنے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح د کان میں رہنے کی نبیت بھی کی ہویا با ہم قبل اس قتم کے دونوں میں ایسی گفتگو ہو جواس پر دلالت کر ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا کہ قشم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہو گی اور اگر اس نے دوکان کواپنا گھر بنالیا چنا نجہ کہا جاتا ہے کہ فلال تصخص بازار میں رہتا ہے ہیں اگرفتھ مذکور کے ساتھ کی' اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہ اس نے تھے ہے ہے مراد بی ہے کہ بازار میں فلال کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقشم ای مجمول ہوگی اوراگراییہ قرینہ نہ ہو گھراس نے کہا کہ میں نے ہا زار کی مسائنت کی نبیت کی تقی تو اس کا قول قبول ہو گا اور اس نے اپنے نفس پر بختی کی ہے یہ بدا کع میں ہے اور اگرفتهم کھائی کہ فعا پ دار بیں اس کے ساتھ ساکن نہ ہو گا بھروہ منہدم کیا "یہ اور وہاں دوسرا ۔ دار بتایا گیا بھراس میں ساکن ہواتو جانث ہوگا اور بیہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے کی تشم کھائی پھرو ومہندم کر کے میدان چھوڑ دیا گیا بھراسی مقام پر دوسرا بیت بنایا کیا بھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اورا گرفتھ کھائی کہ دار میں یعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہول گا پھر و بستان کر دیا کیا تواس میں ساتھ رہنے ہے جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دارز پدمیں پاکسی دارز پدمیں نہ رہوں گا اور کوئی دارمعین ہیا نہیں کیا ار نہ نیت کی پھرزید کےالیے دار میں رہا جس کواس نے بعدقتم کے فرو شت کر دیا ہے تو اس میں رہنے ہے جانث نہ ہو گا اورا گرزید کے ایسے دار میں رہا جووفت قتم سے وقت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق جانٹ ہو جائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو

زید نے بعداس کی قشم کے خرید کیا ہے تو امام اعظمؓ وامام محمدؓ کے نز دیک حانث ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ زید کے کسی داریں ساکن نہ

ہوں گا پھرا سے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حانث نہ ہوگا خوا دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزید دہ یا ہو پیمبسوط میں ہے اورا گرفتھ کھائی کہ زید کے سی ار میں س کن نہ ہوں گا پھرزید نے اس کوفروخت کر دیا پھر حالف اس میں رہاتو اس میں دوصور تیں جیں آ راس نے اس دار میں بافضوص رہنے کی نیت کی ہوتو حانث ہوگا اورا گریدنیت کی ہوکہ ذید کی مکیت میں جب تک ہے نہ رہوں گا تو جانت نہوگا اورا گراس کے جہ نہوگا اورا گراس کی چھنیت نہ ہوتو امام ابو حضیفہ وامام ابو یوسف کے فر مایا کہ جانث نہ ہوگا ہے ذیرہ

خيمه ميں رباتو حانث نه ہوگا:

اگر کسی نے قشم کھائی کہ ایسے دار میں نہ رہوں گا جس کوفعاں فرید ہے پھر فلال نے کسی دوسرے کے واسطے ایک دار فریدا جس میں میرہ سف س کن ہواتو ہونٹ ہوگا اور گرس نے دعوی کیا کہ میری میڈیت تھی کہ فلال ہے و سطے فرید ہے ہیںا گرفشم مقد تولی کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر تشم بطلاق یا عماق ہوتو تضا ذاس کی تصدیق نہ ہوگی میرمجھ میں ہے اور اگر سی نے قشم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی چھٹیت ہے پھر وہ ہوں کی بیت یا فسطاھ یا تھمہ میں رہ تو ہونٹ نہ ہوگا بشرطیکہ آبودی ہے رہنے والوں میں سے ہواور اگر بدوی ہے تو ہائٹ ہوگا میر ہسوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ الا بیلیست می فلا سایا ایمیت فی مکان کذ یعنی فلاں کے ساتھ رات نہ گذاروں گا تو رات بھر س کے ساتھ رہنے پرقسم ہوگی پی اگر آ دھی رات سے زیادہ اس کے ساتھ بھور ب

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں رات نہ گذاروں گا پھرخوداس میں سے نکل کر ہا ہرسویا اورا پے اہل وعیال واسباب کو ویں چھوڑ اتو ہونٹ نہ ہوگا اورائی فتم س کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ بیرات اس بیت کی جھت پر نہ گذاروں گا اورائی حجیت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور حجیت ایک ہے تو وہاں رات گذار نے ہے ہوگا اور سرختم کھائی کے سے جو میٹ نہ ہوگا اور سرختم کھائی رات نہ کہ دانقہ میں منزل فلاں میں رات نہ گذاروں گا کھل کے روز تو بیہ بالل ہے الا آئندائی نے دوسری آنے والی رات مراد کی ہواور آگر کہ کہ دوانقہ میں کل کے روز فلاں کی منزل میں شہوں گا تو وہ کل کی سی عت ہوئے پر ہوگی اور بیٹھی ہے۔

<sup>۔</sup> لے منز بیل نہ ہوگاہ ہاں میر اموجوہ ہوٹانہ پایا جائے گاتا ہے ہے ساتھ جگہدندہ کا پیٹی میں اورتو وونو س کسی مکان میں یکی نہ ہواں گے تا۔

حرکق میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیے تو ایبانہیں ہے۔ اورا ً رعمر داس کے عیاں میں شہواوراس کے مکان میں نہ ہوتو بیازید کی نیت پر ہے گر ریانیت کی ہو کہ عمر وکوا ہے عیاں یعنی پرورش میں ندر کھے گا توقشم اس کی نیت پر ہوگی۔ ورا کر نیت کی کہ س کو ، ہے گھر میں واخل نہ کرے گا بھر گرعمرو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اورزیداس کو دیکھے کرچپ ہور ہاتو عائث شہو گا بیر ہزا کع میں ہے۔ ایک مردسفر کو نکلا اوراس کے ساتھ دوسرا ہے اور اس کا ارا دوا لیے مقام پر جائے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے لیس قسم کھائی کہ اس شخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا پھر جب تھوڑی را ہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف ہوٹ پڑے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام سے تھا تو مام ابو پوسف ؓ نے فر ، یا کہ بیای پہیے سفر میں ہے ہیں جانث نہ ہوگا۔ ایک شخص نے تئم کھائی کہ میں آئے بید ں نہ چیوں گا الا ایک میل پھرا ہے گھر ہے نکل کرا بک میل تک پیدل جا کراینے مکان کو پیدل واپس " یا تواہ م محرّ نے فر مایا کہ اپنی قشم میں <sup>(۱)</sup> جانث ہوگا اس واسطے کہ وہ دومیل پیدں چارہے۔ زیدے کہا کہ وائندعمر و کی مصاحبت نہ کروں گانیں اگر زید کیک قطار میں چاتا ہوا ورعمر و دوسری قطار میں تو اما محمد نے فر مایا کہ اس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر دونوں لیک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا اگر چہ ایک اس قطار کے اق<sub>ا</sub>س میں ہواور دوسرا آخر میں ہے ورای طرح اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں س طرح کہ یک ایک درجہ میں ور دوسرا دوسرے درجہ میں ہو ورہر ا بیب کا کھانا الگ! لگ ہونو بھی بہی تھم ہے اس وا سطے کہان کا آن جانا ایک ہی راستہ ہے ہوگا اورا گر کہا کہ وابتد میں فلا ل کی مرافقت نہ کروں گا تو امام ابو بوسف ؒ نے قرمایا کہا گر دونو ل کا طعام ایک ہی ہوا یک مکان میں حال نکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جیئے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ثابت ہو گی ورا ً مردونوں کیکشتی میں ہوں اور دونوں کا طعام کیجی شہو کدایک دسترخوان پر نہ کھ تے ہوں تو مرافقت ثابت نہ ہوگی اورا مام محمدؓ نے فر مایا کہا گرتشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نہ کروں گا پھر دونو پ سفر میں نکلے پس اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب ٔ ایک ہو یا قط را یک ہوتو مرا فقت ثابت ہوگی اورا ً سرکرب مختیف ہوتو مرافق نہ ہوگا اگر چہدونوں کی سرواحدہ ہو بیافتا وی قاضی خان میں ہے۔

@: <

نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں

اگرکسی نے قشم کھائی کہ مبجد یا دار یا بہت وغیرہ سے نہ نکلول گا پھرکسی کُوتھم کیا کہ اس کول دکر ہا ہر ہے گیا تو حانث ہوج نے گا جیسے جانو رپر سوار ہوا جواس کو لے کر ہا ہر گیا تو حانث ہوگا یہ فئتے تقدیر ہیں ہے۔ ایک نے قشم کھائی کہ ہا ہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زیر دئی اس کول دکر ہا ہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اور ایس ہی داخل نہ ہونے کی قشم میں بھی یہی تھم ہے بہتر تاخی میں ہے۔

جب زہرد کی کوئی یا دکر نکال لے گیا ہیں "یا قشم نمخل ہوجائے گی کدا گراس کے بعد خود نکلے تو جانٹ نہ ہوتو اس میں اختار ف ہے اور سیجے میہ ہم نحل نہ ہوگی چنا نچیا گراس کے بعد خود نکا تو جانٹ ہوگا ور گرسی نے بغیر جانف کے تھم کے اس کولا و کرنکا یا جانکہ جانف اس کے منع کرنے پر قاور ہے گراس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دں سے اس پر راضی ہے تو اس میں اختار ف ہے اور شیجے یہ ہے کہ جانث نہ ہوگا میرشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر اکراہ کی جبر کیا گیا کہ اپنے پیروں باہر نکلے یا اندر

ا کرب بعنی ایک ہی بندش کے اوٹٹوں میں ہے دو تو راونٹ ہوں اا ( ) تال انمتر میماس میں تنسیس نیت کی ہونا ضرو سے دابندا علم ال

واخل ہو پس اس نے ایسا کیا تو حانث ہو گا بیتمر تاشی میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا تو جب تک کو چہ میں نہ نکلے حانث نہ ہو گا پیفلا صدمیں ہےاورا میک نے تشم کھ ٹی کہا ہے وار ہے نہ نگلول گا پھرا ہے ورو ز ہ دار سے نگلا پھروا ہیں ہو گیا تو حانث ہو جائے گا اوراً سر داری کسی منزل میں بیٹھ کرنشم کھائی پھراس منزل ہے نکل کر دارے ہا ہر نکلنے ہے پہیے و پس ہو گیا تو حانث نہ ہو گا بیاتی و ی خان میں ہے اورا گرفتھ کھائی کہاہیے وار ہے ہاہر نہ نکلوں گا الاجناز ہ کی طرف کھر جناز ہ کےاراد ہے ہے نکلا اور وہاں کوئی اور ضرورت بھی بوری کرتا آیا تو حانث نہ ہوگا بیا کی میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ رے ہے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر رے ہے مکہ کا قصد کر کے نکلا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو ، معجمہ نے فر مایا کہ رہے ہے نکلنے کے وقت اگر اس نے نبیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو جانث ہوگا اور اگر نبیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں گا پھر نکنے کے بعداس کی رائے میں آیا اور چل کر ایس جگد آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفید میں سے گذرا تو جانث نہ ہوگا۔اورا گروفت قشم کے اس کی نبیت میہ ہو کہ فاص کوفہ کے قصد ہے کوفہ کو نہ جاؤں گا پھر اس نے حج کا قصد کیا اور دے ہے نکل کرنبیت کی کہ کوفہ ہو کر جاؤں تو فیمابینہ و بین الله تعالٰی حانث نہ ہو گا اور اگرفتم کھائی کہ دار ہے نہ نگلوں گا الا بجانب مسجد پھرمسجد کے اراوہ ہے نکا اپھر و ہاں ہے غیرمسجد کی طرف بھی اس کی رائے ہوئی اور گیا تو حانث نہ ہوگا رہمجیط میں ہے۔

ا مام قدوری نے فرمایا کہ دارمسکونہ ہے نکلنے کے بیمعنی ہیں کہ خودمع اپنے متاع وعیال کے نکلے اورشہرو گاؤں ہے نکلنے میں یہ امتیار ہے کہ خودا ہے تن ہے خاصۃ نکل جائے اور منتقے میں زیادہ کیا کہ اگرا ہے بدن سے نکل گیا توقعم میں سیا ہو گیا خوا وسفر کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو رید ذخیرہ میں ہے۔اور سر کہا کہ وابتد میں نہ نگلوں گا حال تکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیٹے ہے پھر وہاں ہے نگل کر صحن دار میں آیا تو حانث نہ ہوگا الا آئکہ وہاں نہ نکل بھی اس کی نیت ہوا اور اگر اس نے نبیت کی ہو کہ نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گایا شہر ہے نەنكلول گاتو قضا ءُود يائىتەكسى طرح اسكى تقىدىق نەببوگى ـ بىر بحرالرائق مىں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہانی ہیت ہے نہ نکلوں گالیعنی جس ہیت میں موجود ہے پھرسخن دار میں نکلاتو جانث ہو جائے گا۔اور ہم رے متاخریں مشائخ نے فر مایا کہ بیان کے عرف کے موافق اور ہمارے عرف میں صحن دار بھی بیت ہے ہیں جب تک کو چہ میں نہ نکلے حانث نه ہوگا اور ای پرفتو کی ہے۔ اور اگرفتهم کھائی کہ اس دار ہے نہ نکلوں گا پھر اپنا ایک یا نوں اس دار ہے نکالاتو اپنی فتهم میں حانث نہ ہوگا ایسا ہی امام محمد نے فرمایا ہے اور اور ہمارے بعض مشائح نے فرمایا کداگر دار ندکور کا باہر نیجا ہوتو اپنی تشم میں حانت ہوگا ور بعضوں نے کہا کہ اس کا سہارا نکلے ہوئے یا نول پر ہوتو ہانث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیجا نہ ہولیکن ہمارے اصحاب سے ظاہرالروایۃ کے موافق کسی حال میں حانث نہ ہو گا اور ای پُوٹنس الائمہ مزحسی وحلوائی نے اختیار کیا ہے اور بیاس وقت ہے کہ کھڑے کھڑے قدموں کے بل نکا ہواورا کر بیٹھ کراس نے اپنے دونوں قدم ہا ہر نکا ہے اوراس کا بدن اندر ہے تو اپنی قشم میں حانث نہ ہو گا پھرا گر کھڑ اہو گی تو جانث ہو جائے گا اور اگر حیت ہی بیٹ یا کروٹ لیز ہو پھر ڈ ھنگا یہاں تک کہاں کا بعض بدن ہا ہرہو گیا لیس اگر زیادہ بدن باہر ہو گیا تو حانث ہوجائے گا اگر چہاس کی ٹاقین اندر ہی ہوں اورا گرفتنم کھائی کہاس دار ہے خارت نہ ہوں گا اور اس دار میں ا کی بڑا درخت ہے جس کی شاخیس دار ہے باہر ہیں پھراس درخت پر چڑھ کران شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دار ہے باہر پچ راستہ پر ہو گیا کہ اگر گرے تو راستہ میں گرے تو صانت نہ ہو گا خواہ تھم کھانے والا بلاد عرب کا ہویا بلاد عجم کا ہو سے محیط میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ جیری ہوی اس دار ہے نہ نظیے گی پھر وہ عورت دار کے درواز و سے یا دیوار کے اوپر سے یا کوئی سوراٹ کر کے نظی بہر حال حانث ہوگیا اور قتم کھائی کہ اس دار کے درواز و سے باہر شہوگا تو کسی درواز و سے نظیے خواہ دروازہ قدیم سے یہ نیا دروازہ بنا کر بہر حال حانث ہوگا اور آگر دیوار کے اوپر سے یا سوراخ کر کے نظلے تو حانث نہ ہوگا این ہی بعض مشائخ نے شرح ایمان الماصل میں ذکر کریا ہے اور حیل میں ذکر فر ما یا کہ اگر قتم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے نظلوں گا پھر جھت پر چڑھ کر کسی پڑوی کے یہاں اور کر نظایا اس دار کا کوئی دوسرا دروازہ نگاں کر اس سے نظاتو حانث نہ ہوگا اور شیخ ایونصر و بوی نے فر مایا کہ شیخ ہے کہ حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ سب اس دار کے دروازہ سے اس دروازہ سے نظلوں گا پھر دوسر سے دروازہ سے سوائے دروازہ سے نہ نگلوں گا خام ہم مان کہ تھر خوا ہم المسلہ میں تھر کہ دوسر سے دروازہ سے سوائے دروازہ معین نہ کور کے نگلاتو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المتر جم خلا ہم اسسلہ میں تھی تعرف ہوگی کہ اس دار کے دروازہ سے نہوگا قوان ہم المسلہ میں تعرف نہ ہوگی کہ اس دار کے دروازہ سے نہوگا اور اس کی نیت لکڑی کا در ہے پھر بیدروازہ گرگی پھر اس مقام سے وہ شخص نگا تو حانث شہوگا اورائی کی نیت لکڑی کا در ہے پھر بیدروازہ گرگی پھر اس مقام سے وہ شخص نگا تو حانث شہوگا اورائرگرٹی کا دروازہ میں دروازہ میا ہم اور اس کی نیت لکڑی کا در ہے پھر بیدروازہ گرگی پھر اس مقام سے وہ شخص نگا تو حانث میں نہ موجائے کہ اس دار کے دروازہ می دروازہ میں دروازہ میں میانہ کہ اس دار کے دروازہ می دروازہ میں میانہ کی دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میانہ کر دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ کر اس دروازہ میں دروازہ ہوگی کے دروازہ میں دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ میں دروازہ کی دروازہ میں دروازہ کی دروا

اگراپی بیوی کے حق میں قتم کھائی کہ نہ خارج ہوگی منز ک سے الا برائے زیارت پھرا یک ہورہ ہورت ای واسطے کلی پھر
دوسری ہاراور کا م کے واسطے نکلی تو جانے ہوگیا اور اگر بیزیت کی جو کہ اس مرتبہ نہ نکلے گی الا برائے زیارت پھروہ نریارت کے واسطے
نکلی پھردوسری ہارور کا م کے واسطے نکلی تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر عورت پرقتم کھائی کہ فلال کے ساتھ منزل سے نہ نکلے گی پس وہ عورت
کسی دوسرے کے ساتھ نکلی یا تنہا نکلی پھر فلال نہ کور جا کر اس کے ساتھ ہوگیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر عورت پرقتم کھائی کہ وہ اس دار
سے خارج نہ ہوگی پھروہ اس دار کے بالا خانہ میں یا کو شھے پر کے پامخانہ میں جس کا راستہ ظریق اعظم کی طرف ہے گئی تو بیدار سے
نگلنا نہ ہوا ہیمسوط میں ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہول گا چھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

حيات مين حانث ہوگا:

اگرفتم کی کی کہ مکہ کی جانب فارج نہ ہوگا یا مکہ کی طرف نہ جا وک گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکل پھر والیس ہوآیا تو حانت ہوجائے گا اور حانت ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کوجائے گا اور حانت ہوجائے اور آگر آبادی سے حکہ کوجائے گا اور حانت ہوجائے اور آگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حانت نہ ہوگا آگر چہوہ ای نیت پر ہو یہ کا فی بیس ہے ور آگرفتم کھائی کہ مکہ کی جانب بیدں نہ نکوں گا پھر اپنے شہر کی آبادی سے بیدل نکل گی بھر سوار ہولیا تو حانت ہوگا ور آگر سوار ہوگر آبادی سے نکا اپھر بیدں ہولیا تو حانت نہ ہوگا یہ خلاصہ بیل ہوگا ور آگر سوار ہوگر آبادی کہ مرگیا تو سخر جزوا جزائے جیات بیل ہوگا یہ خلاصہ بیل کے دوز آول گا آگر استطاعت ہوئی پھر اس کوم خل یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و عارض چیش نہ آباتی کو گا ہوگا ہی گئی ہیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھرسوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں داخل ہوا تو حانث ہوگا یہ

ے تال اگر جم ای کتاب کے باب سابق میں اختاد ف عربی و تجمی ہونے کی روایت فدکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فر مائی وائند تعالی اعلم ۱۴ سے تو رہیجے اقوال اصل مسئلہ کے بید معنی میں اور درجہ بید کہ درواز و کی خصوصیت خو ہے تو ڈکلنا معتبر ہے جبکہ کسی درواز و سے ہواا۔ سیات قال اِکھر جم اللہ آ تکہ اس کی مراد استطاعت حقیقة ہوجس کے ساتھ وجود فعل ہوتا ہے تو حائث ت ہوگا کما فی الطلاق ۱۴۔

خلاصہ میں ہےاورمنتقی میں لکھا ہے کہا ً سرک نے تشم کھائی کہ میری بیوی فلاں کی شاوی نکاتے میں نہ آئے گی پھراس کی عورت قبل ثان کا ٹے سے تنی اور وہیں رہے بیہاں تک کہ شادی نکاتے ہوگئی تو جانث ند ہوگا۔ اورا آمر کی نے تسم کھائی کہ فلاں کے پائی نہ آؤں گہا تو ہیشم اس پر ہے کہ ک کے مکان یا دکان پر نہ آئے خواہ اس سے ملا قات ہو یا نہ ہواہ را اس کی مسجد ہیں آیا تو حانث نہ ہو گا اور متقی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ یا زم پکڑ ایعنی اپنے تن کی طاب کے داسھے ہر دفت س کے ساتھ رہنے لگا ہی جس کا س تھ پکڑا ہے س نے مشم کھائی کہ کل اس کے پاس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا و ہاں آیا توقشم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان پر 'نے اورا گراس کے مکان پراس کا ساتھ بکڑا ہے اور قشم کھائی کہکل اس کے پیاس ضرور آئے گا پھرط لب اس مکان ہے دوسری جگہاُ ٹھا تیا پھونشم کھانے والہ اس مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا اوراس کونہ پایا توقسم میں حیانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھا گیا ہے وہاں جائے اورا اُرتشم کھائی کہا گرمیں تیرے یا س فلال مقام پرکل کے روز نہ آؤں تو میراغلام آزاد ہے پھرو ہیں " یا مگراسکونہ پایا توقشم میں سچار ہا بخلاف اس کے اگریوں کہا کہا گرمیں تجھ سے فلاں مقام پرکل ندموں تو میرا غلام " ز د ہے بھر جا نف اس مقام پر آیا اور اس کونہ پایا تو جانٹ ہو جائے گا اور نیزمنتقی میں مذکور ہے کہا گرفتم کھائی کہ فلاں کی عمیا دیت کرؤں گا یا فلاں کی زیارت کرؤں گالیس کے درواز ہ پر گیا تگراس کواندر آنے کی اجازت نددی گئی پس ہدوں اس کی ملا قات کے واپس گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ہ ہر آی مگر اجازت نہ وائی تو فر مایا کہ جانث ہو جائے گا جب تک کہ وہ طریقہ ہجانہ لانے جو عیادت کرنے والا یا زبارت کرنے والا کرتا ہے بیرمحیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلال کی زبارت اس کی زندگی اور مرے پر نہ کروں گا پھراس کے جن زہ کی مشابعت کی تو جانث ہوجائے گا اورا گراس کی قبر پر آیا تو جانث شہبوگا السینکہاس نے پیجی نیت کی ہوتو ہانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ رات تک یہاں ہے نہ جاؤل گا یہاں تک کہ اس سے ملہ قات کروں پھروہ رو پوش ہو گیا یہال تک کہرات ہوگئی پھر طالف نے اس کے درواز ہ پر رات گزری تو جانث نہ ہوگا اورائی طرح اگرفتم کھائی کہا گر میں اس کوفلا اس کی طرف نداُ تھالیا جا وَل تو میراغلام آ زا د ہے پھر تھا لے گیا مگراس کونہ پایا تو حانث نہ ہوگا بیغیا ثیہ میں ہے۔

آگرتشم کھائی گرکسی دابیگیرسوار نہ بور گا پھر گھوڑے یا گدھے یا فچر پرسوار بھواتو ھائٹ بوج نے گا اورا گراونٹ پرسوار بھوا حانث نہ بوگا اور یہ استخدان ہے اورا گراس نے اس کی بھی نیت کی بھو پینی اونٹ پر بھی سوار نہ بوگا تو بیشم س کی نیت پر بوگ یعنی حانث ہوگا اورا گراس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہومٹل گھوڑ ایا گدھ وغیر ہتو و یا بعثا اس کی تصدیق ہوگی اور قضا ہتھ دیتی نہ ہوگ اس واسطے کہ س نے عام لفظ سے خاص کی نیت کی ہے۔ اورا گرفتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو اس کی قشم ان جانوروں پر ہوگی جن پرلوگ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑ ا' خچر وغیر ہا اورا گر بعد قسم کے وہ سی آ دمی کی پیٹھ پر سوار ہواتو حانث نہ ہوگا اور فنا وئی ابواللیٹ ہیں مکھ ہے کہ گرکسی نے قشم کھائی کہ سوار نہ ہوگا اور گھوڑے یا گدھے کی نیت کی کہ اس پر سوار نہ ہوگا تو دیا نت کی راہ سے فیما بیندو بین التد تھا لی

بھی اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے چیط میں ہے۔

اگرفتم کے کی کرفرس پرسوار نہ بہوں گا بھر ہر ذون پرسوار ہواتو جانٹ نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ ہر ذون پرسوار نہ ہو گا بھر فرس پرسوار ہواتو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑے کو کہتے ہیں اور ربز دوں مجمی گھوڑے کا تا مہتے قال الممتر ہم مث کئے نے فرمایا کہ بین تھم اس وقت ہے کہ عربی ان میں اس نے تشم کھائی ہوا ور اگر فاری میں قسم کھائی کہ برزاسپ نہ نشیند یا ردو میں قسم کھائی کہ گھوڑے پرسوار نہ ہوگا تو کسی گھوڑے پرسوار ہوا بہر جال جانٹ ہوگا بیر قباوی قاضی خان میں ہے اور اگر عربی زبان میں

ع ساتھ ساتھ جانا اور رو پڑت یعنی مند چھپا گیا دا بہ تقیقت میں جوج اور زمین پر جھے پھڑھوڑے کے داسطے خاص عرف ہوای پر مسئد کامدار ہے کی فی اس وی سات

قتم کھائی کہ خیل پر سوار نہ ہوگا تو فرس یہ برزول کی پر سوار ہو ہانت ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر سم کھائی کہ دابہ بر سوار نہ ہوگا تو فرس یہ برزول کی برخوا ہے ہوگا ہے۔
زیہوش ڈال کر سوار ہوایا اونٹ وگد ھے پراکا ف ڈال کر سوار ہوایا نگی پیٹے پر سوار ہوا ہم سال ھانت ہوجائے گا ہے چیط میں ہے۔
اگر ستم کھائی کہ مرکب پر سوار نہ ہوگا ہو گئی میں سوار ہواتو فقا وئی میں بروایت بشام ندکور ہے کہ ھانٹ ہوگا اور حسن رحمت اند تھائی ہوگا ورحسن رحمت اند تھائی کے مرکب پر سوار نہوگا ہو گئی میں سوار ہواتو فقا وئی میں بروایت بشام ندکور ہے کہ ھانٹ ہوگا اور حسن رحمت اند تھائی ہے ہوگا اور اس پر فتو ک ہے ہے تی تا ہے مقام ایک ہوگا ہوگا ہے۔
پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں ہے چیز کر دری میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دابہ فلاں برسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ برسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض مے تو جانث نہ ہوگا:

' اگرفتم کھائی کہ تا بغدا وکشتی پر سوار نہ ہوگا پھر چند فرنخ بینی چند کوں کشتی پر سوار ہوکر روانہ ہوا پھر امر پڑا تو صانت نہ ہوگا ہے صوی بیں ہے۔ مجموع السوازل بیں ہے کہ ایک نے کہ کہ ہر بار کہ بیس کی دابہ پر سوار بوں تو لقد کے وہ سطے مجھ پر واجب ہے کہ اس کوصد قد کر دوں پھر ایک وابہ پر سوار ہوا اس پر سال زم آپ کو خرید لیا چھراس پر سوار ہوا تو پھر اس کا صدقہ کر کے اس کو خرید لیا پھراس پر سوار ہوا تو پھر اس کا صدقہ کر دینالازم آپاسی طرح تبیسری چوتھی بار جنتی بر رابیا کر ہے اس پر یہی لازم آئے گا بین طرحہ میں ہے اور اگر کہ کہ بیس فلاں فرید بیس گیا تو میر اغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو جائے نہ ہوگا ہیے ہیں ہے۔

ایک نے دوسرے کے کہا کہ بیٹھ کہ چ شت کا کھانا میرے یہال کھالے ہیں اس نے کہا کہ اگر میں نے چ شت کا کھانا کھایا تو میراغایم ''زاد ہے پھر وہاں ہے اپنے گھر آ کر چ شت کا کھانا کھایا تو جانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہ کہا کہ میں نے آئ عاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہےتو ایک صورت ندکورہ میں ھانٹ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ اگرتشم کھانی کہ زمین پرنہ چیوں گا بھر زمین پر جوتا یا موزہ پہن کر چلاتو ھانٹ ہوگا اورا اگر بچھونے پر چلاتو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر اجاڑ پر جوتا پہن کریا نظے پاؤس چلاتو ھانٹ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

(a): C//i

کھانے پینے وغیرہ پرتشم کھانے کے بیان میں

کھانے کے بیم میں چی جی کہ جو چیز جائے کا حمّال رکھتی ہے۔ اپنے منہ سے اپنے پیٹ میں پہنچا نا خوا ہا اس کو تلکہ کراہے ہویا نہ ہو خواہ چہایا ہویا نہ چہایا ہو۔ جیسے روٹی و گوشت و فوا کہ وغیرہ اور پینے سے بیم او ہے کہ جو چیز چہانے کی محمّل نہیں ہے سال کے چیز وال سے اس کواپنے پیٹ میں پہنچا نا جیسے پی فی والمبیڈ و دو دھ و وہ ہی وشہد وستو مستھے ہوئے وغیرہ ذک پس اگر بیات پائی جائے و پیام محقق ہوگا اور وہ ہون مو کا ور نہیں اللا آ نکہ اس کو بھی عرف و عادت میں بیما ہو لئے ہوں تو یوں بھی حائث ہوجائے گا ہے بدائع میں ہے اور ذوق جس کی شی کا اپنے منہ سے بہجا ننا بدوں اس عین شے کا پی حائی میں ہے۔ اگر می موائی میں ہے۔ اگر می موائی میں ہے۔ اگر می ایک چیز کے نہ کھانے کی قسم کو ان کہ بیمان کہ بیمان کے دیمان ہیں ہوگا ہے ہوں تو بیانا نہیں ہوسکتا ہے بھر اس کو دو مری چیز کے ساتھ کھا یہ پس اگر دوسری چیز ایس ہے کہ اس طرح کھا یہ تو ہو تھ میں ہوسکتا ہے جو اس کو دو ہو ہوگا ہو گیا اس کو دوشری پیز ایس ہے کہ اس طرح کھا یہ تو ہو تھ ہوگا وہ اس کو دوشری بین اللہ ہوگا ہے ہوگا ہوگیا ہوگا اس کو دوشری بین اللہ ہی اس کے کہ اس کو دوشری بین اللہ کا جو ہو ہے کا مثل قسم کھائی کہ بیدودھ نہ کہ گیا تو ہو نے نہ ہوگا ہی جو اس کو دوشری بین اللہ کہ بیدودھ نہ کھاؤں گا یا بیشر نہ کو گھراس کو دوشری بین جو اس جو کے کا مثل تھ کھا یا تو ہو نے نہ ہوگا ہی جو اس کو دوشری بین ہولیا ہی اور شہد میں بینی ڈال کر پی گیا تو ہو نے نہ دوگا ہو جیط ہیں ہے۔

ایک خص نے قسم کھائی کہ بیدوودھ نہ ہوں گا ہیں اس کو پی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کو نہ ہیوں گا پھر اس ن کھیر بنائی یا اس میں روٹی ملا کر کھائی تو جائٹ نہ ہوگا اور بہ تھم ستو وَ اس وغیرہ میں ہے کہ جو کھائے جائے ہیں اور پیئے بھی جا سکتے ہیں اور مشائخ نے فرمایا کہ بہ تھم اس وقت ہے کہ قسم ہزبان عربی ہواور اگرفاری میں ہو پھر اس کو کھایا یا بیا بہر حال جائٹ ہوگا اور اس پ فتو کی ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیروٹی نہ تھاؤں گا پھر اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالال اور بانی ڈال کر اس کو پی لیا تو خانے ہوگا ور اس کو بھگو یا ہوا کھائی تو جائٹ ہوگا بیہ خل صد میں ہے۔ قال المحرجم ہمارے عرف میں کھائے پینے میں وہ ی انتہار ہے جو عرب کا ہے بخلاف فر بان فاری کے چنا نجے شراب الخمر عربی ہے اور اردوشراب پیٹا بہ خلاف فارس کے کہ شراب خورون بولتے ہیں اہذا مترجم نے احکام میں تفریق و تبدیہ کا قصد نہیں کیا ہے فافھھ واللہ تعالیٰ اعلمہ ۔ اور اگرفتم کھائی کہ ووردہ کی کے فرمای کہ و نث نہ ہوگا اگر چہاس میں یائی نہ ڈالا اور اگر چہدود دھ کہ جرم اس میں وکھلائی و یا کہ کھول کی خوروں کی ہے فرمای کہ و نث نہ ہوگا اگر چہاس میں یائی نہ ڈالا اور اگر چہدود دھ کا جرم اس میں وکھلائی و یا

ہو بیحاوئی بیں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ مسکدنہ کھاؤں گا پھر ایسے ستو کھائے جو مسکد بیں تھ کیے گئے تھے اورفتم کھانے والے کی پجھنیت نہیں ہے قو امام محمدؓ نے اصل میں فر مایا کدا گر اجز ائے مسکد نطاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزوا آتا ہوتو حانث ہو گا اور خلا ہر نہ ہوتے ہوں اور مزونہ آتا ہوتو حانث نہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے تشم کھائی کہ رب نہ کھاؤں گا پھر ایساعصید ہی بنایا ہوا تھا یہ جس میں رب

لے شہد کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہر اُس وجہ ہے کہ وہ ستہ ہوتا ہے بسبب سر دی اور جورے یہاں اکثر ساکن ہے ہاں بھی بھی جاڑے میں اِستہ ہوجا تا ہے نہذا غیر مختاج ہے ا۔ ہوجا تا ہے نہذا غیر مختاج ہے ا۔ مل وق جماری زبان میں چکھنا ہولتے ہیں نیکن بھی چکھنے میں پھیکھا بھی بستے ہیں اا۔ ملا یا گیا ہے تو مٹ کئے نے فرمایا کہ اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا۔ ایا آئند عصید ہ پر رب بعینہ قائم ہویہ فآو کی قاضی خان میں ہے اوواگر قشم کھائی کہ زعفر ان نہ کھاؤں گا پھر السی کعک کھائی جس پر زعفر ان لگائی گئی ہے بیٹی مثل تل وغیر ہ کے چیٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا یہ فتح اقد رمیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ شکر نہ کھاؤں کا پھر شکر منہ میں ں اور چوس پہاں تک کہ پکھل گئی پھر اس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا

بہ خلاصہ میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بیر حدجہ نہ کھاؤں گا پھرائی کو پوراخر بوزہ و جانے کے بعد بطیخ ہوجانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہے اور سی میں ہے کہ حانث نہ ہوگا:

ا رب آب خاشہ چیزا۔ ع عصید وسم طعام شل الید دونیہ داا۔ سے خابر أو دنبیذخر ، ہے جس کو بستہ کر لیتے ہیں یا معرب شکر بشین معجمہ ہو دا اللہ اعلم الیسی خرمہ دمسکہ ملاکر مائید د بنا تے ہیں اا۔ ہے قال المحرجم خابر بیتھ کہ وہ حائث ہوجائے کیونکہ یہاں اش رہ معتبر تھا دیام چنا نچے اس اصل پر بہت ہے مسائل مبنی ہیں جونام لیا ہے وہ معتبر ہے اور اس کو یا در کھنا جا ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) اس مسركد بهت يرتاب ال (۲) اگرچاور كور جرنا كريمي اس كوكهات ريس اا

پیداوار ہے <sup>()</sup> عاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو جانث ہوجا تا ہے۔ بیفقاوی قاضی خان میں ہےاوراً برقتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گااور بیددرخت ہے تمر ہے جیسے سروو غیر ہاتو قتم اس ئے ٹمن کی طرف راجع ہوگی لینٹی اس کے فروخت سے جودام سیب ان میں سے نہ کھاؤں گا پیمین میں ہے۔

یا اقط پیوی خنگ کر لیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے مانند نبیذ کے بنات ہیں اور جبن پنیر ہے اللہ علی ان صفحہ پرتشم علق ہے اللہ علی ایک قشم کا بالیدہ بناتے ہیں جوعرب میں معروف ہے اللہ علی خرب و کہ ؤم کی طرف سے بگ چلاہے الہ (۱) گھیل ومولی وکیری وغیر والہ (۲) اگر چہ اور کن طرح بنا کربھی اس کو کھستے رہیں الہ

نز دیک و نٹ ہوگا اورا مام ابو یوسفؒ کے نز دیک دنٹ نہ ہوگا اورا گرفتنم کھائی کہ رطب نہ کھ وَل گا پھر بسر کھ یا جس میں پہتھ ذراس رطب ہو گیا ہے تو امام عظم وا مام محمدؒ کے نز دیک دنٹ ہوجائے گا اور حاصل بیہ ہے کہ جس پرفتنم کھائی ہے اگر و وغالب ہوتو بالا تقاق تینوں اماموں کے نز دیک دانٹ ہوجائے گا اورا گر نجیر معقو د' عاید خالب ہوتو ا ، مماعظم وا مام محمد کے نز دیک دانٹ صغیر قائنی خان میں ہے۔

ای طرح اگر بہا کہ اس گائے کے زال نے نہ کھ وُں گا بھر س کا تھے کھایا جس کو فاری میں دوغ زدہ کہتے ہیں تو حانث ہوگا اس واسطے کہ یہ بھی اس کا نزل ہے اورا گروہ ہوا ہوا سے تھے جی تو جان شہوگا اس واسطے کہ وہ دوسری چیز ہوگئی یہ خلاصہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ وہ ہیں نہ تھاؤں گئو وہمن الکراع کے کھنے ہے من ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ وہ ہیں نہ تھاؤں گئو وہمن الکراع کے کھنے ہو من ہوگا اور من ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس مسلوخ نے کھا وہ ہوئی ہوئی کھا اس کے گھرو چینے گار و پہنے انگور چینے کھائے ہوں حانث ہوگا اور کر جہائی کہ اس مسلوخ لینی کھال کھنچ ہونے کا دنبہ لینی چیکی گل ئی گئی بہاں تک کہ تیل ہوگئی لینی گل اگر تھی کہ اس مسلوخ لینی کھال کھنچ ہونے کا دنبہ لینی چیکی گل ئی گئی بہاں تک کہ تیل ہوگئی لینی گل کہ اس مسلوخ لینی کھال کھنچ ہونے کا دنبہ لینی چیکی گل ئی گئی بہاں تک کہ تیل ہوگئی لینی گئی گئی اس کے دکھی وک گا گئی ہوا اس کہ تھاؤں گا گھراس کے بوگا ہون کہ کہ لا یا گئی من کو تین ہوگا تو جہنے بید زبان عربی کی قتم پر ہے کہ لا یا گئی من کو تین کہ اس کی تیل کے واسطے علیمہ وہائی کہ اس مرفی سے نہ کو وہ اس کے تیل کے واسطے علیمہ وہائی کہ اس مرفی سے نہ کو کی گھراس کی بھراس کی ایک میں کہ تو جانٹ نہ ہوگا ہوگا وہ دن شربی ہوگا ہوگا وہ دن گئی ہوگا وہ دن شربی گا ہوگا وہ کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ اس کی تھراس کی بھراس کا بچر ھایا تو جانٹ نہ ہوگا ہوگا وہ کو تو تو کو تو کو

ا مقعود ملیہ جس پرقسم کھائی ہے تا ہے اور کھانے سے جانٹ ندہوگا کیونکہ وہ بقول میں نہیں ہے تا۔ سی شیراز جمایا ہوااور نبیس بھی ای طرح مٹھ بناتے ہیں 11۔ سی عالب استعمال لفظ نزل کا پھل وار درختوں کے ساتھ ہے جیسے ہولتے ہیں کہ جواسم اس درخت سے اتریں تا۔ (۱) اوراً رکہا کہ بیکری نے کھاؤں گاتو ٹھا ہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف راخع ہے تا۔ (۲) ووجد فیر داتا۔ (۳) ماکول اٹم جس کا گوشت کھایا جاتا ہواتا۔

اگر گوشت نہ کھانے کی شم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئسی چیزیں شارہوں گی؟

コピンロング と

ع شاقة بكرى اورغز بھيزى اورتيسرى قتىم دنىيە بوتا ہے پس ان سب ميں فرق معروف ہے اگر چەخقىقت ميں ايک بى جنس ہے ہيں اورقتم كامدار عرف ہے ہوتا ہے اا۔

گوشت نہ کھاؤں گا یافتم کھائی کہ بعیر کا گوشت نہ کھاؤں گا یا تم ابل نہ کھاؤں گا یا تم جزور نہ کھاؤں گا توقتم میں نرو ما دہ دونوں داخل ہوں گے اور اگرفتم میں شخصیص کی کہ بختی کا گوشت نہ کھاؤں گا کہ ہوں گے اور اگرفتم میں شخصیص کی کہ بختی کا گوشت نہ کھاؤں گا کہ ہوتی اور اگرفتم کھائی کہ ناقہ کا گوشت نہ کھاؤں گا کھوشت نہ کھاؤں گا کھوشت نہ کھاؤں گا کھوشت نہ کھاؤں گا کھوشت نہ کھاؤں گا کھونی کہ تعرف کہ کہ ہوتی کہ کہ ہوتی کھاؤں گا کھونی کہ کہ ہوتی کہ ہوتی کہ بھر ہوتی کہ ہوتی کہ کھاؤں گا کھونی کہ کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کہ کھونی کہ کہ ہوتی کہ کھونی کا گوشت کھایا تو ھائے کہ کھونی کو گھونی کہ کھونی کہ کھونی کہ کھونی کو گھونی کھونی کہ کھونی کھونی

ں نٹ نہ ہوگا اور اگر میدروز گذر نے ہے پہنے بیرطعام نیست ہو گیا تو دن گذر نے سے پہلے یالا جماع وہ حانث نہ ہوگاحی کہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہ ہو جائے گا اور نیز اگر دن گذرنے سے پہلے اس نے کفار ہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہو گا اور جب بیادن گذرگیا تو ا ختلاف ہے چنانچیاماما بوصنیفہ وا م محمدؓ نے فر ، یا کہ اس پر کفار ولازم نہ ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤے گا جالے نکہا کی نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یافتھ کھائی کہ گوشت ندکھاؤں گا اور نیت کسی خاص گوشت یعنی معین کی ے پیمراس کے سوائے دوسرا کھایا تو جانث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال المتر جم منیغی ان لایصدی فی القضاء والله اعلمہ اورا، م یو بیسٹ سے مروی ہے کہ ایک نے قتم کھا ٹی کہ طعام نہ کھا وال گا پھراس پرانتے **فاقد گذرے کہ م**رداراس کوحلال ہو گیا اور و ومرد ر کھائے پر معنظر' ہوا پس اس نے مردار کھا یہ تو جانث نہ ہوگا اور شیخ کرخی نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک بیقول امام محمد کا ہے اور ابن رستم ئے امام محمد سے روایت کی ہے کہ وہ حانث ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھر خفیف کوئی چیز طعام میں سے کھائی تو بھی ھانٹ ہوگا اور اس طرح اگرفتهم کھائی کہ پانی نہ ہیوں گا تو بھی حنیف پانی پینے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے کل پانی پر کل طعہ مکی نیت کی ہوتو الیں صورت میں حانث زہوگا ہے مبسوط میں ہے اصل میر ہے کہ ہر چیز کداس کوآ دمی ایک جیٹھک میں کھا سکتا ہے یہ یک ہار چنے میں پی سکتا ہے تو اس چیز پرفتم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑے کے تھانے سے حانث شہو گا کہ اس کے کل سے ہاز رہوں گا او بیرحاصل ہے اور ہر چیز کہ اس وآ دمی ایک بینھک میں نہیں کھا سکتا ہے یا ایک دفعہ پینے میں نہیں لی سَنا ہے تو اس میں ہے تھوڑے کے تھانے پینے ہے بھی جانث ہوگا اس واسطے کہ اس واسطے کہ مقصود میہ ہوگا کہ س چیز ہی ہے یا زرہوں گا میقصود نہ ہو گا کہ اس کے کل ہے یا زرہوں گا اس واسطے کہ بیرخودممَن نہیں ہے پس جوفعل غا ہاممنت ہوو وشم سے مقصود نہیں ہوتا ہے اورا گرفتهم کھائی<sup>(۱)</sup> کہاں ہائے کا کچل نہ کھاؤں گایاان درختوں کے کچل نہ کھاؤں گایان دونوں روٹیوں میں سے نہ کصاؤں گایا ان دونوں بکریوں کے دود ہ میں ہے نہ پیمیؤں گایا اس بکری ہے نہ کصاؤں گا پھراس میں ہے تھوڑا کصایا تو جانث ہو گا اورا گرفتهم کھائی کہاں منکے کا تھی نہ کھاؤں گا پھراس میں ہے چھکھا یا تو جانث ہوگا اورا گرفتهم کھائی کہ بیانڈا نہ کھاؤں گا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہ بوراانڈا نہ کھائے اور ای طرح اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا لیس اگر اس سب کوایک وفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے جانث نہ ہو گا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑا کھانے سے بھی جانث ہو گا اورا یک روایت میں قاعدہ یوں مروی ہے کہ " سریہ چیز ایک ہو کہ اس کواپٹی تما معمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے ح نٹ نہ ہوگا مگر روایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشاکنے کے نز ویک مختار ہے اور امام محکدٌ ہے مروی ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گاتو بیشم س کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہا یک دفعہ میں اس سب کووہ تہیں کھا سکتا ہے بیرمحیط سرحسی

ا ً رقتم کھا ٹی کہ بیکل انار نہ کھا وُ ں گا پھر س کے دو ایک دانہ چھوڑ کر ہاتی سب کھا گیا تو بیہ چھوڑ نا کچھنیں ہے استحسانا و ے نث ہوجائے گااورا گراس ہے زیادہ جھوڑ ہے تو دیکھا جائے گا کہا گرائے دانے چھوڑے کہ عرف وعادت کے موافق کھانے وال ا تنے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ناریڈ کور کھا میا تو بھی جانث ہوگا اور اگر اتنے چھوڑ ہے تیں کہ عرف وروان میں

ل جاہیے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے فاقیم ۱۲. ع باختیاراس کے کھانے پر مجبور ہوااوراس کے واسطے تین ون پھی شرطنیس ہے بلدایک الدازه ہے جنگی کہا گر دوون ہیں بیٹو بت پنچے تو وہ مضطر ہے ا

<sup>(</sup>۱) مثال قاعد دووم اله

دیا کرتے ہیں تو وہ اپنی تشم میں حانث ہوگا بیمجیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ ہیگروہ روٹی نہ کھاؤں گا بھر پیچھیل چھوڑ کرسب کھا گیا تو ہ نٹ ہوگا الا آنکہ اس نے کل نہ کھ نے کی نہیت کی جوتو ہ نٹ نہ ہوگا گرآیا فضاء اس کی اس نہیت کی تعدیق ہوگا یا نہیں تو اس میں دورہ انہیں ہیں بیوچیز کروری میں ہے۔ اورا گرفتم کھائی کہ اگر میں اس کو نہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے تو ایسا حیلہ کہ جس سے جورہ طالقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو ہیہ ہے کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دے بیمچیط میں ہے اورا گرفتم کھا کے اور اگرفتم کھا کے اور نصف چھوڑ دے بیمچیط میں ہے اورا گرفتم کو کہ جس سے جورہ طالقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو ہیہ کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دوں کی نیمی ہو کہ اس میں سے بھی حصدرہ ٹی جھوڑ وں گا بیڈ تا وائی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم میں ہی تیا ہوگا الآآ نکہ اس کی نہت یہ ہو کہ اس میں سے بعض حصدرہ ٹی جھوڑ وں گا بیڈ تا وائی قانوں کہ میں ہی سے نہ کہ اس میں سے بعض حصدرہ ٹی کھانے ہوگا اورا گر دوسرے ہوگا اورا گر دوسرے ہو کہا کہ دوالقہ میں جا دوا گر اس نے دوبارہ کھایا تو دوسری تشم میں بھی جانت ہو وہ بھر کرا م ہے پھراس میں سے ایک تھر میں ہی جانس کر دورہ وہ کہ کہ کہ کہ دونوں نے اس کو کھالی تو کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گر وہ ایک روٹی آئی بڑی ہو کہ ان میں سے آئی اس گردی ہو گیا اس کو نیس کھائی تھا تھر دونوں نے اس کو کھالی تو کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گردہ ایک کہ بیو میری میں ہے۔ اس کو کھالی تو کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گردہ ایک کہ جو غلام تم میں بھی سے آئی اس گردی ہو کہا گردی ہو کہ اس کہ بیر تھیری میں ہے۔ اس کو کھالی تو بدل لئے الحال دونوں آزاد ہوجائے گے بیشرح جامع کیر تھیری میں ہے۔

اگراین عورتوں ہے کہا کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں کھالی وہ طالقہ ہے:

لے خوہر أيتكم تضاء ہے درصور تيك اس كي غيت انفراد كي ہوتا اللہ اگر چه اس بيس نمك ذالا سيا ہوتا ا

<sup>(</sup>۱) ہیو ایوں کی قید تقسیم کے واسطے ہے 11۔ (۴) سمھوں نے اس میں ہے تھوڑ تھوڑا کھا یا ۱۔ (۳) اپلی خوشی واختیارے اور با کرہ لیعنی زبر وتی مجبور

ند کھاؤں گا پھر مرج پڑا ہوا طعام کھایا پس اگر مرج کا ذا لقدائ میں ہے تو جانٹ ہوگا ور نہیں اور فقیدا بواللیت نے فر مایا کہ جب تک خالی نمک کوروٹی وغیر وکسی چیز کے ساتھ ند کھائے تب تک جانٹ نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے توں انھڑ جم بیرنہایت آسانی بحق عوام ہے کیکن نہایت افسول ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتام کی فید۔

ا ورواقع ہے اگر چداس کو شامعنوم ہوتا۔ اللہ وجدتا ہی ہے کرتی لئے عرف نیس ہے بکہ برلیل اصول ہے ہیں عرف چھ مفرنیس ہوتا ہے اوقتیکہ دلالت کلام ہے نمکندار صعام مراو ہونا معنوم ند ہو فائم والمذبق تی اعلم اللہ اللہ سو کھے چھو بارے کدتری ان میں ند ہو بکہ مندیل کلاے مرے ہو کرکھ ہے جا کیل جن کو ہمار چھو بارے ہو گئا۔ اس میں بھی جن کو ہمار ہے ہو رجداولی حانث ند ہوگا تا۔

اوکر کھائے جا کیل جن کو ہمارے یہاں چھو بارے ہو گئے ہیں اور ترکو کھچور کہتے ہیں تا اس رہ ہے کہ خالی پیر سے بدرجداولی حانث ند ہوگا تا۔

اللہ اللہ اللہ کو تا ان توزید تا اور اللہ میں اس کی تقید ایل ہوگا تا۔

اس کی روٹیں کھائی جین تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر بیٹیت ہو کہ جواس سے تیور کی جائے گا اس سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی ٹیٹ سیج ہے کدا گراس نے بعینہ بیروانے کھائے تو جانٹ نہ ہوگا اور اگراس کی پچھوٹیت نہ ہوجتی بید غاظاتم بطور نہ کوراس کی زبان سے نگلے اور اس کی پچھوٹیت نہیں ہے پھر اس نے ان سیبوں کی روٹی کھائی تو اہام اعظم کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا اور صاحبیل کے نز دیک جانٹ ہوگا اور اگر بعینہ بیروانے کھائے تو اہام اعظم کے نز دیک جانٹ ہوگا بیر ذیر ہیں ہے اور گران کے ستو کھائے تو اہام اعظم و اہام ابولوسٹ کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا اور اہام محمد کے تو ل ہے بھی بہی کی ہر ہے بیر قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی ہوگہ و ہاں کے لوگ جو کی روٹی ٹیوں دکاتے ہیں لیعنی ان میں متعارف وران تی نہیں ہے۔

اگرایی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں پکاتے ہیں کیجنی ان میں متعارف ورائے نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگا:

ع صاحبین کنز دیک حانث ندہوگا و بنائے خلاف ہرینکہ حقیقت خوک بفقد را مکان را جے ہے اور صاحبین کے بزدیک مرادع کی وخوذ ہے اور سے جوز نئے لوزینہ لیعنی میوہ پڑی نکیاں وغیر والا۔ سے کلیچہ ومیسر وضیز القطا نف وتعبر ن مصید ووغیر واقسام روٹیوں کے جی جیسے لیکٹ ولیطہ وغیر واقسام شربت منقوع میں اا۔ سے فعل المتی از حیث وابقد اعلم اللہ

<sup>(</sup>۱) شور بے میں بھیلی ہوئی روٹی ۱۲۔

ے حانث شہوگا الا آ تکداس نے نیت کرلی ہو بیسراج وہاج میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ چیخ نہ کھاؤں گا پس اگر اس نے تما م مطبو غات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت برقتم واقع ہوگی اور اگر پچھ نبیت نہ کی ہو۔تو استحسانا مطبوخ گوشت پرواقع ہوگی قال المتر جم یہ ہمارے رواج میں متنقیم نہیں ہوسکتا ہے والقداعلم ۔مش کڑنے نے مراہ کہ یہ جب ہے کہ گوشت یانی میں پکایا گیا ہواا ورا گر خشک قلیہ ہوتو اس کو طبیح نہیں کہتے ہیں اورا گر گوشت یانی میں پختہ کیا گیا ہیں اس نے شور بارونی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھایا تو بھی جانث ہوگا ہے تقاوی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فل نہ عورت کا حیج نہ کھاؤل گا بعنی اس کے ہاتھ کا بکایا ہوا اپس اس عورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی دوسری عورت نے یکا یا تو اس کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اور اگر فاری میں کہا کہ اگر از دیگ گرم کروہ تو بخورم پس چنین و چنان است پس اگرعورت نے ویک گرم کی تگریکا یا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے ہے جانث ند ہوگا اس واسطے کہ قولہ دیگ ترم کر دؤتو ہے عرف ک موا فق پختہ تو مراد ہوتا ہے ہیمجیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ کہ حسوا نہ کھاؤں گا تو اس میں اصل ہیے کہ فقہا کے نز دیک حلوا ہرا یک شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہووہ صوانبیں ہے ایس اس کا مرجع عرف پر ہے پس ضبیص و شہدصاف وسکر و ناطف ورب وتمرواس کے مانند چیز و ں کے کھانے سے حانث ہوگا اور نیزمعلے نے امام محکرٌ سے انجیرتر وختک کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے بیں اس میں خالص معنی حلا وت محقق ہوئے اوراگراس نے انگورشیریں یاخر بوز وشیریں یا نارشیریں یا آلوشیریں کھیا یا تو حانث نہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیرین نبیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلہ وت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے تشمش بھی حلوانہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اوارای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا تقم مثل حلوا کے ہے اور گرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا بعنی نہ چباؤں گا تو تل وغیرہ جودانہ چباؤں گا اور کھاؤں گا جانث ہو گا یعنی جس کولوگ عاوت کےموافق چباتے ہوں اور روان ہو پس اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے اپنی قشم میں کوئی خاص دانہ معین کی نبیت کی ہوتو اس کے چبانے ہے حانث ہوگا اور دوسرے کے چیانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی <sup>(۱)</sup>نکل گیا تو حانث نہ ہوگا یہ بدا لُغ میں ہے قباوی میں مکھ ہے۔

## اگرا ہے باغ انگور سے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دیے دیا ہے لینی بٹائی پر حالانکہ وہ تم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو حانث نہ ہوگا:

ا یک مرونے قتم کھی کی کہ ترام نہ کھاؤں گا بھر غصب کیے ہوئے درہم سے طعام خرید کر کھایا تو جائے نہ ہوگا اور و بگنہ گا رہوا

اورا گرغصب کی ہوا گوشت یاروٹی کھی تو جائے ہوگا اورا گرروٹی یا گوشت بعوض زیت کے فروخت کیا بھراس کو کھایا تو جائے نہ ہو گا اورا گرغصب کی ہوا گوشت کھیا تو اسد بن عمر و نے کہا کہ جائے نہ ہوگا اور شخ نصیر نے کہ کہ جائے ہوگا اورہم ای کوافقیار کرتے جیں اور حسن نے فر مایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ جس میں میا ای کا اختدا ف ہو وہ حرام مطلق نہ ہوگی بھر صاحب کتاب نے فر مایا کہ سب حرام ہے کہ وہ حائے گا اور تھی ہو گر حرام یا مواد کر اس نے مضطر ہو کر حرام یا مردار کھایا تو اس میں مشائخ نے اختدا ف کیا ہے اور کتار ہی ہے کہ وہ حاف نے ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لیکن اثنا ہے کہ گئیگا ری دور اس کر دی وہ تی ہوگا ہو کہ اس کو اور اس کہ محلائی کہ جائے کہ کہم کہ اس کہ محلوائی میں نہ کور ہے کہ اگر ایسے باغ انگور سے کھایا جس کو اس نے معامد پر دے دیا ہے لیک بین اس کے ما لک کواس کے شاہ کہ میں حاف نہ بھوگا اورا گر تا وہ ان ادا کرنے سے پہلے کھیا کہ کہوں دیا جائے گئی ہو کہ کو کھا نے تو اپنی تھی میں حاف نہ بھوگا اورا گر تا وہ ان ادا کرنے سے پہلے کھیا کہ کتار اس پر قاضی نے تا وان کا حکم نہیں دیا ہے تو جائے گئی خواشی خون میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بیا گورند کھاؤں گا یا بیا نارنہ کھاؤں گا پھراس کا رس چوسنا اور پھوک پھینٹنا شروع کیا تو حائث شہوگا اس واسطے کہ بیاس کا کھانا نہیں بلکہ چوسنا ہے اورا گراس کو چیا کہ سیات کا کورا فیرہ کھی ایا توقتم میں حائث شہو جائے گا اورا گراس کو چیا کر سب نگل گیا تو پوست وگودے وغیرہ کے نگلے ہے حائث ہوگا اس کے عرف کی کھا ہے حائث شہوگا تال الحمر جم ہمارے عرف میں ہرطرح حائث ہوگا بلکہ پوست وغیرہ میں تاک ہوائدتھ کی اعلم اور عیوں میں تکھا ہے کہ اگرتم کھائی کہ بیا گورند کھ وک گا گھراسکو چیہ کراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حائث شہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حائث شہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حائث شہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حائث شہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حائث شہوگا اورا گراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف بی گیا تو حائث شہوگا اور دوسری صورت میں اس کی تعلیل یوں نر بی ئی ہو جائے گا اور دوسری صورت میں اس کے تعلیل اورا کشر کے واسطے کھم کل ہے بیسے طافی کہ قاکہ شکھاؤں گا پھراس نے اگوریا ناریا خربا کو تیا ہو ایک کیا اور فقید ایواللیٹ نے فر مایا کہ ہم فتو ی کے امام اعظم کے خزد یک حائث شہوگا اوراسطے کہ این والے تھی اس نے چھوئیت شکی واسطے کہ این والور کر اس کے گھوئیت شکی حائی کہ تو اورا گران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تق ق حائی ہوگا تی شرح تھ بیا اورا کران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تق ق حائی دیت ہوگا تی شرح تھ بیا اورا کران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تق ق حائی دیا جو گائی شرح تھیں ہے۔

انجیروشمش وسیب واخروٹ و پستہ والو بخاراوع آب وامرود و یہی بیہ بالہ جماع فوا کہ بیں خواہ تروتازہ ہوں یا خشک ہوں خواہ فام ہوں یہ پختہ ہوں اور کھیراو ککڑی وگا جربارا جماع فوا کہ میں ہے نہیں جیں اور شہتوت فوا کہ میں سے ہے اورا مام قدوری نے خربوزہ کوفوا کہ میں سے شار کیا ہے اور نمس الائمہ صوائی نے نہیں شار کیا قال المترجم ہمارے یہاں کے خربوزہ کوشانیہ امام قدوری بھی

ل دور کخ اور جن علاء کنز دیک و همر داری تبیس رہتا بلکہ حدال ہوجا تا ہے تو ان کے نز دیک تھم برعش ہونا جا ہے تاا۔ (1) امام اعظم کے نز دیک معالمہ نبیس جائز ہے تاا۔

شارنه کرئے گا اور مام نے فرمایا کہاں اور ہا قدا کھوں میں ہے نہیں ہیں ورحاصل بیہ ہے کہ جوعرف میں فی کہ شار ہوتا ہوار تفَهر کھایا جاتا ہووہ فاکہ ہے اور جو یہا شہووہ تبین ہے ہیچیز کروری میں ہے اور ہا دام واخروٹ فوا کہ<sup>(۱)</sup> میں سے ہے کہ اصل میں ن کوخشک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشاکئے نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یابسہ میں شار نہیں کرتے ہیں اور اہ ممحکہ نے فرمایا کہ بسر سکر وبسر احمر فا کہ ہے میرمحیط سرحسی میں ہے اور زبیب لیعنی تشمش اور چھو ہارے جیسے جہارے یہ ں معنتے ہیں اور خٹک دا ندانا رفا کہ بیس ہیں کذا فی فتاوی قاضی خان ۔ بیہ بالا جماع ہے بیہ بدائع میں ہےاور مام محمد ہے رویت ہے کہ اگرفشم کھائی کہ میں امسا پرکسی فا کہ ہے نہ کھا ؤں گا پس اگر ،ن دنوں فوا کہ تا زہ وتر ہوں توقشم انھیں پر واقع ہوگی پس خشک ے کھانے سے حانث نہ ہوگا اورا گران وونو ں تر وتازہ نہ ہوں تو خشک پر واقع ہوگی اور کیداستحیان ہے اور اس کوشیخ ابو بمرمحمہ بن الفضل نے لیا ہے فتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے قتم کھائی کہ لایا وقد م یعنی اوام سے نہ کھاؤں گا قال المتر جم رو کھی رونی کا مقابل بینی جس ہے روٹھی روٹی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کدروٹی اس کے ساتھ صبغ (\*) کی جائے و ہا دام ہے جیسے سر کہ و زیت وعسل و دو دردہ ومکھن و تھی وشور ہ ونمک وغیر ہ اور جوروٹی کوشیغ نہ کرےان چیز و ب ہے جن کا جرمش روٹی کے جرم کے ہےاوروہ ایس ہے کہ کیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ادامنہیں ہے جیسے گوشت وانڈ اوجھو ہاراوکشمش وغیرہ اور میہ تفصیل امام اعظم وامام پوسٹ کے نز دیک ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ جو چیز رونی کے ساتھ غالباً کھائی جاتی ہوو ہا دام ہے اور یہی ا مام ابو بوسٹ ہے بھی مروی ہے کذا فی فتح القدیر اور اما محمد کے تول کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور اختیار میں فر مایا کہ یہی مختار ہے بعمل عرف اورمجید میں لکھ ہے کہ یہی اظہرا ہے اور قلاسی نے اپنی تہذیب میں فرمایا کہ اسی پرفتو کی ہے بینہر لفائق میں ہے اور عاصل بدہے کہ جس سے روٹی ضیغ کی جاتی ہے جیسے سرکہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی ہیں وہ بال جماع ادام ہیں اور جو غالبًا اکیلی کھائی ج تی ہیں جیسے خربوز ہ و انگور وجھو ہاراو تشمش وغیر ہ تو ہہ ہا یا جہ ع ادا منہیں ہیں بنایر قول سیح کے انگور وخربوزوں ہیں اور ہے بقویات سودہ بالا تفاق اوا م<sup>ن</sup>ہیں بیافتح القدیر میں ہے۔

كتاب الايمان

اگرفتم کھائی کہ زیدگی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کر دی یا حالف نے اس سے خرید کی حالانکہ بیچیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

ا اشارہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہاس کی پکھنیت ندہوا۔

<sup>(</sup>١) كَيْبِ المَ مُحَدِّ ١٢ (١) وَبُولَى جَائِدًا ل

ا ً سرکی دوسرے کے بیس سوائے میراث کے بطور فریدیا وصیت کے بید مال منتقل ہو گیا پھر و ہاں سے حانف نے کھا یا تو حانث نہ ہو گا یہ ذخیر ہ میں ہےاورا گرفتھ کھائی کہ زید کی میراث ہے بچھ ندکھ و ں گا پس زیدمر گیا اوراس کی میراث ہے س نے کھا تو حانث ہوگا اورا گرزید کی میریث عمر و کوهی اور عمر مرگیا اوراس کی میریث خاند کوهی چرس میں سے حالف نے کھایا تو حانث شہو گاہیے بدائع میں ے اور اگرفتم کھائی کہ زید کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھرعمرونے مرتے وقت زید کے واسطے سی چیز کی وصیت کی اور پھراس چیز میں ہے ہ لف نے کھایا تو جانت ہوگا اورا گرزید نے جالف کوطعہ م بہد کیا اور جانف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں ہے کھایا تو جانث نہ ہو گا اورائ طرح اگرزیدئے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے کھائے ہے جانٹ نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال مبرعورت کی کمائی میں واخل ہے اور اسی طرح جراحتوں ( سمحا ارش مجروح کی کمائی میں وافس ہے بیرضلا صدمیں ہے۔ ا کیک فخص کے بیاس درہم میں پس اس نے قشم کھا ٹی کہا ن کونہ کھا ؤں گا پھران در ہموں کے پونٹ دین ریا چیے ہرل کیے پھر ،س کے بعد ان دین روں یو پیمیوں ہے کوئی چیز خربید کر کھائی تو اہا م محمدؓ نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور ا اُ رکتم کھائی کہ ہیدورم یو دینا رہ کھاؤں گا پھران کے عوض کوئی اسباب خریدا پھراسباب کے عوض طعام خریدا اور اس کو کھایا تو حانث نہ ہو گا اور اس طرح اگران در جموں یہ دینا روں کے عوض (۲) جوخر بید ہے پھر جو کے عوض طعامخر بید کر کھایا تو جانث نہ ہوگا اور فر ہایا کدا گرا ہی چیز مرجو کھائی نہیں ے تی ہے تم کھائی کہ میں اس کونہ کھاؤں گا پھراس کے عوض طعام وغیرہ کھانے کی چیز خربد کر کے اس کو کھایا تو حانث ہوگا اورا اس ایس چیز پرفشم کھائی جو کھائی جاتی ہے یہ کہاس کو نہ کھاؤں کا پھراس کے عوض کھانے کی چیز خرید کراس کو کھای<sup>ا گ</sup> تو حاثث نہ ہوگا یہ فآو کی ق ضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فعال کواہینے والد کی میراث سے طعام شدکھلاؤں گا پھرا ہے والد کی میراث میں طعام پویا اوروہ فلا کو کھلا یا یا درہم یائے اوران کے عوض طعام خرید کر کے کھلا یا تو جانث ہوگا اورا گر طعام میراث کے عوض دوسرا طعام بدل کر کے اس میں ہے اس کو کھلایا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اپنے والد کی میراث ہے پچھ نہ کھ وُں گا پھر اس کا باپ مرگیو اور بیاس کے ، ل کا وارث ہوا ہیں اس مال کے عوض طعام خرید اواس کو کھا یا تو قبی سا حانث نہ ہوگا اور سخسا ناحانث ہوگا اس واسطے کہ بحسب

عادت میراث کھانے کی یمی صورتیں ہیں اورا کر مال میراث کے عوض کوئی چیزخر بدکراس چیز کے عوض طعامخر بدکر کے کھا یہ تو جانث

لے فدہرایہ معلوم ہوتا ہے کہاں مقام پر کا تب اصل نے نلطی ہوگئ اور سے یہ یہ وہ حانث ندہوگا اوس بے بیسب اس صورت میں ہے کہاں کی پجھ نہیت ندہو والقد اعلم 11۔ سے خواہ بہدیا دصیت یا صدقہ یا خرید وقر وخت اپنے اسب ملک اور اپنی آتے ہا بخیار کہاں میں فلد رکو خیار ہوتو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں ایام وصاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اور وہ کا ب البیوع میں فدکور ہے فقد براا۔ سم اگر اپنے واسطے خریدی ہے تو کچھ اجازت کی ضرورت نہیں 11۔ (۱) سم مرویے زید کو بحروح کیا اور اس کا ارش وینا پڑ اتو بیارش زید کی کمائی میں شال ہے 11۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اور کوئی آتا ہے 11۔

فروخت کر دی اور پھراس میں ہے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہیہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کدا بیا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں نے خریدا پھرفلاں نے ایک بکری کا بچہ حلواں خرید کیا اوراس کو ذریخ کیا پھراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہوگا ہیہ محیط میں ہےاورا گریسی نے تشم کھائی کہاس فعاں کا بیرطعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے بیرطعام فروخت کردیا پھرحالف نے اس کو کھایا تو جانث نہ ہوگا اور پیچنین کے نز دیک ہے اور اہام محمدؒ کے نز دیک جانث ہوگا بیشرح زیادات عمّا لی میں ہے اور اگرفشم کھا ٹی کہ میں ا بسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یا ایس رونی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں پکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کر دیا پھر جانف نے مشتری کے بیاس اس کو تھا یا تو جانث ہو گا اور اگرفتنم کھائی کہ فلال کے طعام سے نہ تھا وَ ساگا اور بیافعا س طعام فروش ہے ہیں حالف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتتم کھائی کہ تیرا پیرطعام نہ کھاؤں گا چھرفلاں نے اس کو پیرطعام ہدیہ دے دیا توبقیاس قول اوم اعظم وا مام ابو بوسٹ کے حانث نہ ہوگا اور اگرفتهم کھائی کہ فلال کی زمین کی پیدا وار ہے نہ کھاؤں کا پھراس پیداوار کے تمن سے کھایا تو جانث ہوگا اور اگر اس نے نفس پیداوار کی نبیت کی ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تق کی لیعنی دیائے تصدیق ہوگی اور قضاءً تصدیق نہ ہوگی کذا فی الذخیر ہوقال المتر ہم بطور عربیت لیعنی زبان عرب سیج ہے کہ بچائے پیداوار کے نلہ کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوارخود اس کے اٹاج وغیرہ پراطد ق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پرلہٰڈانٹکم برعکس ہوگا واملد تع تی اعلم اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا اور اس کی کچھ نبیت نہیں ہے پھر جانف نے اس طعام سے خربیرا فعار نے کسی کو طعام بہدئیا اور اس سے حالف نے خریدلیا تو اس کے کھائے ہے جانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاصل میں مٰدکور ہے کہ اگرفتنم کھائی کہ ایبا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں خریدے چھر ایبا طعام کھایا کہ اس کوجالف کے واسطے فلاں اور ایک مخص د وسرے نے خرید دیا ہے تو حائث ہو گا الا آ نکہ اس نے بیزیت کی ہو کہ و و نہ کھا وَں گا جس کوفلاں اکیل خریدے بیرخلا صہیں ہے اور ا گرفتهم کھائی کہ طعد م فلا ں ہے نہ کھاؤں گا پھرا یہ طعد م تھا یہ جوفلا ں دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو جانث ہو گا اور ای طرح اگر قتم کھائی کہ فلاں کی روتی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک روٹی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قتم کھائی کہ فلاں کی رغیف نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے سے درمیان مشترک رغیف کھائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کا نکزارغیف نبیس کہلاتا ہے اورروٹی کا نکڑاروٹی کہلاتا ہے اورا گرفتنم کھائی کہا ہے جیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا پھرسر کہا ہے شکے ہے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھا یہ تو جانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے بیٹے کا مال کھایا یہ محیط میں

ہے۔ اگرفتیم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا ہو بیے فلال کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پرواقع ہوگی:

اگرتیم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں کے جو اسے طعام سے کھا یہ جو اس کے اور فلاں کے درمیان مشتر کے ہتو ہو نٹ نہ ہوگا پیٹر یہ بیں ہے۔ قال المحترجم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اور اس نے تین یاؤ کھالی تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھایا بہذا تا دیل مستد نہ کور کمچوظ رہے کہ اس طرح وقوع نہیں ہواہے فافہم ۔ ایک شخص نے قتم کھائی کہ اسے والد کی چیز وں بیس سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا بھراہے والد کے بیت سے ایک کرچ روٹی کی تناوں کی جوز مین پر پھینگی ہوئی تھی تو بیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ حادث نہیں ہوا اور شیخ ابو بحق نسفی نے فرمایا کہ حادث نہیں ہوا اور شیخ ابو بحق نسفی نے فرمایا کہ حادث نہیں ہوا اور شیخ ابو بحق نسفی نے فرمایا کہ اگر ریکٹر اایسا تھا کہ اس کو سی فقیر کو

صدقہ میں و ہے سکتے ہیں بینی از راہ عاوت ایس نگرا دیا جاتا ہے تو صنف ہواور نہیں بیفآوی قاضی خن میں ہے۔ قال الآحوظتوں المنفی اورا گرفتم کھی تی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جو آئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پر واقع ہوگی ہیں اجابہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ میں اٹار میں سے جوفلاں خرید ہے نہ کھاؤں گا پھر فلاں اورا کیک دوسر ہے نے خرید کیا اورا کر میں کہا کہ ایک اٹار ہے جس کوفلاں خرید ہے نہ کھوؤں گا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں خرید ہے نہ کھوؤں گا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلان نہ کا کا تا ہوت خرید لیا بوفلاں خرید ہے نہ کہ دیا بھر اس کوفرو فت کر کے اس کے خود کر وخت کیا اورا کر فلانہ نے خود فروخت کیا اورا کو میکن اس جا لیے ہوا اس کوفرو فت کر کے اس کے خود کی جو اورا گرفلانہ نہ کو ہو ہے گیا ہوا کہ اس کے خود کو جہ کیا گا کہ بی ہوگا اورا گرفلانہ نے خود فلاں اور دوسر ہے نے لی کر پکایا اور حالف نے اس کو صابیا تو حانث نہ ہوگا اس اور دوسر ہے نے لی کر پکایا اور حالف نے اس کو صابیا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ہر جزو ہوئی کہ ہم جزو ہوئی کہ ہم جزو ہوئی کی ہا تا ہے بیا فتا رشرح میا رشرح کیا ہے گیر دونوں کی پکائی ہائڈی ہے کھاں اورا کی دوسر ہے کہ ہم جزو ہوئی کی کا ہائڈی نہیں کہلاتا ہے بیا فتیار شرح میں تم کھائی کہ اورا ہم لوگوں کے اس طرف نہیں جہنچ ہیں آئی تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر اس کے خربوزہ کا جہائی کہ اورا ہم لوگوں کا س طرف نہیں جہنچ ہیں آئی تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر اس کے خربوزہ کا چورواز و پر پایا اور کھائیا تو حانہ نہ بس موگا ہے بیفاؤی کی کہری میں ہے کہ اگر اس کے خربوزہ کا جہائی کہ دورواز و پر پایا اور کھائیا تو حانہ نہ ہم ہوگا ہوں نے کہ دورواز و پر پایا اور کھائیا تو حانہ نہ بی تھی گیا و کہ کہ ہوئی کہ دورواز و پر پایا اور کھائیا تو حانہ نہ ہوگا اس کے خربوزہ کا ہوئی کہری میں تو کہ ہوئی کہ دورواز و پر پایا اور کھائیا تو حانہ نہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ کوفیل کے دورواز و پر پایا اور کھائی کے دورواز و پر پایا کہ کھائی کے دورواز و پر پایا کہ کھائی کے دورو

اگرفتم کھائی کہ ایسی کوئی چیز نہ کھ و ل گا جس کوفلاں اُٹی لائے اور مراد یہ ہے کہ آورہ فلاں یعنی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرالی ہونے ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اپنے والاو کے جمرالی کوفلاں اُٹی الایا ہے قومش کنے نے فر مایا کہ حانث ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھی ئی کہ اس کے داماد کے خمیر میں سے ہے پس اس نے دوسر نے میں مل ملاکراس کو پچوایا اور کھایا تو حانث نہ ہوگا اوالی طرح آگرفتم کھی ئی کہ اس کا یہ فی نہ پیوں گا یا اس کا نمک نہ کھاؤں گا پھراس کا پائی یہ نمک سے کراس کو خمیر میں ملا و یا اور کھی تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے تھم کھی فی کہ اپنی والاد کی رو ٹی سے نہ کھاؤں گا پھر سی کا داماد سے کہ کہ اور اسٹے نفقہ چھوڑ گیا جس میں ہے تھا یا پس آگر داماد اس عور سے واسٹے نفقہ الگ کر گیا ہو حانث نہ ہوگا اور اگر الگ نہ کر گیا ہو بلکہ یہ کہ گی ہوکہ میر سے طعام میں سے بقدر کھا یہ تو کھا پس حالف وارث ہوا وراس نے کھایا تو حانث ہو گا یہ وجیز کروری میں ہے اور اگر تا ہے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر با ہ مرگیا اور حالف وارث ہوا وراس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا آور یہی جی جے یہ فاوی کی تاضی خان میں ہے اور اگر تم میں یہ لفذہ بھی کہا ہو کہ و ب کے مال سے بدکھاؤں گا تو اس صورت میں حانث ہوگا یہ وجیز کروری میں کھا ہے۔

اگر کسی عورت نے تعم کھائی کہ اپنے پہر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں گی جا انکہ تشم سے پہنے اس کا بیٹا اس کو چند تشم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پہل اس کو اس نے کھایا تو جانٹ نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ عورت نے پچھے نیت نہ کی ہواور اگر اس نے تشم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو جانٹ ہوگی اور اضافت با عتباری زھیجے ہوگی یعنی جو پہلے پسر کا تھا یہ محیط میں ہے اور گرتشم کھائی کہ فلا ل کے ساتھ کھائی نہ کھاؤں گائیس فلال نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسر سے برتن سے کھاٹا کھ یا تو جانث نہ ہوگا

لے جمد برف فاندوغیرہ جہاں پائی ودیگرسیال چیزیں جمائی جاتی ہیں ۱۳۔ سے کیونکہ اب بعد وفات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بیٹے کے حصہ میں آیا تو سے اس کا ما فکٹے مواا در باپ کی ملکیت شدری کیس اس سے کھٹانے سے حالث شہرگا ۱۲۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا میں بیفآدی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ مال فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھر دونوں ئے روپیدڈ ال 🖰 کرکوئی چیزخر میری اور دونوں نے کھائی توقشم میں ھانٹ نہ ہوگا ای واسطے کہ عرف میں بیابنا مال کھانا کہا، تا ہے اییا ہے فتاوی ابواللیٹ میں ندکور ہے بید کا فی میں ہے اورا اً رفتهم کھا فی کہ فلاں کی چیز ہے نہ کھا وَں گا پھر فلاں کی مرچ اس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ڈالی جس کو حالف نے کے مایا تو شیخ ابو بکرمحمہ بن افضل نے فرمایا کہ حانث ہو گا الّا آئند فلال وحالف کے درمیان کوئی سبب قشم ایسا ہو کہ جواس امر پر دلالت کرے کہ ایک مریج وغیرہ مراذ نہیں ہے اگرفشم کھائی کہ فلاں کے باغ انگورے اس س کوئی چیز نہ کھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کہ اِس کی قسم یارہ (۱۲)مہینہ پرواقع ہوگی اور ہمارےمولا نانے فرمایا کہ جاہیے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرا مام ہاقی رہے ہیں آخیں پر واقع ہویا فاق کی قاضی خان میں ہے ایک نے کہا کہ وامتد جوفعا ریائے گا اس کونہ کھاؤں گا بعنی ایس کھانے کی چیز جیسے گوشت و طعہ م وغیرہ پھر جالف نے اس فلاں کو گوشت و یا کہ اس کو یکائے پس اس نے پکانا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھ کا ایک تکڑا ڈال دیا جو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر حالف نے بانڈی کا شور با کھایا تو امام محمدٌ نے فرمایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جوتنہ پکا کراس سے شور ہالینے کے مائی نہیں ہے بسبب اس کے کقلیل ہےاوراگر اس قدر ہو کہ تنہا یکا کر اس سے شور و لیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا حال نکدا ، ممحمدٌ نے فرمایا ہے کہا گرکسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھرفلاں ندکور گوشت لہ یا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہوئے کے اس کے پنچے جا نف کے جاول رکھے چنانچے اس کی تہی جا دیوں میں آئی جن کوجا نف نے کھایا تو جانث ہوگا اور اس طری ا گرفلاں مذکور چنے لایا اور ان کو پکایا ہیں حالف نے اس کا شور ہا کھایا اور اس میں چنے کا مزوا تا ہے تو حانث ہو گا اور اس طرح سمر تازہ چھو ہارے جن کورطب کہتے ہیں ارپا جس میں ہے رب بہااوراس کو حالف نے کھایا یا زینون بایااوروہ پہیا گیا جس کا تیل صالف نے کھایا تو جانث ہوگا ہے ہدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے طعام ہے کوئی طعام نہ کھاؤں گا پھراس کا سرکہ یا روغن زیتون پانمک کھایاان میں ہے کوئی چیز لے کراپنے کھانے کے ساتھ کھائی تو حانث ہوگا اوراس کا یونی یا نبیند لے کراس کے ساتھ ا پنی روٹی کھائی تو جانث ندہوگا یہ جو ہرہ نیز ہ میں ہے،ور گرفتهم کھائی کہ یہ گیہوں ندکھاؤں گا پھران کو دوسرے انان کے ساتھ مد کر کھایا یافتھ کھائی کہ بیجونہ تھاؤں گا پھران کو دوسرے انا تے میں ملا کر کھایا ہیں اگر پسوں ہے کھایا یعنی پھنگی مارکر کھایا ہیں اگر گیہوں یا جوی لب ہوں تو جانٹ ہوگا اورا گر دوسرے اٹاج کوغلبہ ہوتو جانٹ ندہوگا اورگرمساوی ہوں تو قیاس بیہ ہے کہ جانٹ ہوگا اوراسخسا نا ح نث ندہوگا اور اگر ایک ایک وائد کرے کھا یا ہے تو بہر حال حانث ہوگا بیاذ خیر ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام ندکھاؤں گایا کہا کہ نہ ہوں گا الّا با جازت فلاں پھر فلاں نے اس کوا جازت کی تو بیا جازت ایک لقمہ اورا یک گھونٹ پر ہوگی بیرمحیط میں ہے اورا گرفشم کھائی کہ کوئی طعام ندکھاؤں گا اور نہ پیوں گا پھر کھائے پینے ک کوئی چیز رکھی اور اس کوحلق میں داخل نہ ہوئے ویا تو جانث نہ ہوگا اور ا ترا پنی تشم کی فعل پر منعقد کی پھراس ہے گھٹ کر کیا تو ہانٹ نہ ہوگا اورا گراس ہے بڑھ کر کیا تو ہانٹ بوگا پیمبسوط میں ہے ساوراً سر فتم کھا تی کہ کھا تا کچھانہ چکھوں گا پھراس کوا ہے مندمیں داخل کیا تو جانث ہوگا پھرا گراس نے دعوی کیا کہ میری مراد نہ جیکھنے ہے میگی که نه کھیا وَس گایا نه پیوں گاتو و یامنذ فیمها بیعه و بین الله تعالیٰ اس کی تقیدیق ہوگی اور قضاءَ تقیدیق نه ہوگی بیر ہوائٹ بنس ہے۔ ا گر كها كه نه چكھوں گا كھا ; اور نه بينا كچرا كيب چكھا تو جانث ہوگا اور اس طرح ا گر كہا كه نه كھا وَل گا كھا نا اور نه بينا اور اس

ا ایک مرتبه اجازت میں اگرا یک نقمه باایک گھونٹ ہے زیاد وکھ یاقوں نٹ ہوجائے گاما۔ ع کھانے پینے کی چیزمار

<sup>(</sup>۱) يروال كرال

طرح اگر حرف یا دونوں کے بیخ میں لایا تو بھی میں حکم ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ والند طعام وشراب نہ چکھوں گا پھراس نے ا یک کو چکھا تو جانث نہ ہوگا اور پینخ ایوالقاسم الصفارّ نے فر مایا کہ جانث ہوگا اور پینخ ایو بکرمحمہ بن الفضلّ نے فر مایا کہ اس کی نبیت پر ہے اورا گراس نے پچھنیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے ہے ہانٹ نہ ہوگا اوراسی پرفنویٰ ہے۔ کسی نے تشم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا پھرالیم روٹی کھائی جس کاخمیر شراب ہے کیا گیا ہے تو شدا درء نے قرمایا کہ بن قسم میں عانث نہ ہو گا جیسے قسم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر رونی کھائی جس کا آٹازیت میں گوندھا گیا ہے تو جانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی ہینے کی چیز پھراس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کوایئے منہ میں داخل کیا مگر اس کے بہینے میں نہیں کپنجی تو حانث ہوگا اور میسم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے کس نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھانا کھاپس اس نے قسم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں گا طعام و ندشراب تو بیشم کھانے پر ہوگی ند چکھنے پر بیفآوی قاضی خان میں ہے اور ائٹرفشم کھائی کہ یانی ند چکھوں گا پس اس نے نماز کے واسطے کلی کی تو حانث نہ ہوگا بیخلا صدمیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ پیٹمیر نہ چکھوں گا پھرو ہ شرا ب سر کہ ہوگئی پس اس کو پیاتو حانث نہ ہوگا اور اگر بیکھی نیت ہو کہ جواس ہے ہوگا و وہ بھی نہ چکھوں گا تو صانث ہوگا میہ جو ہر ہنیر ویش ہے اور اگرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غداروہ کھانا ہے جوطلوع فجر سے وفتت ظہر تک ہواا ورعشا کے وہ کھانا ہے کہنما زظہر سے آدھی رات ہو یہ ہدایہ میں ہے ہیں سمر مقتم کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا پھرنصف نہار کے بعد کھایا تو حانث نہ ہوگا ہے فآوی قاضی خان میں ہے اور شخ جُندیؓ نے فر مایا کہ بیا ا مام کا عرف تھا اور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نمازعصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ نبراء وعشا عبارت ایسے کھانے ہے ہے جس سے عادت کے موافق (۱) پیپٹ بھر کے کھا نالوگوں کی غالب (۳) عادات کامقصود ہوتا ہے پس نشم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہواس پرقتم منعقد ہوگی پس اگروہ چیز غداء ہوگی تو اس کے کھانے سے حانث ہوگا ورنہ نبیں اور سی واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ ا گرشبر کے یو گوں نے غداء ترک کرنے پرفتنم کھائی ہیں انھوں نے وودھ بی لیا تو چونکہ غالب عادت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے س وجہ سے حانث ندہوں گا اور اگر بدوی بنے الیم قسم کھائی اور پھر دودھ لی سے تو چونکہ غاسًا ان کا ایک وقت اوّل کا کھا نا یہی ہے ہذا جانث ہوگا اور پینے ابوالحن نے فر مایا کدا ترقتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے روٹی کے چھو ہارا و جاول و فا کہ وغیر ہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کہ میر ہو گیا تو جانٹ شہوگا اور بینداء کھا نا نہ ہوگا اور اس طرح اگر گوشت بغیر رونی کے کھایا تو بھی مبی تھم ہے اور غداء ہرشہر کی وہ ہے جوان میں متعارف ہوقال المتر جم ہمارے یہاں ویار میں ایساعرف طا ہرنہیں ہے ہندافتھم اینے صلی معنی پر ہوگی پس شیخ ابوالحسن کا قول اقر ب ہے سوائے جاول و دیگر اناج و گوشت کے کہ ان ہے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ ہے اتر ب الی الحنث ہوگا والقد تعالیٰ اعلم اور نیز سیر ہو جانے میں تامل ہے ہیں اولی بیہ ہے کدا حتیا طلحوظ رکھے فاقہم۔ قال اورغدا میں شرط بیہ ہے کہ آ دھی سیری سے زائد ہوختی کہا گراپی باندی ہے کہا کہا گرتو نے آج کی رات بعشی نہ کی لیعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے ایک لقمہ یا دولقمہ کھالیے تو بیعشاء نہیں ہوئی اور حالف اپنی قشم میں نیجانہ ہوگا یہ ں تک کہ ہاندی مذکورہ اپنی نصف سیری ہے زیادہ کھالیا بیسراج و ہاج میں ہے۔رمضان بیں قشم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں کا پھردو پہررات جانے کے بعد. کھا یا تو جانث ہوگا ہے وجیز کروری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ بحری نہ کھاؤں گا تو نصف رات ہے فجر تک کھانے ہے جانث نہ ہوگا ہے شرح بجمع البحرين ميں ہے۔

لے جے ہمارے عرف بی نہاری وناشتہ ہولتے ہیں ۱۲۔ ع کیونکہ ہدو ہوگوں کواکٹر بھی میسر آتا ہے لبندا پیٹکم مخصوص عرب کے بدوؤں ہے ہوگا ۲ا۔ (۱) کھانا جو عادمت کے موافق ہو ۱۲۔ (۲) ان کی غالب عادت میں بھی کھونا ہے ۱۲۔

مساءاطلاقی عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال ہے اور دوسری بعد غروب عمل ہے ہیں ان دونوں میں ہے تھم میں جس کی نیت کرے سے جو ہوگی اور علی ہٰذاا کر بعد زوال کے تیم کھن کہ دیدکا م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی پھی نیت نہیں ہے تو یہ بیسوری ڈو جنے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کرنا حمکہ نہیں ہے ہیں دوسری مساریعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی لینی مابعد غروب ہو فتی افقد ہر میں ہے اور معلے نے امام محمد ہے دوایت کی ہے کہ اگر تشم کھائی کہ لیا تعید ضحوۃ بعنی وقت ضحوۃ کے اس کے پس آؤل گا توضوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم سے کہ نماز پڑھنی ہو کر بہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم پیط مرتشی میں ہے اور امام محمد ہو گا کہ ہوگئی توضوۃ بعد طلوع آفاب کے درمیان ہے اور جب ہے فرمایا کہ درمیان ہے اور جب منے کہ ہوگئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے ہو گئی ہو گئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے ہو گئی ہو ہو گئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے ہو گئی ہے گئی ہوگئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے ہو لئے میں ہے

کہا کہا گرمیں نے تغدی دورغیفوں ہے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی

اوركل صبح كودوسرى رغيف كهائى تو قياساً حانث ہوگا:

ا گریوں کہا کہ لیغدینه الیومہ بالف پینی اس کو آج غدا ہزار درہم کی کھلا وُں گا یا اگر میں آزاد کروں ایسے غلام کو کہ س کو ہزار کوخر بیدوں یا گرآئ تو روئی ہزار کی نہ کاتے تو ایسا ایسالیس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخر بیری اور و واس کوندا میں کھلائی یا اسی طرح غلام خرید کرآ زاد کیا یا اس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی قشم میں سچا ہو گیا ہے وجیز کر دری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تغدی دور غیفوں ہے کرلی تو میرا غلام آزا د ہے پھڑ آج صبح کوایک رغیف کھائی اور کل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً حادث ہوگا کیونکہ لفظ مطنق ہے خواہ آئ کیک روز میں یا دوروز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور گر کہ کہ اگر میں نے ان دورغیفو سے تغدی کرلی تو میرا غلام آزاد ہے پس ایک ہے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدی کی تو حانث ہوگا لیں ایسا ہے یہاں ہے اور استحساناً حانث ندہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگراس ہنے یوں کہا کہا گرمیں نے دورغیف کھالیں یا میں نے بیدوورغیفیں کھابیں تو میرا غلام آزاد ہے پھران دونوں کوا بکبارگی یامتفرق کھالیا تو تیا سا واستحسا نا حانث ہو گیا بیمجیط میں ہےاورا گرفتم غدا برمقصود کی اوراس میں ہے رونی کواشٹناء کر میا تو جو چیز کہ رونی کی مبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی رونی کی اشٹناء کے ساتھ مشٹنی ہوگی چنا نچہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے روتی کے تو روتی کے ساتھ سالن وسر کہوزیٹون وغیرہ جو بالمقصود تہیں کھائے جائے جیں مشتنی ہون گے اورروتی کے ساتھ ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق جیعا نہیں کھائی جائی جیسے ضبیص ع عاول وغیرہ ان سے حانث ہوگا اور و ہشتنٹی نہ ہوگی اورا گرالیں چیز ہو کہاس میں بمقصو دو کھانے کی بھی عادت ہولیعنی کھا تا ان کا خود ہوتا ہے اور رونی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و مچھلی و دود رہ وغیر وتو امام ابو پوسف نے فرمایا کہ روٹی کے استثناء کرنے میں اس کی تبعیت میں ریھی مشتنی ہوں گی اور ان کے کھانے سے حاثث نہ ہو گااور امام محمد نے فرمایا کیمشنتی نه ہوں کی اور جانث ہوگا۔

پس جب امر معلوم ہو گی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محکد نے فر مایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا سن کے روز علی قولہ لا یصبح تبصد یدموحدہ اصل میں من کی شرا بخو اری بی مستعمل ہاور یہاں بھی مختل ہا گرچیتم بدنی معنی معصیت پر ہواور شرید کہ نہاری کھانے یا پینے پر ہوفاقہم اللہ سام محلے کا ہے جو چند چیزوں سے طاکر پکایا جاتا ہے ال

<sup>(</sup>۱) عاشت گاه من ذیر پیرون پر طے کاا۔

الا رغیف تو میراغلام آزا د ہے پھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا چھو ہارا یا صبیص یا جاول کھا ہے تو حانث ہوگا ہاں اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے روقی ہےا شٹناء کا قصد کیا تھ لیعنی رونی میں اگر سوائے رغیف کے کھاؤں تو ایب ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیائے تصدیق ہوگی گرقضاء تصدیق نہ ہوگی اور پھرواضح رہے کہا گرمسکہ ندکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فوا کہ یا چھو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہا گر میں نے تغدی کی الاب ر خمیف تو میرا غدم آزاد ہے پھر رغیف ہے تغدی کی پھر فوا کہ یا چھو ہارے کھائے تو حانث ہوگا اورای طرح اگر خبیص کھایا تو بھی ہ نث ہوگا اور ہمارے مش کنے نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیز وں کے کھانے سے جب ہی ہ نث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے یہ چیزیں کھائی ہوں اوراگر رغیف ہے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو گئی اور پھران کو تنہا کھ یو تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہان کے ساتھ تغدی کرنے والنہیں کہا ہے گاا ور تغدی کے طوریر ان کے کھانے کا رواج نہیں ہےاورا گراس صورت میں بھی اس نے خاصة کینی روٹی سے استثناء کی نبیت کی ہوتو دیائے تصدیق کی جائے گ نہ قضاءً پیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہےاورا گرفتم ہے ہیںے کوئی ایسا کلام واقع ہوا کہاں ہےاس امریرِ استدیال کیا جائے کہاس نے رونی سے استثناء مراد رہی ہے مثلاً کہا گیا ہو کہ تو آئ دو رغیف کھائے گا پس اس نے کہا کہ اگر میں سبح کے روز کھاؤں الآ ایک رغیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کونتم خاصة رغیف پر ہوگی چنانچہ اگر اس نے رغیف کھانے کے بعد ہی جھو ہارے وغیرہ کھائے تو جانث نہ ہوگا اور اس کی تشم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں آج کے روز ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہےتو بیشم خاصنۂ روٹی پر ہوگی چنانجہ اگر بعد ایک رغیف کے اس نے حچھو ہارے وفوا کہ کھائے تو حانث ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں ہیرہوگی کہا گرمیں آج کے روزجنس رغیف ہے ایک رغیف ہے زیادہ کھاؤں تو میراغلام آ زا د ہے پس چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قتم خاص رو ثیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے اسی طرح صورت ندکورہ میں بھی رغیفو <u>ں</u> کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جوہم نے الا رغیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ے بہمجیط میں ندکور ہےا یک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کیڑا بہنا یا میں نے کھایا یا میں نے پیا تو میری بیوی طابقہ ہےاور پھروعویٰ کیا کہ میں نے اپنی قسم میں خاصعۂ فلا ں طعام مرا دلیا تھا اور فلا ں طعہ م مرا دنہیں لیا تھا تو قضاءُو دیائے کسی طرح اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور یہی سیجے اور یہی ظاہرالردایہ ہے اوراگر کہا کہ اب بست تؤ با اوا کلت طعام کیٹنی اگریہتا میں نے کیٹر ا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آ زاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کیڑا یا فلال کھا نا خاصعۂ مرا دیں تھا تو دیابعۂ اس کی تصدیق ہوگی مگرقضا ۽تصدیق نہ ہوگی میہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ دارفلاں سے نہ ہوں گا بھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدر شہیدّ نے اپنے وا قعات میں فر مایا کہ مختار میرے نز دیک بیا ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا الا سنکہ تمام ماکولات ومشر و بات کی نیت کی ہو کذانی المحیط قال انمتر جم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ صانت نہ ہو گااوراگراس نے تمام ماکولات کی نبیت کی ہوتو خدد ف می ورہ ہے جو یا زم آ ہے اس کی نیت کا کچل ہوگا اس واسطے کہ کھانا چیتا ہمارے اطلاق میں جدا جدا ہیں والقد تعانی اعلم فاری میں کہا کہ اذ خیافیہ علای مدیج چیز مندخورم یعنی فلال کے گھرہے کچھنہ کھاؤں گاتو پیکھانے و پینے دونوں کوشامل ہے بیفتاوی تاصی خان میں ہےاور بینوع استنعال ہے ویسا ہی ہما راعرف ہے واللہ اعلم۔

اگرفتم کھائی کہ فعاں کے ساتھ مشروب نہ پیول گا پھر دونوں نے ایک ہے جلس میں ایک ہے مشروب سے بیا تو حانث ہوگا اگر چہ دونوں کے بینے کے برتن مختلف ہوں اورائ طرح اگر ایک مجنس ہواور دونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

ادرا گراس نے مشروب واحد یا ظرف واحد میں ساتھ نہ پینے کی نبیت کی ہوتو قضاءًاس کے قول کی تضدیق ہوگی ہے بدائع میں ہے ایک نے قشم کھائی کہ فلاک کی ضیافت میں ایک بار ہے: یادہ نہ پیوں گا پس اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااور دوسری باراس کے بہتان میں ہیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حانث ہوگا اور ایک نے تشم کھائی کہ یانی نہ پیوں گا پھراس نے آب تلیہ بیا تو حانث نہ ہو گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ فلاں کی گائے کا دود مدنہ پیوں گا پھراس کی گائے مرَّ بنی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھراس کا دودھاس نے بیا تو جانث نہہوگا کے بیاخلاصہ میں ہےا یک نے قشم کھائی کہ لایشر ب الماء یعنی یونی نه بیوں گا اوراس کی تیجھ نیت نہیں ہے تو جا ہے کئی قدر پہنے جانث ہوگا اورا گراس نےالماء سے کل الماء یعنی تمام <sup>(1)</sup> یانی مرادلیا ہوتو بھی حانث نہ ہوگا۔اور نیت سیجے ہے میرچیط میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ لایشرب شراباً یعنی کوئی یہنے کی چیز نہ ہوں گا اوراس کی نبیت نبیس ہےتو پوٹی وغیر ہ کوئی پینے کی چیز ہے صانت ہوگا ایسا ہی ایما ن ماصل میں مذکور ہےاور حیل اصل میں مذکور ہے کہ ا گرفتم کھائی کہ الشراب لیعی شراب نہ ہوں گا اور اس کی چھٹیت نہیں ہے تو بیشم خمر پر واقع ہوگی بیدذ خیر ہ میں ہے اور امام سرحس نے فر مایا کہ بیوز ہان عرلی میں فتیم کھانے کی صورت میں ہے اوراً سر فاری میں فتیم کھائی تو بہر حال <sup>(۲)</sup> خمریر واقع ہوگی مولف نے فر مایا کے فتوی کے واسطے مختاروہ ہے جومیل الرصل میں فرہ یا ہے بیرخلا صدمیں ہے اورا گرفتنم کھائی کہ آج نہ پیوں گا تو جوچیز پینے حانث ہوگا حتی کہ سرکہاور تھی ہینے ہے بھی جانث ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اورا گرفتھ کھائی کہ دووجہ نہوں گا پھر دو دھیں یانی ڈال کراس کو پیا تو اصل اس مسئعہاوراس کے جنس کے مسائل میں رہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں د وسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اً سروہ سیال چیز جس پر تشم کھائی ہے غامب ہو گا تو جانث ہو گا اور اگر دوسری جنس کی سیاب چیز بذلب ہوتو جانث شہوگا اور گر دونوں پر اہر ہوں تو قیاسا جانث ہوگا گھر استحساناً پیہے کہ جانث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور غالب جو نے سے معنی مام ابو یوسف نے یوں ہیں نے تین کہ جس ی<sup>قتم</sup> کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواور اس کا مزہ یویا جا تا ہوتو وہ غالب ہے اور امام محمّہ نے فرمایا کہ قلبہ میں حیث الاجزاء ہی قال المترجم ہذا ہو الاظھر لیکون الحکم الی الاکثر امیل عروج المخلوط الى اكثر احكم فليتنهل اوربياس وقت ہے كہجس پرقتم كھائى تھى اس كوغيرجنس ميں ملا ديا اورا أبراى جنس ميں ما یا مثلاً دودھ کو دوسرے دودھ میں ملہ یا دیو '' قراما ما یو بوسف کے نز دیک بیراو اول کیس میں لیعنی امتیار غالب کا ہوگا ہی براہ رنگ ومز ہ کے بیباں امنتیار ممکن نہیں ہے اس واسطے بدلحا ظامقدار کے نلبہا منتیار کیا جائے گااور مام محمد کے نز دیک الیک صورت میں ہر حاں میں حانث ہو گا اور مشائخ نے فر مایا کہ ہیے ختا، ف ان چیز و ب میں ہے جو مختبط وتمتز نے ہو جاتی میں اور جو چیزیں مختبط وتمتز ج نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دود ھیں ملایہ جائے مثلاً اور تیل نہ پینے کی قشم ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر سی قدرآب زمزم پرفتم کھائی کدار میں ہے یچھنہ ہوں گا پھراس کو دوسرے یا نی میں ڈال دیا یہاں تک کہ و ہمغلوب ہو گیا بھراس میں ہے پیاتو اہ ممحمدؓ کے نزو کیک حادث ہوگا اور اگر اس کو کنو کیں یا حوض میں ڈال دیا بھراس کا یانی پیاتو حانث نہ ہوگا بیظہیر بیاش ہے اوراً رقتم کھائی کہاں آبشیریں میں ہے نہ ہوں گا پھراس کو کھاری یا نی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھراس کو بیاتو ع نث نه ہوگا اور ای طرح اگر کھاری پرفتنم کھا ٹی اور اس کوشیری میں ملا دیا تو بھی صورت ند کور ہ میں بعنی شیری عائب ہوجائے میں

ا کیونک و و دونول جدا جدا میں اگر چہ هلیقیة ای کا بچہ ہے"ا۔ ۳ کیجی تشم کھائی کہاس دورہ کونہ ہیوں گافتہم"ا۔ (۱) كدوه طاقت بي با برب ۱۲ (۲) دوونون صورتول شي ۱۲ ا

یمی تھم ہے کہ حانث نہ ہوگا بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ خمیر نہ پول گا پھر اس کوغیر جنس میں مرچ کردیا جیسے کمینی واخمہ میں ملا دیا اور پھراس میں سے بیاتو غالب کا اعتبار کیاج ئے گا بیخلاصہ میں ہے۔

اگرفاری میں شم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراس کواینے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا:

اگرفتهم کھائی کہ نبیند نہ پیوِ ں گا تو مختاریہ ہے کہ قتم آب انگورمسکر پروا قع ہوگی خواہ وہ خام ہو یامطبوخ ہویہ دخیز کر دری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ یکی نخورم توضیح یہ ہے کہ یکی کا لفظ فقط آب انگورمسکر پرواقع ہوتا ہے خواہ خام ہویا مطبوخ ہویہ محیط میں ہے ف نیایں لکھا ہے کہ ای پرفتوی ہے بیتا تارہ میاس ہے اور اگرفاری میں قتم کھائی کہ می نحورم و بدست تگیرم پھراس کو ا بے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا ہیں اگرتشم کے وقت اپنے کلام سے بیزیت نہ کی تھی کہ نہیں ہوں گا بعنی تسم سے مرادیمی تھی کہ اس کونہ ہیوں گا تو سیحے یہ ہے کہ حانث ہو گا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اسم خمر جس کی فاری ہے تیجے ہے ہے کہ یہ فقط آ ب انگورخام پرواقع ہوتا ہے اورا گرفاری میں کہا کہ سکرہ ٹنخورم یعنی شم کھائی تو بعض نے فرمایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہے اس پر س کوشتم نہ واقع ہوگی اور بھیج پیہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہا گر عرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکر ہ کہتے ہیں تو حانث ہوگا اور نہجس کونبیں کہتے ہیں اور اس حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ نبیند زبیب نہ پیول گا پھر نبیند تشمش لی تو اپنی فتم میں ے نث ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہا لی*ی شر*اب نہ پیوں گا کہا ت ہے سکر ہوتا ہے پھرشر بسمسکر کو دوسری شراب غیرمسکر میں ملا کرپی لیا تو فتا وی اہل سمر قند میں ندکور ہے کہا گریہالی ہو کہا س میں ہے بہت سینے سے نشہ ہو جائے تو حانث ہو گا اورا گراپنی قشم ایسی جیز کے ینے پر عقد کی جو پی نہیں جاتی ہے اور جو چیز اس سے نگلتی ہے وہ پی جاتی ہے تو اس کی تشم جواس سے نگلتی ہے اس کے پینے یر واقع ہوگی اس کی مثال مدہے کہ متقی میں مذکور ہے کہ اگر قشم کھائی کہ اس تمریعنی چھو بارے ہے نہ بیوں گا پھر اس کی نبیند لی تو اپنی قشم میں حانث ہوگا اور اس جنس کے مسائل کی تخریج میں ہے یہی اصل ہے بیمحیط میں تکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی فقیم اس امر برکھائی کے مسکر نہ ہیوں گا بھرکوئی چیزمسکراس کے حتق میں ڈالی گئی جواس کے بہیٹ میں چھی گئی تو مث کئے نے فر مایا کہا ً مر بدوں اس کے فعل کے اندر چلی گئی تو حاثث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حاثث ہوگا اور اگر اس کے منہ میں ڈالی گئی کہیں اس نے روک رکھی پھراس کو پی گیا تو حانث ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ فلال کے بیالے سے نہ پیوں گا پھر حالف نے اس کے بیالے سے اپنے ہاتھ پر پانی نا کرا ہے ہاتھ سے لی لیا تو حانث ند ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے ایک نے تشم کھ تی کہ فلاں کے پانی ہے نہ ہوں گا اور حالف اس فلال کی وکان کی میں بیٹھتا ہے پھر حالف نے ایک کوز ہ خربید کررات کوفلاں مذکور کی د کان میں رکھ دیا پھر فلاں کے اجیرنے اس کوز و میں نہرے پانی بھر کر رات میں د کان میں رکھ دیا پھر جب صبح کوحالف اس د کان میں آیا تو یانی کا کوز ہ ندکور ما نگ کراس میں ہے لی سالی اگر جانف نے بیکوز ہ ای حیلہ کے واسطے خرپیرا ہوتا کہ جانث نہ ہوتو مجھے اميد ہے كہ وہ وہ نث نه ہو گااس واسطے كہ اجير مذكوراس صورت ميں حالف كا عامل ہوجائے گابس و داپنا يا في پيينے والا ہوا ہي خلا صدميں ہا کی نے متم کھائی کہ اس قریبہ میں خمر نہ ہوں گا پھر اس قریبہ کے باغمہائے انگور یا تھیتوں میں شراب کی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یا ان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ہے ہوئے بین شراب لی تو حانث ہو گاور نہ نبیس پیظیمیر سے میں ہے آسر کہا

کہ اگر میں نے شرب پی یا جوا کھیا تو میراغد م آزاد ہے تو ان دونوں میں سے ایک کا م کرنے سے حانث ہو جائے گا اور شم ہو جائے گی اور اگر کہا کہ والقد اگر شراب بخو رم و تم رہنم تو ان میں سے ایک فعل کرنے سے حانث ہوگا اور اگر کہا کہ گا سدخ نه بینم شدراب نمخور م تو بیشم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر لیعن گویا یوں کہا کہ جب تک گلاب نہ پھولیس گا میں شراب نہ ہوں گا بشر طبیکہ اس نے حقیقة گل سرخ و یکھنا مراد نہ لیا ہواور اگر قسم کھ ٹی کہ ان دونوں بھر یوں سے نہ پول گا پھر ایک کا دورہ بیا تو حانث

ہوگا رپر اجیہ میں ہے۔

ایک نے اپنی ہوں کی طلاق کی قشم کو گی اس پر کہ بادا مکہ بخارا ہیں ہوں شراب نہ ہوں گا پھر قصر الحج س کی طرف چا گیا گھرو بال سے واپس آیا اور شراب پی تو شخ ابو بحر محمد ہن افصینے فر مایا کہ اگراس نے بدام یا مجارا ہیں ہوں اس قول سے بخارا کی سکونت مراد کی اور صل ہے کہ وہ م کے وقت بخی را کا س کن تھا تو حائث ہوگا اور اگر قول فہ کور سے اس نے اپنے بدن کا بخارا ہیں ہونا مراد لیا پھر قصر المحج س میں ہو کر واپس آگر شراب پی تو قسم باتی نہ رہے گی اور اگراس کی چھے نیت نہ ہو پھر و باں جا کر واپس آیا تو کا نی ہے خشر الم بی تو کو گئی ہے حائے گا اور اگر اس کی چھے نیت نہ ہوگی اور میں اس سے طلاق و جائے گا قور اگر اس نے دعول کی کہ میں نے اس سے طلاق و جائے گا قور اگر اس نے دعول کیا کہ میں نے اس سے طلاق و عاق کی نیت نہیں کہ تھی بلکہ میر ک فور سی تھی کہ میر سے اصحاب میرا پیچھا چھوڑ و ہیں تو تھمہ بین نہ ہوگی ایک نے قشم کی اور میں اس کے مشرک نہ بیو کہ اور میں اس کی جو رہ نے کہا کہ چار میں نے شراب کی جو باتے گی اور اگر اس کے جو سے اس کے مشرک نہ بیو کہ بیا کہ چار مہینہ ہو جائے گی اور اگر بعد سکو ت کے اپنی ہوتی کے اس کے مسلم نے تو بعض نے کہا کہ چار میں بیت کی موجائے گی اور اگر بعد سکو ت کے ایک بات کو میں سکتی نہ ہوگی جو بات کی اور اگر بعد سکو ت کے ایک بات کو حصورت نہ کو کی ہو مشرکتی نے اختلا ف کیا ہے کہ صورت نہ کو کی ہو مشرکتی نے اختلا ف کیا ہے کہ صورت نہ کو کی ہو مشرکتی نے اختلا ف کیا ہے کہ صورت نہ کو کی ہو مشرکتی نے اختلا ف کیا ہوگئی ہوں سے سرکھ خوا و فیر و تھے مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں اس کے تھو مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں اس کے تھو مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں اس کے تھو مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں اس کے تھو مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں اس کے تھوں بر بر اس کی جو اس کو تھی میں موتو ت سے کہ طور قرچ جھے مہینہ کے بیٹے پر واقع ہوگی اور میں سے سے سرکھ طور و فیر و قبر و میں ہو ۔

ے پیچے در پیرہ میں ہے۔ اگرکسی نے قسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیول گا پھراس سے چلووی میں بھرکر بیایا برتن میں لے کر بیا تو امام اعظم عمل سے نز دیک جانث نہ ہوگا:

ا مام محری نے جامع کمیر میں فرمایا کہ اگر کسی نے تھی کھائی کہ فرات ہے کبھی نہ پیول گا پھراس سے چیووک میں بھرکر بیایہ برتن میں لے کر بیا تو امام اعظم کے نز دیک جانٹ نہ ہوگا جب تک کہ مندلگا کرنہ پینے اور صاحبین آئے نز دیک جانٹ ہوگا قال المتر جم امام کے نز دیک حقیقت جو ہو سکتی ہواو لے ہی جنی فرات میں ہے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبیں کے نز دیک مجاز متعارف اوں ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے چینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے بیا تو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہیں مید سکتہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور مش کے اس میں ختل ف کیا ہے بھن نے کہا کہ نہیں جانٹ ہوگا اور بعض نے کہا کہ ہوگا اور

لے قسرائجو س قریب بخدا کے ایک گاؤں ہے متصل بخارا کہ اس میں تا ال ہے کہ وہ بخارا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئلہ سے ٹابت ہوا کہ خارج ہے تا۔ ع مترجم کہنا ہے کہ اس میں دوصورتیں ہیں اوّل یہ کہ نفس الامریش ایب ہے دوم یہ کہن قضاء میں خاصۂ بیتھم ہے۔اوّل بنظر مسئلہ ذکورہ اظہر ہے اور دوم اقر ب افقیہ ہے اور یہی تھے ہے اس واسطے کہ نفس فتھ کونگی وسس نی میں پھر دخل نہیں ہے بلکہ مدار نبیت پر فنا ال ا

یہاں وقت ہے کہ اس کی پھھٹیت شہواورا اگراس نے بینیت کی ہوکہ مندلگا کر نہ پول گا تو ضاج میں گے نز دیکہ اس کی نیت تھا ، و
دیادہ صحح ہوگی اوراگراس نے چلووں و برت سے پینے کی نیت کی تو امام اعظم کے نز دیکہ دیا نیا اس کی تصدیق ہوگی مگر قصا تصدیق
دیادہ صحح ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے فرات سے چلو سے یا مندلگا کر بیا ہواورا اگراس نے کی دوسری نہر سے جوفرات سے پانی
لیتی ہے چلو سے یا مندلگا کر بیا تو اپنے تھم میں سب کے نز دیکہ بالا تقاق موافق طا ہرا کروایۃ کے حاف نہ ہوگا بیہ و فیرات سے پلو
اگر مسم کھی کی کہ آب فرات سے نہ بیوں گا پھر اس نے کی نہر سے جوفرات سے پانی لیتی ہے چلو سے یا مندلگا کر بیا یا خودفرات سے پلو
سے یا مندلگا کر بیا تو بالا تعاق سب اموں کے نز دیکہ بالا تعاق موافق طا ہرا کروایں گئی ہوری میں ہوا و اگر تھم کھائی کہ ہوری
سے یہ مندلگا کر بیا تو بالا تعاق سب اموں کے نز دیکہ بالا تعاق نہ ہوگا یہاں تک کہ مندلگا کر چیئے اورا گرقتم کھائی کہ ہوری
نے بیاراں روال سے حالا نکداس میں اور پانی نہ تھی بیا ہو گئی شری ہوا تو اس کے پینے سے حاف نہ نہ ہوگا اورا گراس نے کی وادی ہے جس میں
ایس باراں روال ہے حالا نکداس میں اور پانی نہ تھی بیا ہو کہ میں ہوا ہو ہوں میں ہی تو اورا گرتم کھائی کہ ہوری ہو سے بیا تو حاف نہ ہوگا یہ ہورا اس نے کی وادی ہوگا یہ ہران تی ہورائی ہی ہوری اس میں اس میں ہوری ہوری اس میں اس کوری کو کر گئی تو کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی نی تھی کہ اس کون کی کی کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہی کہ ہو ہو سے نہ تو کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہی کہ ہو ہوس نے اس کون کی کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہو کہ کہ کہ ہو سے سے اس کوز و کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہو کہ کہ کہ ہو تھی ہو کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہو کہ کہ ہو تر سے بیاتو و کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہوگی ہول گئی تر ہول گئی کہ اس کوان میں سے اس کوئی کی کوئی آن اور نہ ہوگا یہ تر رہی ہوگی ہیں ہوئی ہول گئی کہ تو سے آن اور کوئی ہوگی کی کوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کہ کہ کہ کہ ہوئی ہوگی ہوگی گئی کی کہ کوئی ہوگی گئی کے کوئی ہوگی ہوگی ہوگی گئی کی کوئی کی کوئی ہوگی گئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی گئی کہ کوئی کوئی ہوگی کوئی گئی کی کوئی گئی کوئی گئی کوئی کوئ

اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں بانی ہے یا جواس دوسرے کوزہ میں بانی ہے نہ پیاتو

میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں سے ایک کا یانی بہادیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر باقی رہے گی: میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں سے ایک کا یانی بہادیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر باقی رہے گی:

اگرفتم کھائی کہ اس کوزہ سے نہیوں گا بھراس میں جو پائی تھاؤی نے دوسر نے ورہ میں کردیا اور اس سے پیا تو بالہ جماع حانث نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ اس کوزہ کے پائی سے نہ بیوں گا بھر دوسر نے کوزہ میں ڈال کر بیا تو بالہ جماع حانث ہوگا اور اس طرح اگر کہ کہ اس () منتے سے یا اس منتے کے پائی سے نہ ہوگا یہ فتح کے پائی سے نہ ہوگا یہ فتح القدیم میں انڈیل لیا تو بوں تھم ہے اور اگر کہ کہ اس منتے کے پائی سے نہ بیوں گا تو یہ بین ہوں گا بھر کی برتن میں لے کر بیا تو بالا جماع حانث ہوگا یہ فتح القدیم میں ہوا ورا گرفتم کھائی کہ اس برتن سے نہ بیوں گا تو یہ بعینہ پینے پر ہے بیا فقیل کہ اس برتن سے نہ بیوں گا تو ہوں نہ ہوگا اور آگر اس میں پائی ہو اگر رات ہون سے پہلے وہ بہ دیا گیر ہو ہوا کہ اس میں پائی ہو گا اور یہ بام اعظم وا مام محمد کے نزو کہ کہ ہو اور اگر اس میں پائی ہو اگر رات ہون ہے پائے معلوم ہوا اور اس میں پائی ہو گا اور یہ با اس معلم وا اور اس میں پائی ہو گا اور یہ اس بیل پائی ہو گا اور یہ بالا اللہ ہو گا اور یہ اس بیل بائی ہو گا اور یہ میان ہو کہ کہ بیان کا میان کے کہ ایسا بیل اختلاف ہے کہ ای کور اس میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہے خواہ وقت تی بیان کرے یا ایک مجیدہ معین یہ ایک ہفتہ معین یہ برالر ائق میں ہور وور ت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہو خواہ ایک روز معین بیان کرے یا ایک مجیدہ معین یہ ایک ہفتہ معین یہ برالر ائق میں ہور وور ت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہو خواہ ایک روز معین بیان کرے یا ایک مجیدہ معین یہ ایک ہفتہ معین یہ برالر ائق میں ہور وور ت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہواہ والی کروز معین بیان کرے یا ایک مجیدہ معین یہ ایک ہفتہ معین یہ برالر ائق میں ہور

ا اگراس صورت بیس آب نهر کها بوتواس بیس اختلاف ہے واضح ہیہ کہ جانت ہوگا اگر پانی ممیز ہود رنبیس اا۔ (۱) لہس دوسرے منکے میں کر کے پینے ہے جانت نہ ہوگا ۱۲۔ (۲) "پھر دوسرے منکے بیس کر پینے ہے جانت ہوگا ۱۲۔

اور اگرفتم مطلق ہولیتنی بلا بیاں وفت تو اوّل <sup>(۱)</sup>صورت میں امام اعظمؓ و امام محدؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور امام ایو یوسف کے نز دیک فی الحال جانث ہو جائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نز دیک جانث ہو جائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوز ہ میں یا نی ہے یا جواس دوسرے کوز ہ میں پانی ہے نہ پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں ہے ایک کا یونی بہا دیا گیا تو اس کی قشم دوسرے بر ہاقی رہے گی اور بیاتینوں اماموں کے نز دیک ہے اور جب سب کے نز دیک د دسرے پرفتم ہاتی رہی ہیں اگر اس نے رات ہے پہلے اس کا پانی بی لیا تو بالا تفاق تھم میں سچا ہو گیا اور اگر نہ بیا تو بالا تفاق عانث ہو کی اورا گران دونوں میں ہےا بیک کوز و میں پانی نہ ہوتو ا ، ماعظم کے نز دیک اس کی قشم قفط اس کوز و کے حق میں ہوگی جس میں یانی ہے اور امام ابو پوسٹ نے قرمایا کہ اس کی فتیم دونوں پر ہے لیعنی دونوں میں ہے ایک کے یانی پی لینے پر ہے پھر اگر اس نے یانی والے کوز ہ کا یا نی بی لیا توقتم میں بالا تفاق سچار ہااورا گرنہ پیاتو بالا تفاق حانث ہو گیا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور غایہ میں ہے کہ اگراس نے قسم کھائی کہ اس ملکے سے پانی نہ پیوں گا ایس اگر وہمھر اجوالبریز تو امام اعظم کے نز دیک مندلگا کر اس سے پانی بی لینے پر واقع ہوگی اور بس اور امام ابو یوسف ً و امام محمد کے نز دیک مندلگا کر پینے یابرتن وغیرہ سے نکال کر پینے دونو ب طور کی پسم واقع ہوگی اور اگر وہ بھرا ہوا نہ ہوتو چلووغیرہ ہے تکال کر پینے پر ہولا تفاق واقع ہوگی اور اگرفتیم کھائی کداس کنو میں ہے نہ ہیوں گایا اس كنوئيں كے بإنى سے نہ ہوں كا توبير بالا تفاق نكال كريانى چينے پر ہے چنانچدا كراس ميں سے بإنى نكال كر بيا تو صانت ہو كا كذا في السراح الوہاج اوراگر اس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنوئیں میں اتر کرمنہ لگا کریانی پیایاملکہ کے اندرمنہ ڈ ال کریانی پیاتو مجيح بيب كدوه عائث ثم بوكًا اورقال المترجم: توضيح المقامر من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولي عندة وعند هما البجاز ثمر اذااتي ياحقيقته فيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعمر و بعضهم لاعلى التفصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اذاكانت بحيث تكلف فيها لم حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معني التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيأ الفهم على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بأن هذا الايخيص بهمأمل عندالامأم ایضاً کث فمعنی کلامه مهما امکن ان یمکن من غیر تکنف فنامل قیه-ایک نے تشم کھائی کہ و سطر د جد سے پول گا پھراس نے الی جگہ سے یانی پیا جوٹھیک دھار نہیں ہے مثل کمنارہ ہے تہائی یا چوتھائی ہے حال نکہ دھار پیچوں بیچ میں ہے توا پی تشم میں سےابو گیا اور دریافت کیا گیا کہ آیک نے تشم کھائی کہ نہ ہیوں گاخمر و نہ ثلث و نہ فلال بیعنی شرابوں کے نام بیے پھران میں ہے ایک پی تو فرمایا کہ حانث ہوا بیتا تارخانیہ میں ہے اورا گرکہا کہ اس پونی ہے نہ ہوں گا پھروہ پونی جم گیا جس میں ہے اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گر پھر پلھل گیا کہاس نے اس کو بیا تو عانث ہوگا پیرخلا صدمیں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ بلااؤن فلاں کے نہ ہوں گا بیل فعال نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیا ادراس کوزبان سے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہا گر میں تجھے ہے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہا گر میں تجھے آج کی رات فلاں کے گھر نہ لے جاؤں اور تجھے شراب نہ پلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں اس کو فلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ پلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں اس کو فلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ پلاؤں تو جائے گیا گراس کو میری ہوں جائے گیا گراس کو میری ہوں کے کہا کہ ہیں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں شراب نہ پلاؤں تو جائے ہوا اور شیخ الاسلام جم اللہ بن سے دریافت کیا گیا کہ ایک ہے کہا کہ ہیں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

ا قال المحرجم بیصری بین کے زدیک بھی حقیقت کا اعتبار ہے یونکہ اختلاف صرف مجاز متعارف معمل بھیقت ہوتا ہے اور فرات سے پیئے کے مئد میں مجاز در حقیقت جن ہونے سے اختلاف مث کئے ہے اور صاحب الغامیہ کنقل ہے یا انتخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول پر ہے فاقہم الـ (۱) بالکل اس میں یانی ہی نہ تھا اللہ

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ پیوں گا اور اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور اگر وہ میر کے گھر پہنچ کی گئی تو میر ک یوی طالقہ ہے پی اس نے سب انگوروں کی ہاغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی پنے یاروں کے ساتھ وہیں پی اور ہائی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھ مائی گئی یعنی کوئی اور اُٹھ الا پا تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپ اپنے گھر نہ لے جاؤں گا تو تھوڑی لی جائے سے خواہ خود اُٹھ لائے یا کوئی دوسر اپہنچ نے بدوں اس کے تھم کے وہ حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی مرادیتھی کہ سب وہیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھ لائے کے واسطے چھے ٹھوڑوں گا تو جانث ہوگا اور اگر اس کی پیچھ نیت نہ ہوگا اور ایک ہے تھے نیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اور ایک گھڑنیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اور ایک ہوئے نے بدول کا تو بیٹے ہوگا اور ایک ہوئے ہوں گا تو بیٹے ہوئی ہوئے کے داسلے پیٹے اس نے تھی کہ جواس انگور کے درختوں سے نگلتی ہو وہ نہ پوں گا تو بیٹی میں اس نے تھی کی نے تھی ہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی تشم کسی مشروب بعینہ کے پینے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ

میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی مینے سے حانث نہ ہوگا:

ا اگر کسی نے قشم کھائی کہ عصیر ننه بیوں گا پھر دانه انگوریا خوشہ انگورا پنے صق میں نجوڑ دیا تو حانث نه ہو گا اور اگرا پنی ہتھیلی وغیرہ پرنچوژ کر پی گیا تو جانث ہوگا اوراگراس نے بول کہا ہو کہ عصیر میر ہے حکق میں نہ داخل ہوگا تو دونو پ صورتوں میں جانث ہوگا قال مورینا رحمتهاینند بیها مامول کا عرف ہےاور ہمارے عرف کے موافق وہ بہر حال حانث نہ ہوگا اس واسطے که آب محموراول نچوڑ میں عصر نہیں کہلا تا ہے قال المجر جم ہماری زبان کے موافق بہر حال حانث ہوگا خواہ حتق میں نچوڑے یا برتن میں نچوڑ کر پیئے وہذا عندی والله تعالی اعد یا ایک مخص کی بوی کے ہاتھ میں قدح یائی کا بھرا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ یائی فی لیا تو نے اس کور کھالیا ہیں ویا یا کسی کو د ہے ویا تو تو طالقہ ہےتو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کیٹر ایا روئی ڈال دے کہ وہ یانی کو چوس جائے ہم رےمولا ٹائے فرمایا کہ بیاس وفت ہے کہ اس نے بیجھی کہا ہوتو نے بیریائی یا اس میں ہے کچھ کی لیواں سخرہ اور گر س نے اس میں سے پچھ کونہ کہا ہولیں عورت نے تھوڑ اپی لیا اور پچھ پھینگ دیا تو وہ حانث نہ ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہےاورا گرشی نے اپنی قسم کسی مشروب بعینہ کے پیپنے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں پی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑی سی پینے سے جانث نہ ہوگا اورا گرا یک د فعہ میں اس کوئبیں نی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی پینے پرفتیم واقع ہو گی بیرمحیط میں ہے۔ ا گرفتهم کھائی کہ دوانہ ہیوں گا پھراس نے دودھ یہ شہد ہیا تو جانث نہ ہوگا بیسرا جیہ میں ہےاو منتقی میں فر مایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہاس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کودیکھا جائے گا پس برایک چیز کہ جس کولوگ دیکھے کر کہتے ہوں کہ بیددوا ہے اس پر اس کی قشم واقع ہوگی اور جس کا لوگ دوانا م رکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دوا کی ہویہ مبسوط میں ہے اور ا یک نے انتدتعای کی تشم کھائی کہ ضرور میں آسان کو چھوؤل گا ہو ضرور میں ہوا میں اڑول گا یا ضرور میں س پھر کوسونا کردوں گا توقشم سے فارغ ہوتے ہی حانث عمر جوجائے گا اور وہ گنگار بھی ہوگا اس واسطے کداس نے ایسے تعل کی قتم کھ ٹی کہ غالباً اس کوئیس کرسکتا ہے یں اس نے قسم کی حبک حرمت کی جان ہو جھ کر پس گنہگا رہوا ہیتمر تاشی میں ہےاور اگر ایسی قسم میں وقت ہیں ن کیا ہومشلا کہا کہ کل کے

روز آسان پر چڑھ جاؤں گا تو جب تک بیرونت گذرنہ جائے تب تک حانث نہ ہوگا حتی کہ گراس سے پہیے مرگیا تو س پر کفارہ نہیں ہوا اس واسطے کہ ہنوز وہ حانث نہیں ہوا ہے بیرفتح القدیر میں ہے۔

(1): O/i.

کلام برقتم کھانے کے بیان میں

اگرفتم کھ ٹی کہ فل ل سے کلام نہ کروں گا آیا ہی جازت سے پھر فعال نے اجازت دے دی گراس کو معلوم نہ ہوا یہ سے کہ کہ اس نے فلال سے کلام کیا تو جا نٹ ہوگیا ہیکا ٹی میں ہے اورا گرفتم کھائی ( ) کہ کلام نہ کروں گا اوراس کی پچھ نہیں ہے پھر سے نہ کہ اس نے نماز پڑھی اوراس میں قرائت کی یا تبیع یا تہلیل کی بعنی سبحان اللہ یا لا آلہ الا اللہ کہ تو اسخد نا جا نٹ نہ ہوگا اورا گری سے نماز سے بہر قرائت کی یا تبیع یا پہلیل کی تو ہمارے علماء کے نزویک جا نٹ ہوگیا یہ محیط میں ہے۔ فقید ابو لیٹ نے فرمایا کہ اگر فاری میں میں میں کہ میں کہ دو قاری یا میں کھر کے گا میں فتم کھو ئی لا میں کہ کہ میں نہ کہ کہ اور سی پر فتوی ہے کہ اف الکافی قال میں ہو گرائت واسے کہ ورا گرفتم کھو ئی کہ کا میں ہو ورا کرفاری میں ہو ورا کرفاری میں ہوتو سے نماز میں ہو ورا کرفاری کا دو اورا گرفتم کھو ئی کہ فلال سے کا م نہ ہوتو سے میاز میں یا غیر نماز میں جو ورا کرفاری قاضی خان میں ہوتو سے نماز میں یا غیر نماز میں کے حس میں جان نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہوتو سے نماز میں یا غیر نماز میں کے دورا کرفاری قاضی خان میں ہوتو سے نماز میں یا غیر نماز میں کی حس میں جان نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہوتو سے نماز میں یا غیر نماز میں کہ ورا گرفتم کھوئی کہ فلال سے کا م نہ کہ ہوتو سے نماز میں یا خورائی کھوئی کہ نہ کہ کہ میں کہ بوتو سے نماز میں یا غیر نماز میں کے دورائر میں کہ کی کہ دورائر قرائر کی کہ بند

ل بنیل ہوا کہ کلام قتم بول کر خاموش ہو کر پھر جسے ج نے کو کہا ہو کا ا

<sup>(</sup>۱) عربی زبان مین ۱۳ ـــ

کروں گا پھر حالف نے نماز میں فلاں ندکور کی اقتد اکی پھر فلاں ندکورنماز میں بھول گیا ہیں حاسف نے اس کے جن نے کواسط سے ان القد کہا تو حائث ند ہوگا میں محیط میں ہے اور اگر حالف نے چندلوگوں کی امامت کی جن میں محلوف مالیہ یعنی جس سے کلام نہ کرنے کی سے مناق ہے ہوں اس نے نماز شتم ہونے پر اسلام پھیر اتو پہنے سلام سے حائث نہ ہوگا اور نہ دوسر ہے سلام سے اور بہی مختام ہوا در اگر حالف امام ہوا در اگر حالف مقتدی ہوتو مشک نے نے فر مایا کہ بن بر تول امام ابو صنیفہ وا مام ابو بوسف کے حائث ند ہوگا اور محلوف عالمیہ امام ہوا در اگر حالف مقتدی ہوئی اس نے امام کولقمہ دیا تو اپنی تشم میں حائث نہ ہوگا اور اگر نماز سے بہراس کوتر آن بڑھا یا تو ایاموں کے عرف کے موافق حائث ہوگا ہے قاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرول گا پھر حالف نے اِس کوؤور سے بکارا:

ا گرفتهم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا ہیں اس کو کوئی کتاب پڑھ کر سٹائی ہیں فلاں نے اس کو مکھاتو فر مایا کہ اگر اس کو تعموانے کا قصد کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ حانث ہو گا بیرحاوی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کودور ہے بیکارا پس اگراتنی دورہو کہ وہنبیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گر دوری اس قند رہو کہ وہ اس کی '' وا زسنتا ہے تو جانث ہوگا اوراسی طرح اگرمحیوف ماییہ سوتا ہو پھر جا رف نے اس کو پکارا ہیں اگراس کو جگا دیا تو جا نث ہوا اور اگر نہ جگایا تو تینے تھی رائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بچج میدے کہ وہ حانث ندہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اس پر ہمارے مشائح میں اور یہی مختار ہے مید نہرالفائق میں ہےاورا گرحالف الیک جماعت پر گذراجس میں محلوف ملیہ بھی ہے ہیں اس نے اس جماعت پرسلام کہاتو جانث ہوگیا اگر چیمحنوف علیہ نے ندسنا ہو میرفتا وی قاضی خان میں ہےا ورا گر اس نے سوائے محلوف علیہ کے ہاتیوں کومرا دلیا ہوتو فیما ببینہ و بین امتد تع لی جانث نه بوگا مرقضاء تصدیق ندی جائے گی میر بدائع میں ہاورا گرایک قوم پرجس میں محلوف علیہ بھی ہے سمام کی توجانث نہ ہوگا اگر چہ جانتا نہ ہو کہ فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے استناء کرلیا لیعنی کہا کہ اسلام علیکم الاعلی فلاں تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لَا اعلى و حداوراس سے فلاں مذکور کی نبیت کی تو اس کی تقیدیت کی جائے گی بیعتا ہید میں ہے تھم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلا پ نے درواز ہ بچایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حاث نہ ہوگا ال سنکمہ یوں کیے کہ تو کون ہے اور بہی مختار ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کرؤں گا پھر محلوف علیہ نے اس کو یکارالپس اس نے جواب دیو کہ لبیک لیعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لبی میں حاضر ہوں توقشم میں حانث ہو گا بیرمحیط میں ہے۔ تجریز میں نکھ ہے کہ اگرمحلوف علیہ کے درواز و کھٹکانے کے بعد اس نے کہا کہمن مذالیعنی کون ہے بیاآ دمی تو حاثث ہو گا اور ائسراس ے کہا کہ تو تھک گیا ہے یا ست ہو گیا ہے ہیں اس نے کہا خوب است یعنی احجعا ہے یا کہا کہ بال <sup>ب</sup>یا کہارے تو حانث ہو گا سے خلاصہ میں ہے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ تتم کھائی کہ فلا ں ہے کلام نہ کرول گا چھرفلا ل نے سی دوسر ہے کو یکارا نیس حالف نے کہا کہ میں ے ضربوں تو جانث ہوگا اور ای طرح اگر فاری میں کہا کہ یہی تو بھی یمی حکم ہے بیونتا ہی*ے میں ہے۔* 

مجموع النوازل میں لکھاہے کہ اگر قسم کھائی کہ کل م نہ کروں گا پھراس کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھا تا تھا پس بیوی ہے کہا کہ پایعنی تو بھی کھانو حانث ہوگیا بیرمحیط میں ہے۔ تشم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

ل یہ ذری عرف عوام ہے بجائے بیک کے ہروں کاف ہو گئے ہیں۔ ۱۲۔ میں تقدیق قول پیم کی زبان میں بوجدا غف لام کے مخمل ہے اور اردو زبان میں صائٹ ہونا چاہئے بکدیمی صحیح ہے اور ای رِفتو کی دینا جاہئے ورنبیت کی تقدیق نہ ہوگی ۱۲۔

الرس های که دلال سے اس علام سے علام مہروں کا چیروں کے اپنا علام مروست مردی نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم عینہ بیتا وا مام ابو یوسف جینا اللہ کے فز دیک حانث نہ ہوگا:

ا مام محمَّ نے قرمایا کہ ایک نے کہ کہ امر أته طالق ان تزوجبت النساء اور اشتریت العبیداو كلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیا یا غلاموں کوخر پد کیا یا مرووں سے کلام کیا پالوگوں سے کلام کیا پھرا کیے عورت سے نکاح کیا یا لیک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خربیدا تو جانث ہوگا اور اگر کہا کہ مسکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا پھران میں ہے ایک سے کلام کیا تو حانث ہو گا اور اس نے تمام مردوں یا تمام عورتول کی نیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی حانث نه بوگا اور اگر کہا کہ ان تزوجت نساء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگر ش سنے عورتو ل کو نکاح میں لیا یا غلاموں کوخر بدایا مر دول سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے ہیں تب تک تین غلام نہ خریدے یو تین عورتول سے نکاح نہ کرے یو تین مر دول سے کلام نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا اوراگراس نےجنس مراد لی لیعنی جنسعورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت ہے نکاح کرنے اور ا بک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع کبیرهیبری میں ہےاور تین ہے زیادہ کی نیت کی ہوتو ہوسکتا ہےاورا گر دو کی نیت کی تو نہیں سیجے ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ نبی "ومّا سے کلام نہ کروں گا پھرکسی ایک آ دی ہے کلام کیا تو حانث ہوگا اوراگراس نے اس ہے کل آ دمیوں کی نبیتہ کی ہوتو کبھی جانث نہ ہوگا اور دیاہ نہ وقضاءًاس کی تقیدیق ہوگی بیہ بدا کع میں ہے اور ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا چھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کرویا چھرہ لف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظمُمّ وا مام ابو پوسٹ کے نز دیک جانث نہ ہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے غلام ہے کلام نہ کروں گا لیں اگر کوئی غلام معین مراد لیے ہے تو بیرکلام اور قویہ فعال کے اس غلام سے دونوں بیساں ہیں اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہو لیس اگر فلا ل کے ایسے غلام کیا جود نت قتم کے موجود تھا اور ونت حانث ہونے کے بھی موجود ہے تو بالا جماع حانث ہو گا اورا گرا یسے غلام سے کلام کیا کہ وہ وقت نتم کےموجود تھ اور وقت کلام کرنے کے اس کا غلام نہ تھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا اور اگر وقت تھم کے اس کا غلام نہ تھا اور وفت کلام کرنے کے اس کا غلام تھ تو امام ابوحنیفہ وا مام محمد کے نز دیک جانث ہوگا پیشر ت طی وی میں ہے۔ شیخ ابو بکر ٌنے فر مایا کہ ایک نے قسم کھا کی کہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کروں گا پھراس کی مضار بت کے غلام ہے جن میں

اگرفتم کھائی کہاس جا در والے سے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس جا در کو فروخت کرچکا ہے تو بالا جماع جانث ہوگا:

اگراس نے فعاں کے کل غلام مراد سے ہوں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور پہی تیجے ہے بیعتا ہیے ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فعال کی ذوجات سے کلام نہ کروں گا باللہ اس کا امید کروں گا تو جب تک سب سے کلام نہ کروں گا ہے لاہ کہ اس کی اور اگرفتم کھائی کہ فعال کے بھی تیوں سے کلام نہ کروں گا ہے لانکہ اس کا ایک ہی بھائی ہے پہل اگروہ جو نتا تھا تو اس ایک مے طرح میں ہے اور اگرفتم کھی ئی کہ اس چا دروا سے سکلام کر نے سے حد نث ہوگا اور نہیں جو نتا تھا تو نہیں جو نت ہوگا ہے تو بالہ جماع حائث ہوگا اور اگر چو در نہ کور فرید نے والے نہ کروں گا بھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چا در کوفر وخت کر چکا ہے تو بالہ جماع حائث ہوگا اور اگر چو در نہ کور فرید نے والے سے کلام کیا تو جو نت نہ ہوگا اور اگر چو در نہ کور فرید نے والے سے کلام کیا تو جو نت نہ ہوگا اور اگر چو در نہ کور فرید نے والے سے کلام کیا تو جو نت نہ ہوگا اور اگر چو در نہ کور فرید نے والے اس کلام کیا تو ہو نت نہ ہوگا ہوں ہوں یو کم یو نیادہ تو اس پر اس کلام کیا اور فعال نے چا ہا کہ اس پر تین قسمیں ہوں یو کم یو نیادہ تو اس پر اس کلام کیا تو ہو نہ تین قبل ہوں یا کم یونے فول کے ہے کہ فعال سے کلام نہ کروں گا سے حومہ فعال سے کلام کیا تو وہ تر اد ہے یو پھر فعال سے کلام نہ کروں گا سے خلال سے کلام کیا تو وہ تر اد ہے یو پھر فعال سے کلام کیا تو امام محمد نے فعال سے کلام کیا تو اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے کلام کیا تو اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے کلام کیا تو امام محمد نے فر دی ہے کہ مو کی کو افتیا رہے دونوں میں سے جس پر چا ہے تھاتی و قع کر سے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے کلام کیا تو اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے کلام کو تو تو کر سے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے کلام کو تو تو کر سے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فعال سے ف

لے فلال مذکور کسی کا مضارب ہے ہیں بیفلام ول مضاربت کا ہے ہیں اگراس ندم میں نفع بھی شریک ہے بینی مثلاً بزار درہم راس امال تھاور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ بزار ہوا کھراس ڈیڑھ ہزار سے خریدا ہوا بیفلام ہے یا ایپ نہیں ہے شرکت نفع میں احتمال تھا کہ بیاس کا غلام ہے ا۔

کلام کیا تو ہر غلام جس کا میں ما مک ہوں یا ہر ہا ندی جس کا میں ما مک ہوں تر زاد ہے پھر فعاں سے کلام کیا تو فر مایا کہ بید دونوں کے عتق پر واقع ہوگی چنا نچہ ہر غلام کہ اس کا ما مک ہوئے اور ہر باندی کہ اس کا ما لک ہوئے تر زاد ہوگا اور اگر کہ کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو مجھ پر حج ہے یا عمر ہ تو اس کو دونوں میں ہے اختیار ہو جو جا داکرے بیمجیط میں ہے۔

ا کی نے قشم کھائی کہ اپنی س سے کلام نہ کروں گا پھروہ اپنی بیوی کے پیس اس کے میلے گیا اور اس سے جھڑ ہے ک ہ تئیں باہم واقع ہو ہیں ہیں اس کی سرس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایسا ایسانہیں کرتا ہے ہیں اس نے کہا کہ اس کوھ نا دینا ہوں اس کے واسطے کیٹر ارا تا ہوں بھر دعوی کیا کہ میں نے س س کو جواب دینے کی نبیت نہیں کی تھی بلکہ جوروکومر دیا تھا تو فر مایا کہ س تول کی تقد بین ہوگی اور سیجے کی تضاءًاس کی تقد این نہ کی جائے گی بیظہیر بیاس ہے اور اگر تشم کھائی کدا سر میں نے بے باپ ہے کلام کیا تو سب جو کچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تو اس کا حیلہ رہے کہ اپنی سب املاک سی معتمد کے ہاتھ بعوض کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز کے فروخت کر د ہے پھرا ہے باپ سے کلام کرے کہ اس پر پچھالازم نہائے گا پھر بیچ کو بھکم خیاررونیت کے رد کر د ہے یعنی کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز جوشن ہے دیکھ کرنا ہند کر کے ہیچ رو کروے پیاضل صدمیں ہے بشرؓ نے ام مابو یوسفؓ ہے روایت ک ہے کہ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے فلال ہے کلام کی تو میراغلام آزاد ہے پھر دوسرے نے کہا کہ اُلا تیری اجازت ہے تو اسی ھور سے صنت ہو گا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلا <sub>س</sub>ے کل م کرے بیتا تارخ نیہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلا ں سے کلام نہ کروں گا بھرفلاں مذکور گوشت بیچیا ہوا نکا، پس حاصہ نے اس کو پکا را کہای گوشت والے تو حانث ہو گیا اورا گرفعاں مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ برحمک التد یعنی امتد تعالی تھے پر رحم کر ہے تو جانث ہوگا بیض صدمیں ہے اورا گرجالف ہازار میں گذرا پس کہا کہ بچشت اور فلاں مذکور و ہال ہے تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر یار کہ کلام کیا میں نے ان دونو ل مردوں میں ہے کی ایک سے تو میری ہو یوں میں ہے ایک ہیوی طالقہ ہے بھر دونوں ہے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو ے ہو وعورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے بیکا فی میں ہے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کدا گرمیں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کی تو میرا غلام آزاد ہے بھر بیوی ہے کہا کہ گرتو جا ہےتو تو طالقہ ہے ہیں بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بعض نے فر مایا ہے کہ اس کا غلام آ زا دہوگا ہے فتا و کی قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ ( دو ) ذکر کر کے واحد ( ایک ) مرادلیٹا:

ے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے بچھ سے کلام کیا تو تو طالقہ ہےتو دوسری بارید کلام قتم کہنے پر پہلی تسم میں حانث ہوااور دوسری تشم امام کے نز دیک منعقد ہوگی اور تیسری باراس طرح قشم کھانے ہے دوسری قشم منعقدہ بلاجز ایمنحل ہوگی اور تیسری منعقد نہ ہوگی اورا گراس نے تیسری متم نہ کھائی یہاں تک کہاس عورت ہے دوبارہ نکاح کیا پھراس ہے کلام کیا تو دوسری متم کی وجہ ہے ہمار ہے نز دیک طالقہ ہوجائے گی میکا فی میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلال وفلال ہے کلام کیا تو خالفہ ہے پس اس عورت نے ایک ہے کلام کیا نہ دوسرے ہے بیں اگر اس کی نبیت میں ہو کہ جب تک دونو ل ہے کلام نہ کر ہے جانث نہ ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی کہ وہ جانث نہ ہوگا یا کچھنیت نہ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگرنیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کرے تو حانث ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں بیہ عرف ہو کہ انفر اومقصود ہوتا ہے لین ایک کسی ہے کلام نہ کرے اجتم ع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں ہے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی بہی نبیت قرار دی جائے گی اورتشم کھائی کہ فلا ں وفلا ں ہے کلام نہ کروں گا پس گر اس کی پکھنیت نہ ہویا بیزنیت ہو کہ جانث نہ ہوئے الّا دونوں سے کلام کرنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر بیزنیت ہو کہ ایک سے کلام کرنے ہے وہ نث ہوتو اس کی نیت پر تھم ہو گا اور پینے ابو القاسم صفار نے فر مایا کہ اگر پچھے نیت نہ ہوتو بھی ایک ہے کلام کرنے ہے ھ نث ہو گالیکن مختار میہ ہے کہبیں حانث ہو گا بیفتاوی کبری میں ہے قال المتر جم نتیخ ابوالقاسمؓ کئے دیار میں عرف ہو گا کہ ایک ہے کلام نہ کرنامقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمارےعرف میں ہے ہذا بیتھم نبظر عرف تیجے اور دیاں کے عرف کے موافق مختار ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہے والنداعم اور اگر کہا کدان دونوں آ دمیول سے کلام نہ کرول گا یا فاری ش کہا کہ جایں دونن سدخن نه گویہ ہوان میں ے ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر س نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت بیخ نہ ہوگی ہیں شاکح کا قول ہےاورمولَف ؓ نے فر مایا کہ نبیت سی ہونی جا ہےاں واسطے کہ تثینہ ذکر کر کے ایک مرا دریا جا تا ہے لیں جبکہ و ہ کہتا ہے کہ میری نیت الیک تھی اور حال ہیہ ہے کہ اس سے اس کے نفس پر گئی ہوتی ہے تو تقیدین کی جائے گی بیفتا وی قاضی خان وخلا صہ میں ہے قال المترجم بصع عندنا مطلقاً اگر کہا کہ اس قوم کے لوگوں ہے یا اہل بغدا دے کلام کرنا مجھ پرحرام ہے پھران میں ہے ایک آ دمی ے کلام کیا تو جانث ہوگا اور میربرخلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ والقد میں ان دوآ دمیوں ے کلام نہ کروں گایا فاری میں کہا کہ وائند ہایں ووٹن تحن نہ گویم بدینوجہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالا تفاق ایک ہے کلام کرنے سے حانث ندہوگا اور فنوی کے واسطے بہی مختار ہے پس ایسا ہی اس مقام پر ہے بیفآوی کبری میں ہے قال ہمارے نز دیک وونوں صورتوں میں حائث ہوگا کماقد ذکر نا هناك ايضاً نا فهم -

اگر کہا کہ کلام فلاں وفلاں مجھ پرحرام ہے پھر دونوں میں سے ایک سے کلام کیا تو ہوگا اور بعض نے کہا جانث نہ ہوگا الا اس نے ہرا یک سے کلام نہ کرنے کی نیت کی ہواور بہی مختار ہے یہ جوابرا خلاطی میں ہے اور اگر تیم کھائی کہ لایک کلم فلانا اوفلانا یعنی فلاں یا فلال سے کلام نہ کروں گا پھر ایک سے کلام کیا تو جانث ہوگا قال انھتر ہم ہمارے عرف کے موافق یہ مفہوم مردود ہے کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے ایک سے کلام نہ کروں گا ہی جب کس ایک سے کلام کرنی تو دوسرا کل م نہ کر نے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس سے کلام کریں گا جانت ہوگا والقد اعلم اور ای طرح اگر کہا کہ میں کلام نہ کروں گا فلانے سے اور نہ فلال سے تو ایک سے کلام کرنے سے جانت ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال انھتر جم یہ ہمارے عرف کے بھی موافق ہے اور اگر قتم کھائی کہ و لقد

لے عرف اقوال ہمارے عرف میں بھی میں مقصود بیس ہوتا کہ مجموعہ دونوں ہے کلام نہ کروں گااور تولہ قال المرح ہم بھے تیمی مرہ ل میں نہیں سے مسیح ہے 11۔

کلام نہ کرول گا فلانے یا فلانے وفلانے سے تو ہمیںے سے کلام کرنے سے اور ہاتی دونوں سے کلام کرنے سے حانث ہو گا اور سرفتم کھائی کہوا بلد کلام نہ کرول گافلائے وفلائے یا فلائے ہے تو پہلے دونوں سے یا پیچھلے ایک سے کلام کرنے سے جانث ہوگا ورا اُسر ا کیلے اوّل سے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث (!) نہ ہوگا ریکا فی میں ہے اور اگرفتم کھ ئی کہ ان محرجت من ہذہ الدارحت اکلمہ الذي هو فيها فامراته طاق لين اگريس في استخص سے جوداريس بكلام ندكيا يهال تك كديس اس دار سے تكل كيا توميري بیوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ ومی نہیں ہے پس وہ باہر نکل گیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیرفآ وی قاضی خان میں ے اورا گرا بی با ندیوں ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے کلام کیا تم میں ہے کی ایک ہے تو تم میں سے ایک سوائے (۲) اس کے آزاد ہے پھراس نے صحت میں جار سے کلام کیا اور قبل بیان کے مرگیا تو سب آزا د ہوں گی بیکا فی میں ہے قال انمتر جم میر ہے نز دیک بیمرا د نہیں ہے کہ اگر سب دس ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آ زاد ہوجائے گی بلکہ مرادیہ ہے کہ آ زادتو سب ہونگی مگر سعایت لازم آئے گی یعنی جس پر جس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا وا جب ہو بعد منہائی اس قد رحصہ کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے گی فاقعم ۔ اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے بیہ بات فلال ہے کہی تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے وہ بات فلاں ندکور سے کہی کیکن ایسی عبارت میں کبی کہ فلاں مذکور نہ سمجھا تو عورت مذکورہ طالقہ ہوگی جیسے کسی نے قشم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھرالی عبارت میں کلام کیا کہ فعال اس کونہ سمجھا تو جانث ہوتا ہے پس ایسا ہے بیہاں ہے بیہ محیط میں ہے۔ جبہ میں لکھا ہے کوشم کھائی کہ کسی چیز سے کلام نہ کروں گا پھر کسی جماد ہے یاا ہے حیوان ہے جوناطق نہیں ہے کلام کیا تو عانث نہ ہوگا اورا گر گوننگے یا بہرے سے کلام کیا تو حانث ہوگا اورا گرا حفال ے کلام کیا اس اگر سمجھتے ہوں تو حانث ہوا اور اگر نہ سمجھتے ہوں تو حانث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ عشس الاسلام اور جندی ہے وریافت کیا گیا کہ یک نے تشم کھائی کہ کس سے کلام نہ کروں گا پھرا لیک کا فراس کے یاس اسلام لانے کے واسطے آیا تو نینخ رحمت اللہ نے فر مایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے بات نہ کرے ہیں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر ایس صورت میں بیدد کیھے کہ میرے کلام نہ کرنے ہے اس کے اسلام میں تا خیر ہوگی بدینوجه کهاس کی خاطر کوانقتباض ہوتا ہےتو لا زم ہے کہتم تو ژےاور کفارہ اوا کرےاوراس کوخوشی خاطر ہےمسلمان کرے وابتد تعالیٰ اِحکم ایک نے اپنی بیوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرد ہے یا تیں کرتی ہے پس اس کوغصہ آیا اورعورت ہے کہا کہ اگر تونے اس بعد ک مرداجنبی سے بات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعداس کی عورت نے شوہر کے شاگر دیپیشہ سے بات کی جواس عورت کا ایپ ناتے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرد ہے جواسی دار میں رہتا ہے جس سے شناس کی ہے گمرو واس عورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یاعورت نے اپنے کسی ذوی الا رجام لیعنی ناتے دار ہے بات کی حالا نکہوہ بھی ایسانہیں ہے کہاس سے نکاح حرام ہوئے تو و ہورت طالقہ ہو جائے گی ہے تھی پیریہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس جوان سے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو جانث ہوگا:

۔ اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ رجلا ایک مردے بات نہ کروں گا پھراس نے ایک مردے بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے

لے مترجم کبتاہے کہاں سے مجھے ظاہر ہوا کہ جوخلاصہ میں مذکورے وہی سیجے وعمارے ا۔

<sup>(</sup>۱) یاصورت اولی میں دوسرے تیسرے سے تنہا کلام کیا تو صاحت نہ ہوگا ۱۱۔ (۲) جس سے کلام کیا ہے ۱۱۔

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلھ الوجل لینی مردے ہات نہ کرول گا تو جنس مرد پرقشم ہوگی یانعیمین درست ہوگا کہ سی مرد سے بات کرنے سے حانث ہوگا بیمجیط کی میں ہے اگرفتنم کھائی کہاس جوان سے بات نہ کروں گا پھراس کے بوڑ ھے ہو جانے کے بعداس ہے بات کی تو حانث ہوگا بیرحاوی میں ہےا گرفتم کھائی کہ طفل ہے بات نہ کروں گا پھرکسی بوڑھے ہے بات کی حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مروسے ہات نہ کروں گا پھر طفل ہے ہات کی تو حانث ہوگا بیہ ظہیر یہ میں ہے اور گرفتم کھائی کداگر میں نےعورت سے بات کی تو میراغلام " زاد ہے پھرٹر کی <sup>(۱)</sup> سے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہا گرمیں نے عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھرلڑ کی سے نکاح کیا تو جانث ہوگا اس واسطے کہ بچین کلام کرنے ہے یا لغ ہے پس عورت کے تق میں جونشم معقو دہواس میں لڑکی کا مرا دلیناعا دت کی راہ سے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے ریہ بحرالرا کُق میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد ہے یا طفل ہے یا غلام ہے یا شاب سے یہ کہل ہے لیعنی ان میں ہے کسی ہے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں غلام نام ایسی غمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو بھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اور اس کوفتی بھی کہتے ہیں اورامام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ ثناب پندر ہرس ہے تمیں برس تک ہے جب تک اس برشمط غالب نہ ہواور کہل تمیں برس سے پچاس برس تک ہے اور پچاس برس سے زیادہ کا تیخ کہل تا ہے اور پندرہ برس سے کم شاب نہیں ہے اور تمیں برس ہے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور پی س برس ہے کم کا شیخ نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور قد وری میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے بی س برس تک ہے الد آ نکد شمط اس پر اس سے پہنے غالب ہو جائے اور کہل تنمیں برس ہے آخر عمر تک ہے اور نیٹنخ ہی ہی برس ہے زیادہ عمر کا ہوتا ہے پس بنا براس روایت کے پیچاس برس ہے زیادہ عمر والے کوا مام ابو یوسٹ نے شیخ بھی قرار دیا اورکہل بھی اور وصایا اسواز ل میں امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہیں برس کا کہل ہے اور نیز ا ، م ابو پوسف ؓ ہے مروی ہے کہ جوتیننیں برک کا یااس سے زیر دہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب پیجاس برس کا ہو گی تو وہ پینے ہے اورنواور بن وساعد میں لکھا ہے کہ کہل تمیں برس ہے جو لیس برس تک ہے اور پیننے وہ ہے کہ پیج سے اس کی عمرزیا دہ ہواگر جداس کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اورا گر جالیس برس ہے عمر زیادہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ بینخ ہے اورا گر سیا و زیادہ ہول تو سے کہ بیں ہے ورامام محکر سے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم جواور شاب وقتی وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا اور جب ج لیس برس کا ہوا تو اس وقت ہے ساتھ برس تک کہل ہے الا آئکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہو جائے تو وقت غلبہ سے شیخ ہوگا اورا گرچہ پیاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہوگر کہل جب تک جا کیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جا لیس ہے تب وز نہ کرے تب تك يشخ نه ہوگا اور قال المتر جم بهي هار ےعرف كے موافق ہے ولكن لادخل له في انشرع في مثل ذلك فابتعنا ماافتوار حمهمه الله تعالى ــ

اگر کہا: اُن کلمت الان تکلمتی او الی ان تکلمتی اور حتی تکلمتی فکان:

اگر کہا: اُن کلمت کھائی کہ تیا گی بی فلاں یاضم کھائی کہ ارائل (۲) بی فلاں ہے یاضم کھائی کہ ٹیب بی فلاں یافتم کھائی کہ ایا بی (۳)

بی فلاں ہے کلام نہ کروں گا تو ہم کہتے ہیں کہ پتیم وہ کہلا تا ہے کہ اس کا باپ مرگیا اور ہنوز وہ صغیر ہے کہ بالغ نہیں ہوا ہے تو جب بالغ

العمل ہے اقول ہمارے عرف ہیں اگر کہ کے مردوں ہے بات نہ کروں گا تو بھی سب کی نیت نہیں ہو تھتے ہے بکہ جش مراد لی جائے گی یعنی اس جش ہے

بت نہ کروں گا تو ایک سے حاضہ ہوگا تا ہے ای پتیم ال فرزندان فلاں یعنی فلاں کی اولاد میں جو پتیم ہیں اا۔

(۱) جوان نہیں تار (۲) را نگرو بے خاوند کو رقب الله اس کی ایس کی تھی ہم دے دوجد کورت ہے شو ہراا۔

ہو گیا تو ہم اس کو یعتم نہیں کہتے ہیں ایسا ہے اہام محد ؓ نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور امام محمد کا قول لغات میں حجبت ہے اور ارائل جمع ار ملہ ہے وہ ہراکی عورت بالغہ فقیر مختاجہ ہے کہ اس کواس کے شوہر نے جدا<sup>(۱)</sup> کر دیا ہوخوا ہ اس کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہوئیل میہ نا مخصوص عورت کے ساتھ ہے اوراس بالغہ پر بول جاتا ہے جس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہواوراس پر بولا جاتا ہے جوفقیر ومختاجہ ہوا بیا ہی امام محدؓ نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور ان کا قول مغات میں حجت ہے اور ایم ہرالی عورت بولنتے ہیں جس سے جماع کیا گیے ہوخواہ بہ نکاح جائزیا فاسدیا بطورز نا اور حال ہے ہو کہ اس کواس کے شوہر نے جدا کر دیا ہوخواہ و ہفقیرہ ہویاغینہ ہویاصفیرہ ہویا کبیرہ ہواہیا ہی امام محمدؓ نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور شیب برالیی عورت ہے کہ اس سے حل ل یاحرام طور پر جماع کرلیا گیا ہوخواہ اس کا شوہر ہو یا نہ ہوصفیرہ ہو یا بالغہ ہوغینہ ہو یا فقیرہ ہو یا ایسا ہی امام محدّ نے ذکر فر مایا ہے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ ان کلمتك الان تكلمنی او الی ان تكلمنی حتی تكلمنی فكذا <sup>لین</sup>ی اگر میں نے تجھ سے كل<sup>م</sup> كيا ال آ نكدتو مجھ سے كلا<sup>م</sup> كرے يو تا آئکہ تو مجھ سے کلام کرے یا یہاں تک کہ تو مجھے ہے کلام کرے تو چنین (۴) و چناں پھر دونوں نے ایک دوسرے کوسماتھ ہی سیام کی تو اما م محمِّرٌ کے قول میں حالف حانث ہو گا اور امام ابو پوسف کے قول میں حانث نہ ہوگا بیفنا وی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں مکہ کو جائے کو نکلے پھر ایک نے قشم کھائی کہ میں اس ہے کلام نہ کروں گا یہاں تک کہ مکہ ہے لوٹوں پھر دونوں راستہ ہے لوٹ آئے بھر حالف نے اس نے کلام کیا تو جانث ہو گا اور بیتم مکہ میں جا کرلوث آنے پر ہوگی الا آئکہ دونوں میں مرافعت یا کوئی اور بات ہو بیہ عماہیمیں ہے۔

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرا غلام '' زاد ہے اگر میں نے جھے ہے ابتداء کی کلام میں یا تزوج میں چھر دونوں میں ملا قات ہوئی پھر دونوں نے ایک دوسرے پرستھ ہی سلام کیا یا دونوں نے ساتھ ہی نکاح کیا تو حانث نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے ور حالف ہے بعداس واقعہ کے تتم سرقط ہو جائے گی حتی کہ اس تتم ہے اب بھی حانث نہ ہوگا اس و سطے کہ ابتداے کلام اس کی طرف ہے واقع ہونے ہے یاں ہوگئی اس واسطے کہ جو کلام اس کے بعد حالف ہے یا جائے گا وہ ایساہی ہوگا کہ بعد کلام محلوف مایہ کے ہا وراگراینی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے کلام کرنے میں پہل کی تو تو حالقہ ہے اورعورت نے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کرنے میں پہل کی تو میری باندی آزاد ہے پھر شو ہرنے اس عورت سے کلام کیا تو مردا پنی قسم میں حانث کم نہ ہو گا اور بیوی بھی ؛ پی قسم میں حانث نہ ہوگی کیونکہ اس نے پہل نہیں کی ہےاور اگر دونوں نے ساتھ ہی ایسے بی قسم کھائی ہوتو جا ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک دوسرے سے ساتھ ہی کلام کرے کہ دونوں میں ہے کوئی حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ اگر میں تجھ ے کلام کروں قبل اس کے تو مجھ ہے کلام کر ہے تو میراغلام آزا دہے پھر دونوں سے ملاقات ہوئی پس ہرایک نے دوسرے کوایک ساتھ ہی سلام کیا حالف اپنی قسم میں حانث شہوگا بیمیط میں ہے۔

ا گر کہا کہ کلام نہ کروں گانسی ہے بھی الّا دومر دول میں کے ایک سے کوئی ہو یا بھری ہو:

چندلوگ ایک مجلس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے پھران میں ہے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیا اس کی ہوگ طابقہ ہے پھرای کہنے والے نے کلام کیا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی ریفقا وکی تقاضی خان میں ہے۔خزانہ میں لکھ ہے کہ ایک نے کہ کہ جس نے غاام عبد الندسے کلام کیا اس کی بیوی طالقہ ہے اور عبد الند ہی قتم کھانے والا ہے اور اس کا غلام میر غلام ہے جس اس نے

ا اس واسطے کہ بیوی قسم کھانے میں اس سے مہلے کلام کر بھی ہے ا۔ سے اگر کوئی دوسرا کلام کرے تو اس کی بیوی ھالقہ نہ ہوگی ا۔

<sup>(</sup>۱) خواه موت یا طلاق ۱۳ (۲) میری بیوی عالقہ بے یا غلام آزاد ہے۔ ا

خود اپنے نوام ہے کلام کیا تو حانث ہو گیا میے طاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ والقدیمی فلاں سے کلام نہ کروں گا استغفر القد انشاءالقد تق لی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ استثناء تھے ہے اور حانث نہ ہوگا اور بیتھم از راہ دیا نت ہے بین قافی خان میں ہے امام محمد نے فرمایا کہ استثناء تھے ہے اور حانث نہ ہوگا اور بیتھم از راہ دیا نہ ہو ہے ہو نوں سے کلام کر سے یا کہ سے کہ میں ہے اور اگر کہا کہ کی سے کلام نہ ہوگا ان دونوں سے کلام کر نے میں منفر دایا مجموعاً حانث نہ ہوگا بیٹر ہے جامع ہیں ہے اور اگر کہا کہ کی سے کلام نہ کہ واللہ محتفی بھری یا کوئی سے پھر اس نے بھر ہ کے رہنے والے سے یا کوف کہ رہنے والے سے کلام کی یا دونوں سے کلام کی یا دونوں سے کلام کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا ان دومیں اگر ان دومردوں میں سے ایک ہے کوئی ہویا بھری ہویا کہا کہ کہ سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ دونوں سے کلام نہ کروں گا الآ ان دومیں ہویا کہا کہ کیا ہے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ دونوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا ہور کہا کہ دونوں سے کلام کیا تو اپنی تھو گا ہو یا بھری ہو پھر اس نے ایک کوئی یا بھری ہوگا اور اگر دیم کھائی کہ دونوں سے کلام کیا تو اپنی دیم کام نے کوؤ کی ہویا ہوگا کہ دونوں سے کلام کیا تو اپنی دونوں سے کلام کیا تو حانث دوروں گا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو کوئی ہے تو کوئی ہوگا میکری تھیری تھیں ہوگا ہوگا ہوگا کہ دونوں سے کلام کیا کہ دونوں سے کلام کیا تو کوئی ہوگا ہوگا کہ کیا میکری تھیری تھیری تھیری تھیں ہوگا ہوگا کہ کوئی سے تو کوئی ہے تو کوئی ہوگا ہوگا کہ کہ کیا میکری تھیری تھیری تھیری تھیری تھیں ہوگا اور اگر کہا کہ دارا مردونی سے تو کوئی ہوگا ہوگا کہ کوئی تو کوئی ہوگا ہوگا کہ کوئی تھیری تھیری تھیری تھیری تھیری تھیں ہوگا ہوگا کہ کوئی تھیری تھیری

كتاب الإيمان

اگراین بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلانہ مورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کپڑے دھوئے پھر

لے قضاءً نصدیق نہوگی ا۔ ع کیونکہ پیشکرالہی ہو صبر ہے اور سے کلام نہیں ہے ۱۲۔ علے عمر و سے کلام کیا پس منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا الی آخرہ 18۔

ا تنے میں فلانہ مذکورہ آئی اوراس ہے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے پیرجان کر کہ بیفلانہ ہے یا بے جائے جواب و یا کرنہیں انچھی ہوں یر کہا کہ ہاں تو بیسب کلام ہے لیں وہ حاشہ ہو جائے گی یظہیر بیاتی ہے کہاصل بیدکلام ک<sup>ی</sup> وحدیث بیعنی ہات و خطاب بیہ جب ہی ہوتے ہیں جب بالمث فدہوں میعتابیہ میں ہے۔اگرزید نے عمروے کہا کہا گرتونے مجھے خبروی کہ فلاں آگیا ہے تو میری بیوی طاقتہ ہے یا میراغلام آز دہے پس عمرونے اس کوفلاں کے آجائے کی جھوٹ خبر دی تو زیدھ نث ہو گیا لیعنی اس کی بیوی ملا لقدہو گئی اور غلام آ زا دہوگیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تونے مجھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میرا غلام آزا دہے پس عمر و نے اس کی جھوفی خبر دی تو اس کا غلام آ زاد شہوگا اورا گرکہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ میری بیوی گھر میں ہے تو میراغلام آ زاد ہے بیں عمر و نے اس کوجھوٹی خبر دی کہ تیری بیوی گھر میں ہے تو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اورا گر کہا کہ اگر تو نے میری بیوی کے گھر میں ہونے کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوجھوٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تونے مجھے بیثارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اً رتو نے جھے فلار کے گئے گی بشارت وی پس می طب نے اس کوجھوٹی اس کی خوشخبری وی تو حالف اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا اور ا گر کہا كرا كرتونے مجھے آگاه كيا كه فلال آيا ہے يا تونے مجھے فلال كے آئے كى آگا بى دى پس مخاطب نے اس كوجھوٹ اس كى آگا بى دى تو حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کے آگاہ ہوجائے کے بعد فلال نے اس کواس امر کی سچی خبر دی پی آگاہ کیا تو بھی حانث نہ ہوگا بخل ف اس کے اگر اس نے یوں قتم کھ تی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپنی قتم میں ح نث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اس صورت میں اپنے اس تول ہے کہتو نے جھے آگا ہی دی پینیت کیہو کہ خبر دے دی تو بعد آگاہ ہونے کے می طب کے آگاہ کرنے سے بھی حائث ہوج نے گااور جا ہے کہ حالف کی نمیت دیاہتڈ وقضاءٌ دونوں طرح سیج ہو ہے اور ا گرجتم کھائی کہا گرتو نے مجھے لکھ کہ فلال آیا ہے تو میراغلام آزاد ہے پس مخاطب نے اس کودروغ ایسالکھ تو وہ حانث ہو گیا خواہ اس کا نط پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہوا وراگر کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کولکھا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے جھوٹ لکھا تو جانٹ نہ ہو گا اور اگر اس صورت میں مخاطب نے اس کولکھا کہ فعال آیا ہے اور حال ہیے کہ واقعی فلاں مذکور اس کے لکھنے سے پہلے آگی تھا مگر مخاطب کومعلوم نہ تھا تو حالف جانث ہو جائے گا۔

56 (12 m) 12 m

لے مثلاً کہا گرزید سے کلام نہ کروں گا پھراس کی چینے چیچے کہ کہ اوزید تو کلام نہیں ہے یازیدے بات نہ کروں گا پھر غیبت بیں کہا کہ ذیدتم الجھے ہویا خطاب نہ کروں گا پھرای طرح غیب میں خطاب کی تو خطاب وغیرہ نہیں ہوا ۱۲۔ سے جیسے اوپر نہ کور ہوئی ہیں ۱۲۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یہ بھیدوں کو بیان کرتے ہیں ہی جوجگہ یا بھید فلاں کا نہ ہواس برتو ا نکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہوجا نالیں جب اس نے ایسا کیا اور و ولوگ فلاں کی جگہ یا بھید ہے واقف ہو گئے تو بیا پی فشم میں

ا گرفتهم کھائی کہ فلال عورت ہے اپنی خدمت نہ جا ہوں گا پھراس کواپنی خدمت کے واسطے اشارہ کیا تو اس سے خدمت جا ہی بینی حانث ہوااس واسطے کہاشار ہ ہے خدمت جا ہنا متعارف ہےخصوصاً با دشاہوں میں اور بڑےلو گوں میں ہیں وہ حانث ہو گیا خواہ فلا نہ مذکورہ نے اس کی خدمت کر دی ہو یا نہ کی ہوا ورا گرفتهم کھائی کہ فلا ل کوفلا سے بھید ہے خبر نہ کروں گایا فلا ل کوفلا ہ کے موجود ہونے کی جگہ سےخبر نہ کروں گا پھر خط یا اینجی کے ذریعہ سے ایسا کیا تو جانث ہو گیا اگرفتم کھائی کہ فلال کوایس بثارت نہ دول گا پھر خط یا اپنچی کے ذریعہ ہے ایسا کیا تو اپنی قشم میں حانث ہو گیا اور اگر اس ہے کہا گیا کہ آیا ہے ہات ایس ہے یا فلال شخص فلال عگہ ہے پس اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا لیعنی ہاں تو بیعل خبر دینا یا بشارت وینانہیں ہے پس اپنی قشم میں حانث نہ ہوگا لیکن اگر اس نے خبر دینے یا بٹارت دینے سے اعم مرا دلی ہو کہ خوا ہ سر کے اشار ہ سے ہویا اور طور پر تو دیانیڈ وقضا ءًاس کی تقید لیق کی جائے گی اور اگرزید نے قشم کھائی کہ عمرو کے واسطے مال کا اقرار نہ کروں گا اپس زید ہے کہا گیا کہ آیا تھھ برعمرو کا اس قدر ہے پس اس نے سر کے اشارہ ہے کہا کہ ہاں تو اپنی قشم میں حانث نہ ہوگا اورا گرفشم کھائی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کروں گا تو خط لکھنے والیکی ہمینے اورسر ہے اشارہ کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس ہے یو حیصا گیا کہ آیا فلال کا بھید چنین و چنال ہے یا فلال چخص فلال جگہ ہے پس اس نے کہا کہ ہاں توقعم میں و نث ہوگیا اور مثل بات نہ کرنا کہنے کے تحدیث نہ کرنا یا گفتگونہ کرنا بھی ہے ورا گرکسی نے ایسی سب تشمیں کھا کمیں بیخی مع سب مذکورہ بالاقسموں کے کلام کرنے اور زبان ہے نہ نکا لنے کی پھر عالف گونگا ہو گیا کہ وہ زبان ہے کلام کرنے پر قا درنہیں ہےتو اس کی تشم اشار ہ وتحریر پر ہو جائے گی الا ایک بات میں اور و ہیہ ہے کہا گرفشم کھ ٹی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کرون گا پا فلال کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس نتم کی صورت میں وہ اشارہ کرنے وتحریر کرنے سے حانث نہ ہوگا اگر جہاس نے بعد کو نگے ہوجانے کے اشارہ یاتح برکی ہواور باتی سب صورتوں میں عانث ہوگا۔

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ إس كويشارت دى توسپ آزاد مونيائے ليس:

ہر جس صورت میں کہ ہم نے اشارہ ہے۔ نث ہو جانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشارہ کیا ولیکن اس حال میں میرےاس امر کی نبیت نہ تھی جس پر میں نے تشم کھائی ہےتو دیکھا جائے اوراگریہ جو ب ایسی بات کا ہو جواس ہے دریافت کی گئی ہے تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اور دیائیۃ تصدیق کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ ایا اقول بفلان کذا بعنی فلا ں ے ایسانہیں کہوں گا اور نیزیہ صغیبہ مشتر ک ہے واسطے حال کے بعنی فلال سے ایسانہیں کہتا ہوں اور مراد اوّل ہے سو بیرمسئلہ امام محمّهٔ نے جامع وزیاوات میں ذکرنہیں فر مایا اورنو اور میں ام محمدؓ ہے مروی ہے کہ یہ بھی مثل خبر نہ دوں گا د بشارت نہ دوں گا کے ہے تی کہ تح ریکرنے اور ایکچی جیجنے ہے جانث ہوگا ''اور اشار ہ کرنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ لایں عو غلانا کیجن فلال کونہ

ل قال المحرجم اگر مضطر بهواییا کرے ورنداییا امر خالی از شبه بیل ہے اور میں نہیں بسند کرتا ہوں اا۔ میں مثلا کہا کہ فلاں سے حدیث نہ کروں گایا گفتگونہ کرول گاتو جیسے بات نہ کروں گاتا۔ میں اگرتشم عربی میں ہوتواش رہ سے حانث ہوناا قرب ہے علی المحاور ۃ الفصیحة ال

اگرفتم کانی کہ فلال کو نہ تھول گا ہیں و وسرے کو تھم کی کہ اس نے لکھا تو ہشام نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ام محمد کہتے تھے کہ ہارون الرشید نے جھے سے بیمسند ہو چھا ہیں ہیں نے جواب ویا کہ اگر بیشم کھانے والا سلطان ہو لیعنی ایسا ہو کہ وہ وہ وہ وہ نے ہوگا یہ بدائع ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ قرآن سے سورۃ نہ پر معول گا پھراس نے نگاہ سے سرکواؤل سے آخر تک ویکھا تو وہ ہو نے نہ دوگا یہ بدائع ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال کا خط نہ پڑھوں گا یہ فلال کی خلال کا خط نہ پڑھوں گا یہ فلال کی سات نہ ہوگا ہیں جا نے نہ ہوگا یہ فلال کی تا ب کواؤل سے آخر تک ویکھا اور جواس میں ہے جھے لیا تو امام ابو یوسف ہے تول میں جا نے نہ ہوگا ہے کہ کہ نہ ہوگا ہے اور اکرفتم کھائی کہ قبل کو نہ پڑھول گا پھر کتا ہے بسب عرف عام کے ایست کہ بین ہوا اور آئی پر فتوی ہے والنہ تھی لیا ہم ۔ اگرفتم کھائی کہ کتاب فلال کو نہ پڑھول گا پھر کتاب فلال سے ایک سطر پڑھی تو جانٹ ہوا اور آئی سے اور اگرفتم کھائی کہ سے اور اگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھول گا پھر اس سورۃ میں ہو گیا اور اگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھول گا پھر اس سورۃ ہیں سے ایک حرف چھوڑ دیا تو جانٹ ہو گیا اور آئی ہو گیل ہو گیا ہو گیا ہے ہوا کہ اللہ اعدہ ۔

ا اُرضم کی کہ بیشعرنہ پڑھوں گائیں اس نصف ہیت پڑھی تو عائث ندہوگا اگر چہ بیضف ہیت کی دوسرے شعر کی ایک بیت ہوا ورا مام محد سے مروی ہے کہ فاری آدمی خوش کی کہ سورۃ الحمد بعر بیدنہ پڑھوں گا پھراس نے کن سے پڑھی تو ہ نے نہ ہوگا اور اگر وہ فضیح ہوتو حائث ہوگا اور منتی میں مکھ ہے کہ اُرتہم کھائی کہ سما ہی فاہر ہودیا اور طور پر ہوا ور اگر اس نے کا نفز میں تحریرہ اولی جیسے لوگوں میں ہوتی ہے تو دیا عند اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء میں بیسا ہی فاہر ہودیا اور طور پر ہوا ور اگر اس نے کا نفز میں تحریرہ اولی جیسے لوگوں میں ہوتی ہوتو دیا عند اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء میں بین نہ ہوگی بیر میں ایسا کی تو حائد وغیرہ میں بڑھا تو حائث ہوا اور اگر اس نے نماز وغیرہ میں ایسا کی تو حائد ہوا اور اگر اس نے ہوا کہ بیر اس کی بیر اس کی نیت کی تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ لوگ ہو ہوں جو سورۃ نمس میں ہوتو حائد ہو ہو اس میں ہوتو ہورۃ نمس میں ہوتو ہوں تا تہ ہوگا اس واسطے کہ لوگ ہو ہوں تا میں ہوتو اس میں ہوتو ہو تا تہ ہوگا اس واسطے کہ لوگ ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں ہوتا کہ ہ

من پر سان مرس کے براہ وزبان میں قضاء مجھی تقدریل ہوئی ہے ہوا۔ ع سور قائل میں جزوا میت ہے وقال المحر جم محققین کے فزویک ہے اسد بھی ایک آیت ہے اور بعض نے کہ کہ خاصہ ناسور قافاتھ سے بالجمد قول اول پر قضاء کا حاث ہو گااور دوم پر و ہنیت آیت اوّل پر حانث ہوگا فاحفظہ واستقیم ۱۳۔ فرائفن نماز میں جماعت سے پڑھے وراپی تسم میں ہانٹ نہ ہوگا اورا گر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو حانث ہوگا اورا گرعورت نے الیمی تسم کھائی تو وہ اپنے شوہر کے بیچھے نماز پڑھ لے یا اورا پنے کسی محرم کے بیچھے رہے بیمجیط میں ہے۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ قراکت قراک نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ لبطور دعا و ثناء کے برچھی تو

## حاثث نه هوگا:

ا اگر سوائے رمضان کے وتر ا داکرنے جا ہے تو جا ہے کہ جووتر پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ جانث نہ ہو ہے فتہ و می قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قسم کھائی کہ قر اُت قر اَن نہ کروں گا پھر اِس نے سورۃ فی تخد بطور دعا وثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہوگا رہے ظہیر رید میں ہے اورا گراس نے قشم کھائی کہ اگر میں نے ہرسورۃ قرآن کی پڑھی تو جھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو ا مام محدٌ نے فر مایا کہ ریہ بورے قرآن پر ہوگی بیرفآوی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پرتشم ہے اگر توج ہے پس اس نے کہا کہ میں نے ج ہی توقشم لا زم آئے گی اور بیش اس قول کے ہے کہ مجھ پرقشم ہے اگر میں نے فلا ل سے کلام کیا بیرمحیط میں ہے تینی عجم العربیٰ ہے ` دریا فٹ کیا گیا کہا لیک شخص ہے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلہ ق کی قشم لی کہ عورت پر<sup>عے</sup> جرم نہ ر کھے اور اس یر کسیٰ چیز کی تہمت نہ دیکھے لیں اس نے بیشم کھائی چھڑورت ہے کہا کہ خدا جانتا ہے کہتو نے کیا کیا ہے لیں آیا اس سے اس کی بیویوں برحلہ ق ہوجائے کی فر مایا کتہیں مظہیر ریہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرفلاں کے گھر جاؤں اوراس ہے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنہیں گیا مگرکہیں اوراس ہے یا تیں کیس تو اپنی قسم میں حاثث نہ ہوگا اور گر کہا کہ اگر فلال کے گھر نہ جاؤں گا اوراس ہے کلام نہ کروں تو تو طالقہ ہےاور ہاتی صورت مسئد بطور مذکورہ ہا دا تع ہوئی تو حانث ہوجائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ایسا ہی فتویش الائمہ حلوائی اورفتوی رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے بیمجیط میں ہے ایک نے تسم کھ ٹی کہ اپنے بھائی کو شکسی کام کا تھم نہ دول گا اورا گراس کوکسی کا م کا تھم دول تو ایسا بھرکسی آ دمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پیس کوئی مال عین بھیجا اوراس ہے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہن تا کہ وہ اس کوفر وخت کر دینو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کر تیرا بھائی کہتا ہے کہاس کوفروخت کردے یا تختے اس کے فروخت کرنے کا تھم دیتا ہے تو جانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کیے گی کہ فلاں نے تخصے سے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے پسعور ست نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں ویتا ہے یا مرد نے نہیں ے تو عورت ندکور ہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر یوں کہا ہو کہ اگر تو نے آج کے روز تجھے نہ کہا تو صورت ندکورہ میں طالقہ ہو جائے گی میہ خلاصہ کی ہے۔

زید نے عمرو کے سامنے گفتگو میں اپنی ہوی کی طلاق کی شم کھائی کہ میں نے تیراعیب کسی ہے نہیں کہا ہے ہو لا نکہ اپنی ہوی کے طلاق کو شم کھائی کہ میں نے تیراعیب کسی ہے ہیں کہا ہے ہا کہ اس نے تو بہکر ہے کہ چکا ہے کہ عمروشراب پیتا تھا اوراس کوفرو خت کرتا تھا اورا ہے بیہوہ وہائے گی ہے تھی ہے قال المترجم مسائل الذیبل یتعلق کے خداوند تعالی کی طرف رجوع کرلی ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ہے تھی ہے قال المترجم مسائل الذیبل یتعلق معظمه باسلوب العربتیه ایک نے متم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو قتم میں روز دین رات پرواقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ ایک مہینہ کا تو جس قدر یہ واقع ہوگی بیراج وہاج میں ہے اورا گرفتم لایک کلم الشہر اس مہینہ فلاس سے کلام نہ کروں گا تو جس قدر یہ واس قدر پرواقع ہوگی بیراج وہاج میں ہے اورا گرفتم

ل اگرخاص کسی معیاد تک میشم ہوتو خیراس حیلہ میں مضا نقائبیں ورناتھم تو ڑ دینی چاہئے ماحقق فی تغییرالمتر جم ۱۴ سے یوں تھم لی کہ اگر میں اس عورت پر جرم یا تنہت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ۱۴۔

کون کہ لایکلمہ السنتہ اس لفلاں ہے کا م نہ کروں گاتو ہی سال پرواقع ہوگی ہے بدائع بیں ہے شم کونی کہ ایک مہید کا م کروں گاتو جب سے شم کھائی ہے ہی وقت ہے کا م نہ کرنے پرشم واقع ہوگی اور اس طرح آبرشم کھائی کہ آبر ہیں اس ہے یک مہید ترک کل م کروں تو میری بیوی طالقہ ہو ہمید کا شارای وقت ہے ہوگا اور اس مھائی ہے ہے کا فی میں ہے اور آبرشم کھائی کہ لایکلم اشھر مہینوں کلام نہ کروں گاتو امام اعظم کے نزویک تین مہید پرفتم واقع ہوگی و ھکنافی الحیوع کلھا اور آگر شم کھائی کہ الایکلم الشھور لیحنی فعل سے کل م نہ کروں گاتا شہورتو امام اعظم کے نزویک ولی میں ہید پرواقع ہوگی و ھکنافی الحیوع کلھا اور آگر شم کھائی کہ لایکلم الشھور لیحنی فعل سے کل م نہ کروں گاتا شہورتو امام اعظم کے نزویک ولی مہینہ پرواقع ہوگی اور اس طرح لایکلم البحم والنین لیعنی شمعول و سروں کی صورت میں جو مہینہ پرواقع ہوگی اور اس میں اور آبر کی نے مسلم کھائی کہ لااکلم سنیں تو بالا تف ق تین س ل پرواقع ہوگی ہے بدائع میں ہے اور آبر کی نے مسلم کھائی کہ لااکلم سنیں تو بالا تف ق تین س ل پرواقع ہوگی ہے بدائع میں ہے اور آبر کی نے مسلم کھائی کہ لایک کم میں دیا اور مان اوالومین اوالومان توقتم بائی کھانے کی صورت میں چوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں جوم ہینہ پرواقع ہوگی اور اشوب کی صورت میں ہو میں کھی سے مشکلا کہا کہ لاصومین حینا اور مان اوالومین اوالومان۔

اگرفتهم کھاتے وفت زمانه کی کوئی مقدار مقرر نه کی تو؟

یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے زمانہ کی کوئی مقدار معین کی نیت نہ کی ہوا وراگراس نے کسی مقدار معین کی نیت کی ہوتواں

کے قول کی تقد لین کی جائے گی اور بہی تھم اور ابو یوسف وا مام محد کے نز دیک لفظ و ہرکا ہے بینی گر د ہر کو بطور بحرہ والی ہوتاں کہ تم چھ مہینہ پرواقع ہوگی بشر طیکہ اس نے کسی قدر مقدار معین زمانہ کی نیت نہ کی بواور اگر زمانہ معین کی نیت کی ہوتو بالا تقاتی اس کی نیت پر تسم ہوگی اور اور ماعظم نے فرمای کہ میں و ہر ہ کوئیس جانتا ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا ختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ دہر کوئکر و بیان کیا ہو بہی صحیح ہے یہ فتح القدر یہ میں ہے اور اگر دہر کومعرف باللا م (۱) لا یا تو بالا جماع اس سے ابدم او ہوگا یعنی ہیشہ یہ و کہ بیٹ میں ہو کہ دیرائے و باخ میں ہوگی جس کے ساتھ مہینے ہوگا ہوگا ہو ہوگا جس کے ساتھ مہینے ہوئے میں ان والاز منته تو امام ابو یوسف وامام محد کے تین ہار چے مہینہ پر واقع ہوگا جس کے ساتھ مہینے ہوئے میں ہار جے مہینہ پر واقع ہوگا جس کے ساتھ مہینے ہوئے میں ہار جے مہینہ پر واقع ہوگا جس کے ساتھ مہینے ہوئے میسراج و باخ میں ہور تھیں ہے۔

صت میں ہوجائے ہے صوی ٹی ہے قبوی سفی میں تکھا ہے کہ اگر فاری میں کہا کہ اگر فلاں گویم خدائے راہرمن یك سداله روزه تواس سے كلام كرنے سے پہر نہیں لازم آئے گا اوراگر كہا كہ يكسال روزه تو كل م كرنے سے ايك سال كروز ب اس پر لازم آئے گئے بي خلاصه ميں ہے تجريد ميں امام محر سے روايت ہے كہ ايك نے كہا كہ لاا كلم اليوم سنته اور شهراليتى اس روز سل بھريا مهيينہ بھر كلام نہ كرول گا تو اس پر واجب ہوگا كہ ساں يا ماہ ميں جتنى دفعہ بيدن آئے اس ميں كلام ترك كر سے بہ تا تار فرد بيدن آئے اس ميں كلام ترك كر سے بہ تا تار فرد بيش ہوگا وادت تسم سے اوراگر كى نے تسم كھائى كہ ميں فلاس سے اپنا اس كلام نہ كرول گا تو وقت تسم سے ایک سال كلام نہ كرول گا تو وقت تسم سے اور محروع النواز ل ميں لكھ ہے كہ ايك نے اپنى بيوى سے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فائت طائق انھى يا عدوة الله بين اگر ميں نے تجھ سے ايك س ل تك كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی لئے بيميط ميں ہے۔

ل قول ہوجائے گی مترجم کہتا ہے کہ شاید فقیدا یواللیٹ کے عرف پر ہواوراس دیار میں قرنیے کا لیابیا ہوں لائکہ فنا ہر کلام اس کے خلاف ہے کیونکہ اگر ٹی الحال طدا تی دین منظور ہوتی تو اس پر بیدهمکی فضول تھی کہ تھے ہے ایک سال تک بات نہ کروں گا فاقعم والمفد تعالی اعلم ۱۲۔

دونوں پر واقع ہوگی حتی کداگر رات میں کلام کرئے گایا دن میں تو حائث ہوگا اور گراس نے حاصد دن کی نیت کی ہوتو اس کے تول
کی قضا پہنی تصدیق ہوگی ہیں فی میں ہے اور اگر کہا کہ جس رات فلاس سے میں کارم کروں یا جس رات کدفلاں آئے تو تو حد ہے
پس اس نے دن میں فلال سے کلام کیایا دن کوفلاں آیا تو اس کی جوروط لقد نہ ہوگی اس واسطے رات لغت میں سیابی شب کا نام ہے
اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتصا ہے لغوی سے پہیم ہے حقیٰ کداگر اس نے بجائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر
کی تو مطلق وقت پر بید کام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے بید ہدائع میں ہے تو س
المتر جم یعنی یوں کہا کہ جن راتوں میں کہ زید آئے گا پس تو طالقہ ہی واقول بیعر بی زبان کی قتم میں متنقیم ہے یعنی قولہ لیالی یقد ہد
فلاں اور ہماری زبان میں تامل کے والٹداعلم۔

اگرکہا کہ اگرکہا کہ اگرکہا کہ اور سے کلام تو تو جا لہ ہوگیا آگد فلاں آج نے یہ حتی کہ فلاں آج نے یہ الا آگد فلاں اجزت وینے کے کل م کیا تو جائے ہوگی اگر بعد فلاں کے آجانے یہ اجازت وینے کے کل م کیا تو جائے ہوگی اگر بعد فلاں کے آجانے یہ اجازت وینے کے کل م کیا تو جائے نہ ہوگا اور اسی طرح آگر کہا کہ تو طالقہ ہی اگر جس نے فلاں سے کلام کیا الا آگد فلاں آجائے تو بھی بھی ہم مے اور اگر فلاں آجا م اعظم کے نزویک میں میں ملام نہ کرنے پر قسم کھائی تو مام اعظم کے نزویک میں ہے اوا گرفتم کھائی تو امام اعظم کے نزویک دن ہی دن پرواقع ہوگی اس کے ساتھ رات واضل شہوگی میشرح طی وی بیس ہواوا گرفتم کھائی کہ یا معلم اللہ اس کے اور اس کی تعلیم اللہ اس کے اور اس کے ساتھ رات واضل شہوگی میشرح کی دن کی کہا کہ اس سے روزون کلام نہ کروں گاتو اس روز پرواقع ہوگی واللہ اللہ معلی کہ لایکلمہ ایاماً تو جامع جس نہ کور بی کہ تین روز پرفتم واقع ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گاتو ہر تی س

ا گرفتم کھائی کہ بچھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنیچر کا ہے جس دن اس نے تسم

کھائی ہے تو رہتم دس نیچروں پرواقع ہوگی:

اگر کہا کہ ہرروز کہ ہیں بھی ہے کام کروں ہیں بھی پرایک درہم صدقہ واجب ہے ہیں اس سے دوروز کلام کیا تو دوم تبہ صدف ہوا اوراگر کہ ہوکہ ہردوروز کہ ہیں بھی ہے کام کروں تو ایک ہی مرتبہ حائث ہوگا بیتا تار خانیہ ہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلہ نوازا ایامہ ہذہ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بین روز پر واقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلہ ایامہ تو یہ تم مرد واقع ہوگی ہوئا وی تا ایکلہ ایامہ تو یہ تسم کھائی کہ لا ایکلہ ایامہ تو یہ تسم کھائی کہ لا ایکلہ ایامہ تو یہ تسم کی اورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلہ ایامہ تو یہ تسم کی اور اس کے جس دن واقع ہوگی ہوئی تا ہے دس نبیل ہو سکتے ہیں اورای اس فرح کہا گرکہ ہیں بھی ہوئی ہوئی مرد نہیں ہوتا ہوا واس کے کہ دوروز ہیں کہا گرکہ ہیں بھی ہوئی ہوئی ہوئی اس واسطے کہ دروروز ہیں ہوتا ہوا وردوز ہیں ہوسکتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ مرادیہ ہے کہ دومر تبہ شیچر والے ہی کا دورہ بھی نہیں ہوسکتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ مرادیہ ہے کہ دومر تبہ شیچر والے ہی کہ ور گران کر دیا ہے بیشر ت ج مع میں تیچر ہوں ہی کا مردوز کلام کروں گا تو بہتم تین سیچر وال میں کلام کرنے پر واقع ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشر ت ج مع جہا ہے بیشر ت ج مع جہا ہے بیشر ت ج مع

لے تامل ہے ہاں اگر بیہو کہ جن وتوں زید آئے گا تو البنتہ بی تھم ہے کیونکہ راتوں کا محاورہ ہماری زبان میں نبیس ہے اس سے واللہ فلال سے اس کے ان ونوں کلام نہ کروں گا ۱۲ سے واللہ اس کے ایام میں اُس سے کلام نہ کرون گا ۲ا۔

کبیرهیمری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز سال بھر یاس ل بھرایک روز پس اگر اس نے کوئی روز خاص مراد لیا ہے تو تم مس سل میں اسی روز کلام نہ کرنے پرفتم واقع ہوگی یعنی جب بیروز سے کلام نہ کرے اورا گر پچھ نیت نہ ہوتو ہر جمعہ میں ہے ایک روز کلام نہ کرے حتی کہ اگر بورے کوئی جمعہ کے ہرروز کلام کرے گا حانث ہوگا بیا عما ہیں ہے اورا گرفتم اکلمٹ کیومایا لا اکلمك انسبت یومات واس کوا ختیا رہے کہ جوروز جا ہے قرار دے یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلال سے دس روز تک کلام نہ کروں گا تو دسوال روز تتم میں داخل ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں قشم کھائی کہ چھے ہے آج یا کل کلام نہ کروں گا پھراس ہے آج یا کل کلام کیا تو جانث ہوا اورا گر کہا کہ اس ہے کلام كرنا آج ياكل ترك كرول گاپس آج اس ہے كلام ترك كيا توقتم ميں سيا ہو جائے گا اورقتم ساقط ہوجائے كى كەكل كلام ترك كرنا اس برل زم نه ہوگا اور بیعتا ہید ہیں ہےاوراً گرکہا کہ دالند نہ کلام کرول گا اس ہے آج اور نہ کل توقعہم آج ہاتی دن اورکل بروا قع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہ تھم میں داخل نہ ہوگی ہدیدا نئع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہند کلام کروں گا اس ہے آج وکل و یرسوں تو بیا بیک ہی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وقت اس ہے کلام نہ کر ہے خوا ہ رات ہو یا دن ہوا ورا گر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور برسوں کے دن میں تو حانث نہ ہوگا یہ ں تک کہ اس سے ہرروز جس کو بین نے کیا ہے کلام کر ہے اور اگر اس سے رات میں کلام کیا تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گافلاں سے ایک روزیا دوروز کے اوراس کی پچھ نیت نیں ہے تو ا مام محمد ہے مروی ہے کہ یہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ واللہ فلاں ہے ایک روز کلام نہ کروں گا بیمجیو میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز تو اس وقت ہے تاغروب آفتاب ہوگی بیرعتا ہید میں ہے اور بعد اس قتم کے قبل طلوع فجر کے اس سے کلام کیا تو سیحے میہ ہے کہ حانث ہو گا یہ محیط میں ہے اور اگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقت کے وقت سے طبوع فبحر تک ہوگی بیرعتا ہیہ میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذر ئے قشم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو بیہ باقی دن اور بوری رات اور دوسرے روز اس ساعت تک جس وقت قتم کھائی ہے کلام نہ کرے اور اسی طرح اگر رات میں قتم کھائی کہاس ہے ا یک رات کلام ندکروں گا تو باقی میرات اور دوسراون اور دوسری رات کی اس ساعت تک کلام ندکر نے پرفتنم واقع ہوگی پس جوان نتج میں آ گیا ہے وہ بھی قشم میں داخل ہوجائے گا بیہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ والتدمیں بچھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کرول گا تو بیسم اور والندمیں تجھ سے دوروز کل م نہ کروں گا دونوں بکساں ہیں پس جورات ان دونوں کے درمیان ہے تھم میں داخل ہو گی اور اگرفتم کھائی کہ تجھ ہے! یک روز اور دوروز کلام نہ کروں گا تو تنیسرا روز گذر نے پرفتم یوری ہوگی اورا گرفتهم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تجھ ہےا بیک روز اور نہ دوروز تو بیتم دوروز پر ہوگی حتی کہا گرتیسر ہے روز اس سے کلے م کیا تو حانث نہ ہوگا۔

ا گرفتم کھائی والله لا کلمر احد یومی یا کہا کہ والله لاخو جن احد یومی اواحد لیومین اواحد یامی:

منتی میں کھا ہے کہ اگر کی نے آدھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ واللہ تجھ سے دور ت کلام نہ کروں گا تو اس سے
پرسوں اسی وقت تک کلام ترک کرے اور اگر کسی نے تشم کھائی کہ فعاں سے تمیں روز کلام نہ کرؤں گا اور رات میں قتم کھائی کہ تو اس
ساعت سے تیسویں روز کے آفتا ب غروب ہونے تک کلام ترک کرے بیٹھ طیس ہے اور اگر درمیان دن کے کسی وقت قتم کھائی کہ
واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن بہتی میں تا غروب کلام نہ کرے اور اگر رات میں قتم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ
کروں گا تو باتی بیرات اور دوسرے روز غروب آفتا ہے کسی وقت کلام کرنے سے دہ دی میں تا وائی قامی خان میں ہے اگر دن

عیون میں لکھا ہے کہ اگر قتم کھی کی کہ فل سے کلام تہ کروں گا دامید وہ اس دار میں ہے پھراپنے اسب واٹا شیمیت اس دار ہے نگل گیا پھروہ کو بدرہ اس دار میں آگر ہو پھر حالف نے اس سے کلام کی تو حائث نہ ہوگا میں ہے۔ ای طرح اگر ہو بگر کہا اس قیمان فیہا بعتی جب تک کہ ہے اس میں بیابیت جو سے کلام نہ کروں گا اور ما واسیکہ بغدار میں ہوں پھر خود تہ بغداد سے نگل گیا تو تھم یا تی نہ در ہے گی بیاقاوی خان میں ہے قد وری میں کھے ہے کا اس کہ داند کام نہ رہ کی بیا اور حالف نے اس کے داکر قتی کہ اس پر بیا پر اس کو تار کر پیر اسپ پر اسپ کی اور اس کو تار کر پیر اسپ پر اس کو تار کر پیر اسپ پر اس کو تار کر پیر بینا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث ہوگیا بید میط میں ہوارا گرا پئی بیوی ہے کہا کہ واللہ میں تھے میان میں نہ واللہ میں تھے کہ من نہ کروں گا اور حالف نے کہ بعد خورت سے کلام کیا تو حائث ہوگیا بید کے طرح الے نے کہ بعد خورت سے کلام کیا تو حائث ہوگیا بید کے عرج الے نے کے بعد خورت سے کلام کیا تو حائث ہوگیا بیان نے اس کو اللہ میں ہوگا اور اگر تم کی کہ اس سے کلام کی تو حائث ہوگیا ہوگیا تار کر بینا اور حالف میں اس خوص کو اس کی تو میان کو تار کروں گا اور اس کی نہت ہوگی اور اگر قتم کی کہ اس سے کام مند کروں گا اور اس کی نبت ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ واللہ میں اس خوص کام مند کروں گا اور اس کی نبت ہوگیا ہی تار کی نبت ہوگیا ہو

ن ویٰ ابو، للیٹ میں ندکور ہے کہ اگر کس نے کہا کہ وائند فلال سے کلام نہ کرول گا تا قد دم عاجیال پھر حاجنوں میں سے ایک آ گیا تو اس کی قشم ملتبی گئی وراسی طرح اگر کہا کہ وائنداس سے کلام نہ کرول گا تا دروز راعت میم کھراس کے شہر والول میں سے

لے قال المتر جم ہماراعرف انہیں دوایک روز میں ایک اور دوایک روز میں انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کہ ای تھم میں علی النفصیں داخل ہو واللہ اعلم ۱۲۔ ع اس سے جب گفتنگو کروں گانؤ کبھی اس گفتگو میں اس سے لفظ ہمیشہ زبان سے نہ نکالوں گا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کینگا کی جائے تک ۱۴۔

ایک نے اپن تھیں کا ٹ کی توقشم ملتی ہوگی اور اگر تشم کھائی کہ والد فلاں ہے کام نہ کروں گا جب تک برف نہ گرے ہیں اگراس نے حقیقۃ برف زیبن پر نہ گرے اور شرظ یہ ہے کہ اس شہر میں گرے جہاں حالف ہے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقتا برف نہیں گرتی ہے تو بہتم ہیں ہے کہ وہاں حقیقتا برف نہیں گرتی ہے تو بہتم ہیں ہے کہ وہاں حقیقتا برف نہیں گرتی ہے تو بہتم ہیں ہے کہ وہاں حقیقتا برف نہیں گرتی ہے تو بہتم ہیں ہے کہ اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور توثیق آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور جوز مین پر گرتی ہے گر خاہر نہیں ہوتا ہے الا کسی دیوار کی چوٹی یا گھاس پر ۔ اگر اس نے برف گرنے کا وقت اپنی نہو نہیں از تا ہے اور جوز مین پر گرتی ہے گر خاہر نہیں ہوتا ہے الا کسی دیوار کی چوٹی یا گھاس پر ۔ اگر اس نے برف گرنے کا وقت بی چھ نیت نہ ہو تو ہے صورت اس سسّد میں ذکر نہیں فرمائی ہاں دوسر ہے سسّد میں ذکر فرمائی ہے کہ اس کی تسم برف گرنے کے وقت پر ہوگی اور اگر قسم کو کی کہ لایک کھر خلانا الی المعوسم بھی تاموسم اس سے کلام نہ کردل گا تو امام محمد نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ روز تربانی کے جو کاس ہے کلام کرسکتا ہے اور امام ایو یوسف سے فرمایا کہ درو بہر ڈھنے سے کل م کرسکتا ہے بہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ میں بچھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

ا اگرفتم کھائی کہا گرمیں نے فلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں بروز جمعہ یا بروز جمعرات و ہ آزاد ہے تو

ا یہاں سے فاہر ہوتا ہے کہ لیلة الکدرایام اعظم کے نزویک اوّل عشر ورمف ان بکساوّل رمف ن کوبھی محتمل ہواور نیز واضح ہوتا ہے کہ لیلة القدر ہرس ل ہوتی ہے اور ایام طحاویؓ نے اس کومدلل ہیان گیا ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) ، عتبارا ن ملکوں کے اور جمارے بہا کہیں گرتا ہے ا۔ (۲) تولہ حشو بحراؤ کا کپڑ اجیسے ہمارے بہاں روئی بحراو گلاوغیر ۲۵ا۔

بیسم برمملوک برجن کاوہ ان دونوں دنوں میں مالک ہوواقع ہوگی اور بدمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ لا لکدمه جمعة یعنی اس سے ا یک جمعہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پچھے نبیت نہیں ہے تو بیایا م مجمعہ بروا قع ہوگی اور اگر کہا کہ دو جمعہ تو جمعوں کے ایا م پر وہ قع ہوگی اوراگر کہا کہ تین جمعہ تو اس پر واجب ہے کہ روزتشم ہے اکیس روزے پورے کرے اوراگراس نے فقط روز جمعہ کی نیت کی ہوتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بیرفرآوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو س کو رواب كه شوائ روز جمعه كے اور وتول ميں اس سے كلام كرے جيسے كه والله لاا كلمك الآخمسة اولاً حاواوالا ثانين يعني والله تجھ سے جعراتوں پرسینچروں یااتواروں کو کلام نہ کروں گاتو یہی تھم ہےاور تیان وفت ہے کہاں کی پچھنیت نہ ہواوراگراس نے ایام جمعه مراد لئے ہوں بعنی ہفتے (۱) تو اس کی نیت پر ہوگی ریمجیط میں سے۔ جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ والله لا اکلمك المجعة والله میں تھے ہے ہروز جمعہ کلام نہ کروں گا تو اس کواختیار ہے کہ غیرروز جمعہ میں اس سے کلام کرے اس واسطے کہ الجمعة نام ایک روز مخصوص کا ہے پس ایب ہو گیا کہ گویا اس نے بوپ کہا کہ لا اکسمٹ یومر البجمعة اوراس طرح اگر کہا کہ جمعاً تو اس کوغیر جمعہ میں کلام كرنے كا اختيارے پس جب كداس نے يول كہا كہ والله لاا كلمك جمعًا تؤييتين روز جمعه عيرتشم وا قع ہوگى يہ بدائع ميں ہے۔ ا ارتم کونی کدلایکلم فلانا الی کذایس اگرافظ کذا سے ایک سے دس تک ساعات یا ایام یا مہینے یا ساول کی نیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر بچھ نبیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کذا۔ ہیں غظ کذا ہے یامبینوں وغیر وکسی وفت کی نبیت کی ہوتو میاس کی نبیت والی چیز کے گیار وسٹ پر واقع ہوگی اورا گر پچھ نبیت نہ کی ہوتو کیک دن و رات پرواقع ہوگی اورا گرکہا کہ لا یکلیه الی کذا و گذا پس اگر نیت ہوتو نیت والے وفت کے اکیس پرواقع ہوگی اورا گرنیت نہ ہوتو ایک دن ورات پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی فان میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ فلاں ہے تا ابد کلام نہ کروں گا یا لفظ ابد نہ کہ تو بیشم ا بدیروا قع ہوگی کہ جب بھی اس ہے کلام کر ہے گا جانث ہوگا اورا گراس نے نیت میں خصوصیت کی ہومثلاً ایک روزیا دوروز کی پیسی شہر یا مکان کی یا اس کے اشباہ کی نبیت کی ہوتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز دیانة فیماہینه و بین الله تعالی بھی تصدیق نہ کی جائے گی رید فخیرہ میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ فلاں ہے ابدأ کلام نہ کروں گا پھراُس کے مرجانے کے بعداُس ے کلام کیا توقتم میں حانث نہ ہو گا یہ محیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ ملیا او طویلا (۲) پس اگر کسی وقت کے نبیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اورا گر پچھ نبیت نہ کی ہوتو ایک مہیندا یک روز پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالاً نکہ اس کے دومونی الموالات ہیں:

آگرکہا کہ لا اکلمک قریباً توایک مہینہ ہے ایک دن کم پر ہوگی بیام اعظم کا قول ہے اوراس میں اختلاف کی دوسرے کا ذکر نہیں فر مایا اوراگراس نے اس صورت میں ایک مہینہ ہے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت ندکور ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق ہورگ اوراگر کہا کہ کا اکلمہ ای بعید تو امام اعظم کے قول میں بیا لیک مہینہ ہے ذیودہ پر ہوگی اورامام ابو یوسٹ سے نوادر جھمعلی میں فدکور ہے کہ اگر کہا کہ مریق کینی پر کلمہ اور پر کلمہ میں میں فرکور ہے کہ اگر کہا کہ مریق کینی پر کھی ہور پر کھی ہور کے جبکہ س

یے جمعہ کے دات میں جیسے ایک ہفتہ وغیرہ ہو گئے ہیں ۱ا۔ سے جمعہ کاروز تمن مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے اا۔ سے دن ہوگی و گیارہ دن تک ۱ا۔ سے ویر تک بھر پوراس سے ہات نہ کروں گامار ہے اصل میں ہے کہ نوادر میں جومعلیٰ کی طرف منسوب ہے یوں کہا کہ شاید بیاشارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسکتا کہ منصور کی تصنیف ہے اس وجہ سے نواور نام ہوا ۱۲۔ ایس سریتے نیز بظاہر جلدی مراد ہے جیسے ابریہ بمعنی دور ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سات ساتھ روز کے ۱۱۔ (۲) مجر پورد ریتک ۱۱۔

کچھنیت نہ ہواور اگر نبیت ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجلا تو مہینہ بھرے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجلاتو ایک مہینہ ہے یا زیادہ پر ہوگی لیعنی ایک مہینہ ہے کم پر نہ ہوگی ہاں پوراا یک مہینہ ہوجائے یا اس سے زیادہ گز رجائے بھرجس طرح قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرسکتا ہے اور حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بضعۃ عشریو ما<sup>(۱)</sup> تو یہ تیرہ روز پر ہوگی اور جامع الجوامع میں نہ کور ہے کہ اگر اس نے اس صورت میں (۱۹) روز ہے زیاد ہ کی نیت کی ہوتو اس کی تقیدیق کی جائے گی بیتا تار ف نیہ میں ہے اور اگر کہا کہ لا اکلیہ مولات لینی جس سے تو نے موالات کی ہے اس سے کام نہ کرول گا حالا نکداس کے دومونی الموارات میں ایک اعلی ہے اور دوسرا اسفل ہے اور اس کی پیچھ نبیت نہیں ہے تو ان میں ہے جس ہے کلام کروں گا جانث ہوگا قال المتر جم اس کی تو صبح کما ب الوالا ، ہے معلوم کرنی جاہتے فاقعم۔اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے جدے کلام نہ کروں گا اور اس کے جدود ہیں ایک باپ ( داوا مرد داووں ) کی طرف ہے اور دوسرا ماں (tt) پرtt) کی طرف ہے تو بھی اس صورت میں یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

منتقی میں ندکور ہے کدا گر کہا کہ تجھ ہے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس سے چھم مہینہ اور ایک روز کلام نہ کرے میہ خلاصہ میں ہےاوراگرا یک نے دوسرے ہے کہا کہاوفلانے تجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا والند تجھ ہے تو روز کلام نہ کروں گا والند تجھ ہے (۱۸) روز کلام نہ کروں گا تو وہ بارجانٹ ہوالیعنی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تیسری قشم اس پر رہی لیں اگر آٹھ روز کے ا ندراس ہے کلام کرنیا تو اس میں بھی جانث ہوا اور اگر کہا کہ وائند تھے ہے آٹھ روز کلام نہ کروں گا وائند تھے ہے نوروز کلام نہ کروں گا والتدنتجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا تو دوقسموں میں ابھی دومر تبدھ نٹ ہوا اور اس پر تبسری قشم رہی پس اگر دس روز کے اندر اس سے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہو گیا بیمبسوط میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلال سے ایک روز کلام کیا پس القدتعاتی کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر یا رکدمیں نے فلال سے دوروز کلام کیا پس واسطے التدكے مجھ يرواجب ہے كددوورہم صدقہ كروں ہر باركہ ہيں نے فلال سے تين روز كلام كيا تو واسطے اللہ كے مجھ يرواجب ہے كہ تین درہم صدقہ کروں ہر ہار کہ میں نے فلا ل سے جارروز کلام کیا تو التد کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ جارورہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے یا کچ روز کلام کیا تو امتد کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ یا کچ درہم صدقہ کروں پھراس نے چوشھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پرتمیں ( ۳۰ ) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اور گراس نے اوّل روز میں یا اور کسی ایا م میں وویا رکلام کیا تو اس پر ( ٣٠) در ہم صدقہ کرنے واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ ہر دن میں کہ میں اس میں فدا ں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلاں سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اس طرح یا نچ فتھم تک پہنچایا کھراس ہے چو تنھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پر باکیس (۲۲) درہم واجب ہوں گےسو اس واسطے کہاں نے یا بچے قسمیں کھائی ہیں اور پہلی تسم کی جزاءا یک درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دو درہم اور برقسم کے واسطے مدت قرار دی ہے اور فقہاء نے ہرمدت کا نام دَ ورر کھا ہے لیں اوّ کشم کی مدت ایک روز ہے اوراس کا دور وتجد دہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کداس کا دور وتجدو ہر دوروز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوکھی کا دور جا رروز ہے اور یا نجویں کا پانچے روز ہے اور ہر دور میں و وایک ہی مرتبہ جانث ہوگا کیونکہ اس نے بیفظ برنشم قرار دی ہے اور بیلفظ موجب تکرار نہیں ہے اس لئے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جودن کہ بعد قتم کے پایا گیا و و پوری مدت اوّل قتم کی ہوگی اور تھوڑی

لے خاصہ بید کدکوئی متفر داسلام لایا اور کسی خاندانی ہے موالات کرلی کہ بیتو میرامونی ہے تو و واعلی ہوااور بیاسفل ہوا ۳ا۔

<sup>(</sup>۱) کچھاویروس دن ۱۲

مدت دیگر قسموں کی ہوگی بعنی پوری مدت دیگر قسموں کی ہوگ ہیں جب کداس نے چوشھے روز کلام کیا تو چوتھا روز مہمی قشم کا چوتھا دور ول ہے اور وہ بعینہ دوسری قسم کا تنمہ دور ول ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تنمہ دور ول ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تنمہ دور ول ہے اور اور وہ بعینہ پانچو میں تسم کے دور اول کا چوتھا روز ہے اور ان دو دن میں وہ بالکل جانٹ نہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں ہیں (کونکہ سب کا دور موجود ہے ہو) جانٹ ہوا۔

(دور کے ساتھ تھم میں) کے واسطے شرط ہونے کی صل حیت رکھتی ہے۔ ہی وہ سب قسموں میں (کیونکہ سب کا دور موجود ہے ہو) جانٹ ہوا۔

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اس کے قرمہ بوجہ قسم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور پوجہ تیسری کے تین درہم اور بوجہ چوتھی کے جار درہم اور بوجہ یانچو ہیں کے یا مچ درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے بھر جب یانچو ہیں روز اس سے کلام کیا تو وّل و دوم و چېرم ميں حانث ہو!اور تيسري و يانچويں تشم ميں حانث نه ہوااس واسطے که يانچواں روز کپلی قشم کا يانچواں دور ہے اوراس (بغہ چہارم میں حانث ہواہے) دور میں وہ حانث نہیں ہوا ہے پس اب حانث ہوگا اور دوسری قشم کے تیسر ہے دور کا اوّل روز ہے اور اس میں (بلکہ تتمہ دور دوم میں حانث ہوا ہے) بھی و و حانث نہیں ہو چکا اور چوتھی قشم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکہ تنہ دور اول میں حانث ہوا ہے"ا) بھی وہ حاثث نبیل ہو چکا ہے پس حانث ہوگا پس اور س ت در ہم اس پر لازم آئیس کے کہ مجموعہ کل بائیس (۲۲) در ہم ہوئے اور تیسری ویانچویں تشم میں اس وجہ ہے جانث نہ ہوگا کہ تیسری تشم کے دوسرے دور کا دوسراروز ( دوسرے دور میں دویم بیاجی جانث ہو چکا ہے، ) ہے کہ جس میں وہ حاثث ہو چکا ہے اور یانچویں فتتم کے اوّل دور کا تنتہ ہے اور یانچویں کے اوّل ہی دوریش وہ پہلے حانث ہو چکا ہے ہٰذا اب دویا رہ حانث نہ ہوگا ہیں حاصل ہیہ ہے کہ تجد د دور وعدم تجد د دور کا کیجھاٹر کلام کرنے میں ہا راؤل میں نہیں ہے جتی کہ اگر اس نے بعد ان قسمول کے فلال ند کور سے کلام کیا جا ہے جس روز اپنی عمر میں کلام کر ہے اس پر پندرہ درہم اہ زم ہم میں کے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری ہار میں ہے حتی کہ اگر اس ہے روز اقرل وروز دوم کلام کیا تو اقرل روزیے عوض اس پر پندر ہ در ہم لا زم آئیں گے اور دوسری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم ل زم آئے گااس واسطے کہ اس صورت میں پہلی قسم کے سوائے ک کا دور جدید نبیس ہوا ہے اوراگر اس ہے روز اوّل اور روز ٹالٹ میں کل م کیا اور دوسرے روز کلام نبیس کیا یا دوسرے اور تنیسرے روز اک سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر پندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لا زم آئیں گے اس واسطے کہ تجد دفقط قسم اوّل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وفت ہے کہ فلال مذکور کومخاطب نہ کیا ہوا وراگر فلال مذکور کومخاطب کرے ہم کہ ہر بار کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اور ہر بار کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو الند کے واسطے جھے یر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ قشمیں کھا کیں تو اس پر میں درہم واجب ہوں گے اس واسطے کہ اق ل تشم کی جزاءا کی درہم ہے اور اس کی شرط رہ ہے کہ فعار کے ساتھ کلام کرے پس جب دوسری قشم ہے اس کے ستھ کلام کیاتو جانث ہوگیا اوراس کی جزاء کا ایک درہم یا زم آیا اور نیزفشم بھی ولیسی ہی ہاتی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر ہار کے ساتھ ہے اور ووسری قسم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قسم میں اس کونخاطب کیا تو شرط یعنی کلام کرنا اس کے ساتھ یا یا گیا پس قسم اول کی جزاء کا کیب درہم اور دوسری کے اجزاء کے دوورہم اور اس پر واجب ہوئے ورنیز دونو سقیمیں بھی ویسی ہی ہاتی رہیں اور تیسری قشم منعقد ہوئی پھر جب چوکھی قشم میں اس کومخاطب کیا تو کہبی دوسری و تیسری میں حانث ہوا اپس اجزاءاؤل کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درجم اور اجزاء موم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیسب تشمیں بھی ولیں ہی باتی رہیں اور چوتھی تشم منعقد ہوئی پھر جب یا نجویں یے پہنےاس ہے بھی جا نٹ نہیں ہو چکا تا کہا ہو وہ رہ جانث نہ ہو ہدیں وجہ کہ لفظ ہر سے تکرار لازم نہیں ہے ا۔

(C): C/r

طلاق وعتاق کی اقسام کے بیان میں

قاں المتر جم یعنی ہو جود میکہ سمات میں چوتھا درمیانی ہے کیکن اگر اس کومولی نے تنہا ندخرید امو بکہ نتیسر ہے کے ستھ خرید ا موتو پہ نصف اوّل میں چلا گیا ہی درمیانی ندر ہا ہی حاصل ہدر ہا کہ حالف کے مرنے پر طاقی عدد کے باوجود تر تیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خرید اگیا ہوفافھ ھانہ توضیح اجمال الایضاح ہما لا مزید علیہ ان کنت غیر منصرف عن باب لطف

اے قال اُنمتر جم بیمرادئیں ہے کہ فقط میں پانچ درہم کل واجب ہوں گے بلکہ بیمراد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دک ورہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرےاس کےموافق اس پراور واجب ہوں گے۔ اس سے کوئکہ جس کا عتبارتہائی ہے ہوتا ہے وہ بھی تہائی سے برآ مذہیں ہوتا ہے لہٰذا ہروں سعایت آزادئیں ہوتا ہے اور جوکل مال ہے معتبر ہے وہ بمنز لہ عدم مال ترکہ کے ہے۔ ا۔ الله بعده منجوداً فتدبد اوراگر کہا کہ اقل خلام کہ بیں اس کا ہوں ور صلیکہ وہ منفر دہویا کہا کہ اقل غلام کہ بیں اس کوخریدوں در صلیکہ وہ منفر دہوتو وہ آزاد ہے چروہ دوغلام کا ہالکہ ہوا چرا کیلے ایک غلام کا ہالکہ ہواتو تیسرا آزاد ہوگا اوراگر اس نے کہ کہ اقل غلام کہ اس کہ ہوں در صلیکہ وہ اکیلا ہوتو تیسرا آزاد نہ ہوگا (ا) الا اس صورت میں کہ اس نے اکیلے ہے منفر دور ملک مرادلیا ہو سے کافی میں ہے۔ اگر کہا کہ اقل غلام کہ اس کو بعوض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزاد ہے پس اس نے ایک غلام بعوض در بموں کے یاکسی اسباب کے خریدا پھرائیک غلام بعوض دیناروں کے خریدا تو بیآزاد ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ اقل غلام کہ اس کوخریدوں در صالیکہ جشی جوتو وہ آزاد ہے پھرائی کہ الرائن میں ہے۔ در حالیکہ جشی جوتو وہ آزاد ہے پھرائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے پھرائی میں کہ خرید نے میموں کو میرائی بیوی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے پھرائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ سے اور میراغلام آزاد ہے پھرائی میں کہ میں کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ سے اور میراغلام آزاد ہے پھرائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے پھرائی کہ ایر میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے پھرائیں کہ اسبال کہ اور اس داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ سے اور میراغلام آزاد ہے پھرائیں داخل

کھائی کہ طلاق نہ دوں گااور آزادنہ کرول گا پھروہ دار میں داخل ہواتواس کی بیوی طالقہ ہوگی اور غلام آزاد ہوگا:

اگرکہ کہ جرفام جس نے جھے فلا نہ عورت کے جنے کی بٹارت دی وہ آزاد ہے پس اس کو آئے ہیجھے بین فلاموں نے اس کے جننے کی بٹارت دی تو تخر مایا کہ اگر اس نے کہ کھیں بنا نہ اس کے اگر سب نے سرتھ ہی اس کو بیٹو تخر میا کی تو سب آزاد ہوں ہے کہ شہید نے فرمایا کہ اگراس نے کہ کہ کہ میں نے ایک جراک وہا تھا تہ اس کے تول کی تعمد لین نہ کی جائے گی اور فیصا بینہ و بیس اللہ تعمالی اس کو تخواکش ہے کہ ان جس سے ایک جس کو جائے آزاد ہونے کے واسطے اختیار کرے اور بہ قبول کو اپنی ملک میں رکھے بیٹا بیت تعمالی اس کو تخواکش ہے کہ ان جس کو جائے گی اور فیصل میں رکھے بیٹا بیت البیان میں ہے۔ اگر زید نے تھم کھائی کہ اگر اس وار میں وافل ہوں تو میری ہوی طالقہ ہے اور میرا اغلام آزاد ہے پھر تم کس کی کہ میں ہون فیصل کے اور میرا اغلام آزاد ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر تو ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر تو کہ اگر دار میں داخل ہوں تو میری ہوی طالقہ اور فی اور ان کی ہوں تو میری ہوں طالقہ ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر ہوں واسطے ویل ہی پھر تم کھائی کہ اگر دار میں داخل ہوں تو میری ہوی طالقہ اور نہ کہ اور آزاد نہ کروں گا پھر ہوں واسطے ویل ہی پھر تشم کھائی کہ طلاق شدوں گا یا آزاد نہ کروں گا پھر ہوں و ندام و ویل نے وہ کام کی تو شخص حائے ہوا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جائے تو تا خارت شدوں گا یا آزاد نہ کروں گا پھر ہوں کہ میں آزاد نہ کروں گا پھر اس کی ہوں اور اس کے غلام نے طلاق وہ تی تو تازاد ہا گر تو چا ہے پھر تم کھائی کہ طلاق شدوں گا پیمان کی ہیں اور اس کے غلام نے طلاق وہ تی تو تازاد ہا گرتو چا ہے پھر تم کھی کہ کہ ہوں آزاد نہ کہ تھر ترکہ کو تا ہوں ہوں اور اس کے غلام نے طلاق وہ تی تو تازاد ہا گرتو چا ہے پھر تم کھی کہ کہ تر آزاد نہ کہ تو اسطے وہ کہ کہ تو تازاد ہوگا ہے کہ نے تو تازاد ہا گرتو ہا تو تازاد ہا گرتو ہا تو میں میں کہ کہ تو تازاد ہا گرتو ہا تازاد ہوگا ہے کائی تی ہیں ہے۔

آیک نے قتم کھائی کہ تروی نہ کروں گایا طلاق نہ دوں گایا آ زاد نہ کروں گا پھراس کا م کے واسطے کسی کو کو کیل کردیا تو و کیل کردیا تو و کیل کردیا تہ ہوگا اورا گراس نے کہ کہ میری مرادیتی کہا ٹی زبان سے ایسا نہ کروں گا تو فقط تف ء اس کی تقد بق نہ ہو گی ۔ یہ ہمایی ہے۔ اگر کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر ہیں اس دار ہیں داخل ہوا ہیں دوسر سے بھی کہا کہ مجھ پراس کے شل ہے اگر ہیں اس دار ہیں داخل ہوا تی دار ہیں داخل ہوا تھا م آزاد کہ اللہ کے داسطے گئے ہوا تھی اس دار ہیں داخل ہوا تھا م آزاد نہ ہوگا اورا گراؤل نے بوں کہا کہ اللہ کے داسطے بھی پراس کے شل ہے اگر ہیں اس داخل ہوں تھی پراس کے شل ہے اگر ہیں اس داخل ہوں تھی دوسر سے نے کہا کہ پس جھے پراس کے شل ہے اگر ہیں اس داخل ہوں تو یہ مردا فل ہوں تو یہ ہم اقال و دوم دونوں پر لازم آ ہے گی میدا بیناح ہیں ہے اورا گر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر اس بیت ہیں ہوالا ایک مردا فرر ہیں ایک مردا ورا یک فورت تھی تو فتم کھانے والا جائے ہوگیا اورا گر بیت ہیں ہوالا ایک ہری کھر اغلام آزاد ہے اگر بیت ہیں ہوالا ایک ہری کھر میں ایک مردا ورا یک جو رہی ہوالا ایک ہری کھر ان کہ مردا ورا یک جو یا ہو یہ و یا ہو یہ و یا اس باب ہوتو جائے اس کہ مردا غلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک ہری کھر ان کہ مردا فلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک ہری کھر ان کی مردا فلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک ہری کھر دیکھ کے دوسر سے اس کے سے اس کی کہری کھر اغلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک کری کھر

دیکھا اس میں کوئی اور چوپا بیدینکلا بمری نظمی تو جائے ہوگیا اوراگر کہا کہا گربیت میں ہواتا ایک کپڑا پھراس میں کوئی آ دمی یا چوپا بید
یا ظروف نظے تو جائٹ ہوگا میرکا ٹی میں ہے۔اگر کہ کہ کل مملوک میرے آزاد میں تو اس کی ام والدین و مدیر باندیاں وغلام وحض
غلام و بہ ندیال سب آزاد ہوجا کیں گی بیعنی باندیال وغلام سب کوئٹا مل ہوگا لیکن اگراس نے خالی ندکوروں کی نبیت کی ہوتو دیائے اس
کی تقدیق ہوگی گرفتھا تا تقدیق نہ ہوگی اوراگر خالی حبشیوں کی نبیت کی ہوتی قضا تا و دیائے کسی طرح تقدیق نہ ہوگی اوراگر خالی
مؤخوں (۱) کی نبیت کی ہوتو بھی قضا تا و دیائے کسی طرح تقدیق نہ ہوگی اوراگر اس نے کہا کہ میں نے مدیروں کی نبیت نہیں کی تھی تو
ایک ردایت میں دیائے تقدیم ہوگی نہ تضا تا اور دوسری روایت میں کسی طرح تقدیق نہ ہوگی بیرفتح القدیم میں ہے۔
جس مملوک میں سے تھوڑ سے حصد کا ما لک ہے وہ حقیقہ اس کا مملوک نہیں کرتا :

اس می کور ایست ہوں ایس کے ایسے مملوک بھی داخل ہوں کے جورہان ہوں یا کسی کے باس و دیعت ہوں یا بھاک گئے ہوں ایس کو کسی نے فصب کرلیا ہو خواہ ایک ہو یا کئی ہوں خواہ سلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس تھم بیس مکا تب داخل نہ ہوں گال اس ہوگا تہ کہ کا نہ ہوں گال شہوگا تہ کہ کا نہ ہوں کا نہ ہوگا ہوں کا نہ ہوں کا نہ ہوگا ہوں کا نہ ہوگا ہوں کا نہ ہوگا ہوں کا نہ ہوگا ہوں کے بھارہ کی ہوتو وہ بھی از اوہ ہو جا سے بھی آزاد ہوا ہے اور جس فیام کواس نے تجارت کی اجازت دی ہووہ وداخل ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہو یا نہ ہواور رہا سے غلام ماذون سے غلام ماذون پر قرضہ ہو آیا داخل ہوں گے یا نہیں سواا مام انو یوسف نے فر مایا کہ اگر ان کی نیت ہوتو واغل ہوں گے اور آزاد ہو جا کی گا در جوم کی مشترک ہو یعنی اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہووہ وداخل نہ وگا ایسا بی امام ابو یوسف نے فر مایا ہوا سلے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ ہے حصد کا مالک ہو وہ ھیاتھ مشترک ہووہ وداخل ہوگا یا نہیں پس آگر حمل کی مسلم کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اپنی مال کے آزاد ہو نے کے ساتھ وہ بھی آزاد ہوجا سے گا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا ہوں کے مار دوسے کے جو وہ بھی آزاد ہوجا کی گا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہو اس کی مال نہ ہومشلا کی نے اپنی مال کے آزاد ہو کیا بیا ندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا یہ ہوا کتا ہو کہ کی میں خواہ دوسے کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا کے میں جوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا کی میں خواہ دوسر کی خواہ کی میں خواہ کے کا اس نہ ہومشلا کی نے اپنی کی مال نے ہوگا کی میں خواہ کی کہ ہوتو ایسا کی مال کے آزاد ہوگا کی خواہ کی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا کی میں کے میں کہ کو کی کی میں کے دوسر کی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا کی میں سے میں کی کو کی کی میں کی میں کی میں کی کھی میں کی کھی میں کی کھی میں کی کھی کی کھی میں کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی میں کی کھی کے کہ کی میں کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کو کھی کی کھی کے کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کی ک

ایک نے سم کھائی کہ اپنے غلام کو مکا تب نہ کروں گا پھر کسی اجنبی نے اس کے ندام کو بدوں اس کے حکم کے مکا تب کر وی پھر اس نے مکا تب کر نے بیں ہوتا ہے۔ ایک نے سم کھائی کہ اپنے غلام کو اونہ کروں گا پھر اس نے مکا تب کر نے جا تر رکھا اور اجازت وے دی تو جا نٹ ہوگیا ہیسے و کیل کرنے بیں ہوتا ہے۔ ایک نے سم کھائی کہ اپنی غلام کو اونہ کروں گا پھر اس کے غلام نے مل کتاب کو مکا تب کیا ہو تو حانث نہ ہوگا ہو آوی گا قادی قادی قادی قادی قادی قادی نے اس کے مکا تب کیا تھا تو حانث نہ ہوگا ہو قادی قادی قادی گا ہے۔ اگر تم کھائی کہ بیس کو جو دکھی تو وہ آزاد ہوگی اور اگر اپنی باندی کو خرید کراس کو اس طرح تصرف بیس لایا تو آزاد نہ ہوگی ہے ہدا ہے بیس ہے۔ اگر کہا کہ اگر بیس اس یعنی کسی باندی کو اور اگر تھرف وطی کی سال یہ تو تو طالقہ ہے یہ میرا غلام آزاد ہے پھر کسی باندی کو جو اس کی ملک بیس ہے یا جس کو بعد قسم کے خرید ا ہا ہے گی اور اس کا غلام آزاد ہو جا گا۔ اگر کسی رائیا تو اس کا وہ فلام آزاد ہو جا کے گی اور اس کا غلام آزاد ہو جا کے گا۔ اگر کسی کر لیا تو اس کا وہ فلام آزاد ہو جا کہ کا۔ اگر میس کہ ایا تو تورت یعنی اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کسی کر لیا تو اس کا وہ فلام آزاد ہو جائے گی اور اس کو خرید کر تصرف وطی میس کر لیا تو اس کا وہ فلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر میس کے ایا تو اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے جم اس کو خرید کے وقت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بح الرائق میں ہے اور اگر آئی باندی ہے کہا کہ اگر میں ہے اور اگر آئی باندی ہے کہا کہ اگر ان تو بی ہوگا جو تھے۔ اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے بھر الرائق میں ہے اور اگر آئی باندی ہے کہا کہ اگر اس کی جو تت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے بھر الرائق میں ہے اور اگر آئی ہو کہا کہ اگر اگر تو میں کہا کہ اگر اگر تھر کے دفت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔

جب جھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کیا پھرفلاں سے خرید کیا تو آزاد نہ ہوگ راس کوفلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک داسطے کہ شرط یہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کر ہے اور فلاں کا اس کوفروخت کر دینا اس کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک ہونا اپنے خرید نے ہے اور نہ فلاں کی تیجے ہو فلاں نے جھے ہبہ کیا تو تو سزاد ہے پھرفلاں نے اپنے فلاں نے جھے ہبہ کیا تو تو سزاد ہوگی ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے جھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہوگی ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے جھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہوگی ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے جھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہوگی ای طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے جھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہوگی۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے اینے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو مام

ابو بوسف میشد نے فر مایا بیاس مجلس برہے:

زید نے عمروے کہا کہ اگر میں نے تیرے یا س بلانے کو بھیجا ہی تو نہ آیا تو میر اغلام آزاد ہے پھرزید نے عمر وکو آ دمی بھیج کر ہ یا اور وہ خود چلا آیا کچر دوسرے روز آ دمی بھیج کر بلایا اور وہ نہآیا تو زید کا غلام آ زاد ہوگا ورایک دفعیشم یوری ہونے ہے بیشم بطل ند ہو جائے گی ہاتی رہے گی یہاں تک کدو ہ ایک ہار حالث ہو جائے ایس جب ایک بار حالث ہوگیا تو اب تشم مذکور باطل ہوگئی اور اس طرح اگر بوں کہا کہا گرتو نے مجھے آ دمی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے یاس نہ آیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ اگرتو میرے یاس ۔ یا پس میں تیرے پاس نہ آیا اگرتو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کونہ آیا تو میراغلام آ زاد ہےتو بیشم ایک دفعہ حانث ہو جانے ہے باطل نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے ہاتی رہے گی۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنے نفس کوطلاق نہ دی تو میرا نا، م آزاد ہے توامام ابو یوسف ؓ نے قرمایا کہ رہے ہی مجلس پر ہے ور رہ عورت کواغتیار دینا ہے لیں اگرعورت نے ای مجلس میں اپنے '' پ کوطلاق دی تو اس پر داقع ہوگی اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر اس مجلس میں اس نے طوق ند دی تو بیرہ نث ہو گیا جیا ہے اور تجنس میں وہ اپنے آپ کوطلاق دے بانہ دے اور دوسری مجنس میں اگر وہ اپنے آپ کوطلاق دے گی تو طالقہ نہ ہوگی اور سی نے آپر دوسرے ہے کہا کہا گرتو نے میرا بیغلام نہ فروخت کیا تو وہ میراغلام دیگر آ زا د ہےتو بیاس کواجازت بچ ہےاور بیشم واجازت بمیشہ ئے واسطے ہے بیعنی اگر اس مجلس میں اس نے فر دخت نہ کیا تو کہنے والا حاشث نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ اگر میں کوف میں دخل ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہےتو میراغلام آزاد ہےتو بیشم اس طرح پرواقع ہوگی کہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہنے نکاح کرے ورا ًسر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پر واقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے لیعنی داخل ہونے پر نکاح کرے ورا گرکہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو بیدواخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فل نہ عورت ہے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ گرمیں نے بھی نکاح کیا تو میر غلام آزاد ہے چھراس نے اسعورت کے سوائے دوسری ہے نکاح کیا تو جانث ہوگا اور ایک نے کہا کہا گرمیں نے ترک کیا بیرکہ آسان کوچھو دول تو میر اغلام آزاد ہے تو و وبھی جانث نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےا گرمیں نے آ سان کو نہ چھواتو ای وقت جانث ہو گا بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

(A): (\sqrt{\lambda})

ت خرید وفر وخت و نکاح غیر ہ میں قسم کھانے کے بیان میں اگرفتم کھائی کہ ندخریدوں گایا نہ بچھ کروں گایا نہ اجار ہ دوں گا پھراس نے کئی شخص کووکیل کیا جس نے بیغل کیا تو ھ نٹ نہ لے کینی دوسرے ہے بھی بیکام نہ کراؤں گااورا گرفل ہر کلام مراد ہوتو دوسرے کو تھم دینے سے حانث ہو گیا جا ہے دوسرے نے بیٹل کیا ہو یانہ کیا ہوتا۔ (۱) بیفضولی بنا ہے تا ہے (۴) شاصل مالک ہے تا۔ (۴) انگوری می تول الا امام تا۔ (۴) مولی ہے تا۔

وا قع ہوگی چنا نچےا گران دونو ں کوبطور نتے فا سد کے فروخت کے کردیا تو اپنی تشم میں سچا ہو گیا بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ ا گرکسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنے بیمملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزا و ہے پس زید نے کہا کہ مجی نے س کی ا جازت دے دی پیچیں راضی ہوا پھرزید نے اس کوخر بیدا تو وہ آزا د نہ ہوگا اور اگر کہا کہا گرزید نے تجھے سے بیہ غلام خریدا تو وہ آزاد ہے بھرزید نے کہا کہ ہاں پھراس کوخرید کیا تو زید کی طرف ہے وہ غلام آ زاد ہو گیا بیا بیٹناح میں ہے ہشام نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ نہ فروخت کروں گا میں تیرے ہاتھ سے کپڑ ابعوض دی درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پھراس کے ہاتھ نو درہم کوفروخت کردیا تو قیا ساحانث نہ ہوگا اوراستے سانا جانث ہوگا اور ہم قیاس ہی کو لیتے ہیں اور بیہ بدا کع میں ے اور قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے وائنداعلم اور اگرفتهم کھائی کہ اس کو دس ورہم کوفر و خت نہ کروں گا الآ بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے پھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفروخت کیا تو حانث نہ ہو گا اورا گر دس کوفروخت کی تو ح نث ہوا اور اسی طرح اگر نو درہم کوفر و خت کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر نو درہم اور ایک دینار کوفر و خت کیا قیاساً جانث ہو گا اور استحسانا حانث نہ ہوگا اور اگر مشتری نے بھی قشم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں بعوض دی درہم کے اس کوخریدوں حتیٰ کہ اس کو کم کرے بس اگرمشتری نے اس کو دس درہم کوخریدا تو جانث ہوا اور اگر گیارہ کوخریدا تو بھی جانث ہوا اور اگر نو درہم کوخریدا تو جانث نه ہوگا اورا گرنو در ہم اورا بیک دیٹا رکوخریدا تو حانث نہ ہوا۔ پس بعض نے فر مایا ہے کہ بیتھم بدیل قیاس ہے اور بحکم استحسان حانث ہوا اورا گرمشتری نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کوخر بدا بعوض دس ورہم کے الّا باقل یا بانقص پھراس کودس درہم یا زیاد ہ کو خریدا تو حانث ہوگا اور اگر اس کونو درہم اور ایک دینا رکوخریدایا تو درہم اور ایک کپڑے کے عوض خریدا تو قیاساً حانث نہ ہوگا اور استحسانا حانث ہوگا اور اگر پائع (متم کمائی ۱۳) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس درہم کوفروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے زیاد ہ کر دے پھراس کے ہاتھ تو درہم وایک دینار کو جس کی قیمت یا کچ درہم ہیں قروخت کیا تو حانث نہ ہو گا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ایک نے تشم کھائی کہا بنا دارفر وخت نہ کروں گا پھرا بنی ہیوی کواس کے مہر میں دے دیاتو حائث ہوگیا۔ پینخ صدرالشہیدّ نے فر ما یا کہ بیال وفت ہے کہ عورت ہے در ہموں پر نکاح کیا پھران در ہموں کے عوض اس کو بیددار دے دیا اورا گرعورت ہے اس دار مر نکاح کیاتو عانث نہ ہوگا پہ خلاصہ میں ہے۔

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو و بکھنا جا ہے کہ اگر اس نے لام کومحفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی مشم جس پر کھائی ہاں کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں فعل صا در کرنے پر ہوگی چنا نچہ اگر حالف نے بیغل ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے کیا ہو ورخواہ یفعل ایسا ہو کہاس میں وکا لت جاری ہوتی ہے یا جاری تہ ہوتی ہوا گرلام کومقروں بفغل ذکر کیا پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہےاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جو وکیل کواحق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جیسے بیچ وغیر ہتو اس کی قتم و کالت وحکم پر ہوگی چنانچہ اگریفغل اس کے کل میں بحکم محلوف علیہ کیا تو حانث ہو گا خواہ کل الفعل محلوف علیہ کی ملک ہو یا دوسرے کی ملک ہواورا گراہیا فعل ہو کہ اس میں وکالت بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھا نا پینا وغیرہ یا اس میں وکالت جاری تو ہوتی ہے مگراس میں ایسے حقوق نہیں ہیں کہ ان کے واسطے وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر ہاتو اس کی تتم جس پرتتم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کے صاور کرنے پر ہوگی چنا نچداگر بیغل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث ہوگا خواہ اس کے حکم سے کیا ہو یا بغیراس کے حکم کے کیا ہوا وراگر میغل غیرمحلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہ بیغل محلوف علیہ کے تھم سے کی ہوقاں المتر جم تو ضیح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مخل میں مثل کپٹر ہے وغیرہ کے اپنافعل بیچ وغیرہ کرنے برقتم کھائی ہے اور کیٹر اکسی دوسرے کا ہے ہیں اگر ایسالفظ جو ملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کیٹر ایا فروخت واسطے تیرے دغیرہ ذلک محل فعل سے مقروں کر کے ذکر کیا اور کل فعل مثلاً۔ بیج فعل کامحل کیڑ اہے پس یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا میہ کپڑا تیرایا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی قتم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ بیہ کپڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على انعموم والاطلاق چنانچداو پر ندکور ہوا۔ اگر ایسالفظ موصوفہ ہالامقروں بفعل ذکر کیا نکجل فعل مثلاً یوں کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرے واسطے میہ کپڑائینی میفعل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا جا ہے کہ کیسافعل ہے پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں و کالت جاری ہوتی ہےالی آخرہ اور جب اصل مذکور کی تو جنبے ہوگئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امام محمدٌ نے فر مایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرمیں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام آ زاد ہے اوراس کی پچھے نیت نہیں ہے بس محدوف علیہ یعنی مخاطب نے اپنا کپڑائسی کو دیا تا کہ اس کو صامف کر دے تا کہ حالف اس کوفر و خت کر دے پس درمیانی آ دمی بیا کپڑا حالف کے پاس لا یا اور کہا کہ یہ کپڑا واسطے فلال کے فروخت کردے لیعن محلوف علیہ کے واسطے فروخت کر دے یا کہا کہ بیہ کپڑا فروخت کر دے اور بینہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیمحلوف علیہ کا اپلجی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو اپنی تتم میں حانث ہوا اور اگر درمیانی آ دی نے کہا کہ بیکٹر امیرے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ اس کوفروخت کردے اور حالف کو بیمعلوم نہ ہوا کہ محلوف علیہ کا ایکی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر حالف نے بوں قتم کھائی کہا گر میں نے تیرا کیڑا فروخت کیا یا جو تیری ملک ہے فروخت کیا یا فروخت کیا ایس کپڑ اجو تیرا ہے یا تیری ملک ہے اور ہاقی مسئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں ھ نث ہوگا خوا ہ درمیانی نے اس ہے کہا ہو کہ فلال کے واسطے فر و خت کر دے یا کہ ہو کہ میرے واسطے فر و خت کر دے یا کہا ہو کہ اس کوفروخت کردے اوراس سے زیا دہ پچھنہ کہا ہو ہرصورت میں جانث ہو گابشر طیکہ اس کا فروخت کرنا ایس جالت میں واقع ہوا ہو کہ ریکٹر امحلوف علیہ کی ملک میں ہواور اگر حالف نے اوّل صورت میں رینیت کی کہا یہا کپڑ افر دخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح فتم کھا کر کہا گریں نے فروخت کیا کپڑاوا سطے تیریے بیزیت کی کے محلوف علیہ کے حکم سے فروخت کیا توفیما بیندہ و بین الله تعالی س کوشم نیت پر ہوگی سیکن اور صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تقدیق کر ہے اور دوسر کی صورت جب کہ موافق ہمارے ذکر کے بدوں تقریح ملک کے سے اپنی نیت نعا ہم کی تو قاضی اس کی تقدیق ند کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تقریق کی دی اس صورت میں کہ ملک کی تقریق میں این ماعد کی دوایت سے امام محکہ سے مروی ہے کہ ایک نے فتم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا و سے فد س کے کوئی کپڑ اپس ھاف نے محلوف عدید کا کوئی کپڑ افروخت کردیا ہی محلوف عدید نے اس بھی کی اجازت دے دی تو جافسات ہو اس کے کوئی کپڑ اپس ھافسات و اسطے فروخت کی تو جانٹ نہوگا ہے شرح جامع کبیر ھیمری میں ہے۔

گیا اور اگر جانف نے اس کواسینے واسطے فروخت کی تو جانٹ نہوگا ہے شرح جامع کبیر ھیمری میں ہے۔

اگردط كروين يرتهم كھائى (يعنى طے كرنے كے بعدر قم ميں سے پچھ منہا كرنا):

ا ما مرحمۃ نے فرہ یا کہ آیک نے دوسرے سے ایک کیڑا چکا یا اور ہائع نے ہدہ سے کم کو دینے سے انکار کیا ہی مشتری نے بہ کہ میرا غام آڑا دو ہے اگر میں اس کو ہروں پھراس کو تیرہ کو یا ہرہ والیک دین رکو یا ہارہ اور کیک کیڑے کے عوض خریدا تو اپنی فتم میں ہ نے بوگا اور اگر اس کو گیارہ اور ایک دین رکو عوض پر بدا تو حانث شہوگا اور اگر ہائع نے کہ کہ میرا غلام آڑا دہا گرام میں نے اس کو دس کو فروخت کیا پھراس کو گیارہ کو گیارہ اور ایک دین ارکے عوض پر نواور ایک دین ارکے عوض پر نواور ایک دین ارکے عوض پر نواور ایک دین رکوف فروخت کیا پھراس کو گیارہ کو گیا گیارہ کو گیارہ کی گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کی گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کی گیڑا کے گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کی گیارہ کی گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کی گیارہ کو گیارہ ک

ے حط بعد قرار پانے کے کم کردیتا ۱۲ سے مستح شاید بیاز باق تا تاریش مشعط موسی ورم او کملی موال

والله تعالٰی اسمہ قال نبی الوجیز ای طرح آبر ہوئی نکڑاخرید جو صف کپڑے کے برابرنہیں ہےتو بھی حانث نہ ہوگا اورا گرنصف کپڑے کے برابرزیادہ ہوتو حانث ہوگا اور اگر س قدرخرید جس سے نماز جائز ہوجاتی ہےتو حانث ہوگا انتہا قلت و ہڈا طاہرا یک نے قسم کھائی کہ اس عورت کے واسطے تو آب نہ خریدوں گا پھر س کے واسطے اوڑھنی (نر۱۲) خریدی تو حانث نہ ہوگا اور یہ جواہرا خلاطی

میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہ بقل (ساگ پات اور سا گھیتی جس میں بان نے بود) نہ خریدوں گا پھرالیسی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اورمشتر ی نے شرط کرلی کہ پیقل میری ہوگی تو بھی حانث ہوگا:

اگر یہ چیز دوسری چیز کے خربیرنے میں آئی اورا یک چیز ہے کہ س کی تبعیت میں بدوں ذکر وشرط کے داخل بوجاتی ہے تو حانث نہ ہوگا

ل مناك بإت اورس كه يحيق جس مين بالى نها كي بوال

۔ گرفتهم کھائی کہ سری نہ خریدوں گا تواہ م اعظم عین اندائے کے نز دیک بیشم بکری و دنیہ و گائے کی سری پرواقع ہوگی اور فتوی باعتبارِرواج کے ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ پیچنین میری نظر میں اس وقت آئی جب میں او پر توضیح نہ کورا پنی طرف کے لکھ چکاتھا پھر الحمد الندسبی نہ تعالی کہ دونو ں موافق ہیں ا۔

كتاب الايمان

بوس کی تھنی خرید نے سے حانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دبمن نہ خریدوں گا تو ایسے دبمن پر واقع ہوگی جس سے تد ہین کرنے کالوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تد ہین کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زینون والی وائڈے و ، پائے تو ان سے حانث نہ ہوگا اور قال المحرجم اگر ہماری زبان میں کہ کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر یوں کہ کہ نگانے کا تیل نہ خریدوں گا تو تھم موافق نہ کور و کتاب ہے والند اعم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید ااور قتم کے وقت اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہوگا یہ بدائع ہیں ہے۔

آیک شخص نے دس با ندیوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں نے کوئی باندی ان باندیوں میں سے خریدی تو وہ آزاد ہے پھر کسی دوسرے کے داسطے ان میں سے کوئی باندی خرید کی تو وہ آزاد نہ ہوگ اور اگر ن میں سے دوبا ندیاں ایک اسٹے واسطے اور دوسری دوسرے کے داسطے ایک ہی صفتہ میں خریدی تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگ بیظ ہیں ہے اور منتقی میں اسٹے واسطے اور دوسری دوسرے کے داسطے ایک ہی صفتہ میں خرید ہی توان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگ بیظ ہیں ہے اور منتقی میں کھا ہے کہ اگر کسی نے تشم کھائی کہ جارید (چھوری ا) نہ خرید وں گا پھر پوڑھی باندی یا دودھ پیتی لڑکی خریدی تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ نہ لاگا ہے کہ اگر کسی خلاماً من السند لیعنی نہ خریدوں گا کوئی غلام از سندھ (ملہ ۱۲) تو سندھی غلام نہ خرید نے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ نہ لاگا۔

ے دبمن تیں اور چکنائی کوبھی دبمن کہتے ہیں ۱۱۔ سے مترجم کہتا ہے کہاں مقام پرنظریہ کے خرید پہنے وکیل کے لئے واقع ہوگی چرنتقل ہوکر موکل کے واسطے ہو ج نے گی یاڈل ہی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکھو کہ کیا وہ اس غیر کا وکیل تھا یانہیں تھا۔ اگر نہ ہوتو کیا فضولی کی خریداس کے لئے ہوگی یہ جس کے طرف منسوب کی یا متوقف رہے گی۔ فلہ ہریبہاں میہ ہے کہ وہ فضولی تھا تب ہی میضجان واقع ہوا ۱۲۔ سے قال المحر جم فلا ہر مراد میہ ہے کہ ووسرے ہے پھر اپنے واسطے خرید نے ونہ کی تامل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

<sup>(</sup>١) جوغلام كمارها كنان سندمواا\_

خریدوں گاغدم از خراس نے چرخراسائی غلام گوسوائے خراسان کے دوسرے مقام پرخرید کیا تو جانث نہ ہوگا جب تک ۔اس کو خریدوں گاغدم از خراس نے چھرفتم کھائی کہ بیل نے ان بیل سے خرس ن بیل نہ فرید سے پیرفتم کھائی کہ بیل نے ان بیل سے کیکے بینتیس (۳۵) درہم کو خریدا ہے تو جانث ہوگا۔ دو " دمیوں کے درمیان اسی (۸۰) بکریوں مشترک بیل پھر جو فخص کہ زکو قاصول کرنے کے داسطے مقرر ہے اس نے زکو قاکا مطابدی پس ان بیل (۱ سے ایک نے تئم کھائی کہ بیل چاہیں بریوں کا ما بک نہیں ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اس پرزکو قاواجب ہوگی اور اس ایک غلام خریدا پھرفتم کھائی کہ بیل چاہیں (درہم) کا ما لک نہیں ہوں تو جانث نہ ہوگا اور آئی و قال زم ندائے گی۔ بیدو چیز کردری بیل ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمروے یک غاوم خرید نا جو ہا اور ہزار درہم اس کے دام تھبرائے ہی زید نے ہزار درہم عمرو کو دیئے پھرفتنم کھائی کہ اگر میں نے ان ہزار درہم کے عوض میہ غد مخر بیرا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پرصد تہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اش رہ کیا اور عمرو نے کہا کہ اگر میں نے بیاغلام ان ہزار درہمول کےعوض فروخت کیا تو بیہ ہزار درہم مسکینوں پر**صد ت**ہ بیں اورانہیں دیئے ہوئے ہزار درہموں کی طرف ہا گئے نے بھی اشار ہ کیا پھرعمرو نے انہیں درہموں کے عوض پیغام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمروپر لا زم آئے گا کہ بیہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پر لا زم نہ آئے گا بیتا تا رہا نیے میں ہے قال متر جم اورا گرجزاء بیقرار دی ہو کہ تو پیغلام آزا د ہے قومشتری کی طرف ہے غد، م آزا د ہو گانہ بائع کی طرف ہے فعیق ال اور گر کہا کہ ہیں سکسی غلام کا ما مک ہوا تو وہ آزاد ہے پھرنصف غد، مخریدا وراس کوفروخت کردیا پھر باقی نصف خریدا تو بیرنصف اس کی طرف سے آ زاد نہ ہوجائے گا اوراگر یوں کہا کہا گرمیں نے کوئی غلام خربیرا تو وہ آ زاد ہے اور ہاتی مسئد بحابہ ہے تو بینصف ترزاد ہوجائے گا اور بہ غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غار مرک صورت میں یوں کہا کہا گرمیں اس غلام کا ما لک ہوا تو و و آزا د ہے تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہا گر میں نے بینلام خریدا تو ''زاد ہے لینی پینصف اس کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور یہی تقم در ہموں کی صورت میں ہے بیعنی اگر بیوں کہا گر میں دومو درہم کا ما مک ہوا تو اس پر ان کا صد قد کر دینا وا جب نہ ہو گا اورا گر درہم معین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہا گران دوسو درہم کا ما لک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو س طرح ، لک ہونے ہاں پر صدقہ کرنا واجب ہوگا اورخر بید کی صورت میں اگر اس نے بیدوعوی کیا کہ میری نیت پیٹھی کہا گریو رے کومیں نے خریدا تو سز دیجاتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی ور دیائۂ تصدیق ہوگی۔ میہ خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو و بکر سے کہا کہ اگرتم نے کسی غلام کوخر بیدا باتم کسی غدم کے والک ہوئے تو میرے غلاموں میں ہے ایک تراو ہے پھر دونوں ایک غلام کے والک ہوئے جود ونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر دیا تو زید جانث ہوااورا گرئسی نے کہا کہ میں نہیں ، لک ہوا الا پچاس و دیں درہم کا بعنی ز کو ۃ مجھ پر یوں نہیں ہے کہ میں دوسو درہم کا ما لک نہیں ریا ہوں حال نکدو ہ فقط دک ہی درہم کا ما مک ہوا ہے تو جانث کنہ ہوگا اور اگر وہ بچ س درہم کے ستھ دس دینار کا یا سوائم <sup>(۲)</sup> کا یا اور کسی تنجارتی چیز کا مالک ہوا تو جانث ہوگا اور اگر پی س درہم کے ساتھ غیر تنجارتی اسباب کا یا خدمت کے واسطے غد، مول کا بار ہنے کے دار دغیر ہ کا ، لک ہوا تو حانث نہ ہوگا اس و سطے کہ عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ وہ کسی مال کا ، لک نہیں ہوا ہے الّا پیچ س درہم کا اور مطلق غظ مال راجع ہجانب ، ل

ے وجہ فرق ریے کے سندی غام معروف ہے کیونکہ بیدملک کافر رہا ورسرادے فتح ہوا بخل ف اس کے خراسا کی خام معروف نہیں ہے فاقہم ۱ار ع اس و سطے کے مقصود ملک پچ س در ہم نہیں ہے بلک فلی دوسود رہم ہے اور پچ س درہم کا ہیا ن بنظراحتیا دے فائم ۱ا۔

<sup>(1)</sup> دولوں میں سے ال (۲) جرائی کے جو یا مے جا توراا۔

فتاوی عالمیگیری جدی کی کی ایکان انجان کی کی انداز انجان کی کی کی انداز انداز انداز کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

ز کو ہ ہوتا ہے بیدوجیز کردری میں ہے۔

ایک نے تسم کھائی کہ سونا یا جا ندی ندخر بیروں گا تو اس میں سوئے و چا ندی کے پتر اور ڈھٹی ہوئی چیزیں برتن وزیور وغیر وو ورہم و دینارسب داخل ہیں۔ میامام ابو بوسف کا قول ہے اورامام محمّہ نے فرمایا کہ س میں درہم و دینار داخل نہ ہوں گے اورا گر عاندی کی انگونھی خریدی تو حانث ہو گا اور اس طرح ائر تبوار جس پر جاندی کا حیبہ ہے خریدی تو بھی حانث ہو گا اور مشہب و نے و جیا ندی کے ماسوائے ان دونو ل کے نہیں ہے جبکہ سونا و میا ندی تعوار یا پیٹی میں ہوتو اس کوتعوار کے ساتھ خریدا ہے اگر اس کا تمن سونا و جاندی ہواوراً سرائ کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ایک نے تشم کھائی کہلو ہانہ خربیہوں گا تو امام ابو پوسٹ کے قول کے موافق اس میں لو ہاورلو ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھی رسب داخل ہوں گے اورا مام محمدٌ نے فر مایا کہاس میں وہ چیزیں داخل ہوں گی جن کا فروخت کریے و ل<sup>(۱)</sup> حدادکہلاتا ہے اور اس میں ہتھیے رداخل ہوں گے جیسے تبوارا ورحچرااورخودوزرہ وغیرہ اور نیز اس میں سونُ اورسو جا بھی داخل نہ ہوگا اورمشائخ نے فر مایا کہ ہمارے دیا رکے عرف کے موافق کیبیں وقفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المتر جم ہمارے مرف کے موافق حانث ہو گاواللہ اعلمہ ۔ اور پیتل (۴) و کا نسہ بمنز له لوے کے ہے۔ اگرفتم کھائی کہ پیتل یا تا نبانے خریدوں گا تو اس میں خود یہ چیز اور اس ہے بنائی ہوئی چیزیں اور پہیے امام ابو یوسٹ کے تول کے موافق داخس ہوں گے۔امام محمد نے فرمایا کہ یہے داخل نہ ہوں گےا ورا گرفتم کھائی کہلو ہے *ہے گو*ض نہ خریدوں گا پھرا بیک درواز ہخریدا بعوض اس قند رلو ہے کے جومقدار میں اس لوہے ہے کم ہے جو درواز ہ**یں ہے تو نوا در میں مذہور ہے کہ بیرجا ترنبیں** (پئر میج نے ہوگا11) ہے اورا گر بعوض اس قدر نو ہے کے خرید اجو اس لو ہے ہے جو در تازہ میں ہے زیادہ ہے تو بیج جائز ہوگی اور وہ اپنی تسم میں حانث ہوگا۔ ایک نے تسم کھائی کہ تنمینہ ندخر بیروں گا پھر ا کی انگوشی جس میں تگینہ ہے خریدی تو حانث ہوگا ئے گا آسر پہ تنہین کی قیمت حلقہ ہے کم ہو۔ایک نے قسم کھائی کہ یا قوت نہ خریدوں گا بھرا یک انگونھی خریدی جس کا تنمینہ یا قوت کا ہے تو حانث ہو گا اور اگرفتنم کھائی کہ آگیبینہ( کا نئے کا سیسہ ۱۱) نہ خریدوں گا پھر جا ندی کی انگوٹمی خریدی جس کا تکمینہ آ گبینہ کا ہے پس اگر تنمینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو حائث نہ ہو گااورا گرزاند ہوں تو ھانث ہوگا یہ فتاو کُ قاضی خان می*ں ہے۔* 

فتم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالا نکداُس نے ایسا کیا ہے

خواه بنكاح جائز يا بزكاح فاسدتو حانث بوگا:

اگرفتهم کھائی کہ ہما کھو کا درواز ہ نہ خریدوں گا پھرایک دارخریدالیعنی جس میں پ ردیواری موجود ہےاوراُس کا درواز ہ ساکھو کا ہے تو جانث ہوگا بیرخلاصہ میں ہے تفغل اگرفتھ کھائی کہ اس عورت کواپنے تکاح میں نہ لوں گا پھر بطور فاسد اُس سے نکاح کیا اور ف دیکاح خواہ اس وجہ سے تھا کہ بغیر گواہوں کے تھا یاعورت نسی دوسرے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یامثل اس کے اور کوئی وجی تو جانف جائث نہ ہوگا میسر ج و ہاج میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ میرا غا، م آزاد ہے اگر میں نے کئی عورت ہے نکاح کیا ہو حالہ نکہ اُس نے ایبا کیا ہے خواہ بڑکا ح جا مُزیا بڑکا ت فاسد تو جانث ہوگا اور پیاستھیان ہے اورا گر اُس نے نبیت کی کہ بڑکا تا تھیجے زمانہ ماضی میں کسی عورت ہے نکاح نبیں کیا ہے تو قضا ۂو دیائۃ دونو ل طرح اُس کے تول کی تصدیق ہوگی اگر چہاس صورت میں حاف کے حق میں شخفیف ہے اور اگر نکاح فاسد کی زمانہ ستفتل میں نیت کی ہوتو قضاءُ اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگر چہ بیام جواُس نے

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے لیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے للبذا اس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جا مُز ہے بھی حانث ہوگا بیشرخ جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

ا قال الرح جم بعنی اذل مسئلہ میں مورت حانث ہوگی اور دوم ہیں مرد حانث ہوگا اور تخفی نہیں کداؤل میں مورت کا حانث ہونا خا ہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی جس سے ناکے نے اس کا تکاح کیا اور اس کا سکوت جب ہی رضا مندی واجازت ہوگا جب ناکے دلی اتر ب ہو حالا تکہ بید مسئلہ میں نہ کورنہیں ہے بلکہ لوگوں میں سے ایک نے نکاح کیا اور صاحبین میں سے ابو یوسف کے بزد یک نکاح بغیرو کی نہیں ہے اور اہام تھر نے اس کوئیس تسلیم کیا اا

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیرجامع کبیر میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حانث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر معتق<sup>ا</sup> ہوگیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا بیرفلا صدمیں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر جا ندی کے عوض نکاح کیا جواز راہ قیمت ایک دینار سے

زیادہ ہے مثلاً سوورہم نقرہ پر نکاح کیاتو حانث نہ ہوگا:

ایک نے فتم کھائی کہ عورتوں ہے نکاح نہ کروں گا ایک عورت ہے نکاح کی تو جانٹ ہوگا یہ محیط سرحی ہیں ہے۔ قال المترجم ہمارے کر نساء اور نساء جمع ہے اس پر الف لاھر معتمل استغراق ہے جیسے لفظ عورتوں ہے استغراق ہم ہو ہا او کر کردیا کہ یہاں جنس مراد ہے فقا علی ایک نے فتم کھائی کہ ایک عورت ہے نکاح نہ کروں گا جس کا شوم تھا پھر لیعنی ہوئی کو طلاق بائن دے وی پر اُس ہے نکاح کرلیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اپنی تسم عورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوم تھا پھر لیعنی ہوئی کو طلاق بائن دے وی پر اُس ہے نکاح کرلیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اپنی قتم کھائی کہ مناز میں جانگ نے فرمایا کہ اپنی تھم کھائی کہ نام کو اسلے کہ اُس کی قسم اسعورت کے سوائے اور عورتوں کی طرف منصرف ہوگی بیظ ہیر بید ہیں ہے ایک نے قسم کھائی کہ دکاح نہ کروں گا اللہ چار در بھر اُس کے چار ہی در جم پر ایک عورت سے نکاح کیا پھر قاضی نے عورت کا مہر پورے دی در جم کر ویک کو اس کے اور اگر قسم کھائی دیکا جو ان نہ نہوگا بید وجرد کروری میں ہے اور اگر قسم کھائی دیکارے نیا رہے ذیا وہ ہم شاکل مورجم نکاح کیا جو از راہ قیمت ایک و بینار سے زیادہ ہم شاکل سے مثلاً سو در جم نکاح کیا جو از راہ قیمت ایک و بینار سے زیادہ ہم شاکل سے مثلاً سو در جم نکاح کیا تو حانث شہوگا ہے فلا صدی ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلا ں علاقے ہے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہاوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح

كياتو حانث بوگا:

قال المحترج ينبغى ان يكون الجواب على قول الآمام و اما على قولهماففى عرفنانيسى ان بعث والله اعلى والمرى دفتر بدا ہوئى بحراس نے نكاح ندكروں كا بحر قال ندكورك ايك ووسرى دفتر بدا ہوئى بحراس نے نكاح كرايا تو مانٹ نه ہوگا اورا گرفتم كھائى كه فلال كى دفتر ول بيس ہے كى كى دفتر ہے نكاح ندكروں گا يا فلال كى كى دفتر ہے نكاح ندكروں گا تو امام اعظم كن دريد بن اس صورت بيس حانث ہوگا يہ مجد سرحى بيس ہے ۔ فقاوى بيس لكھا ہے كہ زيد ني كہا كہ والقداس وار كر دينو والوں بيس ہے كى عورت بيد نكروں گا اور عمر وكى دفتر بيدا ہوئى بجر اس بيس سے نكاح ندكروں گا حالا نكدوار بيس كوئى نهيں رہتا ہے بجر اس بيس كوئى نوگ آكر رہے يا عمر وكى ايك دفتر بيدا ہوئى بحر دار ندكوركى كى وعورت سے يا عمر وكى اس دفتر ہے نكاح كي تو حانث نه ہوگا اور بيش خين كا تول ہے اورا گرفتم كھائى كہ الل كوف بيس سے كى عورت سے نكاح كي تو حانث نه ہوگا اور بيش نيام مجركا تول ہے اورا گرفتم كھائى كہ الل كوف بيل ہے كہ عورت سے نكاح كي تو حانث نه ہوگا اور بيدائيس ہوئى تھى جكہ بعد بيدا ہوئى ہے تو بالا تفاق حانث ہوگا اور نيرون كا بيرون كي دفتر سے نكاح كيا تو حانث ہوا اورا گراس صورت اگرفتم كھائى كہ زا اوفلاس سے كوئى عورت اپنے قلال سے گھر سے تو تعشى كو زكاح بين لانے سے حانث نه ہوگا الا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كياتو حانث نه ہوگا الا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بي فلاس سے نكاح كياتو حانث نه ہوگا الا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بي فلاص سے بيل مورت سے نكاح كياتو حانث نه ہوگا الا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بي فلاص سے بيل مورت ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بي فلاص سے بيلا حدید بيدا ہوئى ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بي فلاص سے بيلا مورت ہوگا اللا آئك اللا سے بيلا مورت ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بير فلا مورت ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے بير فلا مورت ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے ہوگا اللا آئكداس كے بركى دفتر سے نكاح كرے اللا ہوگا كوئر ہوگا اللا آئك ہوگا كے بركى دفتر سے نكاح كرے ہوگا اللا آئك ہوگا كے بركى دفتر سے نكاح كرے ہوگا اللا آئك ہوگا كے بركى دفتر سے نكاح كرے ہوگا كے بركے ہوگا كے ہوگا

تنال متر جم أسراس كامدارع ف يربهوتو تقم باعتبارع ف كے مختف ہو گاوالظاهرانه ليس كن فافهمه اوراً برقتم َ حاني كه ز زن ن "ں کوفہ یا بھرہ ہے تکاح میں شدلاؤں گا پھر الیںعورت ہے نکاح کیا جو بھر ہ میں پیدا ہوئی اور اُس نے کوفہ میں نشو وتما یا تی اورہ بیں توطن ختیار کیا ہے تو مام عظمی کے قول میں جانث ہوگا اس واسطے کداییا قول مولو دیر کہا جاتا ہے بینی ایسے مقام پر کہتے ہیں ک بنباب میمر و بیونگ ہے کہ فلال جگہ کی پیدائش ہواور یہی متار ہے اس واسطے کہ معتبر اس میں پیدائش ہے میرمحیط سرحسی میں ہے ایک ے ''م کھا کی کہ لاتیمذ و ہر امر أقا باللكو فته لیتنی کوف میں کعورت ہے 'کان نہ کروں گا بھرا کی نے کوفہ میں ایک عورت ہے 'کان کیا یہ ون ایازت اس عورت کے بعنی کوفہ میں کی نضولی نے اُن کے ساتھ اس عورت کا نکاح کردیا اور بیعورت بھر وہیں ہے لیں اُس ن بنجنے پر بھرہ میں اس نکاح کی اجازت و ہے دی تو سے نس اپنی تشم میں جانت ہودا اً سرچہ نکات کا پورا ہونا اجازت پر ہے اور یا ۔ ے بھرہ میں یائی گئی ہے میرمحیظ میں ہے ورا گرفتم کھائی کہ رویئے زیٹن پرعورت سے نکات نہ کروں گا اور اس نے ایک خاص ﴾ ت ن نیت بی سے توفیعها و بین الله تعالی اس کی تقیمہ بق نه ہو گی کر قضا وُتقیمہ این نه ہو گی و را گرائس نے کو فیہ یا بصریع ورت ک نے ن جوتو و پائٹ یا قضا آئی طرح اس کی تفسد میں شہوگی اور اس طرح اگر کافی یا ندھی کی شیت کا دعوی کیا تو بھی یہی تھم ہے کہ یا کل سدین شہوگی اورا گراس نے عربیہ یا حبشیہ عورت کی نیت کا دعوی کیا تو دیابنۃ اُس کے قول کی تضدیق ہوگی پیظہیر ہے میں ہے۔ ا بیک غلام نے قشم کھائی کہ کسی عورت ہے تکاح نہ کروں گا پھرمولی نے کسی عورت ہے اس کا نکاح کرویا اور حالید غلام اً سے ناخوش تھا تو جانیث ندہوگا اور اگرمونی نے غلام پر اکراہ کیا کہ غلام نے بجبوری کسی عورت سے نکاح کرلیا تو جانث ہوگا اور بیٹ ہرالروا میہ ہے اور یہی سیجے ہے بیہ جوا ہرا خلاقی میں ہے اورا گرکسی نے قشم کھائی کہا ہے غلام کا نکاح نہ کروں گا پھراس کے سواکسی اور نے س غام کا نکات کرویا پھرموی نے زبان ہےا جازت دے دی تو جانث ہو گیا پیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے قشم کھائی کہ پوشیدہ نکات کروں گا پس اگراس نے دوگواہوں کوگواہ کیا تو یہ پوشیدہ ہےاورا گرتین گواہوں کوگواہ کیا تو پیعلا نیے<sup>(۱)</sup> ہوگیا اور میرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ میرمکان کرا میہ پر نہ دوں گا حالا نکہ قبل قشم کے اس کوکرا میہ پر دے چکا ہے پس اس کوائی حال یر جیموژ دیاور ہر ماہ اس کا کرایہ وصول کرتار ہاتو جانث ہوگا اورا <sup>ا</sup> براس نے مستاج<sup>و</sup> سےمہینہ کا کرایہ ما نگااور ہنوز و واس میں نہیں ر ہا ہے قراب مت جراس کو دیے دیے گا تو وہ حائث ہو جائے گا ورا گروہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کو اس میر جہوز دیاتو حانث نہ ہوگا اور ﷺ مجم الدینَ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قشم کھائی کہ لا تیجو مع فلاں لینی فلاں کے ساتھ اتجار نہُ روں گا نچر فلاں مذکوراس کے پاس اپنا غلام اوپیاوراس کواجار ویرمقرر کیا تا کہ غلام مذکور کوفلاں پیشہ سنھلائے اوراس نے تبول کیا تو فر مایا کدهانث نه جوگا بیرخلا صدیس ہے۔

زید نے قشم کھائی کہ عمرو سے فلاں تق ہے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے سلے نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو و کیل کیا ہی خالد نے عمرو سے سلح کی تو امام محمد کے نزو کیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں پچھے عہدہ نہیں ہوتا ہے اورامام ابو بوسف سے دو رواتیں بیں اور عد اخون کی سلح میں وکیل کی سلح سے موکل جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلال سے خصومت (۲) نہ کروں گا پجر فلال

ا تال الرح جمام ما لک کے ذہب پریشم ہی درست ندہوگی اس دائے کہ اعلان رکن نکاح ہے یافتم ہوگی گروہ حانث ہوگا اس واسطے کہ اعلان شرط نکاح ہے اور یکی اسے ہے وانڈ اہم اللہ علی مرادیہ ہے کہ اگر بنوز اس ہیں متناجر رہائیں ہے پس اس نے ماہواری کرایہ جوتھ ہراہے متناجر ہے حسب دستور بیشنگی مانگا کہ اس میں رہے والی آخرہ اللہ

<sup>(</sup>١) عانث بوكالاله (٢) بالش مقدمه قراله

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک ویل مقرہ کیا تو حانث نہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ شمس الا سلام اوجندی ہے وریافت کیا کہ زید نے نشہ کی حالت میں کوئی چیز عمر و کو ہبہ کر دی اور قتم کھائی کہانی ہبہ ہے رجوع نہ کروں گا اور نہ اس ہے واپس لوں گا پھر عمر و نے یہ چیز خالد کو بہد کر دی پھر زید نے خامد ہے یہ چیز لے لی تو نیٹنے نے فر مایا کدزید حانث ند ہو گا یہ محیط میں ہے اگر قتم کھائی کہ فعلاں کو پچھے ہبدنہ کروں گا پھراس کو ہبہ کی اوراس نے قبول نہ کی مگر اس پر قبضہ نہ کیا تو ہمار ہے نز دیک فتعم کھانے والا حانث ہوگا اوراسی طرح اگر ہبہ غیرمقسومہ کیا تو بھی ہمارے نز دیک حانث ہوگا اوراسی طرح اگر عمری دیایا نجلہ دیایا ہیچی کے ہاتھا اس کے یا کہ بھیج دیا یا کسی دوسر ہے کو حکم کیا کہ اس نے فلاں مذکور کو بہہ کردیا تو بھی جانٹ ہو گا اور ہبدنہ کرنے کی قشم میں صدقہ دینے ہے ہمارے بزویک حانث ندہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ہبدنہ کروں گا پھرعاریت دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ صدقہ نہ دول گاما قرض نه دول گا پھرفدا پ مذکورکوصد قه ديايا قرض ديا مگراس نے قبول نه کيا تو پيخض ايني قسم ميں حانث ہو گيا اورا گرفشم ڪائي كه قرض نہ ، نگوں گا پھر قرض مان گا مگر فلاں نے اس کوقرض نہ دیا تو ایسی قتم میں حانث ہوا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کواپنا غلام ہبیہ نہ دوں گا پھر اس غدرم کو دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے ہیہ کر دیں پھر اس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہیہ کرنے کا وکیل کرنے میں حانث ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کو ہبدنہ دوں گا پھراس کوعوض پر ہبددیا تو اپنی فتیم میں حانث ہو گا اور ایک نے فتیم کھائی کہ اپنے غلام کومکا تب شہروں گا پھر کسی اور نے اس کے غلام کو ہدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھر اس نے اس کی کتر بت کی اجازت دیدی تو حانث ہوا جیسے مکا تب کرنے کے لیے وکیل کرنے میں حانث ہوتا ہے بیفاً وی قاضی خان میں ہے۔ فناویٰ میں ہےا گرفتم کھ نی کہ فلاں ہے کچھ مستعار نہاوں گا بھر فلاں مذکور نے اس کوایئے گھوڑے پراپی ردیف میں سوار کرایا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ فلال کے ساتھ کندی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلار کے اس کام میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیا تو جانٹ ہوااور اگر فل اس کے نام مازوں کے ساتھ کام کیا تو جانث نہ ہوگااور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں نثر کت شہر ول گا بھر دونوں اس شہرے نکلے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقد قرار دیا بھر دونوں داخل ہوئے اور شرکت میں کام کیا ہیں اگرفتھ کھانے والے نے بیزیت کی ہو کہ اس شہر کے ندرشر کت کا عقد اس کے ساتھ قمر ارنہ دوں گا تو ھا نث ندہوگا اورا گریدنیت ہو کہ فلہ ل کی شرکت میں کام نہ کروں گا تو جانث ہوگا اورا گر ان دونول میں ہے ایک نے دوسرے کو مضار بت کا مال دیا کہاس ہےمضار بت کرے توبیاوراؤل دونوں بکساں ہیں لیخاتشم میں اس کی نبیت جیسی ہوگی اس تفصیل سے تھم ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشار کت نہ کروں گا پھراس کواپنے پسرصغیر کے ول میں شریک کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرزید نے قسم کھائی کہ عمرومث رکت نہ کروں گا پھرزید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور حکم کیا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کرے پھر خامد نے اس مال میں عمر و کوشر بیک کر رہا تو زید حانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی ہے کہا کہ اگر میں نے تخفیے شریک کیا تو حلال القد تعالیٰ مجھ یر حرام ہے پھر دونوں کی رائے میں آیا کہ ہا ہم شرکت کریں تو مشائخ نے فر ایا کہ اس کے واسطے پیصورت نکلتی ہے کہ اگر قتم کھ ۔ والے کا کوئی بیٹا بالغ ہوتوں تھم کھانے وا ما مال کواسینے اس بیٹے کومضار بت پر دے اور اس بیٹے کے واسطے تفع میں ہے بہت خفیف حصہ قرار دے اور اپنے بیٹے کواجازت دے دی کداس تجارت میں اپنی رائے ہے میں کرے پھر میہ پسر اپنے پچا ہے مشار کت کر لے پھر جب اس نے ایسا کیا تو پسر کے واسطے جس قدرشرط کیا گیا ہے وہ ہوگا اور جو پچھ بچے گاوہ آ دھوں آ دھاس کے باپ جچا کے درمیان مشترک ہوگا اور وہ حانث نہ ہوگا اور اگر بجائے پسر کے کوئی اجنبی ہوتو تھی یہی تھم ہے کہ ظہیر ہیدمیں ہے۔ ا گرفتهم کھائی کہ فلاں ہے ہروی کپڑا نہوں گا پھراس ہے ایک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کپڑا ہے جس کواس نے

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

اگر کہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھر کسی مخض کے نفس کی کفالت کی بعنی جب تو مانگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کوجا ضرکروں گا تو جانث نہ ہوگا قال المترجم بیتھم زبان عربی میں اس طرح قشم کھانے میں ظاہر ہے لیعنی کہا کہ لایکغل عن انسان شنی اور وجہ بیر ہے کہ کفالت بصعبہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنانچے ظہیر بیر میں ندکور ہے اور ہاری زبان میں بھی باعتبار متباور کے امید ہے کہ یہ تھکم ہے اور والله تعالی اعلمہ فلیتامل فیہ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن در ہموں کی صانت کی ہے وہ اصل میں اُسی فلاں کے ہیں تو جانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں مذکور کے غلام کے واسطے کفالت کرنی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حارا نکہ بیدد را ہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلاں کے نہیں ہیں تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پھراس کی طرف سے صانت کر لی تو جانث ہوااورا گرلفظ کفالت ہے بیزبیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہوں بیانہ کروں گالیکن ضانت کروں گا تو فیما بینه وبین الله تعالی اُس کی تصدیق ہوگی اس واسطے کداُس نے اپنے منہ ہے جولفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نبیت کی ہے کیکن اُس نے منہانت و کفالت میں فرق کی نبیت کی ہے اور بیہ خلاف ظاہر ہے پس قضاءُ اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ فلال کی طرف ہے کفالت نہ کرول گاپس فلال نے اس حالف پرکسی کواپینے مال کی جوفلال کا اس حالف برآتا ہے اُتر اَبی کر دی بعنی حوالہ <sup>(۱)</sup> کر دیا تو بیرجا نث نہ ہوگا بشر طیکہ چنال لہ کامحیل پر پچھ قر ضدنہ ہواو را گرمخال کامحیل پر قر ضہ ہوتو حالف اس حوالہ کے قبول کرنے سے فیل ہو جائے گا پس حانث ہوگا اور اس طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ مذکور کا ضامن ہو گیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر محتال لد کا محیل پر مال ہواور محیل کامختال علیہ پر کچھ مال نہ ہو (اور بیانا ہر ہے ۱۱) تو حانث ہو گا بیمبسوط میں ہے۔ ا گرفتنم کھائی کے فلاں کے واسطے پچھے ضامن نہ ہوگا پھراُس کے واسطے نفس یا مال کی عنما نت کرنی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگرفلاں کے واسطے کفالت کر لی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی مہی تھم ہےاور اگرفلاں کے تھم ہے اُس کے لیے کوئی جیزخریدی تو بیضانت نہیں ہےاوراگراُس کے غلام یاوکیل یا مضارب یاشریک مغاوض یاشریک عنان کے واسطے منما نت کر لی تو حانث نہ ہوگا اوراگر فلا ں

ا قوله هم مو کیونکه نفس کی گفالت کو بهاری زبان میں حاضر ضامنی کہتے ہیں ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) قبول كرنے سے ۱۲

کے واسطے ضائت نہ لی گر دوسر ہے کے واسطے ضائت کر لی چر دوسرا مرگیا اور فلاں نہ کوراً سی کا وارث ہوا تو قتم کھانے والا حائث نہ ہو جائے گا اورا گرفتم کھانی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا چرا بیک مخص کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک غلام کے درک کا جس کو اُسطے ضامن ہوا تو حائت ہوا تو حائت ہوگا اور اگر کسی غائب کے واسطے ضامن ہوا گرائس کی طرف ہے کسی نے خطاب نہ کیا یعنی رضا مندی اُس کی حائت پر اور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو اہام اعظم وا ہام محر ہے کن ویک حائث نہ ہوا اور اس میں اہام ابو یوسٹ نے خلاف کیا ہے اور اگر اس غائب کی طرف ہے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حائث ہوگا اور اس طرح اگر غلام ججور نے قتم کھائی کہ کسی کی حائث ہوا ہے گھر بدون اجازت اپنے مولی کے ضائت کی تو حائث ہوا ہے طبیر ہیں ہے۔

ن/ب: 🌖

ج وروز ہ میں قتم کھانے کے بیان میں

ی بغر متم ورندوعده و ف کرنالازم ۱۱ ع اس سے لازم آیا کداس نے ج نہیں کی ۱۲۔

<sup>(</sup>١) لفظ بيت الله عال

فآوی قاضی خان میں ہے ور سر ترقیم کھی لی کرنماز ند پڑھوں گا پھر نماز فاسد پڑھی مثلا بغیر طبارت کے نماز بڑھی تو است ناھانا ہوں فارا کرائی گا ورا کرائی گا میں برمعقو دکی ہائی طور کہ کہا گر میں نے نماز پڑھی ہوتو میرا نما ما آزا و ہےتو یہ نماز فاسد و جائز وانوں پر ہوگی اورا کرائی کے ایک تھیں گا ورا کرائی کے نہاز کا میں ہوتو میں اندا میں بھی گا ورا کرائی کے نہاز کا میں ہوتا ہوگی ہوتو میں ہوتو میں ہوتا ہوگی بیدا خیر و میں ہے۔

اُس کا مقتدی طفل ہو بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک نے شتم کھائی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا بھراُس نے تنہاا پنی نمازشروع کی اور نبیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا بھر چند لوگ آئے اور اُنھوں نے اُس کے چیجھے اقتدا کی تو قضا نا جانث ہوگا نہ دیائے جب کہ واق<sup>ع</sup> رکوع و سجد و کرے اور اسی طرح اگر

ل شید بیقیدا، م کندیب برحائث بوت کے اعظمعتر ب ۱۱۔ ع اس سے پہلے صاف نہ وگاا۔

<sup>(</sup>۱) پین صورت ند کوره مین حانث بوگا ۱۲

و لف نے بروز جمعد لوگوں کے ساتھ تماز پڑھی اور نیت یہ ہے کہ خود جمعہ پڑھت ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جمعد است نا جائز ور حالف تضا ، حائث ہوگا نہ دیا ہے اور آگر اُس نے جمعد کے اور نمی زیس نماز شروع کرنے ہے پہلے ایسے گواہ کر سیے بوں کہ بس ننبا اینے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باتی مسئد بحالہ ہے تو دیا ہے وقضا ، دونوں طرح حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز شروع کر لی پھراس کو حدث ہوا لیس اُس نے ایک شخص کو آگے کر دیا تو حائث ہوا ہے خلاصہ بیس ہے اور اگر نماز جن زہ یہ تعدہ تداوت بیس لوگول کی محت کی تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کی متم منصر ف بجانب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ ہوا فلد ہے اور جنازے کی نماز مطلق نماز میں نہیں واضل ہوئی اور اور قریضہ ہوا تا سے نماز پڑھی اور اُو گول کی امامت نی نمیں واضل ہے اور اگر سے نماز پڑھی اور اُو گول کی امامت نی نہوں جن ہوگی اگر چہ اس کو بیمعلوم نہ ہوا ہو یہ قاوی قائنی خان

دن میں اور عنسل نه کرو**ں گا**.....

ایک نے قتم کا گا کہ بن فراس مجدیں نماز نہ پڑھوں گا بھر بیائی گئی اور حالف نے بڑھے ہوئے مقام پر نماز پڑھی تو جائے نہ ہوگا اوراً سرائم کی کہ بن فال کی مجدیل نماز نہ پڑھوں گا بھراس ہی جگہ بڑھائی گئی اوراً س نے بڑھی ہوئی جَہد پر نماز پڑھی تو جائے نہ ہوگا ہوڈ خیرہ ہیں ہے اورا اس محدیل کہ ہیں نے کہی نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر نہیں کیا ہے حال نکدا کیک وفعہ وہو ہیں تھا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا بھراس کو قضا کی تو جے کہا اس وقت آنے سے پہلے سویا تھا اور بعد وقت نکل جانے کے جا کا تو جائے ہوگا ہورا گروقت آجا نے کے بعد سویا تھا تو جائے ہوگا ہے وجیز کر دری ہیں ہے اورا کی نے فتم کھائی و نہ سوؤل گا یہاں تک کر اتنی رُحییں پڑھاوں بھر بیٹھے ہیٹھے ہوگی تو جائے نہ ہوگا ہے ہورا گرا ہے اورا گرا ہے نہ کہا اس تو جائے نہاز پڑھی تو تو ہوں کا دریا تو وہ سن اور نہ ہوگا ہے جائے ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی تو وہ سن اور نہ ہوگا ہے وضونہ کروں گا بھر نہیں ہوئی بھر نہیں ہے اورا کی سے اورا کی نے اورا کی نے اورا کی سے اورا کی سے اورا کی سے اورا کی نے اورا کی سے موال کا کہر نکی ہوئی تو وہ سن اور مولی ہے وضونہ کروں گا بھر نکیسر بھوئی بھر اس نے بیش ہے کیا بھر وہ سن اور مولی یا بھیش ہوئی بھر نہیں ہوئی بھراس نے وضونہ کروں گا بھر نکیسر بھوئی بھر اس نے وضونہ کروں گا بھر نکیسر بھوئی بھراس نے وضونہ کروں گا بھر نکیسر بھوئی بھراس نے وضونہ کروں گا بھر نکیسر کی وہوئی بھر اس نے وضونہ کروں گا بھر نکیسر کی وہوئی بھر اس نے وہوئی بھراس نے وہوئی بھر نکیسر کے وضونہ کروں گا بھر نکیسر کے وہوئی بھر اس نے وہوئی بھر نکیسر کی بھر اس نے وہوئی بھر اس نے وہوئی بھر اس نے وہوئی بھر نکیسر کی بھر نکیسر کھوئی بھر اس نے وہوئی بھر اس ن

دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی تھم میں جانث ہوگا میں ہے۔

کہ کہا کہ والقد نہ مسل (انجمروں گا اپنی اس عورت سے جنابت سے پھر اس عورت سے جماع کیا پھر دوسری عورت سے جماع کیایا اس کے برعکس واقع ہوا تو قتم میں جائے ہوا اس واسطے کہ اس کی قتم جماع پر واقع ہوئی تھی اورا گراس نے هیفة بخشل ہی کی نین ہے کہ ہوتو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے اس واسطے کھٹسل اس عورت سے بھی واقع ہوا پی قاوئی کبریٰ میں ہے عورت نے اگر تم کھائی کہ جنابت سے شمل نہ کروں گی پر شمل نہ کروں گی پھرائی کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ جائے یہ ہوئی پھرائی کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ جائے یہ ہوئی پھرائی نے خشل کیا تو پیشل دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی تم میں جائٹ ہوگی پیٹھ ہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ حرام (۲) سے خشل نہ دوں گا تو نہ جماع کیا ور قدم کھائی کہ حرام (۲) سے خشل نہ کروں گا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چون نچرائی کو سے خشل کیا تو جائے کہ اورا گرفتم کھائی کہ حرام (۲) سے خشل نہ کروں گا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چون نچرائی ہوگا اورا گراجنب موگا ہو الگر اجنب ہوگا اورا گراجنب ہوگی اورائی پر نئی جا ہاں آگر وہ موتا ہوئی ہورت نے اس کہ اورائی کہ تو جہ ہوگا ہوں کہ جون تو دونوں پر حدز نا واجب ہوگی اورائی پر فتو کی ہے ہاں آگر وہ موتا ہوئی ہورت نے اس کہ اورائی کہ تو میں ہوں تو دونوں پر حدز نا واجب ہوگی اورائی پر فتو کی ہے ہاں آگر وہ موتا ہوئی ہوں۔ ایس کیا تو حاف نہ ہوگا ہوں اس کروں بھی ہوں۔ اورائی کہ نئی حافت روائی کی تو حدووالنواز کی ہی ہورت نے اس کہ اورائی پر فتو کی ہے ہاں آگر وہ موتا ہوئی ہورت نے اس کہ اورائی پر فتو کی ہے ہاں آگر وہ موتا ہوئی ہی ہورت ہوں۔ ایسا کہا تو حاف نہ ہوگا ہوئی ہیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ میں آج کے روزیا ایک روزایک روزہ ندر کھوں گا پھرضج کوروزہ دارا تھا پھراس کوتوڑ ڈالاتو حائث نہ ہوگا اوراگر کہا کہ لانصور روزہ ندر کھوں گا پھرائی نے ایسا کی تو حائث ہوگا یہ جامع کمیر میں ہے قال المحرجم ہمارے عرف میں متبادر اس ہے ہیں ہے کہ تمام دن صائم ندروہوں گا ہیں امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے ہے حائث ہوا والند عالم امام محمد نے فرماید کہ ایک خص نے کہ کہ داسطے اللہ کے چھ پر اا زم ہے کہ میں اُس روز روزہ رکھوں جس میں کہ فلال سفر ہے آئے پھر فلال ندکورا ہے روز آیا کہ جس دن یہ تھوں کہ کھاچکا تھا یہ بعد روال کے آیا تو حائف پر پچھوا جب نہیں ہے اوراگر یول فتم کھائی کہ البت روزہ رکھوں تو اس پر میں دوزروزہ رکھوں کے اس روزروزہ رکھوں گارائس نے اس روزروزہ رکھوں تو اس پر میں میں جس روز کہ فلاں سفر ہے آؤں گا پھر فلاں اس کے کھانے اور زوال ہے پہلے آیا تھا ہیں اگرائس نے اس روزروزہ رکھی تو اس پر

المسيح كيونكه زيارت بإلى گفتاا\_

<sup>(</sup>۱) بھائے کرون گااپی اس تورت ہے ا۔ (۲) بھائے نہروں گابطور ہو ف کے ا۔

کفارہ لازم نہ آئے گا اوراگراس روز صائم ندر ہاتو کفارہ قسم لازم آئے گا اور درصورت ہید کہ فلال ایسے وقت آیا کہ بیدکھا چکا تھا تو بہر حال اس پر کفارہ قسم لازم آجائے گا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اوراگر کسی روز بعد کھانے کے یا بعد زوال شمس کے کہا کہ و لند میں آئے کے روز روزہ رکھوں گا تو ہاتی روز کھانے و چینے و جماع کرنے سے ہاز رہنے ہے قسم میں بچا ہوجائے گا اوراسی طرح آگر قسم ہم اس کھر آگر میں ات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ والقدائل رات روزہ رکھوں گا تو اس رات بھش اسی طور سے ہازر ہے ہے تسم میں سچا ہوجائے گا بی مرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔
میر تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

الركما: ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

کوقد وری نے ذکر فر مایا ہے میرمحیط میں ہے۔

اگرکہا کہ اللہ علی صوم العمرین اللہ کے واسطے بھی پر عمر بھر کا روز ہواجب ہا وراس کی پھینیت نہیں ہے تو ہمیشہ عمر روز ہر کھتے پرفتم ہوگی بیر غایۃ الجدیان میں ہا اوراگراس نے کہ کہ ان صعب الابداوان صعب الدھو فکذالین اگر روز ہر کھا میں نے ہمیشہ یا روزہ رکھا میں نے وہر بھر تو ایسا ہے تو اس طرح حانث ہوگا کہ اپنی تمام عمر روزہ رکھے با بن طور کہ کی روزا فطار نہ کرے اوراگر کی روزا فطار نہ کیا یہاں تک کہ مرگ تو اپنی حیت کے آخر جزد میں حانث ہوگا کہ ان کہ دورا فطار کہ کہ ان میں حانث ہوگا ہی آرادی معتبر ہوگی اوراگر کہ ان صعب میں حانث ہوگا ہی آر جن الف و لام کے تو ایک ما معتبر ہوگی اوراگر کہا کہ ان صعب ابدیا بدون الف و لام کے تو ایک ما عیت کے صوم سے حانث ہوگا ہی تیر تا تعلی جو گہر ہوگی اوراگر کہا کہ ان صعب دھرا فعہدی حر۔ پس اگر کسی قدروقت معلوم کی نیت کی ہوتو قسم س کی نیت پرواتع ہوگی اوراگر پھی ہیں تن نہ ہوتو امام اعظم کے قرای کہ میں جانت ہوگی اوراگر کے مینے تو کہ ہوتو امام اعظم کے قرای کہ میں جو اوراگر کی معتبر ہوگی اور اگر کے مینے تو کہ ہوتو امام اعظم کی میں جو اوراگر کا موت اس نے چھ مہینے روز سے نہ رکھ ہوں تو حانث نہیں جو اوراگر اس نے بور بہ کہ اس صعب ایں مین اوراگر اوراگر اس نے بھی مہینے ہوتو کے مین کرد کے ہوں تو حانث نہیں ہوا اوراگر اگر سے نہی ہوں کے مین ہوتا ہوں میں سے ہوا کہ کہ میں سے جو ایک کے تین پرواتھ ہوگی اوراگر اوراگر اس نے تین پرواتھ ہوگی وار مین اوراگر اوراگر اس نے تین پرواتھ ہوگی کہ میں میں میں میں بوانا فکذا لیخی اگر میں نے روز سے رہے تاز مانہا یا دہر بایا حینہا تو ان میں سے ہرا کیک سے تین پرواتھ ہوگی کو تھوراً ادا حیاناً فکذا لیکٹی اگر میں نے روز سے روز سے نہ زر میں خور اوراگر اوراگر اس کے تین پرواتھ ہوگی کہ میں کہ میں کہ کہ اس صحب اس کے تین پرواتھ ہوگی کو تو میں ہوتا ہوگی کہ کہ کہ کو تو تو تو تو ہوگی گور گور کے تین پرواتھ ہوگی کور کی کہ کور کور کی کے دوران میں نے دوران میں کرون کے دوران کی کرون کی کور کی کور کیت کی کور کی کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور ک

یعنی جملدا تھ رومہینہ پر لیکن روز ہے میں استیعا ب شرط ہے میشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گانو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہوگا:

ا گرفتنم کھا کی کہ روز ہے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گا تو اُس کی قشم ماہ رمضان کے پورے روزے کوفہ میں رکھنے پر وا قع ہوگی چٹانچیا ٹرائس نے ایک روز ہ کوفہ میں رکھ پھر ویاں ہے ہاہر چلا گیا یا کوفہ میں بیار پڑار با کوئی روز ہ نہ رکھا تو حائث نہ ہوگا اورا ً رقتم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کوفہ میں بروز فطراُس کے ہونے پروا تع ہوگی ہیں اگر بروز فطر کوفہ میں ہوگا تو ع نث بوگا اگر چدا ک نے پچھ کھایا و بیانہ ہو بیشر چ تکنیص جا مع کبیر میں ہے اور کتاب میں بید کورنہیں ہے کدا گراس نے رات ہے یوم فطر کے روز سے کی نبیت کی ہوا ور پچھے نہ کھا یا جات ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے میرے کہوہ حانث ہوگا اس واسطے کہ برگا و ہمرا دا فطار ہے دفول در یوم الفطر تھا اور و ہایا گیا تو واجب ہے کہ و ہ حانث ہوجائے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو تقیقنہ اُس کے پاس افطار کرنے پروا قع ہو گیجنا نچےا گراس نے اپنے گھ ا فط رکر لیا پھر فلال کے پیس عش کا کھا یا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کدرمضان کا جی ند کوفہ میں نہ دیکھوں گا تو اُس کی فتھم رویت ہلال کے وفت کوفہ میں ہونے پر واقع ہوگی چنانچہا گراس وفت کوفہ میں ہوا تو جانٹ ہوگا اگر چہاس نے اپنی آنکھ سے جاند نہ و یکھ ہو لو آئنکہ و ومسئندا فطار وروبیۃ ہلال میں اپنے غظر کومطلق رکھے ہایں طور کدا فطار نہ کروں گایا ہلاں رمضان نہ دیکھوں گا لیعنی بدون اضافت كے تو اليي صورت ميں اُس كي قتم هيقة افطار اور هيقة عاند ديكھنے پرواقع ہوگی ورنيز اَّر اُس نے مطلق غظانه ہونے کی صورت میں باوجودا ضافت کے اپنی نیت بیال ہو کہ کوفد میں کی چیز سے کھائے ویسے کی نظار نہ کروں گا هیقتہ یا وفد میں ا بی آنکھ سے دپاند ندہ کیھوں گانو دونوں مسکوں میں س کی اس نیت کی تصدیق ہوگی لیکن فرق میہ ہے کدا گر جپاند و کیھنے کے مسکد میں اً س نے حلیقت آئکھ سے جاندو کیجھنے کی نیت کی تضایاد و پائة دونو ل طرح ہے اُس کی نبیت کی تصدیق کی جائے گی بخلاف فطرے کہ اً رأى نے حقیقتند انطار کی نبیت کی تو دیانهٔ أس کی تعدیق کی جائے گی مگر قاصی اُس کی تقیدیق (فی بینه و بین المدتوی ۱۱) ندکرے گالیہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کرول گا کچرا پنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہاس ہے ظہار کیا تھاوطی کر لی تو حانث نہ ہوگا :

(1): C/1

کپڑے پہننے پوشش وزیوروغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں

اگراپی ہوی ہے کہ کہ اگر میں نے تیرے کا تے سوت ہے پہن تو وہ ہدی ہے پیم عورت نے اس مرد کی مملو کہ دوئی ہے جو وقت شم کے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کیڑا وغیرہ اُس نے پہنا تو یہ بالا تفاق ہدی ہوگا اور اگر اس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہوگر عورت نے اُس سے نہ کا تا بلکہ ایک روئی ہے کا تا جس کو مرد مذکور نے بحد شم کے فریدا ہے تو امام اعظم کے فرد کی وہ بدی ہوگا یہ فتح القدیریش ہے اور اُس محل کی کہ فرا نے فلاں ( ۲۶ ہوگا یہ فتح القدیریش ہے اور اُس کی کھونیت فیس ہے اور اُس کے کہ نے تا بال اور اُس کی کھونیت فیس ہے گھرا کے کہ ایک ایج اور کہ کورے کا تے سوت ہے اُن گیر ہوت ہیں جا آٹ نے موت سے اُن گرف کی سوت کی نہت کی ہو یہ کھوا ہے گئر اور رصورت یہ کہ کھونیت نہیں ہے اگرف کی سوت پہن لیا تو جا خف نہ ہوگا اور درصورت یہ کہ کھونیت نہیں ہے اگرف کی سوت پہن لیا جو ایک نے موت اس میں سواں حمد ہوخواہ ان قو جا خف نہ ہوگا گل نے دوسری عورت کا سوت اس میں سواں حمد ہوخواہ ان

ا ۔ لونٹر ہے بازی کی یاعورت کی ذہر بٹس وطی کی ۱۳۔

<sup>(</sup>۱) والله كديس في حرام فيس كيا ١٢ ا

دونوں کا سوت مختمط ہویہ ہرایک کا سوت الگ ایک ایک ایک طرف ہواور بیابیا ہے جیے قتم کھائی کہ فلاں کے بئے ہوئے سے نہ پہنوں گا کپڑ ا بہہنا ہوفلاں ندکورودورسرے کے درمیان مشترک ہے قوحانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بئے ہوئے سے نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑ ا بہن جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے قوحانث ہوگا اورا گرکہا کہ کپڑ افلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑ ا بہنا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُن ہے پس اگر ایسا کپڑ اہو کہ اس کوایک ہی بنت ہے کر اس کودو نے بنا توحانث نہ ہوگا اورا گر بینا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُن ہے پس اگر ایسا کپڑ اہو کہ اس کوایک ہی بنت ہے کر اس کودو نے بنا توحانث نہ ہوگا اورا گر بیا ہے کہ اس کودو ہی بنتے ہیں تو جانث ہوگا ورا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ سے نہ پہنوں گا پھر فلانہ کے سوت کا کپڑ ا بہنا اور اس میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو جانٹ ہوگا گر چہ فلا نہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مشال ایک ہی تارہ و یہ قاوی قانتی خان

آگرفتم کی گردنج فلال ہے کوئی کپڑانہ پہنوں گا پھر 'س کے ناموں کی بن ٹی کا کپڑا پہنا پس آگرفل ل فد کورا ہے با تھ سے بے کا کا مرکز ا ہوتو ہ نٹ نہ ہوگا اورا گرنہ ہوتو ہ نٹ ہوگا ہیا جناح میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ کوئی کپڑا اغز سفل سے نہ بہنوں گا پھرا کی ملک میں تھی پہنا تو ہ نٹ ہوگا ورائی طرع ہر روفت اس کی ملک میں تھی جس کا کپڑا پہنا تو امام اعظم کے نز ویک ہ نٹ ہوگا میرجیط سرخسی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فرال فلانہ سے نہ بوگا اند کے سوت کا حق ہوگا میں ہے تو ہوگا اورائی طرح آگر ایسا کپڑا پہنا جس میں فلانہ کے سوت کا سالہ ہے تو بھی جانب نہ ہوگا اورائی طرح آگر ایسا کپڑا پہنا جس میں فلانہ کے سوت کا ازار بند ہوتو امام ابو پوسٹ کے قول میں جانب نہ ہوگا اورائی طرح آگر ایسا کپڑا پہنا جس میں فلانہ تول میں جانب نہ ہوگا اورائی رفتو کی ہے اور اگر تھی ہوتو پہننے کی قسم میں ہوتو اورائی میں ہوتو ہوتا ہے اور ایز رقعہ کا جس کو فاری میں سیاں تھیں گئے ہیں بعض کے سوت کے ہوتو ہوتا ہے اور ایز رقعہ کا جس کو فاری میں سیاں تھیں گئے ہیں بعض کے سزو کے کہ جانب ہوگا اور جب کہ رقعہ میں ہوئے ہوگا تو رہ ہوگا ہورائی ہوگا ہور کہ گئے ہوا ہورائی ہوگا ہوگا ہور کہ ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہور کہ ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا ہوگا ہورائی ہوگا

ا گرعورت نے تتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خماریام قنعہ پہنا تو جانث نہ ہو:

ا گرفتم کی کہ غزل فلانہ ہے بنا ہوا کوئی گیڑانہ پہنوں گا بھراس میں سے تھوڑا قطع کیا بھراس کو بہنا ہیں اگر میاس قدر ہو

کہ ازار یا جا در کے ہرا ہر ہوتو جانٹ ہوگا ور نہیں اور اُس کوقطع کر کے سراویل بنا کر بہنا تو جانٹ ہوگا اوراس طرح اگر عورت نے فتم کھائی کہ گیڑ نہ پہنوں گی بھراُس نے نمار یا مقعد بہنا تو جانٹ نہ ہوگی جب کہ یہ بھڈرازار کے نہ پہنچتا ہواورا گراس قدر ہوتا ہوتو جانٹ ہوگی اگر چہاں ہے ستر عورت نہ ہوسکتا ہواورائی طرح اگر جالف نے تمامہ بہنا تو جانٹ نہ ہوگا اُل آ مکہ اس کے بیج کہ ہوقد رازار یا رواء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے قیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانٹ ہوگا میہ ایسناح میں ہوتا اوراگر نہیں کہا تھ بھر عورت نہ کورت نہ کو رہ کے سوت سے تمامہ یا نہ جاتو ہوئی کہ فلانہ عورت ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا اوراگر قتم کھائی کہ فلانہ عورت ہے سوت

ل کہامیر سے بزد میک حق بیہ ہے کہا گیرو واس پیشہ کو نہ کرتا ہوا ور حالف کوبھی بیرحال معلوم ہوتب تو حاشثہ ہوگاور نہیں ال

ع لينة القميص: ختك جامدوزلق الميص زه چراجن اا\_

<sup>(</sup>۱) گھنڈیاں وگریبان کا تکمیتاا۔

ے نہ پہنوں گا پھر کیڑا تاف کے بینے تک پہنچایا اور ہنوز اپنے دونوں ہاتھ آستیوں میں داخل نہ کے اور اس کے یا وک ہنوز اس کے لفافہ کے بینچ بین تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یا بیک ہم موزے نہ پہنوں گا پھر اپنی ایک ٹا تگ سراویل میں داخل کی یا ایک پاؤں موزے میں اش کے اوپر ڈال ویا گیا اور سوتے ہی پاؤں موزے میں اس کے اوپر ڈال ویا گیا اور سوتے ہی میں اُس کے اوپر ڈال ویا گیا اور سوتے ہی اُس کے اوپر ڈال ویا گیا اور ہم اس کو لیتے میں اُس کے اوپر ڈال ویا گیا پھر جب وہ سوتے ہی تاور اگر سوتے میں اُس کے اوپر ڈال ویا گیا پھر جب وہ سوتے ہی سے ہو شار ہوا تو اُس نے اُتا رپھینا تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر جھوڑ دیا کہ وہ اس کے اوپر پڑا رہا نو حانث ہوگا اور اگر میں ہو بات کے بعد اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو حانث ہوگا خواہ وہ جانتا ہو یا شاہوا ہیا تی گئے ابولفر نے فر مایا ہے بین قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بعینہ کسی کیڑے کی نہ بہننے کی تشم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد بہنا تو حانث ہوگا:

ا اگرفتم کھائی کہ غزل فلا نہ ہے کوئی کپٹر انہ پہنوں گا پھر فلا نہ ند کور ہ اور دوسری عور ت دونوں کے سوت ہے ایک کپٹر انہنا گیا سیکن دوسریعورت کا موت اس تھان کے اوّل میں ہے یا سخر میں ہے۔ ایس اُسی مقام ہے اُس کا موت کا ٹ کرا لگ کر دیا گیا لیعنی کیڑا! لگ ہو گیا پھر اُس نے باقی کپڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا لیں اگر و واس قدر ہو کہ مقدار زاریا جاور کو پہنچنا ہوتو ے نث ہوگا اورا گراس قدرنہ پہنچتا ہوتو جانث نہ ہوگا اورا گراس کی سر ویل قطع کر کے پہنی تو جانث ہوگا اورا گریبی کپڑافبل اس کے کہ اس میں ہے دوسری عورت کا کپٹر اقطع کر دیا جائے پہنا تو جانث نہ ہوگا میں ہے اور اگرفتسم کھائی کہ فلانہ کے غزل کا کپٹر انہ بہنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی کملی اوڑھی تو حانث ہوگا اگر چەصوف کی ہے بیمجیط سزدسی میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ کپڑ اندیبنوں گا تو اُس کی نتم ہرا ہے کپڑے پروا قع ہوگی کہ سترعورت کو چھیا تا ہےاوراس سے نماز جا نز ہوتی ہے حتی کہا گرٹاٹ یا بساط یا طنفسہ اوڑ ھالیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر کسا ۔خزیا طبیسان اوڑھی تو جانث ہوگا اس واسطے بیکھی ان میں ہے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اوراس طرح اگر پوشنین بہنی تو بھی حانث ہو گا اورا گرٹو پی اوڑھی تو حانث نہ ہو گا گذا نی الحیط اور یہی تھکم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا ہے میتا تارغ نیامیں ہے اورا گر بعینہ کسی کیڑے کی نہ سپنے کی شم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حانث ہوا میہ مبسوط میں ہےاورا گرفتم کھاتی کہمراویل نہ پہنوں گا پھرکسی دراز قد '' دمی کالباس پہنا جواس پرسراویل ہو گیااور پیکٹر اسراویل کی تر اش پر ہے تو حانث ہو گا اورا گرفتهم کھائی کہ ثیا ب نہ پہنوں گا بھرسراویل پشت قد آ دمی کی پہنی جواس پر ثیا ب ہوگئی تو حانث نہ ہو گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور خلا صدیبی لکھا ہے کہ جو کپڑ استرعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے و وثو بٹبیں کہلاتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور ا گرفتم کھائی کر قیص نہ پہنوں گا پھر ہے استیبوں کی قیص پہنی اور وفت فتم کے اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہو گا میرمجیط میں ہے تلسقط میں لکھا ہے کہا گرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا پھرز بردی وہ پہنا یا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا مگر نیا تارا تو جانث ہوگا بہتا تارخاینہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کرتمیں نہ پہنوں گا توقتم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق بہنتا ہے اور گریباں سے سر نکلنے ک بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا بیر عمل ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا تمیص یا چا در پھر اس نے سراویل یا تمیص یا چا در کی لنگی با ندھی تو جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح اگر ان میں ہے کسی چیز کا عمامہ با ندھا تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بیر تبیص یا ہی

لے کیونکہ امتیارا ختیاری صورت میں ہے جوخود اس کا تعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے فعل پایا گیا ۱۲۔ سے جو قبیص پہننے کا طریقہ ہے ندمشلاً اس کی گئی بہ ندھ لیٹاوقو دیگر یبان ہے آ ہ یعنی اگر گریبان میں سرؤالا ہیں اگرا کثر حصہ بھی پہن لیاتو جانث ہوااورا گرقبل اس کے اتار دی تو جانث نہوا ۱۴۔ ا گرفتم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا چھر خالص خز کا کیڑا پہنایا ایسا کیڑا کہاس کا تارا بریشم یاروئی کا تھااور بود

خز كاتفاتو حانث بموكا:

 منتقی میں برروایت ہشام کے امام محمدؓ ہے مروی ہے کہا گرفتم کھائی کہاس کیٹر ہے کی دوقمیص قطع کراؤں گا پھراس کی ایک بی قمیص قطع کرائی اورسلائی پھرا دھیڑ کر دویا رہ سرائی تو فرمایا کہ جانث ہوگا اوراگرفتنم کھائی کہ دوقمیص سل وُں گا تو اس صورت میں ے نث نہ ہوگا اورا اً رفتھ کھائی کہاں ہے ووقبیص قطع کراؤں گا پھرایک ہی قطع کرا کرسمائی پھرا دھیڑ کراس کی دوسری تراش کی قمیص کرائی تو فر مایا کہ جانث نہ ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا گرا کیے قبیص پرفتھ کھائی کہاس ہے قباءوسراو ملی قطع کراؤں گا بھراس ہے قبا قطع کرائی اوراس کو بیبنایا نه بیبنا بھراس کی قبا کی سراویں قطع کرائی تو وہ اپنی قشم میں اسی وفت حانث ہو گیا جب اس نے فقط قیص بی قطع کرائی تھی اور زیادات میں لکھا ہے کہ تھم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کیڑے کی قباء سراویل ندین ئی وراس کی کچھ نیت نبیں ہے پھر اس سب کی فقط قیا ہی بنا کر سوائی پھر قیا کو نقص کر کے اس کی سراو میں سلوائی تو حانث نہ ہو گا ال آئکہ اس کی مراویہ ہو کہ بیجبیں موجو د ہےاس بیں ہے بعض کی تبابعض کی سراویل بناؤں گاتو جانث ہوگا بیہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاس قیص کونہ پہنوں گا پھراس کواد هیڑ کر دو ہارہ قیص سلوا کر پہنی تو قد وری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوادر میں مذکور ہے اور یمی قباء و جبہ کا تھم ہے اس واسطے کہ سلائی ا دھیڑ دینے ہے قباو جبہ کا نامنہیں منتا ہے بیکہ کہا جاتا ہے کہ ا دھیڑی ہوئی قیص ہے اور اس طرح . گرفتهم کھائی کہ اس کشتی پرسوار نہ ہوں گا پھروہ تو ڑ دی گئی اور شختے الگ کر دیے گئے پھران تختوں ہے کشتی بنائی گئی اور اس میں وہ سوار ہوا تو نو اور میں مذکورے کہ وہ جانث ہو گا اور جامع میں مذکورے کہ جانث نہ ہو گا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قباوقمیص وکشتی نہ ہوجائے گی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتھ کھائی کہ یہ جبہ نہ پہنوں گا اوراس میں حشو<sup>ک</sup> بھرا ہو ہے پھراس نے میحشونکلوا کراس میں دوم احشو بھرایا اوراس کو پہتا تو جانث ہوگا اور ای طرح اگر جبہ استر دار ہے پس اس نے استر نکلواڈ یا استر نگایا پھریہ تو جانث ہوگا اس واسطے کہ حشو واستر وورکرنے ور ہدینے ہے جبہ کا نام نہ مٹے گااور گرفتتم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھراس میں جو پھراتھا وہ نکال ڈایا اور پھر س پرسویا تو مشائخ نے فرمایا کہوہ صانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ ہدو پرمشو کے نہیں بوتابي قال المترجم هذاني عرفهم واماني عرفنا يكون حانثًا-

اگر معین شفهٔ خزیر فشم کھائی که اس کونه پہنوں گا پھر وہ نوچ دی گئی اور کاٹی گئی اور دوسرا شفه کر دی گئی پھر اِس کو بہنا تو جانث نه ہوگا:

اگراس کا تجراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یا روٹی وغیرہ اس تجراؤ پرسویا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی مجراؤ کوفراش نہیں گئتے ہیں یہ فناوی قاضی خان میں ہے ایک عورت نے تسم کھوئی کہ یہ مقعد نہ پہنوں گی پھراس سے غازیوں کا نشان بنایا گیا پھرنشان سے الگ کر کے اس عورت کو والیس دیا گئی پھراس نے اس سے مقعد بنایا تو وہ حانث ہوگی بیغز اللہ المفتین میں ہے جامع میں فدکور ہے کہ اگر عورت نے قشم کھائی کہ یہ ملحقہ نہ پہنوں گی پھراس کے دونوں جانب می دیے گئے اور درع کردی گئی وراس کے گریب ن اور سستینیس کردی گئی ہراس کو عورت نے پہنا تو جانٹ نہ ہوگی اوراگراس کی دونوں جانب جو ملاکری گئی تھی سیوں تو ز دی گئی اور ہر دوستینیس اور گریبان اس سے نکال ڈ الا گیا بھراس نے اس کو پہنا تو جانٹ ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسرے سبب جدید سے نہیں بلکہ اوّل ہی ہے قائم بعین تھ پھرعود کر آیا اور یہ بخد ف اس کے ہی کہ ملحقہ قطع کر کے اس کی تیص سلائی گئی پھر سلائی اور ترکیب

اِ حشو بھرت وغیرہ جو ہرہ واستر کے درمیان ہوتا ہے "ا۔ بی متر بم کہتا ہے کہ بیاالِ عرب کی اصطلاح کے اعتبار ہے ہے کیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حدث ہموجائے گا ۱۲۔

اگرکسی نے قشم کھائی کہ زیورنہ پہنول گا پھرسونے کی انگوشی پہنی تو حانث ہوگا:

، دشاہوں کا تاج زیور نہیں ہے اور عورتوں کا تاج زیور ہے اور کنگن اور کنٹھ زیور ہے بیتمر تانتی میں ہے۔ عورت نے شم کھائی کہ معب نہ پہنوں گی پھراس نے لالک بہنا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کوعرف وعادت میں معب بولتے ہیں تو حانث ہونا اس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہیں بیر محیط میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تبوار محلی یا مفضض پڑکا ہائد حاتو جانت نہ ہوگا اور بیشم عورتوں کے زیور پر ہوگی بیر قباوی قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پچھ نہیں ہے

ا کیونکه به چیزی اس صورت جس بھی زیوری قتم میں نبیس داخل ہو سکتیں اار

پھراس نے لو ہے کی درع یاعورت کی درع پہنی تو حانث ہوگا اوراگراس نے ان دونوں سے سایک کی نیت کی ہوتو دوسری سے من نث نہوگا یہ محیط سرنسی میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ ہتھیا رنہ پہنوں گا پھر سوارائکائی یا بازو پر کمان یا ڈھال لئکائی تو حانث نہ ہوگا اور مثل نے نے فر مایا کہ اگر فارس میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ سلاح نہ پوٹا ہی تھر وں سے حانث ہوگا پس اگر لو ہے کی ذرہ پہنی تو حانث ہوگا پینچیط میں ہے ۔ لباس میں اصلی میہ ہے کہ تو ہ کا لفظ از ارسے کم کوشائل ہے نہ چھری اور میں ہے ۔ لباس میں اس نہان کوشائل ہے نہ چھری اور ہے ہوئے لو ہے کو بیان اوروکی رعابیت سے بہت بڑا ہے ہے جو بے لو ہے کو بیان کر مقام پر ہماری زبان کے موافق میں کھانے میں تھم ہے جواو پر نہ کور ہوا ہے بال اکثر مقام پر ہماری زبان کے بھی موافق ہوگا اور اس کا اصل تھم اس ضعیف کے جزو و مفرد در باب قسم سے واضح ہوگا انشاء الله تعالی ہو حسبی و نعم الو کیل وہنہ گلاستعمانة والتوفیق۔

(1): C//i

ضرب فتل وغیرہ کی قتم کے بیان میں

قسم کھائی کہا بنی بیوی گونہ ماروں گا پھراس کے چٹنی کاٹی یا دانت سے کاٹا یا گلا گھونٹ دیایا بال پکڑ کر

تصنیح کہ جس سے کہ اس کواذیت ہوئی تو اپنی تتم میں حانث نہ ہوگا:

ل مترجم في كها كداس بن جادب فزويك نظر بيعني بيل تال ب١١٠

وہ رہے مار نے پرتشم ہوگی اورا گراس کو نیام سے مارا تو اپنی تشم میں سچانہ ہوااورا گرنیام کے تلواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل سنی اوراس کو جس کے مار نے کی قشم کھائی ہے زخمی کیا تو اپنی قشم میں سچا ہو گیا اورا گرفشم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھر س کو تیر کے بینٹ سے مارا تو حانث نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

ویرے بیت سے مارا و طالت نہ ہوہ ہے و بیرہ ماں ہے۔ اگر کوڑ ہے ہے مارنے کی قسم کھائی پھراس کو کیڑ ہے میں لیبیٹ کراس سے مارا توقشم میں سچانہ ہوگا:

اگرفتم کھی تی کہ میں تجھے کوڑے یہ تلوارے نہ وروں گا پھر اس کو کوڑے یا تلوارے مارا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوڑے وہ تو رہے وہ میں ہے کوڑے وہ تو رہے ہوں کے دوسرے کوڑے کی نیت کی تھی فوق سے اس کے تقد این ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ معنی مراولیے ہیں ہوں کی امر لئی ہوگی اس کے کلام سے نکلے ہیں اور حقیقت ول اس کی امتد غروص کے درمیان ہے کہ وہ تی عام لئیب ہے بیچیو سرحی میں ہے قدر کوڑے ہے اس کو مارے نواز مرا اور نیز اور میر ہے ہوں کی کہ البتہ فلاں کو آج پی س ماروں گا اور اس کی نیت میں ایک معین کوڑ ہے ہیں ماروں گا اور اس کی نیت بطل ہے میچیو میں ہے اور اگر کوڑے ہے اس کو ماروں گا اور اس کی نیت بطل ہے میچیو میں ہے اور اگر کوڑے ہوں ان کے دوسرے کوڑے میں ہے اور اگر کوڑے ہوں ان نے کہ میں کو اس کو کی گھر اس کو کی ہم اس کو کی ہم اس کو کی ہم سے نکل گیا اور اس کی نیت بطل ہے میچیو میں ہے اور اگر کوڑے ہوں کہ اس کو نہ ماروں گا گھر اس کو کی ہم سیچنگ کی کہ اس کو نہ ماروں گا گھر اس کو نہ ماروں گا گھر اس کے بال نہ چھوؤں گا گھر اس سے مارا تو ہو اور اس کو نہ ماراتو ہو نث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس کے دائت نہ چھوؤں گا گھر دوسرے دائت ہوگا اور اگر تم کھائی کہ اس کے دائت نہ چھوؤں گا گھر دوسرے دائت ہے جان کو اس نے موالوں میں ہوا تو ہو ان میں ہو اور اس کو نہ ماروں کو بھر ان کو اس کے بال نہ چھوؤں گا گھر اس کو اس کو اس کو اس کے دائت نہ چھوؤں گا گھر دوسرے دائت ہوا تو ہو ان کے ہوا کو اس کے بال نہ ہو تو جب طائف ہو گا کو اس کو میں ہو گا کہ ہم ہینہ کہ کہ دی سے میں ہو اور نے میک کی ساعت اس کو ماراتو حائث نہ ہوا میں ہوگا کہ تم

اگراپی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے آج نہ ماراتو تو طابقہ ہے اور چاہا کہ اس کو ہد ہے لیں عورت نے کہا کہ اگر تیر عضویے جھواتو میراغلام آزاد ہے ہیں مرو نے اس وایک لکڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہاتھ عورت کے بدن پر یہ ہی ہو وونوں میں کوئی ہونٹ نہ ہواور اگر عورت نے یوں کہا کہ اگر تو نے جھے ماراتو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت نہ کورہ اپنا غلام کسی کے ہاتھ جس پراس کواعتا و ہوفر و خت کرد ہے پھر شوہر س کوائی روز ہدے بلکی مار پس شوہرہ نٹ شہوگا اور عورت کی قسم شحل ہوجائے گی گر بدوں جزاء کے پھرجس کے ہاتھ غلام بیچا ہے اس ہو اس کے لیے ظہیر ہے ہیں ہے اوراگر کہا کہ اگر نہ مارا ہیں نے آج کے روز تیر نے فرز ند کوز بین پرحتی کہ دو نکڑ ہے ہوجائے تو ایس پھرا اس کو بمبالغہ مار ماری تو اصح بیہ ہو کہ و نٹ نہ ہوگا ہے نیاج میں ہواورا کی نے دوسرے ہے کہ اگر اگر میں مرقب ہی نہ ماراتو میرا ہر محلوک آزاد ہے پھر مرگیا ہو سے جہ مرگی ہونے میں ماراتو میں ماراتو میں ماراتو میں ماراتو میں ماراتو میں مورن کی دورمیان اس کے کہ حیلت میں ہونا وراگر اس کے کہ میں مرون کا درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہونے اوراگر اس کے کہ میں مرون کا درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہونے ہواوراگر اپنے غلام ہے کہ کہ اگر میں نے تیجے نہ ماراتو کی درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہونے میں مرون کی درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہونے درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہون کا درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ حیلت میں ہون کا دورمیان اس کے کہ میں مرون کا درمیان اپنے اورورمیان اس کے کہ

میں مروب تو تو آزاد ہے چھراس کونہ ماراحتی کہ مریب تو غلام آزادنہ ہوگا ایک نے جاہا کہ اپنے فرزند کو مارے پی فقم کھائی کہ جھے واس کے مارنے سے کوئی مانغ شدہو پھراس کوایک دو فجیان ماریں تھیں کہ کسی نے اس کو منع کیا حالانکدوہ اس سے زیادہ مارنا حیاجت تھا تو مش کنے نے فر مایا کہ وہ حاثث ہوا اس واسطے کہ اس کی مراد رہے ہے کہ دل بھر کے اس کو مار نے تک کوئی مانع نہ ہو ہی جب بھی میں کسی نے منع کیا تو حانث ہو گیا بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اصل بیہے کہتی واسطے انتہائے غایبیڈ کے ہوتا ہے ہیں جہاں تک ممکن ای معتی پرمحمول ہوگا بایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتیدا د ہواوراس کا مدخول مقصوداورموثر درا نتہا مجلوف علیہ ہواور گریہ متعدز ہوتو حتی محمول بلام سبب ہوگا بشرطیکہ ممکن ہو ہایں ھور کہ انعقادتشم ایسے دوفعلوں پر ہو کہ ان میں ہے ایک اس کی طرف ہے اور دوسرا دوسرے کی ظرف ہے ہوتا کہ ایک فعل صالح جزائے دیگر ہواوراگر رہیجی متعدز ہوتو عطف پرحمل کیا جائے گا اورغایت کے تسمیں ہے یہ ہے کہ میں سچا ہونے کے واسطے اس عابیت کا وجود شرط ہے لیس اگر قبل غایت کے فعل سے باز رہا تو حانث ہوا اور لام سبب کے تھم سے بیہ ہے کہ جوصالح سبب ہے اس کا و جود نشر ط ہے نہ و جود مسبب اور تھم عطف سے بیہ ہے کہ سیجے ہونے کے واسطے معطوف ومعطوف عليه دونول كا وجودشرط ہے ميمجيط بيس ہے۔

قال أتمتر جم بيخصوص بزيان عر بي ٻولھ اجد لي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فقني الله عزوجل فانه تعالی خیر موافق و معین ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے فلاں کوخبر نددی اس کی جوتو نے کیا ہے جی کہ جھے کو مارے تو میراغلام آزاد ہے پھراس کوخبر دی گراس نے نہ ماراتو بیا پی تشم میں بچا ہو گیا اورای طرح اگر کہا کدا گر کہا تیرے پاس نہ آیا حتی کہ تو طعام جاشت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراحتی کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آ زاد ہے پھراس کے پاس آ یا تگراس نے طعام جاشت ندکھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کونہ ہارا تو بیرجانٹ نہ نہوا بلکھتنم میں سچار ہااورا گرکہا کہ میں نے اس کے ساتھ سرتھ ملازمت ندکی بیہاں تک کہوہ میراقر ضدادا کر دے یا اگر میں نے اس کونہ ماراحتی کہرات داخل ہوجائے یاحتی کہ مجمع ہوجائے یاحتی کہ زید ووگا ندا داکرئے یاحتی کہ مجھے منع کرئے یاحتیٰ کہ میرا ہاتھ تھک جائے تو ایس تو الیم میں سیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ملازمت و مارنا اس وفت تک پریا جائے کہ جب نابیۃ کا وجود محقق ہوا وراگر غایبۃ پائی جائے سے پہیے وہ اس فعل ہے ہاز رہ مثلا اورئے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت لیعنی ساتھ سرتھ رہنا چھوڑ ویا امور ندکورہ کے پائے جائے سے پہلے مارنا چھوڑ دیا تو حانث ہوگا اور وا <u>سطے کہ حتیٰ</u> اس مقام پر غایبۂ کے واسطے ہے کیونکہ مدا زمت امر ممتد ہے اور اس طرح ماربطریق تحرار<sup>(۱)</sup> کےمتمد ہوتی ہے اور گراس نے جزاء کی نبیت کی ہوتو دبیان اس کے تول کی تصدیق ہوگی مگر قضا اُتصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیے جیں اور اگر وونوں فعل ایک ہی مختص کی طرف ہے ہوں یا ہایں طور کہ کہا کہ اگر میں نہ آیا آج تیرے یا س حتی کہ طعام ہو شت تیرے پاس کھاؤں یا حتی کہ بچھے ماروں یا کہا اگر تو آئ میرے پاس ندآیا حتی کہ تو میرے پاس طعام جاشت کھائے تو میرا نوام آزاد ہے توقتم میں سیچے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے لیعنی حتیٰ عاطفہ ہو گاحتیٰ کہا گراس کے پاس آیا طعام ے شت نہ کھایا پھراس کے بعد بلاتر اخی ' طعام جاشت کھایا تو وہ اپنی تشم میں سچا ہو گیا اور اگر یا لکل طعام چاشت نہ کھایا تو وہ صانث ہوا اس واسطے کہ کی غایت برحمل کرنا متعدز ہے بیای فی میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تجھے ماراتو تو عاشہ ہے پھراس کی جھیلی ہے مارا کہ عورت براس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارط لقہ ہوگی اورا گراس کے دونوں

ا بلاتراخی مینی کچه بھی وقضاور دیری نہ کی ا۔

<sup>(1)</sup> کررایک بعددوسرے کے اا۔

ہ تھوں سے مارا تو دوبارہ طالقہ ہوگی بیرمحیظ سرتھی میں ہے اورا گرکسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں بچھ سے ملاتی ہوا لیس میں نے کھے نہ مارا تو میری ہوی علاقہ ہے پھر غلام کو، یک میل سے دیکھ یا حصت پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (اہنمیں سکتا ہے تو حافث نہ ہوگا یہ فقا وی کہ اس کی میری میں ہے۔ اگر میں نے فلال کو دیکھا توقتم ہے کہ اس کو مارول گا تو دیکھنا نز دیک و دور دونوں پر ہے اور مارنا جس وقت چ ہے الا آینکہ اس نے بیرم ادبی ہوکہ بغور دیکھنے کے مارول گا۔ بیمعیط میں ہے۔

زید نے تشم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کو حالت میں

#### اس کے سریر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کوئی کہ فلاں کو ماروں گایا فلاں ہے کام مرکوں گا جانا نہ نہ اگراس کی موت ہے آگاہ میہ ایوانو اسام اعظم وامام محر کے بردو یک جانز دیک جانٹ بروگا اور اس کی موت ہے آگاہ ہوا تھا تو اس کی شم منعقد ہوگی اور اسی وقت جانٹ ہوگا اور سے بیالا جماع ہے بالا جماع ہے بیالا جماع ہے ہوگی ہوتو دو مرے کے مارتے ہی اس کو حتم میں بروگی ہوتا و کوئی ہوتو دو مرے ہے ہار ہے بیالا ہمارے بیارے بیالا ہمارے بیارے بیار

<sup>(</sup>۱) کی اس کونسارا ۱۱

ق الهمر هم يد تتم بزيان عربي كي صورت مين هي كه من صويته من عبيدى فهو حد الار عزا كيك بياور و سايك با

قاقيم \_

ا گرکہا کہ اً کر مارا اس غلام کوکسی نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی یعنی کہنے والے کی تو بیشم سب بیروا قع ہوگی یعنی سرخود حالف نے ، را تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اورگرکسی نے اس کو مارا تو بھی اس کی بیوی کی طالقہ ہوگی اورا گر کہا کہ اگرمیر ہے اس سرکوسی نے ہ را تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوایتے اس کے اور کسی آ دمی کے مار نے پرفتم ہوگی زید نے عمر وکو مار نے کا قصد کیا ہیں خالد نے اس ہے کہا کے اگر تو نے اس کو مارا تو میراغلام آزاد ہے بھراس کے مار نے ہے بازرہ بھراس کے بعداس کو مارا تو خالدہ نث نہ ہو گا اور میشم فی الفور مارنے پرواقع ہوگی میسراجیہ میں ہےا مام محکہ نے فر مایا کہ اگرز میرنے اپنے دوغالاموں سے کہا کہ اگر مار میں نے تم دونوں کو الًا ایک روزیا الا ایک دن میں یا الا ایک روز که اس میں میں تم کو ماروں گایا الا روز ہے یا الا بروز ہے تو میراغد م آزاد ہے تو اس کو اختیار ہو گا کہ ان کو جس روز جا ہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفرق پھرا گر ان میں ہے ایک کو بروز جمعرات مار اور دوسرے کو ہروز جمعہ تو جانث ندہوگا بہاں تک کہ ہروز جمعہ آفتاب غروب ہوجائے اس واسطے کہ اس نے دونوں کو ہروز اشٹنا ، مار اس واسطے کہ روز اسٹناء وہ ہے کہاں دن دونوں کا مارنا مجتمع ہو گیا اورا گرآ فتا بغروب نہ ہوا یہاں تک کہاں نے عود کر کے تچمر اؤل کو مارا تو حانث نہ ہوگا بھرا گراس کے بعدان دونوں کوائیک روز میں مارایا دوروز میں مارایا ای کو مارا جس کو بروز جمعہ مارا ہے۔تو جس وفت مارے اس وفت حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز اشتناء کے سوائے دوسرے روز مارا کیونکہ اس نے اؤل کو ہر وز جمعرات اور دوسر ہے کو ہر وزسنیچر مارا ہے بیس دونو ں کی ہرغیر یوم اراشٹناء میں یائی گئی اور اگر دونو ل کوا یک ہی روز مارا تو اس وجہ ہے کہ مشتنی روز واحد ہے کہ اس میں وونوں کو مارے اور اس نے دونوں کوایک ہے روز مارا پس مشتنی گذر گیا ہیں اب جواس کے سوائے ایّا م ہیں وہ غیرمشنگی ہیں اور اگر اس کے بعد ندہ را مگر اس کو ہروز جمعر ات ہ راہے قو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ میہ تحكر رنصف شرط كى ہے اوراگر كہا كەاگر مارا ميں نے تم دونوں كوالا درروز يكداس ميں تم دونوں كو ماروں گا يوالا روز يكه س ميں تم وونوں کو ماروں گا یا الآپیومر اضربکما فیہ پس جس دن دونوں کا مارا جانا بحقیق ہو وہی دے مشتنی ہے اور وہ حانث نہ ہوگا اور ً سر دونوں کودومتفرق دنوں میں مارا تو وہ حانث ہوگا جب کہ دوسر ہے روز آفتاب غروب ہوجائے اوراگراس نے آفتاب غروب ہونے ے ہیں اوّل کو پھر دوسرے کو ماراتو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ مہی روزمشنٹی ہوگی اورا گراسی کو ہارا جس کواخیر میں ہ راہے تو آ فتا ب غروب ہونے پر حانث ہوگا میشرح جامع کبیر تھیسری میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کونل نہ کیا تو میری ہیوی حالقہ ہی حالا نکعہ فلال مٰدکورم یکا ہےاوروہ اس کوجا نتا ہے تو اس کو قتم منعقد ہوگی کیونکہ میہ متصور ہے پھر فی الحال حانث ہوگا اس واسطے کہ عاوت ک موافق عجر بحقق ہے جیسے مستد صعود السماء۔اگروہ اس کی موت ہے گاہ نہ تھا تو امام اعظم و مام محمد کے نزویک حانث نہ ہوگا جیت مسئد ندکورہ میں ہے گرفرق اس قدرہے کہ مسئد مذکورہ میں دونوں طرح ایک بی تھم ہے جا ہے جانتا ہو کہ کوزہ میں یانی نہیں ہے یا نہ جانتا ہواور یک شیخ ہے بیاکا فی میں ہے۔

ہا ہوں ہوں ہے ہے کہا کہا گر میں نے بچھ کوئل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں آگرد وسرے ہے کہا کہا گر میں نے بچھ کوئل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں نے تخصے مارا میں تو میراغلام آزاد ہے پھراس کوئل کیا یا سرزخی کیا یا مارا:

ل سر کیونکہ دواُسی کی ضرب ہے جوا کیک روز قبل واقع ہو فی ہے روز معین کیٹٹی تند کوم اے لیس گویواسی روزاس کا ہار ناوا قع ہوا تا ا

<sup>(</sup>۱) تعنی اید مارنا که پھرلگ جائے اار

ضرور نہیں دیا اور تجھے رنج نہیں دیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور شوہر حانث نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ ہیں نے تجھے ضرر نہ پہنچ یا یا تجھے رنج نہ پہنچ یا تو تو طالقہ ثکث ہے پھر ایسافعل بقصد اس کی ضرر رسانی کے کیا تو حانث ہو گیا یہ محیط سرحسی ہیں ہے۔

ل انقل ردين وال ع تبهت زنا كي لكا ١٢١٤

<sup>(</sup>۱) چرالی تیں ہا۔

· کا شتکاریا و کیل <sup>کے</sup> نے تشم کھائی کہ نہ چراؤں گا اور حال میہ ہے کہ وہ ، لک ہائے انگور کے اور کا شتکار کے درمیان مشتر ک انگوروں وفو اکڈکواینے گھرلا نا ہےتو مشائخ نے فرمایا کہا گر کا شتکار یا وکیل جو پچھرا تا ہے وہ کھانے کے واسطے لاتا ہےتو یہ چوری نہیں بے کیکن جوحبوب (انان ) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے کچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہ لے لوں نہ بغرض تفاظت کے رکھ تو ہیا چوری ہےاوراس واسطے کا شتکار دو کیل کے اگر کسی اور نے پہچھ بطور خفیہ لے بیا تو بیہ چوری ہےاورا گر کا شتکار وو کیل نے ایسی چیز ہے لی کہ اگر ما لک اس کو دیکھتا تو اس کو تاوان نہ لیتا بلکہ راضی ہوتا تو بھی یہی تھم ہے کہ سرقہ نبیں ہے جانث نہ بوگا اور گر ایسا نہ بوتو حانث ہونا جا ہے ہے بیظہیر بیمیں ہےا یک مختص کا گھوڑ اسرائے ہے غائب ہو گیا ہیں اس نے کہا کدا ً سربیگھوڑ امیرا ہے گئے ہوں قو واملد میں یہاں نہیں رہوں گا تو مشائخ نے فرمایا کفتم کھائے والے سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے پس اگر اس نے سراے یا حجرہ یا شہر میں نہ رہنے کی نبیت کی ہوتو قبتم اس کی نبیت پر ہو گی اور اگر اس نے پچھ نبیت نہ کی ہوتو اس کے اس سرائے میں نہ رہنے پرقشم ہوگی اور ایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہا گر تیرا پسر فلاں نام یہاں آ کر ہمارے میل میں نہ رہا تو ہر گا ہ تو اس کو کوئی چیز میرے مال ہے قلیل بھی دے گی تو تو طابقہ ہے پھراس کا بیٹا آ سر وونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا پھر غائب ہو گیا بھرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کو تیرے مال سے پچھودیا اور تو حانث ہو گیا پس اگر شوہرنے اس کے قول کی تکذیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور گر شوہرنے اس کی تصدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کے میل میں رہنے ہے پہیے کوئی چیز دی ہے یعنی بھرقشم شو ہر کے تو عالقہ ہوجائے گی بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمروکا کپڑا چرالیا پھرزید نے عمروکو درہم دیئے پھرعمرواس کا انکار کر گیا اورقشم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کپڑازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیشک عمروحانث نہ ہوگا اورا کر قائم ہو تو میں تہیں کہتا ہوں کہوہ جانث ہوگا:

زید نے عروپر دموی کی کہ اس نے میرا کپڑا چرائی ہے پھر عمرو نے زید کا کپڑا لیا کہ کہ میری ہوی طالقہ ہے کہ میں نے
تیرا کپڑا نہیں اُٹھ یا ہے تو بعض نے فر مایا کہ اگر عمرو نے اس کا کپڑا نہیں چرایا ہے تو اس کی ہوی طالقہ نہ ہوگی اور بعض نے کہ کہ تض اور اوّل اظہر ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرائیا پھر زید نے عمرو کو در ہم تار کو بھڑا چرائیا پھر زید نے عمرو کا کپڑا چرائیا پھر زید نے عمرو کو در ہم تار کو بیشک عمرو در ہم تار کو بھڑا اور تسم کھائی تو فقیہ ابوا بقت مصفار نے فر مایا کہ اگر کپڑا ازید کے باتھ ہے جاتا رہا تو بیشک عمرو عائف نہ ہوگا اور اگر قائم ہوتو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حائث ہوگا اور مش کئے نے فر مایا کہ اگر کپڑا اس کے پاس موجود ہوتو ہے شک عمرو حائث ہوگا اور اگر ان کیا گئے اس میں ایک نوع کا کا شکال ہے۔ زید نے قشم کھائی کہ عمرو نے میر سے کپڑے ہیں یا کہا کہ عمرو نے میر سے کپڑے ہیں جات کہ عمرو نے فقط ایک کپڑا اس کا چرا یا یا گئے ہیں اس کے اور ایک محفی نشہ میں تھا کہ تار ہا جو تو میں نہ ہوگا اور اوّل اضہر ہے یہ محیط میں ہے اور ایک محفی نشہ میں تھا اس کو ہوش آیا پی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۵۳) ورہم سے کہتم نے جمعہ سے لیے بیں پس نھوں نے اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۵۳) ورہم سے کہتم نے جمعہ سے لیے بیں پس نصوں نے اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۵۳) ورہم سے کہتم نے جمعہ سے لیے بیں پس نصوں نے اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۳۵) ورہم سے کہتم نے جمعہ سے لیے بیں پس نصوں نے اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں دھیں اس کے در میں جمع کہ تھے کہ تم ہے کہ تھے کہ تھیں ہوتھا کہ میں اس کے اپنے میں اس کے اپنے میں بھری جیب میں دورہ میں کو کہ دورہ کو تو کو میں نے سے سے میں کہ کہ دورہ کورہ کی بی سے کہ کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ کہ کہ دورہ کی کی کہ کہ کور کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی

لے جس کے پاس، غینائی پر ہےوہ کا شنکاراور جو تخص کہ ما مکسکی طرف ہے مختار کیا گئیا ہے وہ وکیل ہے جوزید پر چوری کا رکھتا ہے انکار کر جائے کیونکہ دراہم بجائے اس کیٹر ہے کی قیمت کے قرار دے گو یا کساس نے فروخت کردیا الے سے اس نہیں چرایا ہے والے (۱) جرافی نہیں ہے والے میں ہے اا۔

ا نکار کیا ہیں وہ قسم کھا گیا اور کہا کہ ''تی میری جیب میں جالیس و پانچ درہم نہ رہے ہوں (۴۰) عطر یفیہ و پانچ عد ں و میری بیوی طالقہ ہے حال نکہ اس روز اس کی جیب میں جا بیس عدالی اور پانچ غطریفید تھے پس اس نے جمل تو ٹھیک کیم تفصیل میں خص كى تومش كے نے فرمایا ہے كدا كراس نے تفصيل كوشم ميں ملا كركہا توجا نث بوگا اورا كر تفصيل كوجد كرے كہا ہے توجا ف نث نہ ہوگا ور ا اً راس کی جیب میں عدالی وغط رفیہوں کہ ا کرعدالی کی قیمت غطا رفید میں ملائی جائے تو سے لیس غطا رفیہوں بیس اس نے جمع سرے کہا کہ سرمیری جیب میں جالیس غطر کفی نہ رہے ہوں اٹنے غطر کفی اورا ننے عدالی بینی جملہ تعدا دٹھیک بیان کی اور تفصیل میں خط کی تو میری بیوی طالقہ ہے تو مث کے نے فر مایا کہا اً راس نے بعینہ ٔ غطار فدمرا دیے تو حانث ہو گا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہویا خطا کی

ہوخواہ ملا کر بیان کی ہو یا جدایہ فآوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرز بیرنے قشم کھائی کہ تمرو ہے بیچھ غصب نہ کرون گا بھرز بیررات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس کا مال چور ساور محلوف عابیہ یعنی عمر و کومعلوم نہ ہوا یا جنگل میں عمر و کے پاس آیا اوراس کے سرکے پنچے سے اس کی حیا در نکال لی اورغمر و کومعلوم نہ ہوا یا اس کی مستنین کے اندر ہے درہموں کی تھیلی کاٹ لی یا رات میں عمر و کے پاس داخش ہوااوراس سے مکاہر ہ کیااور مارااوراس کی متابً نکال لا یا اور لے گیا تو وہ غاصب نہ ہوگا بلکہ چور ہو کہ اس کی وجہ ہے اس کا ہاتھ کا ٹا<sup>(1)</sup> جائے گا پیززائۃ انمفقین میں ہے۔ا<sup>ئروشم ن</sup>ھانی کے عمروے چوری نہ کرلوں گا پھراس سے مرکا ہر ہ کر کے رات میں اس کے مکان میں تھس کراس کے مال سے لیے ہوتو حانث ہوا اور ا گرفتم کھا تی کہ عمر وغصب نہ کرلوں گا بااس ہے چوری نہ کرلوں گا پھر راہ میں اس ہے رہزنی کرئے لیے لیا تو غصب کی قشم میں جا 'ث ہوگا سرقہ کی قتم میں جانث نہ ہوگا میرمحیط میں ہے۔ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تیرے مال میں خیا تت نہیں کی ہے جا، آپ اس کی بیوی اس کی اجازت یا رضامندی ہے خیانت کر چکی ہےتو جانث نہ ہوگا کیک ساعی نے بینی باوشاہوں کے حضور میں و ًوں کے مال مثوانے کے واسطے سعایت کرنے والے نے فتیم کھائی کہ "گراس ہے آ گے کسی کا دیں درہم سے زیادہ زیان کروں تو میری ہوی طالقہ ہے پھرانی ہوی کا اس سے زیادہ زیان کیا تو سیجے یہ ہے کہ اس کی ہوی طالقہ ندہوگی بیدوجیز کر دری میں ہے۔

تقاضائے دراہم میں قشم کھانے کے بیان میں

ا اً رکسی نے تشم کھائی کہ فلاں ہے اپنا حق لے لول گا یا فلاں ہے اپنا حق قبض کرلوں گا پھر خود لے لیا یا اس کے وکیل نے لے لیا تو اپنی تشم میں سی ہو گیا اور اگر اس نے میدمراد بی ہو کہ خود اپنے آپ ہی ایسا کروں گا تو قضاءً کو دیانۃ اس کی تصدیق ہوگی او رای طرح اگر فلاں مذکور کے وکیل ہے اپنا حق لے لیا تو بھی فتم میں سچار ہااور اسی طرح اگر ایسے مخص ہے لیا جس نے مدیوں کے عکم ہے اس مال کو کفالت کر لی تھی یا ایسے ہوں ہے ہے اپ جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے سے اتر انی قبول کر لی تھی تو بھی قتم میں سے رہا ' بیرذ خیر ومیں ہے اورا گرکسی شخص ہے بغیر تھم مطلوب وصور کیا یا بکفالت یا حوالہ بغیر تھم مطلوب بتی تو وہ بنی تشم میں جا نث

اے حقیقت میں درہم خطر بنی تتے ندان کی مقیمت جمور سال میں انسم کھائی کے فدال سے اپنا حق سے اپنا حق ندلے والے وہری بیوی طالقہ ہے ہیں اس کے وکیل نے وصول کرلیا بھر اُس نے وعولی کیا کہ میری بیوی طالقہ ہوگئی کیونکسر میری مراد میتھی کہ خود لے ہوں تو تضا اُتسدیق ہوگی و ۔ ۔ کیونک اُٹر ائی ہے بھی ایک گوندی کالیٹا ٹابت ہوا الے

<sup>(</sup>۱) بشرطبکه متاع مسروق دی درجم کی یازیاده بهو۱۴۔

ل اسباب وسامان دغيره جونفقه كيملا وه بواا\_

<sup>(</sup>۱) قرض خواه و فيه ۱۱۵ (۲) اېزاحق ۱۱ (۳) كه قلال روزياه وياس ل ۱۳ جب په وقت آئے گا۱ ا

یا زیادہ ہے تو ایک صورت میں جانث شاہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

### زید نے عمر و سے کہا کہ والقد تیرا مال تخصے نہ دوں گا یہاں تک کہ جھھ پر کوئی قاضی تھم کرے پھرایک ولیل کیا جس نے عمر و سےخصومت بحضور قاضی کی:

ا بیک اینے مدیوں کے درواز ہ پر " یا اورتشم کھائی کہ یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کداس ہے اپناخل لےلوں پھر مدیوں نے آگراس کواس مقام سے دور کر دیا پھر اپناحق بینے ہے بہیے خود چلا گیا تو بعض نے فر مایا کدھ نٹ ہو گا اور بعض نے فر مایا کہ آسر اس کود و رکر دیوی بی طور که و ه اینے قدم ہے نہیں چلا اور دوسری جگہ جاہرٌ الجھر خود چلا گیا تو ھانٹ نہ ہو گا بیظہ ہیر ہیں ہے اورا ً رقرض دار نے تشم کھائی کہ قرض خواہ کواس کا حق دے دوں گا پھر دوسرے کوا دا کر دینے کا حکم دیا " یا قرض خواہ کواتر ائی کر دی اور س نے وصول کرلی تو بیا پی قشم میں سچا ہو گیا اور اگر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان ادا کر دیا تو وہ اپنی قشم میں سچانہ ہو گا اور اگر اس نے بینیت کی ہو کہ بیا مرخودا ہے ہاتھ ہے کروں گاتو دیا ہے وقضا ءًاس کے قول کی تصدیق ہوگی اورا گرمطلوب نے قشم کھائی ہو کہ اس کواس کاحل نہ دوں گا پھر ن صورتوں میں ہے سی صورت ہے اس کو دیا تو جانث ہوا اور اگر اس نے بیزنیت کی ہو کدا ہے یا تھوں نہ دوں گا تو تضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے: خبر ہ میں ہے۔ زید نے عمرو ہے کہا کہ وامتد تیرا مال تھے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی تھم کرے پھر ایک و کیل کیا جس نے عمر و سےخصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پر ادائی کا تھم دے دیا تو بیتھم زید پر ہو گاختی کہ بعداس کے ادا کرنے ہے وہ نث نہ ہو گا اورا یک شخص نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ دالقد بچھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ سے اپناحق وصول کرلوں گا پھر اس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہاس سے جدا ہو گیا تو اہام محمد نے قر ہایا کہ جو نا لم اس کوالیں صورت میں جانث تبیل قر ار دینا ہے کہ جب قبل جدا ہونے کے اس کو قرضہ ہبہ کیا اور مدیوں نے قبول کیا بھراس ہے جدا ہو گیا ہے تو و واس صورت میں بھی اس کوھ نٹ نہیں قر روے گا اور یمبی امام اعظم کا قوں ہےاور جواس کوصورت ہبدیڈ کور وہیں جانٹ قرار دیتا ہےاس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانت ہوگا اور بیامام ابو یوسٹ کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہتے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیا اور اگر جدا نہ ہوا یہاں تک کہ غلام یا نئع کے باس مرگیا پھراس ہے جدا ہوگیا تو جانث ہوگیا اورا گریدیوں نے کسی دوسرے کا غلاماس کے باتھ بعوض اس ئے قرضہ کے فروخت کیااور س نے نناہ میر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا پھر غلام مذکور کے مولی نے اپناا شحقاق ٹابت کر کے لے گیااور بیٹے ک جازت نددی تو جانث نہ ہوگا اورا گرمدیوں نے اس کے ہاتھ اپناغوام فروخت کیا ہدیں شرط کہ یا نع کواس بیچ میں خیار ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زید کے حق سے وہارر کھول گا اور اس کی چھونیت نہیں ہے تو ج<u>ا ہے</u> کہ جس وقت قسم

کھائی ہےاس وفت اس کوا دا کر د ہے:

ح رف نے مبیع پر قبضہ کر میں پھر جدا ہو گیا تو حالث ہو گیا اور اگر قر ضہ کسی عورت پر ہو پس تشم کھائی کہ اس ہے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہاں ہےا بنا قرضہ بھریاؤں پھر جاغب نے اس عورت ہےاس قرضہ پر جواس کاعورت مذکورہ پر آتا ہے نکاح کریا تو اپنا قرضہ بھر پایااورا گرید ہوں نے جوقرضہ اس پر تا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ نفد م یا باندی فروخت کی پھر ہمیتے ند کورام ولدیا م کا تب یا مد برنگل یا کی دوسر ہے کی ام ولد یا مد برنگل کھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ جھوڑ اتو حالف لیعنی

اگرتشم کھائی کہ وامند جو پچھ میر انتجھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی باندی ہے اس مال پر اس روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر مطلوب کے سرمیں زخم شجہ موضحہ کر دیا جس میں قصاص واجب ہے اور اس

ے مہلی تاریخ سے پندر ہو میں تاریخ تک کی تاریخ میں اوا کر دیا تا ہے کے ونکہ پندر ہویں کا افران وہ میں اور سوہوی کا آخر ہو ہی شار ہوتا ہے تا۔ مع سے سروہ آفتا ہے صاف مفید ہوجائے لیعنی جس وقت تماز بلا کراہت جا رہ ہوتی ہے تا۔ سمی عند لاطلاق کل مراد ہوتا ہے تا ا

ے اس مال پر صلح کر لی تو بید قصاص <sup>(۰)</sup> ہوجا ہے گا اور وہ جانٹ نہ ہو گا بیرمجیط سرھسی میں ہے۔ اما ممجمدے فرمایا کہ اگر این قریش دار ہے جس پر سوورہم آتے ہیں کہا کدا گر ہیں ۔ آئ تجھ ہے بیقر ضہ در ہم و دن در ہم' کر کے بیا تو میر اغلام آزاد ہے بھراس ہے ہی س درہم لے لیے اور باقی ندلیا یہاں تک کہ آفتا ب غروب ہو گیا تو حانث ندہوگا جیسے بورے مودرہم ایکبارگی ہینے میں حانث نہ ہوگاروز اوّل اگراس سے پچاس درہم ہے لیے اور ہاتی پچاس آخرروز لیے تو حالث ہوگا۔ کر س نے دراہم مقبوضہ بیس زیوف می نبھر ہ پائے ہوں تو ھانٹ ہونا بحالہ ہا <mark>تی</mark> رہے گا دور نہ ہو گاخواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کیے اور بدل ہے ہوں یا وائیس کیے اور بدلے میں نہ لیے ہوں اور اس طرح اگر ان درجمول کومستقلہ پایا لیعنی کسی اور نے ان پر اپنا استحقاق ٹا برت کیا آ بھی یمی حقم ہےاوراً سربیدرہم ستوقنہ پارصاص ہوں وراس نے اسی روز واپس کرئے بدل لیے تو بدل لینے کے وقت حانث ہوگا اورا کر اس نے بدل نہ ہے ہوں تو جانث نہ ہوگا۔ گرکشم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے ہجھ ہے گئے کے روز ان سو در ہموں میں ے کوئی درم لیا پھراس روز اس ہے بچاس درجم لیے قریعنے کے وقت جانث ہوگا اور بیاستحسان ہے اورا گراس نے اس روز آ چھند ہیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر کوئی وقت تتم میں بیان نہ کیا بعنی تتم کومطلق رکھایا ہی طور کہ میر اغلام تزاد ہے اگر میں نے یسوور ہم قر ضہ میں سے تجھ سے درہم ودن تعمر رہم کر کے دیا پھر اس ہے بچے س درم وصول کر سے تو بیتے ہی نث ہو گا اور سر کہا کہ اگر میں نے قبضہ کیا درہم ودن درہم کر ئے تو میرا غلام ''زاد ہے بین قرض دار نے اس کے واسطے بچاس درہم وزن کرد ہے اور اس کودیے پھر ای مجلس میں اس کے واسطے اور پیجاس ورہم وزن کرئے ویاتو استحسانات نشہوگا تا وقتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہے اور اگر باقی وزن کرنے سے یہیے وہ کسی اور کا م میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا اور یہی استحسان ہمارے ملائے ثلثہ رحمہم ابتد تعالی کا تول ہے ور اگر کہا کہ وابقہ جومیرا بچھ پر ہے نہلوں گا الّا کیک ہار میں یا الّا ایک و فعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا ور ہر ا یک درہم کے وزن سے فارغ ہوکر اس کودیتا گیا تو جانث شہوگا اورا گروہ اس مجنس میں سوائے وزن کے اور کا م میں درمیان میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گابیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

سرکہ کدا گر ہیں نے پنے سوں ل پر جومیرافلاں پر ہے بھی کھ کرکے قبضہ کیا تو وہ مساکین پرصد قد ہے بین تم موہ اللہ جوفلاں پر ہے بھراس نے وی درہم پر قبضہ یہ توباق جوفلاں پر ہے بھراس نے وی درہم پر قبضہ یہ توباق ورہم کا صدقہ کر دینا ہی پر واجب ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیا جومیرا مال تھے پر ہے تو بھی اس صورت میں بہر علم ہے اور اگر بیں کہ کہا گر میں نے قبض نہ کیے وہ دراہم جومیر سے تھے پر ہیں تو وہ مسکینوں پرصد قد میں بھران کے عوض درہم یا کوئی اسباب پر قبضہ کیا بعنی بطور وصول حق نے تو جانے نہ ہوگا اور جواس نے ہہدکیا ہے اس کے مثل کا ضامین ہوگا ہیں وال منان کو صدقہ کرے گا ہے ہوئی ادا ہے اس کے مثل کا ضامین ہوگا ہیں وار آگر ہیں نے قبض نہ کہے تھے سے وہ اپنی تھم بیل جان ادا ہے اس مال کے جومیرا تھے پر ہوتھ میر اغلام آزاد ہے بھراس ہے اور اگر کہا کہ اسباب یا دینارقبض کیے تو اپنی تھم میں جانے ہوا ہے جو اس نے کوئی چیز اپنی جنس حق کہ خوا والی چیز وں میں ہے کہ وزن کر کے نہ لے دول تو میر اغلام آزاد ہے بھراس نے کوئی چیز اپنی جنس حق کے خلاف قبض کی خوا والی چیز وں میں سے ہے کہ وزن کر کے نہ لے دول تو میر اغلام آن در ہے بھراس واسط کہ جب سے خطلاف قبض کی خوا والی چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے بینیس تو وہ اپنی قسم میں سے نے بھراس واسط کہ جب سے خطلاف قبض کی خوا والی چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہوئی ہوئی تو وہ اپنی قسم میں سے نہ بھراس واسط کہ جب سے خطلاف قبض کی خوا والی چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہوئی تو وہ اپنی قسم میں سے نہ بھری اس واسط کہ جب سے خطلاف قبض کی خوا والی واسط کہ جب سے در

لے تولہ درہم دوں ارہم لینی پیچھ درہم لیئے اور پیچھاس وقت ندیئے بینی تھوڑا تھوڑا کر کے میں وجدا پراولفط نظا برعی الفطن ۱۲۔ سے جن کو جہارے میں میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سیسے تھوڑا تھوڑا کر کے ۱۲۔ میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سیسے تھوڑا تھوڑا کر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زهم كے بدلے زقم ۱۱۔ (۲) نودر بم جوببر كرديئے تقال

فلاں کی قید لگائی توعموم لفظ کا امتنیار ساقط ہوا ہیں۔ اجع ببجانب اخص الخصوص ہوا کہ وہ فیض مین حق ہے اور ای طرح اگر کہا کہ ا اً رقیق شاکیا میں نے اپنامال جو چھھ پر ہے کھیلی میں قومیرا ناام آزاد ہے بھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے دیناریا اسب ب ادا کیا تو صالت حانث ہوگا کیونکد جب عموم الفظ باطل ہواتو راجع بجانب قبض عین العق ہوا جیسا کہم نے ذکر کرویا ہے اورا اس نے وزن سے اپنا بھر پور قرضه وصول کر لین مرادلیہ ہوتو فیما بینه و بین الله تعالی اس کی تقید بی ہوگی مَر قضاء تقید بی نہ ہوگی میہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے بچھ سے قبض نہ کیے دراہم بطریق اداے اس مال کے جومیر المجھ پر ہے تو میراغا مآزاد ہے پھرمطلوب نے طالب سے ایک درہم قرض لیا اوراس کوقر ضدمیں ادا کیا پھر دوبارہ اس سے قرض لیا اورا دا کیا اس طرح برابر ایک ہی درہم کوقرض لے کر اوا کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے کل درہم اس ایک درہم کے قرضہ لے کر دینے ہے پورے ا دا کر دیے تو ط لب حانث ہوا اور اگر اس نے تین درہم قرض لے کروہ طالب کواس کے قرض سالِق میں ادا کیے پھر دو ہارہ <del>س</del> سہ بارہ اسی طرح بنہیں تنین درہموں کوقرض نے کر وا کرتا گیا یہاں تک کہاس کا سب قرضہ سابق ا وا کرویا تو طالب اپنی قسم میں سچا<sup>س</sup> ر ما۔اگرفتم کھائی کہ زید پر جومیرا مال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کو بغیر وزن کیے ہوئے وے دیا اور اس ہے لیے ل ( ) تو جانث ہوا اورا گروکیل قرض خواہ نے وزن کر کے بیا تو قرض خواہ سچار ہااوراس طرح اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دیے دوں گا پھر قرض دار کے وکیل نے وزن کر کے دیے دیا تو وہ اپنی قشم میں سچار ہااوراس طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے ای طرح قشم کھائی جیسے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرا یک نے اس کا م کے واسطے جس پرفشم کھائی ہے و تیل کیا تو و کیل کافعل مثل ان کےخود فعل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا یک نے قبل قسم کے وکیل کیا ہو پھر ہر تیب کے وکیل نے بعد اپنے موکلوں کی قتم کے موافق قتم کے کیا تو ہرایک کی قتم پوری ہوگئی اس واسطے کہ تو کیل ہرا یک کی طرف فعل متدام ہے ہیں بعد قتم کے اس کی استدامت ہرا یک ہے بمنز لہاس کے ہے کہ بعد قشم کے از سرنو وکیل کیا بیسب آخر جامع میں مذکورہ ہے اور پیرمسئد بعض کے قول کا موید ہے اور تول بعض بیہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے کسی کوو کیل کیا کہ زید سے میر اقر ضد بض کر لے پھرتشم کھائی کہ اس قر ضہ کوبض (۲) نہ کروں گا پھراس کی تھم کے بعد وکیل نے اس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپنی تھم میں حاث ہو جائے اور وجہ تا ئیدیہ ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے ہیں بعدتتم کے گویوچد بدتو کیل بقیضہ ہوئی اور فعل وکیل مثل اس کے فعل کے ہے ہیں گویا اس نے قبضہ کیا اور حانث موا كذا في المحيط ووجه النّا سُدِ مِن الْمتر حِم \_

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا ال کل کے روز ادانہ کیا تو میر اغلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

ترض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ والقد تیرا قرضہ پنجشنبہ تک ادا کردوں گا پھرادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی فجر طلوع ہوگئی تو اپنی تشم میں جانث ہوااس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قر ار دیا ہے اور غایت اس میں دبھی ٹیس ہوتی ہے جس کی غایت قر اردی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواورا گر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ بیا کجی روز تک ادا کر دول گا تو جب تک (۳) پانچویں روز کا

ے اس کی وجہ یہ ہے کہاں نے لفظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا طلاق عرف عرب میں کم از کم تین پر ہوتا ہے ہی صورت اول میں چونکہ ایک کر کے میااس واسطے جانث ہوااور صورت دوم میں تہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اس نے وزن کر کے مذہبے ۱۲۔ (۲) اس پر قیمند ندکروں گاتا۔ (۳) شادا کرنے میں ۱۲۔

آ فنا بغروب نہ ہوجائے تب تک حانث نہ ہو گا بیفناوی قاضی خان میں ہےاورا گر قرض خواہ نے قشم کھائی کہ اپنے قرض دار ہے آٹ اپنے قرضہ بنٹ نہ کروں گا پھرطالب نے قرض دار مذکور ہے ہی روز کوئی چیز اس قرضہ کے عوض خریدی اور اسی روز ہیتے پر قبضہ کیا تو ے نث ہوگا اورا گرمہتے پرکل کے روز قبضہ کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر بعدتشم کے اسی روز قرض دار ہے کوئی چیز بطور بھ**ج ف**اسد کے خریدی اور س پرای روز قبضه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قر ضه یا زیاده ہوتو جانث نه ہوگا اورا گراس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کر دی پس اگر تلف کی ہوئی چیزمتلی ہو یعنی اس کا تاوان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نہاس کی قیمت تو حانث نہ ہوگا اور اگر قیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے پیازیا دہ ہوتو جانٹ ہو گا سیکن میشرط ہے کہ پہلے غصب کر کے پھرتلف کی اورا گربدوں غصب کیے ہوئے تلف کی ہومثلاً جلاویا تو حانث نہ ہو گا بیظہیر میدمیں ہےاور قرض وار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز وانہ کیا تو میراغد، مسزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر ہایا کہاس کا قرضہ قاضی کو دے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا ورقر ضہ ہے بھی بری ہو گیااور یہی مختار ہے ورو دالیں جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہے تو جانث ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے ور ا گر قرض خوہ ہ غائب نہ ہوا بلکہ موجود ہے سیکن و ہ ماں قرضہ کوقبول نہیں کرتا ہے پس اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قبضه کرنا جاہے تو اس کا ہاتھ اس ماں تک پہنچ سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا اور قریضہ ہے بھی بری ہوگا اور اس طرح اگر غاضب نے سی طرح مال مغضوب واچس کرنے کی قشم کھائی اورجس سے غصب کیا ہے وہ اس کو بیض نہیں کرتا ہے بیس غاصب نے اسی طرح کیا تو بری ہو گیا ورجانث ندہوگا بیرخلاصہ میں ہے اور منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے فرمایا کہ میں نے مام ابو بوسف کوفر ماتے ت کہ ایک شخص نے اپنے قرض دارہے کہا کہ والندمیں تجھ ہے جدانہ ہوں گاحتی کہتو میر احق دے دے آج کے روز اور اس کی نبیت رہے کہ میں تیرا س تھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے چھروہ دن گذر گیا اوراس نے ساتھ نہ چھوڑا اور قرض دار نے قرضہ بھی دیا تو ے نث نہ ہوگا اور اگریہ دن گذرجانے کے بعد اس سے جدا ہو گیا تو صانث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ تچھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھے سلطان کے بیس پہنچ وَں گا آج کےروز یا بہاں تک کہ تجھ کو مجھ ہے سلطان چھوڑ ا دے پھر بیددن گذر گیا اوراس کا ساتھ نہ جھوڑ ااوراس کوسعط ن کے بیاس نہ لے گیا اور نہ سعط ن نے اس کو حالف سے چھوڑ اتنہ یا تو بھی یہی حکم ہے کہ جب ہیجا نث ہو گا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ور نہ جا نٹ نہیں ہوا اور اگراس نے دن کومقدم کیا ہایں طور کہا کہ ''ج تخفیے نہ چھوڑوں گا یہا ب تک کہ تو مجھے میراحل دے دے پھر دن گذرگیا اوراس کا ساتھ نہ چھوڑا اور نہاس نے قر ضدویا تو حانث نہ ہوا اور اگر اس دن کے بعداس کا ساتھ چھوڑ دیو تو جانٹ نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اورا گرزید نے قشم کھائی کہممرو سے تقاضا نہ کروں گا بھرعمرو کا ہاتھ پکڑیو اور اس ہے تقاضا نہ کیا تو جانث نہ ہوگا بیظہیر بید ہیں ہے۔

رات ہوئے تک اس کوس تھ سے نہ چھوڑ اتو بھی سچا ہو گیا بیر سسی میں ہے۔ قال اہمتر جم عبارة المسئله هکذا لاادع مالی علیك و حلف علیه آة فتد بر اورا گرع لی میں شم کھائی (۱) کہ لیعطیته مع حل المال (۲) او عند حله اوحین بحیل المال اوحیث یعل اور اس کی پچھ نیت نیس ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے اس ساعت میں دے دے اور اگر اس س عت سے زیادہ تا خیر ہوگئ تو حانث ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال المحر جم تو لددے دے لیجنی دینے میں مشغول ہوجائے کے فاقہم۔

كتأب الايمأن

حات ہوہ میں ہوں کے جن میں ہم مر مالی کہا گر میں ہرروزاس کواپیک درہم نہ ووں تو اس کوطلاق ہے:

ایک نے اپنی ہیوی کے جن میں مسم کھائی کہا گر میں ہرروزاس کواپیک درہم نہ ووں تو اس کوطلاق ہے:

اگر قرض دارنے ہم کھائی کہ فلاں روزاس کو قرض اداکروں گا پھرروز نہ کورے پہلے اداکر دیا یا قرض خواہ نے اسکو ہبہ کر

دیا یا ہری کر دیا پھروہ ون آیا ہولا نکہ اس پر قرضہ پھر نہیں تو اما ماعظم واما محد کے نزدیک ہونٹ نہ ہوگا اوراگر قرض دارنے اس کو

میتنے وارث یا وصی کواداکر دیا تو قسم میں سچار ہا ور نہ ھائٹ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (۳) سے حق میں تھا ہے تو میں اس کو قروب کے وقت دیتا ہے تو

کہا گر میں ہرروزاس کوایک درہم نہ دوں تو اس کوطلاق ہے ہیں بھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور بھی عشاء کے وقت دیتا ہے تو

فر مایا کہا گر درمیان ایک رات و دن فالی نہ گذر ہو ہے کہاں میں درہم نہ درہے قرائی قسم میں سچا کے رہے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔

تک کہ مہینہ گذر گیا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہا س نے تا خیر نہیں دی یہ فناوی کم رفی میں ہے فناوی سٹی میں کھا ہے کہا ہے قرض

دار ہے جسم کی کہ جھے ہے مند نہ چھپائے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ نے طلب کیا اور اس کو طلب کیا اور اس کو معلوم ہوا اور ظاہر نہ ہوا جانٹ ہوجائے گا اور اگر وہ پوشیدہ بازار میں گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ دو آوی ہوں اور دونوں نے قرض دار ہے اس طرح جسم کی پھر اس نے ان میں ہے ایک معلوم نہ ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور گرقرض خواہ دو آوی ہوں اور دونوں نے قرض دار ہے اس طرح جسم کی پھر اس نے جس میں ہے اور شیخ اوز جندی ہے دریا فت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہا گر میں نے تیرا قرض پر وزعیدا دانہ کیا تو میر اغلام آزاد ہے پھرعید کا روز آیا لیکن اس شہر کے قاضی نے کسی دیل ہے جو س کے پاس ہے اس دن کوعید نہیں قر اردیا ہے اور اس میں نماز عید نہیں پڑھی ور دوسر ہے شہر کے قاضی نے اس کوعید قر اردیا ہے اور اس میں نماز عید نہیں ہوگی دیا تو یہ دوسر سے شہر والوں کے ہوادر اس میں نماز پڑھی ہے تو فر مایا کہا گر کسی شہر کے قاضی نے اس روز کے عید کا روز ہونے کا تھم دیا تو یہ دوسر سے شہر والوں کے واسطے بھی لا زم ہوگا جب کہ مطالع مختلف نہ ہوں جسے دمضان کا روز ہونے میں تھم ہے بیر می جی طیس ہے۔

ا پس گروہ تھیلی کھول کرادا کرنے کی غرض ہے گئنے و پر کھنے وولئے رگا اور کھوٹے و کھرے کے جدا کرنے میں کی قدرد پر بھی ہو لی تو تاخیر میں اس کا شار نہ ہوگا تا ہے کیونکہ می ورہ میں وسی طرح بول چال جاری ہے بیس اس ہے میبیں سمجھا جائے گا کہ اس نے دن ہی کوخاص کیا ہے تا ہے۔ سع بعدت می گذشتہ کا جب جھڑ اہوگا اور آئندہ ہے ازروئے حلف واجب ہے اور نیزیہ بہینہ جس میں تشم کھالی ہے واجب الا داہے تا۔

<sup>(</sup>۱) قرض دارنے یامطلوب نے ۱۳ (۲) مال دینے کاولت آجائے ۱۲ (۳) نفقہ کی ہبت ۱۲ (۴) تاادائے قرضہ بنا برعرف ۱۲۔

وتأوىٰ عالمگيرى . جد ﴿ ﴾ كَالْحَالُ ٢٣٣ ﴾ كَالْحَالُ ٢٣٣ ﴾ كتأب الايمان

ر ہا پیمبسوط میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ جو بچھ پر ہے ضرور اس کے ادا کرنے میں کوشش بینغ کر دوں گا تو وہ اس ، ں کوبھی فروخت کر ہے جو درصورت قاضی کے یہاں ناش ہوئے کے قاضی اس کواس کی طرف سے فروخت کرتا پیظہیر پییل ہے۔ مسامل منتقر فیہ

ایک نے اس طرح قتم کھائی کہ میرا ندام سزاو ہے۔ گریس ما بک ہوں الا سو درہم کا حال تک وہ اس ہے کم کا ہ بک تھ تو حان نہ ہوگا اور سی طرح آگر وہ فقط سو درہم ہی کا ہ لک ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اس کا غارم آزاد نہ ہوگا وراگر وہ مورہم سے زائد ہیں تو نزوہ کا مالک ہوتو جانت ہوگا اور اگر اس کی ملک ہیں دین رہوں جوسو ورہم سے زائد ہیں تو حانت ہوگا اور اس طرح آگر اس کے ہیں تو رت ہے ند مرہوں یا اسباب تجارت یہ ہے۔ میں نام مرحمت ہوں یا ایسا مال چوہنس زکوۃ ہے نہیں ہم شور وہ وہ تا ہوں ہوا جوان ہوگا دوروعقا رو حانت ہوگا خواد پورا الفعاب ہویا نہ ہواورا گراس کی ملک ہیں نام ضدمت ہوں یا ایسا مال چوہنس زکوۃ ہے نہیں ہم شل دوروعقا رو اسباب دواسطے تو رت کے نہیں ہوگا میں براس کی ملک ہیں نام ضدمت ہوں یا ایسا مال چوہنس زکوۃ ہے نہیں ہم شل دوروعقا رو اسباب دواسطے تو رات کے نہیں ہوگا میں ہیں اور اس نے وارث چھوڑ ااور میتیکا ایک شخص پر قرض ہور خواد ہوگا دراس نے وارث چھوڑ ااور میتیکا ایک محتی پر قرض ہور خور ہور اور نے تھم کھائی کہ اس شخص (ا) کا بھی پر قرض ہور کہ کو براس کے بال اور اس کے اس کا قرار کرتا ہویا وہ مال میں لکھے ہے کہ اس کہ ہورہ مورد ہواور می حب اقرار کرتا ہویا وہ مال میں خورہ ہو گورد ہواور می حب اقرار کرتا ہویا وہ مال میں خورہ ہوگا وہ نی کار کرتا ہویا ہوں میں نہ ہوگا وہ نی کار کرتا ہویا وہ میں ہورہ ہورہ وہ ہورہ کر وہ انکار کرتا ہوتا ہوگا ہوں کہ ہورہ ہوگا وہ نی براس کے پی سال کی وہ بیت ہواور مستود کا مقر ہوتو ہو نے براس کے پی سال کی ہوتو ہی بہی تھم ہوتو ہوگا ہور ہوگا ہور ہی ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہورہ کی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگا ہوراس کے پی سال گور مراس کی ہوتو بھی بہی تھم ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوتوں تھور ہوتا ہوگی ہوتو ہوگی ہی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہوتو ہوگی ہی ہوتو ہوگی ہی ہوتو ہوگی ہ

بذمہ ولیل ان میں ہے میر محیط مرھی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ میہ ہزار درہم خرج نہ کروں گا پھران ہے اپنا قر ضدادا کیا تو ھانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے پیا نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور اگراس طرح بھی نہ دینے کی نہیت کی ہوتو بالہ تقاق ھانٹ ہوگا اس واسطے کہاں نے پیا اور پختی کی نہیت کی ہوتو بالہ تقاق ھانٹ ہوگا اس واسطے کہاں نے پیا اور پختی کی نہیت کی ہوتو بالہ تقاق ھانٹ ہوگا اس واسطے کہاں نے پیا اور پختی کی نہیت بیان کی ہے لیکن صرف میں اس کی تقد لیق نہ ہوگا ہو جیز کر دری میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ قرضدا پنے ذمہ نہ اور گرفتم میں درہم (۳) لیے تو ھانٹ ہوا میدخلا صدمیں ہے اور گرفتم کے گرکسی عورت سے نکاح کی تو بلی اور ہی میں ہوا ہے میں ہوا ہو سے ترکسی کے واسطے ترک (۳) ہیا ہوا گرفتم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو بیار کو سی کہ ایسان کہ ایسان ملک میں درہم ایک بی سود یو بی ہوا ہو ہی ہوا ہوں گا ورنڈیسی اا۔

اللہ میں برا ف کے جن کوش اللہ ہووہ مال ہوں گورنڈیسی اا۔

ہے اورا گراس کے پیاس اسباب وحیوان غیرس مہروں تو استحسا ناحانث نہ ہوگا میرمجیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہزید ہے جس حق کا

دعویٰ کرتا ہے اس سے ملح نہ کروں گا پھر کسی کو و کیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت صلح کر لی تو جانث نہ ہو گا اور اسی طرح گرفتنم

کھائی کہزید ہے خصومت<sup>(۲)</sup> نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتیم کھائی کہ زید

ہے مصالحہ نہ کروں گا پھراس ہے سکے کرنے کے واسطے وکیل کیا گہاس نے صلح کر ی تو قضاء ّے نث ہوگا اس واسطے کہ سکے میں عہدہ

<sup>(</sup>۱) وارث مذكور ۱۱ (۲) نالش وجوابر اي ۱۱ (۳) ياديناروفير ۱۲ه (۳) ورندهانث بوگا۱ا ـ

کرنے ہے تہم پوری ہو چائے گی خواہ اس نے ہاکراہ اس کو کیا ہویا خواہ یا دے یا بھولے سے خواہ خود اپنے و سطے یا غیر کی طرف سے اس طرف ہے وکیل ہوکراورا گراس نے اس فعل کونہ کیا تو اس کے حاف ہونے کا حکم ندویا جائے گا یہان تک کداس کی طرف سے اس فعل سے پاس ہو جائے گا یہان تک کداس کی طرف سے اس فعل سے پاس ہو جائے گیں اس پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرنے کی وصیت کرجائے پار اس کی میصورت ہے کہ کو فعل فوت ہو جائے جسے تھم کھائی کدز یدکو ہاروں گایا بید کہ گردہ ووٹی کھاؤں کہ کہ اس کرنے کی وصیت کرجائے یا بیصورت ہے کہ فعل فوت ہو جائے جسے تھم کھائی کدا سے فعل سے پہنے مرکبایا یہ وفی کھاؤں کہ اس خواہ ہو گا اور بیاس وقت ہو گا اور بیاس وقت ہو اور اس معلق ہو اور اس مقد ہو گیا اور اہم ابوروئی کو آئے ہے روز کھاج وس گا تو قبل وقت گذرنے کے فوت کی فعل سے اہم اعظم وامام محمد کے نزد کیک تم س قد ہوگی اور اہم ابور یوسٹ نے اس بیل خلاف کیا ہے میدفع القد رہیں ہے۔

فتم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قبیص می دی تو حانث نہ ہوگا:

ایک نے منے کہ گوگی کہ جرام نہ کروں گاتو نکاح فاسد ہے منٹ نہ ہوگا اور اس طرح ہو پایہ بہائم کے ساتھ وطی کرنے ہے بھی ہو نے نہ ہوگا الآآ نکہ کوئی بات الی ہو کہ وہ اس امر پر دلالت کرے کہ یہ بھی مراد تھی چیے مثلاً کھانے والا گاؤں کے جاتل گواروں میں ہے ہو جو بہائم وجو پایوں کے چھے جے جی بیر اجیہ میں ہے۔ ایک نے تئم کھائی کہ کچھ وصیت نہ کروں گا پھراس نے مرض الموت میں استے باپ کوخریدا کہ وہ اس کی طرف ہے ۔ زاد ہو گیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگرفتم کھائی کہ آج اس کوسور ہم ہید کروں گا پھراس کواسے سودر ہم ہید کیے جو وا ہب کے کی دوسر ہے پر وگیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگرفتم کھائی کہ آج اس کوسور ہم ہید کروں گا پھراس کواسے سودر ہم ہید کیے جو وا بب کے کی دوسر ہی پر وگیا تو موہوب لداس پر قبضہ نہ کہ کو گیل کروی تو اپنی تھم میں ہو پہوگئی ہوئی القدیم میں ہے ہوگئی ہوئی القدیم میں ہے۔ ایک نے قبضہ کو کہ کہ درید جس امراض کہ اور اس کوال کی جو کہ اس واسطے کہ وہ وار تو س کی ملک ہوگئی ہوئی القدیم میں ہے۔ ایک نے تم کھائی کہ زید جس امراض کی بودی ہے جہ کا اس میں اس کی اطاعت کروں گا پھراس کے بعد زید نے اس کواس کی بیوی ہوگا اور اگر کے کہ اس کی اطراض کی بیوی ہوگئی اور جس کے بھراس کے بھراس نے اپنی بیوں کو گا تی ہوگا ور اگر کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس جو میں ملک بو گا ہو ہوں کہ اس کی مدی ہو بھری ملک بی ہو بیونی اور اس کی اور اس کی تو مان خواں کہ دوسرے کہا کہ تو کہ بھراس کے تو دوسرے پر از رام ہوگا کہ اپنا تی ممال خواہ اس اقوال ہے کہا دورہ وہال کہ فقرائے کہ دورہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ اور اس کی نیت ہو کہ اور اس کے قور وہ اس کے برابر ہری ہوگ تو ال انہم جم بدی سے مرادوہ مال کہ فقرائے کہ معظمہ کو مصد قدریا جائے۔

"اً رکہا کہ کل مال کہ میں اس کا ما لک ہوں س ل بھر تک پی وہ بدی ہے لیں دوسر ہے نے ہم مثل اس کے تو دوسر ہے پر بچھ
لاز مند ہوگا بیا بیف ح میں ہے۔ اگر ایک نے شم کھائی کہ میں اس آ دمی کونبیں جانتا ہوں ھالکہ وہ اس کوصورت ہے بہچانت ہے گرنا م
ہے نہیں بہچانتا ہے بیٹی نام نہیں جانتا ہے تو ھانٹ نہوگا اس طرح بید سئلہ اصل میں ندکور ہے اور فر مایا کہ لیکن اگر اس نے صورت
ہے بھی ند بہج نے کی نبیت کی ہوتو ھانٹ ہوگا پس اگر اس نے ایسی نبیت کی تو اس نے اپنے او پر بختی کر کی اور لفظ اس مرا دکو محتمل ہے
اور اور ریاس وقت ہے کہ محلوف علیہ کا پچھانام ہواور اگر اس کا پچھانام نہ ہومثلاً ایک شخص کے یہاں فرزند بیدا ہوا اور پڑوئی نے د مکیو
کرفتم کھائی کہ میں اس فرزند کونہیں بہچانتا ہوں ھالا نکہ ہوز اس کا نام نہیں رکھ گیا ہے تو وہ حانث ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کوصورت

اگرکہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تبچھ سے عاریت مانگالیس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی جا ہیے کہ دینے ہے انکار کرنااس کے قعل لینے مانگنے کے ساتھ یا یا تو حانث ہو جائیگا:

قسم کھنی کہ فل نہ مورت کی صورت نہ دیکھوں گا گھر نقب کے سرتھ اس کی صورت پر نظر گئی تو ہانت نہ ہوگا جب تک کہ قد سے نے زیادہ چرہ کھلا نہ ہو بیا ام مجمد نے فرہایہ ہے تم کھنی کی کہ فلاں کی صورت نہ دیکھوں گا گھراس کی صورت ہار یہ برہ یہ شخشہ کے پنچے ہے دیکھی جس کے پیچے ہے اس کی صورت نظایم ہوتی تھی تو جائشہ ہوا بخلاف اس کے اگر سکینہ پر نظر ڈ ان اور س میں اس کا چہرہ نظر آیا تو جہ نے منہ ہوگا کہ گار کی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کو دیکھا پس میں نے اس کونہ مار تو میں ان مار سے میرا نفام سے زیادہ دوری ہے دیکھی تو امام مجمد نے فرہ یا کہ حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تجھ پر سلام نہ کیا تو میران میں میں یا دوری ہے دیکھی تو امام مجمد نے فرہ یا کہ حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تجھ پر سلام نہ کیا تو میران میں آزاد ہوتو جائے کہ کوئیس دیکھی ہونے کہ سرات ہونے کی سرعت میں سلام کر ہے اورا گر بیا نہ کیا تو حائث ہوج ہے گا اور اس طرح آگر کہا کہ اگر میں نے تیم گھوڑ ( ) تجھ سے عاریت ، نگا بی تو نے تجھ نہ بر انجام سے خاریت ، نگا بی تو نے نہ بی سوائے اورا گر اس کے سوائے اورا کر اس کے سوائے اور اس کے سوائے اور اس کے سوائے اور اس کے موالے کیا کہ اس کے میں کھی جو ہے کہ و یہ ہوئی میں قبل کہ نوالے کو جو اس کی کہ گر اس کے موالے کہ کہ کہ اس کی طرف نظر ڈ الی تو بھی اور اس کو دیکھا اور اس موئی ہیں تھی ہو در اس کو دیکھا اور اس کہ میں کہ گر سے بی بی بواد کھی اور اس کوئیس بہ بوانہ کوئیس بہ بوانہ کوئیس بہ بوانہ کوئیس کوئیس بہ بوانہ کوئیس بہ بوانہ کوئیس بہ بوانہ کہ کر میں نے تھی کو دیکھا کوئیس بہ بوانہ کہ کر میں نے تھی کو دیکھا کوئیس بہ بوانہ کوئیس بہ بوانہ کہ کر میں نے تھی کو دیکھا کہ کر میں نے تھی کوئیس بھر تھی کہ کر میں نے تھی کوئیس بھر تھی کہ کر میں نے تھی کوئیس بھر تھی کہ کر میں نے بھر بوت کے دور اس کے میں کہ کر میں نے تھی کوئیس بھر تھی کہ کر میں نے تھی کوئیس بھر تھی کہ کر میں نے تھی کوئیس بور تھی کہ کر میں نے تھی کہ کر میں کہ کر تھی کہ کر

<sup>(</sup>۱) خچرواونٹ وغیر ہسواری کے جانوراا۔ (۲) تب حانث ہوگااا۔ (۳) چندیا وغیر ۱۱۵۔

کی سب صورت ظاہر کرتا ہے بینی مثلا ایبا باریک پڑا ہے کہ جس کے اندر ہے اس کے سریا بدن کی شکل و ہیات تھلتی ہے تو اس کو دیکھ اور اگر اس کی پینے کو دیکھا تو اس کو دیکھ اور اگر اس کے سینہ و پیٹ بین ہے اس کا بدن معلوم نہ ہوتا ہوتو اس کونیں دیکھا اور اگر اس کے بینہ کو دیکھا تو اس کو دیکھا اور اگر اس کے سینہ و پیٹ بیس ہے اکثر حصہ (۱۱) دیکھا تو اس کو دیکھا اور اگر تو زائصف ہے کہ دیکھ تو اس کو خدوی کو نقاب ڈائے ہوئیکی لت بیس ہے کہ دیکھ تو اس کو خدوی کو نقاب ڈائے ہوئیکی لت بیس میٹھے ہوئے یہ کھڑے ہوئے یہ کھڑے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کے چہرہ کونہ دیکھوں گا تو دیانتہ فیما بہت و بیس اللہ بیٹھے ہوئے یہ کھڑے کہ کہ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کا دیکھ تو اس کو دیکھ تو اس کے دیکھ تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیکھ کو دیکھ کو دیکھ تو دیکھ کو د

اگرزید نے کہا کہ اگر میں نے عمر وکوحرام برنہ دیکھاتو میری بیوی طالقہ ہے پھرعمر وکو دیکھا کہ وہ اجتبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہےتو امام ابو پوسف ؓ نے فر مایا کہ وہ حانث ہوگا:

فوائد شمس الاسلام میں ہے کہ ایک نے اپنا کیڑا دھو لی کو ویا پھر دھو لی انکار کر گیا بھرائ شخص نے قسم کھائی کہ ا تھے نہ دیا ہوتو میراغلام آزاد ہے حالا تکہاصل میں اس شخص نے اس کے پسر یاشاگر دیپیشہ کو دیا تھا تو فرمایا کہ اگر پسریا ثا گردیپشہ

ا اس مئد میں تاویل کی ضرورت ہے مثل اس نے عمر محرام رنا جائز میں ندویکھا سوائے اچنی عورت سے تغلیہ کے قوطانٹ ہوایا عبارت میں سہو ہے اور سی اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گرمیں نے عمر وکو حرام پر ندویکھا ہوا کہ اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گرمیں نے عمر وکو حرام پر ندویکھا ہوتو میری ہوئی ھافقہ ہاور حال ہیہ ہے کہ اس نے ہوئی فتم کھائی اس واسطے کہ ہے جہم میں میں اور جانبیں ہے بلکہ اس نے جموئی فتم کھائی اس واسطے کہ ہے جہم میں بلکہ کروہ ہے اقول ہوتی ہے تامل میں کہ عوام خرام و مکروہ میں فرق نہیں کرتے ہیں غیرازینکہ یہاں تھ ہر پرجنی ہے فاقیم میں ا

<sup>(</sup>۱) نسف سےزائداا۔

ا ً رقتم کھا ٹی کہا ً سریہ جملہ ﷺ بہوں ہوں تو میری بیوی حالقہ ہے پھر دیکھا تو وہ کیہوں اور چھو ہارے تھے تو حانث نہ ہوگا اور بيصاحبين كا قول باوراً مركباكم ان كانت هذه الجملته الاخسطت يني أربوبيتمام الأسيبوب توميري زوي عاشه ب يجروه گیہوں وچھو ہارے <u>نکلے تو</u> وہ حانث ہوا اوراگر وہ سب گیہوں ہوں تو امام ابو پوسٹ کے قول میں حانث نہ ہوگا اورا ہا ممحمد ّ نے فر ہایا کہ دونوں صورتوں میں جانث ندہوگا ہیا جناح میں ہے اوراس طرح اگر کہا کہا گر ہوئے یہ جمد سوائے گندم یا غیر گندم کے تو بیشل لاً گندم کہنے کے ہے لیعن تھم صاحبینؑ میں باہم ختلاف مثل اختلاف مذکور ہے میہ بدائع میں ہےاورمنتقی میں بروایت ابرائیم مذکور ہے کہ امام محمدؓ نے قرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر ور زنہ کیا تو فلاند ہوندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نہیت تین روز یا زیادہ دور کے سفر کی ہوتو قتم اس کی نبیت پر ہو گی در ندا گر پھے نہی تو بیشم ایک مہینہ کے سفر پر ہو گی بیرمحیط میں ہے اور قق وی ، در ، النهر میں مذکورے کہ بیٹ ابونصر و یوی ہے دریافت کیا گیا کہا گر سی نے قسم کھائی مگریہ بھول گیا کہ میں نے امتدتعالی کی یاروزے رکھنے کی پیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قشم کھا ٹی تھی تو فر مایا کہ اس کی قشم طلاق پر ہو گی الا سنکہ اسکویا دیموج نے بیتا تار خانیہ میں ہے قال المترجم اس سے خاہر ہوا کہ ان تین میں طدق کورتج ہوگی نظر برفقہ و حفظ دین امتد تعال فاقہم۔ اُسری نے کیک ندام ک نسبت جواس کی خدات کرتا تفاقتم کھائی کہ اس سے خدمت نہ جا ہوں گا تو اس مسئلہ میں دووجہیں ہیں او ں سکلہ خاوم ندکور س کا ممہوک ہوا دراس میں جارصورتیں ہیں اورا کیک بیا کہ بعدتشم کے اس سے ظاہر وصرت کے خدمت جا بی مشرا کہا کہ میری خدمت کر دے ق حانث ہوگا اور بیٹ ہر ہے دوسری صورت بیا کوشم کے بعد اس نے ہدون تقم موں کے مولی کی خدمت کی ورمولی نے اس کوخدمت كرنے دى حالانكدو وقتم سے يہيے خدمت مولى كے تھم سے كيا كرتا تھا تو اس صورت ميں بھي حانث ہو گا اور تيسري صورت ساب ك اس نے بغیر عظم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر حکم مولی کے خدمت بدول اس کے حکم کے کی اور قشم سے پہلے اس کی خدمت یا نکل نہیں کرتا تھ تو اس صورت میں بھی جانث ہو گا اور رہی وجہ درم و ہیہ کہ خاوم پذکور کی دوسر ہے کامملوک ہوا ور س میں بھی و بی جا صورتیں ہیں جو ہم نے او پر بیان کی ہیں گر اس وجہ میں پہلی دونو ں صورتوں کے وقوع سے جانث ہو گا اور پچھلی

دونوں صورتوں کے وقوع سے عانت نہ ہوگا اور تیم کھائی کہ فاد معملوک زید سے خدمت نہ چاہوں گا پیمر فادم نہ کور سے صریح نہیں بلکہ اثارہ سے وضوکا پنی یا پینے کے واسطے پنی ما نگا اور تیم کھانے کے وقت اس کی پیچنیت نہتی کہ کیونگر یا کسی خدمت نہ چاہوں گا تو بیش میں بینیت کی ہو کہ اس طرح خدمت نہ چاہوں گا کہ بیش اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیما بینه و بین الله تعانی اس کے تول کی تقد ہی ہوگی مگر قضاء تا مقد بی نہ وہ خدمت کو دیانتہ فیما بینه و بین الله تعانی اس کے تول کی تقد بی ہوگی مگر قضاء تا مقد بی نہ وہ کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیما بینه و بین الله تعانی اس کے تول کی تقد بی ہوگی مگر قضاء تا اور یہی فادم ان لوگوں کے کھانے و پنی کی خبر گیری کرتا ہے تو حالف نہ کور حاضہ ہو گا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہماکان کو خدمت ہو گا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہماکان کو خدمت ہو گا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہماکان کو خدمت ہو گئام و باندی دونوں پر ہے خواہ بڑا ہو یہا تا چھوٹا کہ خدمت کر سکتا ہے بیظ ہیر یہ بیں ہے۔ قال المر جم ہمار جم کو مراف ہی کہ کہ کا خال کو خدمت ہو گھر کے کو کہ اندر کے کا مکان کو خواہ بڑا ہو یہ اتنا چھوٹا کہ خدمت میں خارجہ بر ہے۔ قال المر جم ہمار جم کو مراف ہیں بھی برنا ہر جم کی مراف ہی تا ہے اور بیک ان کے عرف میں بھی برنا ہر جم کی مراف ہی تا ہے اور بیک اور باندی پرخوفورت نو کر ہوفاد مہارتی ہے برنا ہر سے ماکل کی تخریج میں فرق موظار کھنا جا ہے۔ ہو الله تعالی الملھ کہ للصدی والصواب۔
اطلاق ہوتا ہے اور ای طرح بابانہ یا سالانہ پر جوغورت نو کر ہوفاد مہارتی ہے برنا ہر سے مسائل کی تخریج میں فرق موظار کھنا جا ہے۔ ہو الله تعالی الملھ کی للصدی والصواب۔

واضح ہو کہ مزارعت میں کا شنکارو ما یک زمین جہاں مذکور ہوتے ہیں ان ہے یو تنددار یا لک زمین مرادنہیں ہیں بلکہ بٹائی یر جو نتے ہوئے والے کا شنکار میں اور نیز بٹائی پر ہاغ بچائے والے عال ہیں و ما مک باغ و زمین سے انکار عقد مزارعت ومخابرت وغيره ہوتا ہے جو بجميع اقسامها كتاب المزارعة ہے مع تفصيل واختلاف دريافت ہوگا و ہاں ہے معلوم كرنا حياہے جب بيمعلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ تناب میں مذکور ہے کہا لیک نے قتم کھا ٹی کہ میں فلال کے کا شتکاروں میں سے نہ ہوں گا حال نکمہ اس وقت وہ فل کا کا شتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتا شدہوں گا جا انکداس کی زمین اس کے باس ہے اور فلا ب ندکور غائب ہے کداس ساعت وہ اس عقد کو جو دونوں کے درمیان ہے نہیں تو ڑ سکتا ہے تو جا نٹ ہو جائے گا اس واسطے کہ جانث ہونے کی شرط بہی ہے کہ وہ فلا ں کے کا شتکارول میں ہے ہواور رہیر بات یا کی گئی اور وہ اس میں معذور بعذرشر کی نہیں ہے اور اگروہ یا لک زمین کے یاس عقدمز ارست تو ژئے کے واسطے چلاتو جانث ندہوگا اگر چہ ما لک زمین شہر میں ندہو کہیں باہر ہواس وجہ سے کہاتی ویری قشم ہے مشتیٰ ہوتی ہے ہیں ایہا ہوا کہ جیسے کسی نے نشم کھائی کہ اس گھر میں شربوں گا اور بھٹ جا ہا گر اس نے کنجی نہ یائی الا بعد ساعت کے تو جب تک وہ کنجی کی تلاش میں ہے جا نٹ نہیں ہوتا ہے ہیں ایسا ہی بیہاں بھی ہے اور اگر وہ بعدقتم کے ما مک زمین کے یاس جا کر اس کو اس کی زمین وا پاک کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہوا تو جانث ہو گا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے کنجی کی جنتجو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ بیاکا م<sup>قتم</sup> سے مشتق نہیں ہے اور اگر ما مک زمین کے پاس ہو ہر جانے سے اس کو کی آ دمی نے روکا یا ما لک زمین شہر میں موجود ہے گھرائ کے پیس جینچنے سے کسی نے اس کورو کا تو حانث نہ ہوگا اس وا ہطے کہ فلا ل کا کا شتکار ہونا یہی اس کے حانث ہونے کی شرط ہے اور ہ وجود منع کے اس کا تحقق نہ ہوگا چنا نچے اس کا بیان او پر گذرا ہے تنی کہاً سراس نے یوں کہا کہا گرمیں نے فلال کی کا شتکاری شرچھوری تو ایبا تو واجب ہے کہ مسئلہ دوقولوں ( یٹنی انتہاف ۱۳۶۷) پر ہوجیہ مرکان کی سکونت کے مسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیفاوی کبری میں ہے۔

اكره لك زمين يا كاشتكار في كه اكر اين كشبت مرابكار آمد زن من طالقه است:

گیٹے جم الدین سے دریافت کیا گیا کہ اہل حرفہ سے ایک نے اپنے کارے اوزارون سے کام نہ بتا نے پر یو رقم میں کی کہا گردسدت ہر آنھا نھم فکذا لین اگران کو ہاتھ سے چھوؤ کر تو ہم افلا کہ بین بین کے واسطے بیں بین چھوا پس آیا و نٹ ہوگا یہ بین تو شخص کے بین کہ دھن بین کی میں کہا کہ مین کہ میں کہا کہ مین کہا کہ مین کہا کہ مین کو بوز ویا کہا کی بین کو رو او میں بین کی واسطے بین اگر اس نے کہ اگر شما اس گاؤں میں کہوئی کرول تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگراس نے خربوز ویا کہا کہ کی بین کو کی وال جائی کی یا جھتی کہ اگر اس نے میان کہ ہوئی تھیں کہ والے والے کی کی اور اگر اس نے دراعت کی ہوئی ہوئی گئی کو بیان میں گوڑی وہال جائی کی یا جھتی کو فی وہال جائی کی یا جھتی کو بی تو میں خرار ہوئی کہا کہ بین کو بین کی بین کی اور اگراس نے یہی نیت کی ہوگہ دور سے اس کے اور اگراس نے یہی نیت کی ہوگہ دور سے وہی کہ دور وہ اس بین کو کہا کہ اس کے افلا سے یہی نکل سکتے ہیں اور اس بین اس کے اور بین کی کہ اس کے اور بین کی کہا گئی ہوگہ کی کہا کہ اس کے واسطے کھتی کی حالا نکہ قبل فتم کے اس کو تھیں تھی درائی کا مین میں اور اگراس کے بیا کہ اس کے واسطے کھتی کی حالا نکہ قبل فتم کے اس کو تھیں تھی اور کھی کہا کہ اس کہ اس کے واسطے کھتی کی حالا نکہ قبل فتم کے اس کو تھیں تھی میں سے اس کو اور آگراس کے نوا میں دیں دیا یا ہم کردیا تو جانٹ ہوگا اور آگراس کو کس نے تلف کر دیا ہی کہ کو خواس سے تھی اگر اس کو کس نے تلف کر دیا ہی دیا یا ہم کردیا تو جانٹ ہوگا اور آگراس کو کس نے تلف کر دیا ہیں ۔ لک نے اس سے تاوان لیا اور لے کرا سے نقتہ میں خرج کی تو جانٹ نہوگا پہنا میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کے لیے ایک عدلیہ یو نصف عدلیہ کی ضائت کر لی تو میری ہوی طالقہ ہے پھراس کے واسطے کی کی طرف ہے دس درہم غطر ایفہ کی ضائت قبوں کر ہی تو حدث شہوگا اور اگر تیم کھوئی کہ فلاں کے واسطے کا م نہ بناؤں گا اور وہ موز ہ دوز ہے لیس اس نے دوکان دار ہے موز ہ درزی کے اوز ارخریدے اور موز ہ بنایا پھر فلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حائث نہ ہوگا بیٹز اوقہ کہ شمنین میں ہا اور شخ السلام ہے دریا ونت کیا گیا کہ ایک مرد کے پاس کر ایہ بھاڑے برچلان کی جو اس کی بیوی نے ان چیز ول کوا جارہ پر دیا اور ان کی بیوی نے ان چیز ول کوا جارہ وردیا اور ان کی ابرت خود وصول کی خواہ خود خرج کی یا اپنے شوہر کودے دی قشو ہر فدکور حائث نہ ہوگا اور اگر مرد فدکور نے متا ہرول ہے کہ ہو کہ تم ان میں رہوتو شخ الاسلام ہے بیصورت متقول نہیں ہا اور بعض نے فر مایا کہ جو ہے کہ بیصورت بھی اجرہ پر ہواورہ واپی ان مکا نوں میں رہوتو شخ الاسلام ہے بیصورت متا ہرول ہے اور بعض نے فر مایا کہ جو ہے کہ بیصورت بھی اجرہ پر ہواورہ واپی فتم میں جانت ہو جا اس کی جو جا کہ اور اس کی طرف ہے اجارہ ہوں کہ اور اگر اس نے متا ہرول ہے اور وہ اپنی میں جو نے ہوں اور وہ اپنی تی میں جو اور وہ اپنی جس میں وہ نے ہیں ہو بھی بیامراس کی طرف ہے اجارہ وہ اور وہ اپنی تس میں جو اور وہ اپنی تم میں جو اور وہ اپنی تم میں جو نے ہیں ہوگا ہوں گا تو ساجارہ نہیں ہواور وہ اپنی تم میں جو نو دان ہوگا ہو جو اس کے اور وہ اپنی تو جمی میا میں نے نہ ہوگا ہوگی ہوگا ہوگی ہوگی کر دی گا تو ساجارہ نہیں ہواور وہ اپنی تھی میں جو نو بی خواہ کو میں کھا ہو کہ ہو اس میں کہ اس کھا ہی کہ اس کھا ہے۔

ا مستمیروں وغیر وتو تھیتیاں معلوم میں ان ہے تو جائے ہی سوگانیہ خر وزود بیاس بونے ہے بھی جانٹ ہوگا ا۔

م عدید شم در ہم ناتھ کم قیمت وغطر یفیداس ہے بہتر قشم در م ہے ا

<sup>(</sup>۱) میشنگی جو جاره کادستور شرعی ہے ا۔

## ا گرکسی نعل کی نسبت قشم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا چراس کا شراک بعنی تسمہ کا ٹ کراس میں لگا کراس

كويبينا تو حانث ہوا:

قسم کھائی میں پیش که خدائی فلار نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم: ا گرفتهم کھائی کہ شفعہ سپر دینہ کروں گا لیعنی نہ دیے دول گا پھر خاموش رہا اورمخاصمہ نہ کیا پہال تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو ے نٹ نہ ہوگا اورا گر شفعہ سپر دکر ہے کے واسطے کسی کو ولیل کیا تو حانث ہوگا پیے مہیر بید میں ہے۔ ایک محتص مز دور ن کومز دوری پر لیتا ے کہ وہ اس کے واسطے کا م بناتے ہیں پھرکسی کاریگر نے قسم کھائی کہ اس کے ساتھ کا م نہ بناؤں گا پھر اس کی رہے میں آیا کہ مچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہ اس کوجا ہے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھا وہ چیز اس سے خرید لے اوراس کو تیار کر کے پھر سی کے ہاتھ فروخت کر دیے اور اسی طرح اگر جول ہدیے تشم کھائی کہ گرایک سال تک کسی کا سوت موں اور اس کواس کا کپٹر ابن کر دول تو میری بیوی طابقہ ہے تو اگر و واس ہے سوت خربیر کر کے بعد ہے کے اس کے ہاتھ فروخت کر دے تو حائث نہ ہو گا اور گرخمار بیرول سوت خرید نے کے بن وی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خم رمختص ہسم علیحد ہ ہے بیفنا و کانسفی میں مکھا ہے کہ ایک ہے قسم کھا ٹی کہ میں پیش که خیدانی فلاں نکفم و وکیل وے نه کفم اگر کارے فریاید بکفم پس اس پرسم کھائی پھرموکل نے کی اور کوجس پر ہالف نے قسم کھ کرمعین کیا ہے مقرر کیا چھر موکل نے اس کو <sup>( ) تکلم</sup> کیا کہ اس کے <sup>(۲)</sup> واسطے بیاکا م کر دیے پس اگر میرکام س کے واسطے کریں گا تو بھی حانث ہوگا پیخلر صدمیں ہے ور سرقسم کھائی کہا گرمیں نے اس بیت میں کوئی عمارت عمیر کی تو میری ہوی طابقہ ہے پھراس کی دیوار جواس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہی خراب ہو گئی پھراس نے بیددیوار بنوائی اوراس سے قصد بیر کیو پڑوی کے بیت کی تغمیر کرتا ہوں تو اپنی تشم میں حانث ہو گا بیٹرزائۃ انمفتین میں ہے۔ شیخ الاسلام اوز جندی ہے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ اگر میں نے کل کے روز فلاں کے گھر کوخراب نہ کیا تو میرا غلام آزا ڈیسے پھروہ قبید کیا گیا اور روکا گیا حتی کہ اس نے فلال کا گھر کل کے روز خراب نہ کیا تو فرمایا کہ اس میں مث کنے کا انتقاف ہے اور فتو کی کے واسطے مختار پیہے کہ وہ عانث ہوجائے گا۔ بیذ خیر ہ میں لکھ ے۔ واللہ اعدر بالصواب۔

ا جذع شاخ درخت وعودنکزی ۱۲ سے بیس آئندہ فلاں کی کدخدائی ندکروں گااوراس کی وکاست ندکروں گااورا گرکوئی کام فر «دے گاتو کروں گاا۔ (۱) خالف گڑاا۔ (۴) وکیل مقررشدہ ۱۳۔

بارب : (1) حد کی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط و حکم کے بیان میں حد کی شرعی تفسیر :

شریعت میں حدالی عقوبت مقدرہ کے جوالند تعالی کے حق کے واسطے ہو۔ پس قصاص کوحد نہ کہیں گے کہ وہ حق العبد ہے اور تخریر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کہ و ومقدر نہیں ہے میہ میں ہے۔ اس کا رکن میہ ہے کہ امام اسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم کرنے میں امام کا نائب ہواورشرط میہ ہے کہ جس پر حد قائم کی جائے وہ سیج انعقل مسلیم البدن ہواور ایسا ہو کہ عبرت پکڑے اور ڈیرے کہل مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخلفت پر حد قائم نہ کی جائے گی الّا بعد صحت على وا فاقہ کے بیمجیط سرحتی میں ہے۔

اس کا اصلی تھم ریہ ہے کہ جس ہے بندگان خار کوضرور پہنچتا ہے اس ہے انر جار ہواور دارالاسلام فسا دے مصورن رہے اور ر ہا گنا ہوں ہے یاک ہوجا تا سواس کا اصلی تھم نہیں ہے اس واسطے کہ گنا ہوں ہے یاک ہونا تو یہ سے حاصل ہوتا ہے شاصد قائم کرنے ے اور اس واسٹے کا فریر حد قائم کی جاتی ہے حالا نکداس کے واسٹے گنا ہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے سیمین میں ہے۔

(b): (c)

### ز ناکے بیان میں

ز نا اس کو کہتے ہیں کہ بوری کر ہے مردا پی شہوت بصفت محرم ہونے کے الیبی عورت کے قبل میں جو دونوں طرح کی ملک اور دونوں کے شبداوراشتبا ہ ہے خالی ہو یاعورت اپنے او پرایسے ہی فعل کا قابودے بینہا یہ میں ہےاور پس مجتون وطفل عاقل کی دھی زنا نہ ہوگی اس واسطے کہان دونوں کافعل بصفت حرمت موصوف تبیں ہوتا ہے بیمجیط سرھسی میں ہے۔اوراس طرح اگر مرد نے اپنے پسریا مکاتب کی با ندی یا اینے غلام ماذول مدیوں کی با ندی ہے وطی کی با جہاد میں لوٹ کی با ندی ہے بعد وار الا سلام میں احراز كرنے كے غازى نے وطى كى تو زنانہ ہو گا كيونكہ شبہہ ملك يمين ہے اس طرح اگر ايسى عورت سے وطى كى جس سے بغير أنوا ہوں كے نکاح کیا ہے یا ایس باندی ہے وطی کی جس ہے ہروں اجازت س کے مولی نے نکاح کیا ہے بیٹی ہاندی نے اپنے موں سے

ل یعنی اس کی مقدار معلوم ومفروض ہو کہاس میں کی وزیاد تی نہ ہو سکے تا۔ سے اور اس طرح جوعورت زن سے عاملہ ہواس پر حد قائم کرنے میں تا نیر کی جائے گی بہاں تک کہ و وضع عمل کرے ہا۔

ا جازت نہیں لی تھی یا غلام نے الیم عورت سے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کیا ہے یا مرد نے الیمی باندی ہے وطی کی جس کواپنی "زادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیزنانہیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔ای طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی ہ ندی ہے اس شبہ پروطی کی کہ میرے واسطے حوال ہے تو زیانہیں ہے کیونکہ شبہ استثبا ہ ہے بینہا بیٹیں ہے اور رکن زنا یہ ہے کہ التقائے حمّا نین ومواراة حشفہ پیاجائے اس و سطے کہ اس قدر ہے ایلائ ووطی متحقق ہوجائے گی۔اس کی شرط بیہے کہ تحریم سے واقف ہو حتی کہا گراس نے تحریم کو نہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حد قائم نہ کی جائے گی یہ محیط سرحسی میں ہےاور زنا حاکم کے نز دیک بطور ط ہر اس طرح ثابت ہو گا کہ حیار گواہ اس کی بلفظ زنا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع سیمبین میں ہے اور جب جارگوا ہوں نے ایک مرد پر زنا کی مجلس واحد میں گوا ہی دی تو قاضی اس ہے دریا فنت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا پس جب انہوں نے بیان کیا جو حقیقتہ زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سلائی تو اب اس سے دریا فت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان سے وقت دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے ایساوفت بیان کیا کہاس کوز مانہ درازنہیں گذرا ہے یعنی ایساوفت بیان کیا کہ بیلا زمنہیں آتا ہے کہز مانہ دراز گذر نے پر گوا بی دوا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو ہو چھے گا پھر اس نے مکان وریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بین کیا اور قاضی ان کی عدالت کوجانیا ہے تو مشہور دعیہ ہے اس کا احصان <sup>(۱)</sup> دریا فٹ کرے گا پس اگر اس نے کہا کی محصن ہوں یا اس کے اٹکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو کتے ہیں اس نے تھیک تھیک بیان کرویا تو اس کور جم کرے گا۔اگر اس نے ٹھیک ٹھیک نہ بیان کیا مگر گوا ہوں ہے اس کا محصن ہونا تا بت ہوا تو گوا ہوں ہےا حصان کو دریا فنت کرے گا بیس اگرانہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔اور اً مرمشہود علیہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں نے اس کے قصن ہونے پر گوا ہی نہ دی تو اس کو درے مارے جا کمیں گے اور ا ً سر قاضی ان گواہوں کی عد الت شہجا نتا ہوتؤ مشہو دعایہ کوان کی عد الت طاہر ہوئے تک قید ریکھے گا یہ محیط میں ہے۔

ا گر جار گواہوں نے کسی مرد پر زنا کی گواہی دی ہیں ان سے زنا ک کیفیت و ماہیت دریا ثنت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ہے زیادہ تجھ سے نہیں بیان کریں گے تو ان کی گوای قبول نہ ہوگی مگران پر حد (۴) بھی وا جب نہ ہوگی کیونکہ جتنے عد داس کی گواہی میں جا ہے اتنی تعداد ان کی ہے کیونکہ گواہوں کی تعد د کامل ہونا وجوب حد<sup>(۳)</sup> ہے ، نع ہے جیسے کہ مشہود علیہ پر جا رعورتوں نے گوا بی دی تو ان پر صدقند ف تبیس ماری جائے گی اور اس طرح اگر بعض گوا ہوں نے کیفیت و ما ہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو مردمشہو د ملیہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور نیز گوا ہوں پر بھی حدقتہ ف لا زم نہ آئے گی پیمسبوط میں ہے اور زنا کا ثبوت مرد کے اقر ارہے بھی ہوتا ہے یہ بحرالراکق میں ہے اوراً سراس نے سوائے قاضی کے کسی دوسرے کے سامنے جس کوا قامت حدود کا اختیار نبیں عاصل ہےا قرار کیا تو اس کا کچھا عتبار نہیں ہےاگر چہ جار مرتبہا قرار کیا ہو پس اس کے ایسےا قرار پر گواہی مقبول نہ ہوگی ہیمین میں ہےاور ضرور ہے کہ اقر ارصرتے ہواور اس کا کذب ظاہر نہ ہو پس کو نگے کو اقر ارپر حدنہ ماری جائے گی اگر اپنی تحریر کے ذریعہ ے یا اثنارہ سے اقر ارکیا سی طرح (<sup>۳)</sup>اس پر گواہی بھی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ شاید وہ شبہ کا مدعی ہو بینہرالفائق میں ہے۔اگر

ل یعنی مردو تورت کا موضع ختنه با جمول جا تیم اور مرد کا سر ذکر خرج کے اندر غائب جوج سے اللہ سل داخل کرنا ۱۲ سے تعین نکاح شری کے ساتھ ان کو ا ژوه ای ه صل جوا کنبیس دار

۱) مینی صدقذ ف ۱۱ یعنی صدقذ ف سے ۱۱ (۳) یعنی معائنے گا گوا بی ۱۲ (۴) جس کوزیان سے اظہار تیس کرسکتا ہے ۱۳ ہے

شرور ہے کہ اقرار ہے اور اقرار حالت ہوش میں ہوختی کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جا ہے کی ہی بحراله کت میں ہے وراکراہ مانع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں ریخزاناتہ انتقابین میں ہے اور اقرار کی بیصورت ہے کہ اقرار کنندہ ماقل ہونع اپنی ذات پر چارمرتبدا پنی جا مجلسوں میں زنا کرنے کا اقر ارکرے ہیں ہدایہ میں ہےاور بعضوں نے کہا کہ دیو<sup>ں</sup> قاضی کا منتبار ہےاوراول اصح بی کذافی سے اٹ الوہائے اور یمی سیجے ہے بیشرح طی وی میں ہےاورزیا کے اقر ارکنندہ کی مجسوں کا مختنب ہونا ہمارے بزویک شرط ہی کذافی آشمنی ہیں اگر اس نے مجلس واحد میں حیار مرتبدا قرار کیا تو یہ بمنز بدایک وفعدا قرار کے ہے یہ جو ہر نیز ومیں ہے۔ا گراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہینۃ ایک مرتبہا قرار کیا یہاں تک کہ جا رمرتبہا قرار ہو گیا تو اس کو حد بی سزا وی جائے گی بظہیر بیدمیں ہے۔مجالس اقر ار ئے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر ہاروہ اقر ارکرے قاضی اس کورد کر دے ہیں جلا ج نے یہاں تک کہ قاضی کی نظر ہے ٹائب ہوجائے بھر سے اور سکرا قرار مسلمین کو بیا ہیں ہے اور ایا مسلمین کو بیا ہیے کہ قر رکنندہ کواقر ارسے زجر کرےاور کراہت فا ہر کرےاوراس کے ایک طرف دور کرنے کا حکم کرے میں جیط میں ہے ہیں جب اس نے پی رم بتبدا قرار کیا تو اس کی حالت پرنظر کرے ہیں اگر معلوم ہو کہ بیتی انتقل ہےاور بیا یہا ہے کداس کا اقرار جا نزیجے تو س سے ور یافت کرے گا کہ زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور س کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکہ اس میں شید کا اختماں ہے مید ط سرحسی میں ہےاور رہا بیسوال کہ کب زنا کیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ زمانہ زنا وریافت نہ کرے گا اس واسطے کہ زمانہ راز دو میانا ء و بی ہے واقع ہے ندا قرار ہے اور انسی میہ ہے کہ زمانہ بھی دریافت کر ہے گا اس واسطے کہ احتمال ہے کہ شایدا س نے ایام نا واقع میں ز نا کیا ہو پس جب س کوبھی دریافت کرنیا اور فلا ہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ و وقصن ہے ہیں سرس ے کہا کہ و وجھ ن ہے تو دریا فت کرے گا کہ احصان کیا ہے ہیں اگر اس نے احصان کو بھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرا نط ہے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم وے گا سیسین میں ہے۔

اگر جار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہیٰ دی پس اس نے ایک مرتبہ اقر ارکرلیا' اس

یا بت امام محمد جمید اورامام ابو یوسف جمید کے مابین اختلاف کا بیان:

ا گر قرار کنندہ نے کہا کہ بیل محصن نہیں ہواور گواہوں نے اس کے مصن ہونے کی گواہی دی تو ماماس کورجم کردے گا یہ محیط میں ہے اوراس کو تنقین کرنا مندوب ہے بینی یوں کہے شاید تو نے بوسد سیا ہوگا<sup>(۱)</sup> یا شاید تو نے چھوا ہوگا یا شاید تو نے شہدے وطی اس کا مندوب ہے بینی نول کے شاید تو نے بوسد سیا ہوگا گا ہا بینی رتب اور تن ایک عارضہ ہے بینی فرن عورت کے مند پرایک جھی گئت بیدا ہوجاتی ہے جو مانع جماع موتی ہے اور سیا میاں تھا ۔ یورم سیا

<sup>&</sup>quot; (۱) معن قاضى دي رمبلسون بين ۱۳ (۴) معين مورت کا ۱۳ ايد

اگرایک تحض بھاگا اور جوع نہ کیا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گا اور اگرز نا پر ثابت رہا گرخصن ہونے سے رجوع کیا تو اس سے قبور کیا جوئے گا دور سنگیار نہ کیا جائے گا بلکدور سے مارے جائے گیا بیا جند کیا ہے۔ گرکی شخص پر حدز نا ثابت ہوئی سے گوائی گوائی گائی تو تھوڑی حدج ری ہونے کے بعد وہ بھاگ سے باور دارونے و مال نے اس کو تلاش کرایا ہیں وہ اس وقت پکرا گیا تو اس پر باقی حدیمی قائم کی جائے گی بیر سبوط میں ہے۔ اگر بعد چند روز کے ساتھ آیا تو حدس قدیمو گئی ہو عالیہ ہے اور اگر اگیا تو اس پر باقی حدیمی قائم کی جائے گی بیر سبوط میں ہے۔ اگر بعد چند روز کے ساتھ تا ہوئی ہے۔ اگر نا بھی فروز نا کا اقر ارکیا تو اقر ارز نا بھی ذی و فاام مشل مسلمان آزاد کے جیں خواہ فلام ماذول آجو ہو بیا مسبوط میں ہے۔ اگر نا کا قر ارکیا تو اقر ارکیا تو اقر ارکیا تو اقر ارکیا کا حاضر (۱۱) ہونا شرط نہیں ہے اور اگر لوگوں نے فلام پر زنا کی گور ہو بیا گور ہو نے کہ موٹی کا حضر ہونا شرط ہے کیونکہ مولی کو گواہوں میں طعمی کا اختیار ہے بیٹر انڈ المشین میں ہے اور اگر کوگوں نے فلام ہون کی جائے گی اور ایکی تھم فین کا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر خورت نا کا اقر ارکیا کہ جی نے گیا در ایکی تھم فین کا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مورت نا کا اقر ارکیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مورت نے اقر ارکیا کہ جی نے بیفون یا طفل ہے جہ بی تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مورت نے اقر ارکیا کہ جی نے بیفون یا می خواس نے ہواس پر حد خواس کی جائے گی اور ایک کورت نا کیا ہوائی ہوئی نا کیا ہواس کی بیفی نا کہ جی تا کیا ہواس کی بیفی نا کہ جو استحسانا اس نے فلانہ خورت نے نا کیا ہوار تو ان کیا ہوات کی جائے گی اور اس طرح اگر اس نے اقر ارکیا کہ جس نے فلانہ خورت نے نا کیا ہوار تک ہورت نا کیا ہورت نیا کیا ہورت نیا کیا ہورت نا کیا ہورت نا کیا ہورت نیا کا می نے فلانہ خورت نیا کیا ہورت نے اگر ارکیا کہ میں نے فلانہ خورت نیا کیا ہورت نیا کا کورت نیا کیا ہورکی کیا گیا کہ کورت کیا گیا ہورکیا کیا گور کیا گیا گیا ہورک

ا لین گواہوں کی تعدیل نے ہوئی یا نصاب جارہے کم ہونے ہے تبوت نہ ہوا تو گواہوں کو حد قند ف بینی تہمت لگانے کی حد نہ ماری جائے گی کے ونکہ یا عالمیہ مقر ہو چکا ہے۔ اس مقر ہو چکا ہے اس کا میارے کی اجازت ہواور نماام مجموروہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہواا۔ ''(۱) لیبی صحت اقر ارکے واسطے 1ا۔

فتاوي عالمكيري طد الله كالمالي كتأب الحدود

ے زنا کیا اور فد نہ کہتی ہے کہ جھے ہے اس نے نکائی کیا ہے یا عورت نے چار مرتبدا قرار کیا کہ میں نے فد ہم وست زنا کیا ور فلال کہتا ہے کہ جھے ہے اس کے کا پیر محیط میں ہے کہ پر حدوا جب نہ جوگی اور مرد پراس کا مہرا ازم آئے گا پیر محیط میں ہے اور قاضی کا جو ننا حدود میں جست نہیں ہوتا ہے اس پر صحاب رضی اللہ نہم کا اجماع ہے اگر چہ قیاس کا انتہار کا مقتضی ہے ہے کا فی سے ۔
میں ہے۔

فعنل ١٠٠٠

### حدوو اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدوا جب ہوگی اور مردز انی محصن ہے تو اس کو پتھروں ہے رجم کیا جائے یہاں تک کدو ہ مرجائے اور بیشہرے باہر میدان میں لے جا کر کیا جائے میہ ہدامیہ میں ہے اور واضح رہے کہ رجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ میہ ہے کہ "زاد عاقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بزکاح سیج نکاح کیااوراس ہے دخوں کرلیا ہواوروہ دونوں صفت احصان برموجو د ہوں بیا کا فی میں ہے بیس بہلحاظ قیو و ندکورہ اگر مروی نے اپنی بیوی سے ایک خلوت کی جس سے مہر واجب ہوتا ہے اور عدت ل زم بوتی ہے تو محصن نہ ہوجائے گا اور جماع ہے بھی تھسن نہ ہو گا اً سر نکاح فاسد ہواور نیز جماع سے نکاح سیج مس بھی تھسن نہ ہو گا اً سراس عورت ے قبل نکاح کے بیر کہد دیا ہو کہ گر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اس وجہ ہے کہ و ونفس عقد سے طالقہ ہو جائے گی ہی اس کے بعداس سے جماع کرناز نا ہوگا ولیکن اس سے صدوا جب نہ ہوگی کیونگہ بسبب اختل ف علاء کے اس میں شبہ واقع ہو گیا ہے اور ای طرح اگرمر دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر گوا ہوں کے نکاح کیااوراس سے دخول کرلیے تو محصن بنہ ہوج ہے گا پس اس میں بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اور دخوں میں ایسا ایل ج معتبر ہے جوبل کے اندر ہوابیا ہے کہ اس سے مسل واجب <sup>(۲)</sup> ہو جائے اور نثر ط آ تکہ صفت! حصان دونوں میں دخول ہے وفت ہو چنا نجیا دراگر دومملوکوں کے درمیان وظی بہ نکاح صحیح حالت رقیت میں واقع ہوئی پھر دونوں آزا دہو گئے تو وطی مذکورہ کی وجیمھن نہ ہوں گے اور یہی تھم دو کا فروں کا ہےا وراس طرح اگر مرد آزاد نے کسی ہاندی یا صغیر ہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس ہے وطی کر ہ تو و وقصن نہ ہوگا اور اسی طرح اگرمسلیا ن نے کتا ہیڈورت سے نکاح کر کے وظی کی تو بھی یہی تھم ہےاوراس طرح اگرمر دمیں ان باتوں میں ہے کوئی بات ہوجالا نکہ عورت سزادہ عاقبہ بالغدمسلمہ ہوتو بھی یہی تھم ہے چنا نچیا گرشو ہر کا فر کے وطی کرنے ہے بہتے مورت مسلمان ہو گئی پھر دونوں میں تفریق کیے جانے ہے بہلے کا فرنے اس ہے وطی کرلی تو عورت اس دخول کی وجہ ہے محصنہ نہ ہو جائے گی رید کا فی میں ہے۔ اگر مرد نے بعد اسلام یاعتق یا افاقہ کے اپنی عورت ہے وخول کر رہا تو وہ محصن ہو جائے گااوراس احصان میں زنا ہے عفت شرطنبیں ہے بیمسبوط میں ہے۔ا گرمردمسلمان کے تحت میں حرہ مسلمه ہواور دونو محصن ہوں بھر دونوں ساتھ مرتد ہو گئے ،نعوذ یالندمنہا تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا بھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احصان عود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسمام کے اسعورت سے دخول کرے <sup>(m)</sup> پیفتح القدیرییں ہے۔ اگر بعد و ہوب

ا یعنی اگر قاضی کوخود مید معلوم ہوا کہ فلال مختص نے زنا کیا ہے تو صد جاری کرنے کے واسطے فقط اس کاعلم بدوں اقرار و گواہی کے کافی نبیس ہے تا۔ سے لینی مشلأ مردغلام ہو یاصغیریا مجنون تاا۔

<sup>(</sup>۱) لعنی قیاس چاہتا تھ کدا عتبار ہوا۔ (۲) کیونکہ اخول شرط ہے نہ خلوت صحیدا۔ (۳) لیعنی حشفہ اندر ہوج ہے ۱۲۔

حد کے مرتد ہوگی پھرمسلمان ہوگیا تو اس کو درے مارے جائیں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور گر درے ہی واجب ہوں تو اس کو درے نہ مارے جائیں گئے بیرعما ہیں ہے۔

احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

اگرا دھان تا ہونے کے بعد اسب معتود یا مجنون ہونے کے احسان زائل ہوگی تو جب افی قد عاصل ہوگا تب پھر طرفین کے زود یک احسان کودکر ہے گا ہوں تا ہو ہوست کے خزو یک کود شکر ہے گا جب تک کہ بعد افاقد کے اپنی ہوی ہے دخوں نہ کر سے ہے ہجر الرائق میں ہے اور احسان کا ثبوت ہا قرار ہوتا ہے یا دومر دوں کی گواہی ہے یا ایک مروو دو کو ورقوں کی گواہی ہے بیا ایک مروو دو کورتوں کی گواہی ہے بینے اکار کیا پھر گر اس کی بیوی کے ایک مدت میں بچے پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصو دہوسکتا ہے تو شرعاوہ (۱) ولی کنندہ قرار دیا جائے گا بیٹیین میں ہوا اس کی بیوی کے ایک مدت میں بچے پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصو دہوسکتا ہے تو شرعاوہ (۱) ولی کنندہ قرار دیا جائے گا بیٹیین میں ہوا دھان یا دھان پر گواہی مثل مال پر گواہی ہے کہ شہادت علی الشہ دت سے ٹا ہت ہوسکتا ہے بیا ایشا ہی میں ہے۔ اگر زنا کنندہ کس کو کہو کہ کہ موجود ہیں تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی میکانی میں ہے اگر کی مرد کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں اس کی با ندی ہوں پھر مرد نے دنول کیا تو امام ابو پوسٹ نے قرام ایا کہ اس سے بیدونوں جائے گا۔ ایک مرد نے ایک عورت سے بغیرو بی کے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو امام ابو پوسٹ نے قرام ایا کہ اس سے بیدونوں بھر موجود ہیں ہو گیا ہوا کی سے بیٹر و بی کے نکاح کی جائے جواس مشدیل دار ہو تا ہیں واسط کہ بینکاح غیرضے ہے قطعا تا بسب اختلاف علاء کے وان اخبار کے جواس مشدیل دار ہو تا ہیں وہوں ہیں ہے۔ بھون نہ ہو جواس مشدیل دار ہو تا ہیں۔

قاضی کو چاہے کہ گواہوں ہے دریافت کرے کہ احسان کیا ہے پس اگر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے آز دہ عورت ہے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا ہے تو امام اعظم کے تول ٹائی پر گواہوں کے اس کہنے پر کہ اس سے دخول کیا ہے اکتفا کیا جائے گا اور اس میں امام محکر نے ض ف کی ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کو س کیا ہم کیا ہے تو بالا جماع ہی تول پر اکتفا کہ جائے گا اور اگر کہا کہ اس سے جماع کی یہ مبضعہ کیا تو بالا جماع س پر اکتفا کیا جائے گا لیعنی کا نی ہے اور بقالی میں تکھ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اعتمال منہا یعنی اس سے مسل کیا جیسے ہو لتے جی کہ اس نے اپنی بیوی سے نہاں پر اس تفاق کی جائے گا میر میط میں امام کھی سے اور اگر گواہوں نے کہا کہ ایک کہا کہ بیا گا ہی ہے گا ہیر ہو اس کے اس کے اس کے میں امام کھی میں امام کھی میں امام کھی اور گورت نے کہا کہ اس نے بی ہو کے ہو شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے بروایت ابراہیم نہ کور ہے کہا کہ اس نے بچھ سے وطی نہیں کی ہے تو شوہر اپنے اقرار ہے مصن ہوجائے گا اور گورت بسبب اپنے انکار کے مصنہ نہ ہوگا اور گورت بسبب اپنے انکار کے مصنہ نہ ہوگا اور گورت نے کہا کہ میں اس وقت کے مصنہ نہ ہوگا وور سے اگراس سے دخول کیا اور طلاق دے دی اور کہا کہ بیر مسلم تھی اور گورت نے کہا کہ میں اس وقت نہ ہوگا ہے مسلم تھی اور گورت نے کہا کہ میں اس وقت نہ ہوگا ہے مسلم تی دور گورت نے کہا کہ میں ہے اور اگران کی بوی سے دیر میں وطی کر کی تو اس سے وہ مصن نہ ہوگا ہے مشمرات میں ہے۔ امام اسکمین کے واسطہ مستوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو قامت رہم کے واسطہ مستوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو قامت رہم کے واسطہ مستوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو قامت رہم کے واسطہ مستوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو قامت رہم کے واسطہ میں نہ ہوگا ہے میں کہا کہ میں ہو اور اگول کو اسلمین کے واسطہ مستوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھا میں کو تا تا میں دور کی کو واسطہ میں کی دور مسلم تھی میں ہو اور اگران کو اسلم سے دور کی کو واسطہ میں کو واسطہ میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو ک

لے بینی اصل گواہوں نے اپنی گواہی پر اور دن کو گواہ کر دیا جیب کہ کتا ب الشہ دت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے تا۔ ع ظاہرالفظ قطعاً موافق ندہب امام ابو یوسف کے ہے دامند تعالیٰ اعلم تا۔

یہ ہے گہ رجم کے دفت مثل نمی زکے صفیت بستہ ہوج ہیں ہرگاہ جو کی قوم رجم کرئے تو وہ پیچھے چلی جائے اوران کے واسطے دوسرے ''کے بڑھین اور رجم کریں میہ بحرالرائق وسران موہن میں ہے اور مضا نقہ نہیں ہے کہ زنا کارکو جو شخص پچر ، رے وہ عد 'اس کے تل کا قصد کرے بیکن اگر مرحوم س کا ذی رحم محرم ہوتو اس سے حق میں عمد اقتل کرنے کی نبیت سے ، رنامتحب نہیں ہے بیاق وی قاضی خان میں ہے۔

رجم میں مرد وغورت کیساں ہیں:

اس پر جم ع ہے کہ سواتے رجم کے ہی صدود میں گواہوں اورا ، ماہسلمین کی پرابتد کرنی واجب نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے اور قاضی نے اگر وگوں کورجم کا تھم دیا تو ان کورجم کرنے کی گنج کش ہے اگر چدانہوں نے اوا ہے شہا وت کومطائندند کیا ہواور بن سامہ نے نے اوا ہے شہا وت کومطائندند کیا ہواور بن سامہ نے نے اوا ہوں کورجم کرنا روانہیں ہے کہ امام محمد نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ قاضی فقید عاول ہواورا گرفقیہ غیر عاوں ہویا ور میں فیرفقیہ بوتو ہوگوں کورجم کرنا روانہیں ہے جب تک اوائے شہا وت کوخود معائندند کریں بظہیر مید سے اورا گرائس شخص نے خود قر رکیا ہوتو اور ماہسمین بندا کر ہے پھر عام مسمان رجم کریں اور مرجوم کوشل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی ہے گئی اورا گر غیرخصن ہوتو اس کی حد سوکوڑے بیں بشرطیکہ آزاد ہواورا گر غلام ہوتو بچی س کوڑے بیں کہ بخکم اور ما ہے در ہے ہوئے گی اورا گر غیرخصن ہوتو اس کی حد سوکوڑے بیں بشرطیکہ آزاد ہواورا گر غلام ہوتو بچی س کوڑے بین کہ بخکم او ما ہے در ہے ہوئے گی اورا گر غیرخصن ہوتو اس کی حد سوکوڑے بین بشرطیکہ آزاد ہواورا گر فلام ہوتو بچی س کوڑے بین کہ بخکم اور مالیک کہ الم ند ہو ور

ل لیمنی کیونکہ گواہوں کے انکار جم ہے شبہہ پاپیا گیا اور شبہہ ہے حد سماقط ہو جا آ کے بعل ہو جو دس مرافقل ہونے کے بصارت بھی رکھتے ہوئیمی ندھ معملال

<sup>(</sup>۱) ليتني مجنون ومعتو دوغير ه نه بهوال

جوحد ٹارئے نے مقرر فرمائی ہے اس سے زیادتی نہیں ہوئز ہے رہے ان ہیں ہے۔ چ ہے کہ حدوہ قائم کرے جوعقل () کھتا ہواور دیکھتا ' ہو یہ ایضاح بیں ہے۔ اس میں مرد وعورت بکساں ہیں اس دونوں محصن ہوں تو دونوں رہم کیے جاہیں گے یہ دونوں محصن نہ ہوں تو ہرا بک پر سودرے مارے جاہیں گے اور اگر ایک محصن اور دوسرا غیر محصن ہوتو محصن پر رہم اور دوسرے پر در سے لازم ہوں گے اور اس طرح آگر تا تاتھ میں کے نز دیک گواہوں یہ اقر ارسے زنا ظاہر ہوجائے تو یہی تھم ہے بیدفتے القدیر ہیں ہے۔ ر جم کے واسطے گڑھا کھو دا جائے گا:

حدو تغریر کی سزامیں مرونزگا کر دیا جائے گا فقط ایک ازارااس بررہے گی اور اس حالت میں اس کومزاوے جائے گی شراب خواری کی سزاش بھی طاہرالروایین کےموافق یبی تھم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں نگانہ کیا جائے گالیکن حشوہ <sup>(1)</sup> فردہ اتارلیا ج ئے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور عورت کے صورت میں نکی نہ کی جائے گی مگر حشو وفر دواس پر ہے بھی اتا راہا جائے گا کذا فی ال ختیارش آلخیاراور گرعورت کے ہدن برسوائے حشو وفر دہ کے اور پچھ نہ ہوتو بیندا تارے جائے گے بیرعما ہیے ہیں ہے۔عورت کو بھلا کرعد ماری جائے گی اور گررہم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا کھودا گیا تو بھی روا ہی اورا گر نہ کھودا گیا تو پچھ معزنبیں ہے بیہ ا فت رثرح مختار میں ہے لیکن گڑھا کھود ویٹا احسن ہے اور سینہ تک گڑھا گہرا کھودا جائے گا اور مردے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یمی طاہر الرواب ہے بیٹا یہ البیان میں ہے۔ مرد کوئم م حدوییں کھڑ ہے ہونے کی حالت میں سزادی جائے گی الّا اَ تک و ولو گوں کو عاجز کرے تو باندھ دیا جائے گا میرمحیط سرحتی میں ہے اور ممدود کی میصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈالدیا جائے اور تھینجا ج نے جیسا ہمارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی بیصورت ہے کہ مار نے وال کوڑے کو کھنچے اوراپیغ سریر بلند کرے اوربعض نے کہا کہ مدیہ ہے کہ بعد مارنے کے کھنچے اور بیسب اس واسطے نہ کیا جائے کہ بیسٹحق ' سے زیادہ ہے بیرہدا ہی جس ہے اور کوڑے سوائے چیرہ اور فرخ و آلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پر متفرق مارے جائے گئے بیدعما ہیے میں ہے اور تھسن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسارکرنا دونوں نہ کیا جائے گا اور نہ با کرہ کے تق میں بیر کیا جائے کہ کوڑے مارے جانیں اور اس کے ساتھ وہ ایک س ل کے واسطے غریب بعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام اسلمبین کی رائے میں تغریب بعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تو اپنی رائے ہے جس قدر مدت کے واسطے جا ہے از راہ سیاست وتغریر شہر بدر کر دے نداز راہ حداور یہ پچھاز ٹا کی صورت سے تخفی نہیں ہے بلکہ ہر جرم میں جائز ہےاور میا مام اسلمین کی رائے پر ہے ریکا فی میں ہےاور نہا یہ میں تغریب کے بیمعنی بیان کے جی کہ قید کی جائے اور یقفیراحسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال دینے کی بانسبت قید کرنے میں زیادہ فتنددور ہوتا ہے یہ بحرالرائق وجیمین ہے اورا گرمریض پر حدوا جب ہوئی پس اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو فی الحال قائم کر دی جائے گی<sup>(۱)</sup> اورا گر درے وا جب ہوئے ہوں تو ٹی الحاں نہ مارے جائے گئے بیماں تک کہوہ اچھا چنگا ہوجائے لیکن اگر ایسا مریض ہو کہ اس کی زندگی ہے مابوی ہوگئی ہوتو حد قائم کردی جائے کی سطہیر سے سے۔

ا بعنی ، وجود سام العقل ہونے کی بصارت بھی رکھت ہو یعنی اندھانہ ہواا۔ ح بعنی سینہ تک گڑھ کھود کراس ہیں اتاری گئ تا کہ کشف عورت نہ ہواا۔ ح یعنی جس قدر رمز اکاسز اوار تھااس سےاس میرزیا دتی ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) ۔ چشین یاروٹی داربھراؤ کا گیٹر ۱۳ا۔ '' (۲) ۔ ''کیونکہ تاخیرے کوئی فائدہ متھوزئیں ہے بلکہ جب وہ سنگسار سیاجائے گاتو انتظار صحت ہے اس حال میں بہتر ہے بخداف اس صورت کے کداس پر درہم واجب ہوئے تو تاخیر میں مصبحت ہے مہا دائس ضرب کافٹل نہ بواور دہ قن ہوجائے ۱۲۔ ''

### گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نه ہو گا بلکہ عور تو س کو دکھل نی جائے گی:

اً ہر ایبا مرض ہو کہ اس کے زوال کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا ہے خص ناقص ضعیف الخلقت ہوتو س کوایک عتکال مارا ج نے جس میں سوسمہ ہوں لیعنی سوتسمہ کا ایک متھ بندھا ہوا یک بار مار دیا جائے اور ضرور ہے کہ ہرتشمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الی صورت میں سموں کا کشادہ ہوتا جا ہے ہیا تھے القدیر میں ہے اور جوعورت نفاس (۱) میں ہو و وحد قائم کرنے میں بمنزلہم بیضہ کے ہے اور جو ورت حیض میں ہو و ہ بمنزلہ صحیحہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جا عتی ہے اور حیض ہے ف رن ہونے کا نتظار نہ کیا جائے گا بیظہیر یہ میں ہے اور حامد نے اگر زنا کیا تو حالت حمل میں س کوحد نہ ماری جائے گی خوا ہ اس کی حد وڑے ہوں یارجم ہولیکن اگر اس کا زیابڈ رہیے گوا ہول ئے تابت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہ وہ بچہ جنے پھر جب بچہ بیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہا گرمحصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کورجم کیا جائے گا بیرظا ہرالروا میہ ہے اور اگر غیرمحصنہ تھی تو جھوڑ رتھی جانے کی بہاں تک کہ وہ نفی سے خارج ہو پھر اس برحد قائم کی جائے گی بیٹا بیٹ البین میں ہے اور اگر اس کے اقرارے صد ٹا ہت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہوپس اگر بعندوضع حمل کے وہ آئی تو وہ ر ہم َر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس کے بچہ کی برورش دود چایا ئی کرے اورا گرایسا کوئی نہ ہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ کا دودھ چیخر اوے بیٹلہیر بیدیں ہے اور اگر چہاس نے تاخیر میں طول دیا اور کیے جاتی ہو کہ ابھی نہیں جتی ہوں۔ گوا ہوں نے کیپ عورت پر زنا کی ً بواہی وی چن اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی اپن اگسر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہےتو اس کو دو سال کی مہلت دے گا پس اگروہ نہ جنی تو اس کورجم کر دے گا بیانتخ القدير ميں ہے اگر گوا ہوں کے ایک عورت پر زنا کی گوا ہی دی پس اس نے دعوی کیا کہ میں عذرات یار نقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر نہوں نے کہا کہ بیایی ہی ہے تو اس کے ذمہ سے حدوور بی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدوا جب نہ ہو گی اور اس طرح، مرمر د کی سورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تا بھی بہی تھم ہےاورعذراء کو درتقا وغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے قول یر فماں ہوتا ہے ان کے ثبوت میں ایک عورت کا تول قبول ہو گا تکذافی الولو المجیدا ورا <sup>ا</sup>ئر دوعورتوں ہوں تو احوط ہے ریم<sup>ن</sup> پیئ<sup>ن</sup> لبی<sub>ا</sub>ن میں ہے اور مولی اینے غلام پرخود حدثہیں قائم کرسکتا ہے الّا یا جازت امام استلمین ہے ہدا ہے میں ہے۔ سخت ً ری یا سخت جاڑے میں صرفہیں قائم کی جائے گی ہے تا تارخانیہ میں ہےاور اس طرح شدت ً رمی یا شدت جاڑے

میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ ایک مرد سے فعل افاحشہ سرز دہوا پھراس نے تو بہر کے اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کیا تو و د قاضی کواینے اس فعل منکر ہے خبر دار نہ کرے بیظہ بیر بید میں ہے۔

ے گینی دعوی کیا کہ برد وبکارت موجود ہے اے سے عذراء وعورت جس کی بکاوت زائل ہوگئی اور رتقاء وہ عورت جس کا برد وبکاوت موجود ہواور رتق ایک برد ہ عارضہ بھی بعض عورتوں کی قرع کے مند ہر پیدا ہوتا ہے جو ماتع جماع ہوتا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) لیخی زچه ۱۴

فتأویٰ عالمگیری ... جلد 🕥 کی دونا

جووطی موجب حدہے اور جوہیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد ہوتی ہے وہ زیا ہے کذافی الکانی پس اگر محض حرام ہوتو حدواجب ہوگی اور اگر اس میں کوئی شبہ بیٹھ گیاتو حدواجب نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شبہ رہے کہ مشابہ ٹابت کے ہوحالا نکہ ٹابت نبیں ہےاوروہ چندا نواع ہیں ایک شبد درنعل اوراس کوشبہ اشتنبا ہ کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ غیر دلیل انحس کو دلیل گمان کرے اوراس کا تحقق ابیلے مخص کے حق میں ہوگا کہ جس پریہ مشتبہ ہو جائے نہا ہے مخص کے حق میں جس پرمشتبہ نہ ہواور گمان ہوتا ضرور ہے تا کہ اشتبا ہ محقق ہولیس اگر اس نے دعویٰ کیا کدمیرا گمان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اور اگر بیددعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ در کل اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اوراس کی بیصورت ہے کہل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگراس کاعمل بسبب کسی مانع کے متنع ہو گیا ایس بیسب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقو ف نہ ہوگا ایس حد دونو ب هرح میں ساقط ہوگی گربچہ کانسب دوسری طرح میں تابت ہوگا اور اگر دعویٰ کرے اور اوّل صورت میں تابت نہ ہوگا اگر جہہ دعوی کرے اور نوع اوٰل میں مبرمثل واجب ہو گا اور سوم شبد درعقد کہ جسب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ایسا حرام ہو کہ اس کی تحریم پراتفاق ہے یا اس میں اختلاف ہے خوا ہ وطی کنند ہ حرام ہونے کو جانتا ہویا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم کے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اورصاحبین کے نز دیک اگراس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پراجماع وا تفاق ہے تو ہیہ کچھ شبہبیں ہے پس اگر و چکر بم کوجا نتا تھا تو اس کوحد ماری جائے گی ور نہ حد نہیں مارے جائے گی بیکا فی میں ہےاورا مام استجابی نے قرمایا کہاصل بیہ ہے کہ برگاہ سے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو صد س قط ہوگی ہیں بھر دو دعویٰ بھی صد س قط ہوگی مگر دعویٰ اکر اہ مسقط حد نہیں ہے جب تک کہ اکراہ ` واقع ہونے پر گواہ قائم نہ کرے یہ بخرالرائق میں ہے۔اگر تین طدی ق دی ہوئی عورت سے عدت میں وطی کی تو ہے شبہ ورتعل ہے اور اگر تین طلاق و ہے دی پھر رهعبت کی عدت گز رجانے کے بعد اس ہے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائے گی اور مولیٰ نے اپنی ام ولد کو آزاد کر دیا یا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کوخلع دیا یا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے علات میں وطی کرنا بمنز رہ تین طلاق وی ہوئی ہے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اور اگرا ہے باپ یا مال ک باندی ہے وطی کی کذافی الکافی یا پنی جدیا حدہ کتنے ہی او نیجے در ہے کی ہواس کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے بیرفتح القدیر میں ہے اورا گرانی روجہ کی باندی ہے بااپنے مولی کی باندی ہے وطی کی تو بھی بہی تھم ہے اورا گرمرتبن نے مرہونہ باندی ہے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدود بہی تھم ہے کذا فی اور بہی مختار ہے میں بین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر ر<sup>ع</sup> میں ہےاگراس نے ایسا کیا تو و ہ بھی اس بات میں بمنز لدمرتبن کے ہے ہے <sup>فتح</sup> القدیر میں ہے اور اگر دونوں <sup>(۲)</sup> میں سے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسر ہے

ا اعتراض ہوا کہ اکراہ ہے مباشرت تہ ہوئی بلکہ اختیاری ہوئی جواب یہ کہ خوف جان سے صدی قد ہوئی ۱۲۔ سے اصل نسخہ میں قیدر ہن موجود ہے کینی ربن كومستعاراميا بواورمقام تال ياوار

<sup>(</sup>۱) تعنی مال مرجونه کومستعار لیا ۱۲ ـ (۲) تعین زاتی وزانی<sup>۱۲</sup> ـ

نہ دعوی نہ کیا تو دونوں کو صد نہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقر ار نہ کریں کہ ہم حرمت ہے واقف تھے یہ کائی بیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ہو پس صضر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ جھے پر حزام ہے تو حاضر کو حد ماری جائے گی یہ تن وی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یہ بچا کی لونڈی سے زنا کیا ورکہا کہ میر اگمان تھا کہ وہ جھے پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور یہ تھا م بی تی ہو گی ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور یہ تھا م بی تی ہو گی ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور یہ تھا م بی تی ہو گی ہے تو اس کو حد ماری ہے وگی کی تو اس کی تا اس جدو کوئی کرے کہ میر اگمان تھا کہ بھی بھی بھی ہے ہے بیران و بان میں ہے۔ اگر مستعد رہ ندی سے وطی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی آگر چہ دعویٰ کرے کہ میر اگمان تھا کہ بیچھے پر حالا ل ہے گذافی محیط السر جسی ۔

اس طرح اگرمت جروباندی سے جو خدمت کے لیے نوکررکی ہے یا و دیعت کی باندی سے وطی کی تو بھی حدلازم آئے گی سرائ و بان میں ہے شبہ فر رکل کی میصور تیں ہیں کہ اپنے ولد کی باندی باولا الولد کی باندی سے وطی کی کذائی الکائی خواہ اس کا و سد زندہ بویا مرکیا ہو یہ عزار گروہ حاملہ ہوگئی اور بچہ بیدا ہوا تو باپ سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور جہ ہوگا اور باپ کی ملک اس باندی میں ٹابت نہ ہوگی اور واوامشل باپ کے ہے کیکن باپ کے ہوتے ہو وادا کا نسب ٹابت نہ ہوگا یا ایکی یوی سے عدت میں وطی کی جس پر بکن بیطلاق واقع ہوئی ہے یا بغ خے قبل بر و کرنے کے مدیعہ باندی سے وطی کی جس پر اس قدر قرضہ باندی سے وطی کی بیا سیخ مکا جب کی باندی سے وطی کی یا سے غلام ہاؤ ون کی باندی سے وطی کی جس پر اس قدر قرضہ باندی سے وطی کی جو اس کے دورمیا ن مشتر ک ہے ہے تیمین میں ہا اور اگر دوشر کیوں میں سے ایک نو صد ماری ہوئے گی اور اگر دوشر کیوں میں سے ایک نو صد ماری ہوئے گی اور اگر دوسر سے شرکی ہوئے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری ہوئے گی اور اگر دوسر سے شرکی ہوئی سے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری ہوئے گی اور اگر دوسر سے شرکی سے اس سے وطی کی تو اس کے وطی کی تو اس کو صد ماری ہوئے گی اور اگر دوسر سے شرکی سے اس سے وطی کی تو اس کی وصد ماری ہوئے گی اور اگر دوسر سے شرکی ہوئے گی ہوئی تیں ہے۔

اگر بیوی مرتد ہوگئ اور شوہر برحرام ہوگئ یا بدنیوجہ حرام ہوگئ کہ شوہر نے اس کی مال یا بیٹی (جو

دوم س شوہر سے ہے) سے وطی کر لی:

اس طرت آر بوری باندی ایک شخص کی ہواوراس میں سے نصف آزاد کرویا پھراس سے وطی کی تو بالا تفق آس پر صد زم شہوگی کذائی انحید اورا پنی به ندی کوجس سے وطی کرر باتھائی صدت میں آزاد کردیا پھراس سے جدا ہوگی پھرائی جنس میں اس سے وطی کر کی تو اس کو صد نہ ماری جائے گی میٹز انتہ انمفتین میں ہے اور گر بیوی مرتد ہوگئی نعوذ باللہ منہ اور شو ہر پر حرام ہوگئی یا بد نیوجہ کے ورت نے شو ہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شو ہر نے اس سے جمائ کی مار یا میٹی (۱) سے وطی کر و بد نیوجہ کے ورت نے شو ہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شو ہر نے اس سے جمائ کی اور کہا کہ میں جانت تھا کہ جھے پر حرام ہوگئی ہے تو پھر اس پر صدوا جب نہ ہوگی اور اس طرح اگر پانچ عور تو سے ایک عقد میں نکان کی باور کہا کہ میں بانچ میں کان کی باور کہا کہ میں بانت تھا کہ جھے پر حرام ہے یا عورت سے بطور متعد ترون کی باتو ان صور تو ل میں وطی کنندہ پر حدوا جب نہ ہوگی آ سر چا ہی نہ کہ میں جانتا تھا کہ وہ عرام ہے یا عورت سے بطور متعد ترون کی تو ان صور تو ل میں وطی کنندہ پر حدوا جب نہ ہوگی آ سر چا ہی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ جملے میں جانتا تھا کہ وہ پر حرام ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ آ سر خانم کم جہاد دار الحرب دار الاسلام میں آ گئے پھر بی تھی گئی تھی خان کے سے بی خان کی تھی خان میں ہے۔ آ سر خان کم جہاد دار الحرب دار الاسلام میں آ گئے پھر بی تھی ہی کہ میں خان کی نوٹ کے وہ کہ دور کی بھر کی کہ کہ کا کہ میں ہوئی کے کھی خان کی نوٹ کے دھوں کے کھی خان کی سے دور کو کہ کہ کرام ہوگی کے کہ کو کو کہ کہ کورت سے بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔ آ سر خان کم جہاد دار الحرب دار الاسلام میں آ گئے پھر بی کو کھی کورت کے کہ کورٹ کے کہ کی خان کی نے دور کو کھی کے کہ کی کھی خان کی نوٹ کے کھی خان کی نوٹ کی کھی کر کرام ہے کہ کورٹ کی کورٹ کے کہ کی خان کی کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی خان کی کے کہ کا کی کھی خان کی کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کے کہ کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کر کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ

باندیوں میں سے کی ہے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگ گرچہ وہ کیے کہ میں جانتا تھا کہ وہ جھے پرحرام ہے اوراس طرح اگر دار الحرب میں بھی اس نے ایسا کرلیا تو بھی بہی تھم ہے بیسران وہان میں ہے شبہ در عقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ سے نکان کر کے وطی کر ہے تو اس کو کوئی سز ادر دنا ک دئ جائے کے وطی کر ہے تو اس کو کوئی سز ادر دنا ک دئ جائے گی ورصہ حبین کے خزد کیک اگر وہ جانتا ہوتو اس پر حدیثہ ہوگی کذائی الکائی اور گی ورصہ حبین کے خزد کیک اگر وہ جانتا ہوتو اس پر حدیثہ ہوگی کذائی الکائی اور اس یوفقیہ ابواللیث نے اختیار کیا ہے اور اس پرفتوئی ہے بیٹھم اس میں ہے اور اس بیج نی نے کہا کہ میجے تول امام اعظم کا ہے بینہرا اُلفائق سے سے اور اس بیج نی نے کہا کہ میجے تول امام اعظم کا ہے بینہرا اُلفائق سے سے اور اس بیج نی نے کہا کہ میجے تول امام اعظم کا ہے بینہرا اُلفائق سے سے دور اس بیج نی نے کہا کہ تھے تول امام اعظم کا ہے بینہرا اُلفائق سے سے دور اس بیج نی نے کہا کہ تھے تول امام اعظم کا ہے بینہرا اُلفائق

اً اگر نیری منکوحہ سے یا اس کی معتدہ سے یا پی مطلقہ ہٹ سے نکاح کرلیا تو بعد ہزوج کے وہ مثل محرمہ کے ہے۔ اگر نکاح محتنف فیہ بو مثلاً بلا گوا بول کے کسی عورت سے نکاح کیا بلا ولی کے عورت سے نکاح کیا تو بالا تقات اس پر حدوا جب نہ ہوگی کو فکہ سے بین میں شبکل کے نزدیک میں میں شبکل کے نزدیک جا سے اس طرح آر آزاد ہوی پر ایک با ندی نکاح کرے وطی کی یا مجوسیہ نکاح کیا یا با ندی سے بروں اجازت اس کے مولی کے نکاح کیا یا فاقت اس وطی کنندہ پر صورا جزت اس کے مولی کے نکاح کیا تو بالا تقاق اس وطی کنندہ پر صورا جب نہ ہوگی ہوئی ہیں ہے۔ اگر وطی بملک نکاح یا بملک کیمین ہوااور حرمت کی امر کے عارض ہونے سے ہوگئی تو اس سے وطی کرنا موجب حدثیمی ہے ہوی ہیں ہوگئی تو اس سے کس فرطی کی بویا ہوی سے ظہر رکیا ہو یا بیا ہو کہ ایس بر سبب رضاعت کی اصبریت کے حرام ہویا یہ وجہ ہو کہ اس بیندی کی وی سے بیا مرتدہ ہوتو اس کے وطی کر نے بیندی کی اس پر جسب رضاعت کی باتھ کی اگر چرمت سے یہ باندی اس پر حرام ہویا یہ باندی مجوسے بیا مرتدہ ہوتو اس کے وطی کر نے مولی پر عدواجب نہ ہوگی آگر چرمت سے یہ باندی اس پر حرام ہویا یہ باندی مجوسے بیا مرتدہ ہوتو اس کے فکاح میں ہوگئی ہوتے سے باندی کی وید باندی مجوسے بیا مرتدہ وہوتو اس کے وکاح میں ہوگئی ہوتو سے مولی پر عدواجب نہ ہوگی آگر چرمت سے ہی گاہ ہون کی اس بر جرام ہویا ہوا ندی ہوتو سے باندی گوسیہ بیا مرتدہ وہوتو اس کے وکل کر ب

ر ن وت لینی دو در چار نے کے سبب سے پا صبریت بیٹی سبب داردی کے ہوتا ان کے مثلاً عمر دیے دی توقع کیا لیس دلی جناب

<sup>(</sup>۱) کیل عدرت بش ہو ۱۲ (۲) حدر ۱۲۱ ا

ا یک وظی سے اس کا احصان باطل نہ ہو گائتی کہ اس کا قذف کرنے والا حد قذف مارا جائے گا بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ ا مرد نے اپنی بیوی کی وں یا بیٹی کا بوسدلیا یا بیوی نے شو ہر کے پسر یا باپ کا بوسد سیاحتی کہ اسپے شو ہر پر حرد م ہوگئی پھر شو ہرنے اس سے وظی کر کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چہ شو ہر کے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پرحرام ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔

السيخص كى بابت مسكه جسے وقتاً فو قتاً جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اصل میں نہ کور ہے کہ گونگا حد زنایا کی حد کے واسطے حد دو ہیں سے ماخوذ نہ ہوگا اگر چہوہ یہ شارت یا ہے تابت (۱) اقرار کرے یا اس پر گواہ گوا ہی دیں اور جوشف بھی مجنون ہوج تا ہوا ور بھی اس کوا فاقہ ہوتا ہو پس اگر اس نے حالت افاقہ میں زنا کیا ہے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی جیسے بالغ حد زنا کے واسطے م خوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ ہیں نے اپنے جنون کی حالت میں زنا کیا ہے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی جیسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے حالت تا بالغی میں زنا کیا ہے تو ما خوذ نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یہ وار البغی نے میں زنا کیا ہے تو ما خوذ نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یہ وار البغی نے میں زنا کیا ہے تو ما خوذ نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اگر کوئی سرید دار لحراب میں وضل ہوا اور اس میں ہے ۔ اگر کوئی سرید دار لحراب میں وضل ہوا اور اس میں ہے ۔ اگر کوئی سرید دار لحراب میں وہ اس نے کہ میں ہو کہ نے بنا است خود جہاد کیا یا امیر شرر (۲) نے خود جہاد کیا جوائی والا ہور نا کیا اور اگر حدود وقعاص قائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب میں جداد میں ہو کرزنا کیا اور آگر وہ اہل حرب سے جاملا اور زنا کیا تو اس پر حد قائم کرنا جو ہتا ہوں کی خوف ہوتو حد خود ہوائی وہ ہوائی ہو ہو ہوائی ہوائی ہوائی میں جوائے اور اہل حرب سے الم جانے کا خوف ہوتو حد اور المی ہو نے کا خوف ہوتو حد قائم کرنا جو بتا ہو تھا ہم کرنا ہو ہتا ہوائی ہو سے مرتد ہوجانے اور اہل حرب سے ل جانے کا خوف ہوتو حد قائم کرنا کے کا خوف ہوتو حد قائم کرنا کی کہ دار الحرب سے جا ہو کہ دار الاحرب سے جاملا وہ دار الاحرب سے جاملا وہ دار الاحرب سے جاملا وہ دار الاحرب ہو جانے کا خوف ہوتو حد میں ہو جانے اور اہل حود ہو اللے کہ دار الاحرب سے جاملا وہ دار الاحرب سے جاملا ہو کہ دار الحرب سے جاملا ہو کہ کو دار الاحملام میں آئے کے طرف ہونے کا خوف ہوتو تھا کم کر کے گا کہ ہو کہ کو دار الحرب سے کہ کو دار الحرب سے کہ کو دار الحرب سے کہ ہوئی کے دار الحرب سے کہ دار الحرب سے جاملا ہو کہ کو دار الحرب سے کہ دار الحرب سے کہ دار الحرب سے جاملا ہو کہ کو دار الحرب سے کر الحرب سے کہ کو دار الحرب سے کہ کو دار الحرب سے کر دار الحرب سے کا خون ہو کہ کر کو دار الحرب سے کر دار الحرب سے کر دار الحرب سے

(۱) لَلْهُ رَاار (۱) صوبدارال (۳) كى كوتېت زنالگانى اار

ع حربی مت من اور زمیه با مسلمه دونول بین سے نیز الی براور نیز انبیا برکسی بربوق ۱۴ س

اس کا مہروا جب ہوگا اورگرطفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار ہے اس پر پہچھالا زم نہ ہوگا۔اگرطفل نے بالغد مورت ہے زنا کیا اوراس کا پروہ بکارت زائل کر دیا اور بیعورت با کراہ ومجبوری اس تعل میں مبتلا ہوگی ہے تو طفل مذکوراس کے مہر کا ضامن ہوگا بخنا ف اس کے اگر عورت ندکور ہ خوشی ہے اس بات ہر راضی ہوئی ہوتو ایسانہیں ہے اورا گرنا بالغائز کی نے طفل کوایٹی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا بردہ جاتا رہانو طفل ندکور پرمہروا جب ہوگا اور بائدی نے اگر طفل ہے زنا کرایا تو د واس کےمہر کا ضامن ہوگا ہیہ ذخیرہ میں ہے۔اگرسوتے ہوئے مرد ہے عورت نے خود وطی کی اوراپیے نفس پر قابودے دیا تو دونوں پر حدوا جب نہ ہوگی بیرمحیط سرتھی میں ہے۔اورجس مر دکوسطان نے مجبور کیا حتی کہ اس نے زنا کیا تو اس پر حدثبیں ہے اور امام ابوحنیفہ پہلے فر ماتے تھے کہ حد ہے بھرر جوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حدثہیں اور اگر سوا ہے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسف وا مام محدّ نے فرہایا کہاس پر صرفیس ہے کذافی فتح القدیر اوراسی پرفتو کی ہے میں اجیہ میں ہے۔

ا گرعورت پر اکراہ کیا تیمال تک کہ اس نے اپنے اوپر قابودیا تو بالا جماع اس کوصد کی سز اندہو کی اور اکراہ کردہ شدہ کے یہ معنی ہیں کہا بلاج کے دفت تک لیعنی داخل کیے جانے کے دفت تک مجبور کی گئی ہواورا گرا کراہ کی گئی ہو یہاں تک کہوہ لیٹی پھر قبل ا یلاج کے اس نے خود قابود ہے دیا تو مطاوعہ کے ہوگی رینز ایہ الفتاویٰ میں ہے۔اگر مردع تحرہ ہوپس اس نےعورت ہے جومطاوعہ ے زنا کیا تو مطاوعہ عورت ہی پر حد جاری کی جائے گی بیامام اعظم کا قول ہے بیافتخ القدیم میں ہے۔ پھراصل بیہ ہے کہ ہر دوزانی میں ہے جب ایک سے حد بسبب شہبہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے ہے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی۔ چنانچہ اگر ایک نے نکاح کا دعوی کیا اور دوسرے نے نکاح <sup>(۱)</sup> ہے اٹکار کیا تو دونوں ہے حد سہ قط ہوگی اور جب بسبب قصور تعل کے ساقط ہوئی پس اگرقصوراز ج نب عورت ہوتو اس سے صدسا قط ہوگی اور مرد سے ساقط نہ ہوگی اور جیسے ایسی صغیرہ سے جو قابل جماع ہے یا مجنونہ یا مکر ہیدیا نائمہ (۲) سے زنا کیا توعورت ہے ساقط اور مردمحد و دہوگا اور اگر قصور از جانب مرد ہوتو صد دونوں سے ساقط ہوگی میسراج و ہاج میں ہے اورا گرمرد نے اپنے پسر کی ام ولد ہے وحی کی اور کہا کہ میں جانتہ تھا کہ وہ مجھ پرحرام ہے تو اس پر حدیثہ ہوگی اورا گرمر دیے اپنے باپ کی بیوی ہے بعدا بے باپ کی موت کے نکاح کرایا اپس اس ہے اولا وہوئی تو فقیدا بو بکر بخی نے فر مایا کدا گراس نے جا رم تبہ مجالس مختلفہ میں وطی کا اقر ارکیا تو وونوں پر حد جاری کی جائے گی اوراول د کا نسب ثابت نہ ہوگا اور فقیہ ایواللیث نے فر مایا کہ بیرصاحبین کا تول ہےاور ہم ای کو لیتے ہیں۔

اگرکسی مرد نے آزا دہ عورت سے زنا کیا پھرخطا سے اس کولل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی .....؟

ا یک مرد نے مردہ عورت سے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اٹل مدینہ نے فرمایا کہاس پر عدجاری کی جائے گی اور اٹل بھر ہ نے قرمایا کہ حدیثہ ہوگی بلکہ تغریر دی جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے قرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک مرو نے مملو کہ لڑ کی سے جماع کیا اور بسبب جماع کے وہ مرگئی تو اصل میں مذکور ہے کہ مر دیند کورہ براس کی قیمت واجب ہوگی اوراس میں پچھاختاا ف ذکر نہیں فر مایا اور امام ابو یوسٹ نے امالی میں امام اعظمّ ہے ذکر فر مایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور **حد بھی لا زم** ہوگی اور امام ابو یوسفؑ نے فر مایا کہا*س پر* قیمت وا جب ہےاور حدلا زمنہیں ہےاور <sup>می</sup> کیج ہے **بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ا**گرآ زاد وعورت ہے

ع بخوشی قابود ہے دالی ۱۴۔ ع مکر ہ جس مر دیرا کراہ کیا گیا مگر بہ جس عورت برا کر ہ کیا گیا اوراس کے مقابل معاوی وسال

<sup>(</sup>۱) محض زنا کا قرارے اله (۲) سوتی بونی ۱۲\_

ر پائیا اور جہ رئے ہے اس کو قبل کیا حق کے دیت و بہت ہوئی تو صدیقی واجب ہوگی ہی ہیمین میں ہے۔ اگر کسی مرو نے آزادہ عورت سے زنا کیا چھر خطاہے اس کو قبل کیا حتی کہ دیت واجب ہوئی تو صدیقی واجب ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں دوسب مختلف ہے واجب ہوئی ہے بیر فائی ہے بیٹے ہیر بید میں ہے اور اگر اس جوزت ہے فرن کے سوائے وطی کی تو صد جاری شہوگی اس واسطے کہ بیرزنا نہیں ہے مراس کو تغریر دی جائے گی اور اگر کسی عورت ہے سے دریا میں وطی کی یا طفل سے لواطت کی تو اما ماعظم کے زو کیک صد نہ ہوگی اور اگر اس کو تغریر دی جائے گی اور اگر کسی عورت ہے سے دریا میں وطی کی یا طفل سے لواطت کی تو اما ماعظم کے زو کیک صد جاری کی جائے رہ رہا کی جائے دیا میں ہونی ہونے گی اور قبر ہیں ہوئی ہونے کہ اور سے نام میں بوندی یا بیوی ہونے کی اور تر ایسا امراپنے غلام بیابا ندی یا بیوی ہوئی ہونا ہونے ہوئی ہونا فل میں ہونے کی اس بر حدول ہوئی ہونا کی ہوئی ہونا ہونے ہوئی ہونا فل میں ہونے ہوئی اس بر حدول جائی ہیں گی ہی گئی میں ہے۔

اگرلواطت استسی کی عاوت ہوگئی تو امام المسلمین اس کوتل کر دے گا خواہ محصن ہو یا غیرمحصن ہو ریہ فتح القدیریں ہے تہدء کے وظی کرنے والے یہ ہمارے نز دیک حدوا جب نہیں ہے بیکا فی میں ہے۔اگرشب زفاف میں اس کے پاس اس کی بیوی ے سوائے دوسری بھیجے دی گئی اورعورتو ں نے کہا کہ بیہ تیری ہیوی ہے اپس اس سے وطی کربی تو س پر حد نہ ہوگی مگر اس پرمہر واجب ہو گا اس وا سطے کے سومی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اوّل ہاری میں تمیزنہیں کرسکتا ہے۔الّا اخبار اورخبر واحدامور وین ومعاملات میں کا فی ہے ای واسطے اً سرکونی ہاندی سکی اور کہ مجھے میرے مولی نے تیرے پاس مدید بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتماد کر کے اس سے وطی کر لینی حلال ہے۔ پھر جوعورت شب ز فان سی میں بھیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت ہو گا اور اس عورت برعدت واجب ہوگی گراس عورت پرتہت لگائے والے کوحد قذف کی سزانہ دی جائے گی بینی پینا لیبیان میں ہے اور ایک مرویے ندهیری رات میں اپنے بچھوٹ پر ایک عورت کو پایا اور حال میہ ہے کداس کی ایک بیوی پرانی ہے بین جس کو بستر پر پایا ہے اس ہے وطی کر لی اور کہا کہ بیں نے گمان کیا کہ وہ میری بیوی ہےتو مشائح نے فر مایا کداس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس پر حد و اجب ہو کی بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا ما ابوحنیفہ نے قرمایا کہ "رکسی مرد نے اپنی کوٹھری میں کسی عورت کو پایا اور اس ہے وطی کر ی اور کہا کہ میں نے اس کواپنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حدواجب ہوگی اور اگر چہوہ اندھا ہو بیسرائے و ہائی میں ہے اور آسراندھے نے اپنی عورت کو بستریر بل یا پس غیرعورت نے جواب دیا اور آگئی پس اس سے جماع کر میا توا مام محکہ نے فر مایا کہ اس پر حدو جب ہو گ ، ورا اً سر غیرعورت نے جواب میں بول کہا کہ میں فلانہ ہول یعنی اس کی بیوی کا نام لیا پس اند ھے نے اس سے جماع کر ہو تو اس و حدنہ ماری جائے گی اور اگر آتکھوں وال ہوتو الیں صورت میں اس کی تقیدیتی نہ ہوگی ہے تی وئی قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے ا پنی یا ندی کی دوسرے کے واسطے طلال کر دی ہیں دوسرے نے اس ہا ندی سے وطی کرتو اس پر حدیثہ ہوگی میر میسلے میں ہے۔ جو تخص نشد میں ہے اگر اس نے زن کیا تو اس کوحد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آجائے بیرسرا جید میں ہے۔ اگر بھج ف سد ہو ورمشتری نے ہیمہ باندی ہے قبل قبضہ نے یا بعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی۔اگر ہو لُغ نے اپنے وا شفے خیار کی شہ طائر کے باندی فروخت کردی ہیں مشتری نے اس ہے وطی کی یہ خیار مشتری کا تھا اور باکع نے اس سے وطی کی تو اس پر حد جاری کی ج نے گی خواہ وہ حرام ہوئے کو جانتا ہویا نہ جانتا ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور امام محمدٌ نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی ہاندی خصب کر کے اس سے زنا کیا پھراس کی قیمت تاوان دے دی تو ہالا تفاق اس پر حدثہ ہوگی اورا گراس ہے زنا کر کے پھراس وفصب

ا که حمت اند مرکونڈے بازی یعنی ویر میں مطی کرنا خواومز کے ہے ہو یا عورت سے اا۔ میں چو پاید مادہ خواہ بکر کی ہو یا گائے جھینس بھوڑئی آسرشی ماؤنمنی وغیر وہوںلیند براار میں شو ہرکے رماتھ بھم ستر ٹی ں پہلی شب اار

کیااوراس کی قیمت تاوان و ہے دی تو امام ابو حنیفہ وا مام محمد کے نز دیک حدس قط نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ایک محص مردحیت لیمّا پھر ا یک عورت اجنبیہ آئی اورمر دیے او پر بیٹھی یہاں تک کداپٹی حاجت بوری <sup>(۱)</sup> کرلی تو وونوں پر حدواجب ہوگی میظہیر یہ میں ہے۔ اگر با ندی ہے زیا کیا پھراس کوخر بیرا تو ظاہرالروا ہے ہیں مذکور ہے کہ بالا تفاق اس کوحد ک سزا دی جائے گی اورای طرح اگر سی آزاد عورت ہے زنا کیا پھراس ہے نکاح کرلیا تو بھی یہی تھم ہے ایب ہی شیخ الا سلام نے شرح کتاب الحدوو میں ذکر کیا ہے۔ اً سرایک عورت ہے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کوخر بد کر چکا تھا تو اس پر صدوا جب نہ ہوگی خواہ بیٹورت آ زا دہویا ہا ندی ہواورگر ہاندی ہے زنا ک پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوخر بیدا بدیں شرط کہ اس کے مولی کو خیار حاصل ہے!وراس کے مولی نے کہا کہ رہجھوٹا ہے میں نے اس با ندی کوفر و خت تہیں کیا تو فر مایا کہ وطی پر حد وا جب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو یوصف الی اجل خریدا یعنی کسی مدت کے وعد ہ پر جس کو بیان کر تا ہے تو بھی میں تھکم ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا کرعورت الیں صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش خیابت ساقط نہ ہوگا:

' آزادہ عورت نے اگرا یک غلام ہے زیا کیا چھراس کوخرید لیا تو ان دونوں کوحد کی سزادی جائے گی میرفناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے ایک باندی سے زنا کیا پھر دعویٰ کیا کہ بیں نے اس کوابطور فاسدخر بدلیا تھا یا مولی نے اس کو مجھے ہیہ کر دیا تھا حالانکہ مولی نے اس کی تکذیب کی یا گوا ہوں نے گوا ہی وی کہاس نے زیا کرنے کا اقر ارکیااوراس نے قاضی کے سامنے فریدی ہیہ كا دعوى كياتواس كے ذمه سے دوركى جائے كى يەمجىط سرحتى ميل ہے۔اگر كبير وعورت سے زناكيا پس اس كايا تخ ندو پيش ب كا سورخ ایک کر دیا پس اگر اس عورت نے اس کی مطاوعت بدول دعویٰ شعبہ کے کر لیکھی تو دونوں پر حدواجب ہوگی اور زانی پر اس ا فضاء یعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم میں پچھ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت ند کورخود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہے اس وجہ ہے اس کے واسطے پچھ مہر بھی ٹابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ بایا گیا تو ذاتی پر صدنہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی ہا بت بھی کچھالا زم نہ ہو گا گھراس برعقر وا جب ہوگا۔اگرعورت ہے زبر دسی ایسا کیا گیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مر دیر حدوا جب ہوگی نہ عورت پر اورعورت کے واسطے مہر ٹابت نہ بوگا کھرا فضاء کو دیکھا جائے گا کہاں طرح سوراخ ایک ہو گیا کہ عورت اینا پیشا بنہیں تھا مسکتی ہےتو زانی مذکور برعورت کی بوری ویت واجب ہوگی اوراگر پیش بتھا مسکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اوراس پر تہائی دیت واجب ہوگی اورا گر باو جوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدوا جب نہ ہوگی پھرا گرعورت اپنا پیش ب تھا م عتی ہوتو اس مرد پرتبائی دیت واجب ہوگی اور پورامبر لا زم ہوگا بیزطا ہرائروا پیڈے ہےاوراگروہ پیٹاب نہتھ معتی ہوتو مرد پرتمام دیت واجب ہو کی اور امام ابوحنیفہ وامام ابو بوسف کے نز و تیک مہر واجب نہ ہو گا۔ اگرعورت ایسی صغیر ہ ہو کہ لاکن جماع کے ہے تو وہ سب احکام ندکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک ہات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جذبیت ساقط نہ ہوگا اور اگر ایسی صغیرہ ہو کہ لاکق جماع نہیں ہے بہل اگرزخم ایبا ہو کہ و واپنا پیشاب روک عتی ہوتو اس مر دیراس کی تہائی دیت اور پورامہر واجب ہوگا اور صدواجب نہ بوگی اور ا<sup>گ</sup>ر نه روک سکتی بوتو بوری و بیت کا ضامن بوگا اور امام عظم اوامام ابو بوسف کے نز دک مبر کا ضامن نه بوگا میمبین میں ہے۔ آسرز انی نے ک باندی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آئٹھوں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بله خلاف حد نہ ہوگی اورا گروطی ہے

ا افضاء لين عورت كے ہردوسوراخ قبل ودير كوصد مد جماع سے ايك كردينا ١٢ر

<sup>(</sup>۱) مرادبیہ کرزناکی فاقیم ال

اس کی ران تو ژوی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگر غورت آزادہ ہوتو بلاخلاف زانی پر حد دیت واجب ہو گی ہے عمّا ہیے ...

یں ہے۔

ایسے امام المسلمین نے جس کے اوپر اوم نہیں ہے اگر لی بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خوری وقذ ف تواس سے مواخذ نہ کیا جائے گا سوائے قصاص وجرم مالی کے چنا نچیا گراس نے کسی آ دمی کوتل کیا یا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر معت کی ضرورت پڑے تو تمام اہل ایمان مظلوم کے واسطے معت ہول کے پس وہ اپنا حق ہجر پانے پر قاوروہوگا اور بیرمفیدو جوب ہے بیکا نی میں ہے۔

@: 0/v

ز نابر گواہی دینے اوراس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے بچے ہونے کی شرط میہ ہے کہ گواہ جارہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

ز ناپر گوائی نہیں قبول ہوتی ہے الاچ رسلمان آز آومر دول کی ہے شرح طی وی میں ہے وراگرز ناپر چارہے کم ایک یا دویا تین مردوں آز دیے گوائی دی تو گوائی دورا گرفائی و مردو ورگواہ کو حدقذ ف ماری جائے گی ہے ہمارے علماء کا غذہب ہے اورا اسر قاضی کی مجلس میں چارگواہ حاضر ہوئے تاکہ ایک مرد پرزنا کہ گوائی دیں چھرا یک یا دویا تین نے گوائی دی اور باتی نے انکار کیا تو ہمارے علماء کنز دیک جس نے گوائی دی ہے اس کو حدقذ ف ماری جائے گی ہے مجلط میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زناپر گوائی دی اور چوتھے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کوایک لی ف میں دیکھا تو مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی اور تینوں گواہوں کو حد ف ماری جائے گی اور چوتھے گواہ پر حد نہ ہوگ الا اگر اس نے اذل یوں کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ اس نے زنا کیا پھر زنا کرنے کی تھیر اس طرح ہیاں کی جیے ذکر ہواتو اب اس وجھی تحد ماری جائے گی ہے شرح طحاوی میں ہے۔ ہمارے نزد میک شہاوت کے مجلس شہاوت کے مجلس شہاوت کے تعلق مجلسوں میں گوائی دی تو ان کی گوائی مقبوں نہ ہوگی اور سب کو حدقذ ف کی سزادی جائے گی ہیکا فی میں ہے۔

اما محمد سے روایت ہے کہ اگر گواہ لوگ گواہ ہوں کی جگہ گھڑ ہے ہوں پس ایک بعد دوسر ہے کے اٹھ اور گواہی دی تو گوائی جو بر ہے اور اگر سب مجلس سے ہا ہم ہوں پھر ایک د خس ہوا اور اس نے گواہی دی پھر ہا ہم چلا گیا پھر دوسر آیا اور گواہی دے کر ہہ ہم چلا گیا ہی دوسر ہے کے بول بی گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی بید فقاوی قاضی خان میں ہے اور آء دو گواہوں نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو مشہور طلیہ پر حد نہ ہوگی ور گواہوں نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو مشہور طلیہ پر حد نہ ہوگی ور گواہوں بر بھی حد فذ ف واجب نہ ہوگی اور اگر تین گواہوں نے اس کے زنا کرنے پراور چوستھے نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو تین گواہان اوّل پر حد فذ ف واجب ہوگی بیظ ہیر بیٹس ہے۔ اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے ایک مورت سے زنا کیا کہ جس کو ہم نہیں ہم بہنی نے بین تو مشہور طلیہ کو من ائے حد نہ دی جائے گی میہ ہم اسے میں ہے۔ اگر مشہود طلیہ نے کہا کہ جس محورت کو تم نے میر سے سہتھ

ی تو به منعت بینی ایسے سطان سے استیف عن کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام الل اسلام مظلوم کے مددگا ہوں پئی ثابت ہوا کہ بید واجب ہاا۔ ع احتراض ہوا کہ جب اوال نے کہا کہ زتا کیا تو خدب ورامواجواب میا کہ اصل مذکور جب کرزتا پر گوای ہوا گرچہ گواہ عادل ندھم سےاور یہاں اس نے ایک لحاف میں کہااور میزنائبیں ہے فاقعم ال

د یکھ تھ وہ میری بیوی یا باندی ناتھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گوا ہی الیبی واقع ہوئی کہوہ موجب حدثبیں ہےاور میر کلام ند کوراس کی طرف ہے اقر ارتبیں ہے بیافتح القدیر میں ہے۔ جار گواہوں (۱) نے ایک آ دمی پر گواہی دی کداس نے ایک عورت ے زیا کیا جس کو ہم نہیں پہنچ نے میں پھر کہا کہ و وعورت فلاتہ ہے تو مشہو وسلیہ کوسزائے صدنہ دی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد قذ ف یازم نہ ہوگی اور جارم رووں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اسعورت سے زنا کیا ہے مگر ان میں دو گواہوں نے اس طرح ً وا بی دی کہاس نے اس عورت ہے بھر ہ میں زیا کیا ہےاور دونے اس طرح کہ اس عورت ہے اس نے کوفہ میں زیا کیا ہے تو بالا تفاق سب کے قول کے موافق مردیریاعورت کسی پر حدوا جب نیڈ ہوگی اور ہمارے نز دیک گوا ہوں پر بھی استحسا نا حد لا زم نہ ہو

ا گر جا رمر دوں نے ایک مرد پر گوا بی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا تحر دو نے گوا ہی دی کہ اس نے اس عورت ہے وار کے اس بیت میں زنا کیا اور دو نے اس طرح کہ اس نے عورت سے اس بیت دیکر میں زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہو گی۔ا ٹر جارم دوں نے ایک مرد برز ٹا کی گواہی دی ہایں طور کہ دونے کہا کہاس عورت سے ہروز جمعہ زیا کیا اور دونے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے ہروز شنبہ زیا کیا یا دو نے اس طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زیا کیا اور دونے گوا بی دی کہاس نے اس وار کے سفل میں زیا کہا ہے یا دونے گوا ہی دی کہاس نے اس عورت ہے اس فلا ل کے دار میں ز نا کیا وردو نے گوا ہی دی کہاس نے اس عورت ہے اس فلاں دیگر کے دار میں زنا کیا تو ان مسائل میں مشہودعلیہ برحد نہیں ہے اور گواہوں پر بھی ہمارے مز دیک حدقتذ ف لا زم نہ آئے گی بیفقاوی قاضی خان میں ہے اگر میں رگواہول نے گواہی وی کہاس مرو نے اسعورت ہے بصرہ میں وقت طلوع عمس کے ہروز فلال از ماہ فلال از سندفلال زنا کیا اور چار گوا ہول نے اسی پر گوا ہی دی کہاں نے اس عورت سے کوفہ میں بعینہ اس وقت مذکور میں زیا کیا تو دونوں میں سے کسی پر حدوا جب نہ ہوگی بینہرالرا نق میں ہےاوراگر جار گواہول میں سے دومر دول نے کہا کہ اس نے اس عورت سے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا اور دوسرے دومر دول نے گوا ہی میں کہا کہ اس نے اس عورت ہے اس بیت کے اس گوشہ دیگر میں زنا کیا ہےتو مردمشہو د ملیدا ورعورت مشہو د ملید کواستحسانا سز ائے حد دی جائے گی اس واسطے کہ حتمال ہے کہ ابتدائے زیاا لیک گوشہ میں ہوا ورانتیائے زیا دوسرے گوشہ میں ہو۔ ا کرتین گواہوں نے با کراہ مجبور کرنے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو ا مام

اعظم جنتالله کے نز دیک ان میں سے سی پرحد نہ ہو گی:

یے تھم اس وقت ہے کہ بیت جھوٹا ہو کہاس میں اس کا امر کا جوہم نے بیان کیا ہے احتیال ہواو را تسریز اہو گا تو ہے تھم نہ ہوگا اور ا گر ج رمرووں نے ایک مرد برزنا کی گواہی وی کہ ہرایک نے ان میں سے گواہی وی کداس نے اس فلانہ عورت سے زنا کیا ہے تو ن کی گوؤی مقبول ہوگی اور ہرا کیک کی گوا ہی اسی زیا پرمحمول ہو گی جس کی نسبت دوسرے ساتھی نے گوا ہی دی ہے بیدکا فی میں ہے اور گر جار گوا بول میں سے دو گوا ہوں نے ایک مرد پر گوا ہی دی کہ اس مرد نے فلا نہ عورت سے فلا ل ساعت روز میں زنا کیا اور د وسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے فلانہ عورت ہے دن کی فلاں ساءت ویگر میں زٹا کیا ہے تو ایسی مقبول نہ ہو گی اور

لِ اگر چه گواه جار بین محرمقام مختلف بیان کرنے سے صدیما قط ہوگی ا۔

<sup>(</sup>۱) مردول شني ۱۲

مش کُنے فر ما یا کہ پیٹھم اس وقت ہے کہ جب دوسرے دو گواہوں نے ایس ساعت بیان کی ہوکہ ساعت اوّل وہ فی ہی تو فیق نہ ہو کے مثلاً دو گواہوں نے گواہوں نے اس عورت ہے دور جعرات کی ساعت میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے اس عرد جدہ کی ساعت بیان کی کہ اس ساعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زناممتد نہیں ہوسکتا ہے تو گواہوں نے ایس ساعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زناممتد نہیں ہوسکتا ہے تو گواہوں نے ایس ساعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زناممتد ہو سکتا ہے تو قبول ہوگی۔ امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ چور مردوں نے ایک خص پر زنا کی گواہی دی جس میں سے دو گواہوں نے کہ کہ اس عورت نے فوداس کی مطاوعت کی سام ہوسکتا ہے تو مام ابوضیفیڈ نے فرمایا کہ محمد ان سب سے دورکر دی جائے گی یعنی مردوں نے گواہوں سب سے دفع کی جائے گی۔ اگر چور مردوں نے ایس میں مردوں نے گواہی دی کہ کہ اس عورت نے گواہی دی کہ کہ اس عورت نے گواہی مطاوعت کی اور چو تھے نے گواہی میں کہ کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجبور کر نے ایسا کیا ہے تو بنا ہر تو سام ایک کہ کہ کہ کہ کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجبور کر نے ایسا کیا ہے تو باہام اعظم کہ ان مطاوعت کی اور چو تھے نے گواہی میں کہ کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجبور کرنے ایسا کیا ہے تو باہام اعظم کے ان مطاوعت کی اور چو تھے نے گواہی میں کہ کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجبور کرنے ایسا کیا ہے تو باہ مام عظم کے فرد کے گیان میں سے سے کی پر حد قائم نے کی جورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی اور ایک نیس سے سے کی پر حد نام میں ہے کہ کی دوران میں سے سے کی اور کی کہ اس میں سے سے کی پر حد نام ایسا کیا ہے تو باراہ مجبور کرنے پر اور ایک سے کی کی مطاوعت کی مطاوعت کی ادار میں سے کی پر حد نہ ہو کہ کہ مردوں نے ہور کرد نے پر اور ایک سے کی کی درد کے اس میں سے کی پر حد نہ ہوگی کہ بی ہور کر نے پر اور ایک سے کی کی درد کے اس میں سے کی پر حد نہ ہوگی کہ بی کی درد کی کہ اس می کی پر حد نہ ہوگی کی میں ہور کی کے درد کی کہ اس میں سے کی پر حد نہ ہور کر نے پر اور ایک سے کی درد کی کہ کی کی درد کی کہ درد کی کہ درد کی کی درد کی کہ درد کے کہ درد کی کہ کہ کہ کہ کہ درد کی کہ درد کی کھور کر نے پر اور ایک کی کہ کہ کی درد کی کہ درد کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کرد کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی

ا ارگواہوں نے ایک مروپر گواہی دی کہ اس نے فلانہ عورت سے زنا کی ہے حالا تکہ بیعورت فائیہ ہے تو مرد نہ کور کو صد کی سراوی جائے گی بیافتح القدیم شر ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پرزنا کی گواہی دی پھراس کوعورتوں نے و کیو کر کہا کہ بید ، کہ بیا ، کرہ ہے تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حدالذ ف نہ ہوگی۔ بیکا نی میں ہا اوراس طرح اگر انہوں نے کہا کہ بیرتھ ویا قرنا و ہے تو بھی بی تھم ہے۔ یہ فتح القدیم میں ہے اوراگر گواہوں نے ایک مردیرزنا کی گواہی دی جا کہ وہ مجبوب ہے تو اس کو سزے حد

<sup>(</sup>۱) کمبی بھنگنی ہوئے میں ۱ا۔ (۲) ان کو کھے جاجت مذھی ۱ا۔

ندری جائے گی اور گواہوں کو بھی حدنہ ماری جائے گی چار گواہوں نے ایک مرد پر زناکی گو ہی دی پھر بعدر جم کیے جائے کے معلوم ہوا کہ یہ مجبوب تھا تو اس کی دیت گواہوں پر ہوگی اور حدنہ ہوگی اور گرکورت پر اس طرح گواہی دی پھر بعدر جم کے کورت و سے اس کو دی پھر باکر ہیں دی بھر کہا کہ یہ ہوگی ۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر ایک کورت سے زنا کرنے گی گواہی دی پھر چار مردوں نے ان گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس کورت سے زنا کی جے گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس کورت سے زنا کیا ہے گواہوں پر صد گواہوں پر صد گواہوں پر صد گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے کردو کہ کہ کو ان کار زنا کرنا جمت سے گاہت ہوا اور جمت چار گواہوں کی گواہی ہو ہوگ فاس نے کھنر سے اور اگر فرایق بی نی نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کورت سے زنا کیا ہے اور اس خاموش رہے تو ان لوگوں پر حدوا جب ہوگی اس واسط کے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گواہی دی ہے بیات اور اس خاموش رہے تو ان لوگوں پر حدوا جب ہوگی اس واسط کے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گواہی دی ہے بیات کی گواہی دی ہے بیات ہوگی اس واسط کے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گواہوں میں سے بعض فریق نے کہا کہ ان کو گواہی دی ہے بیات کہ انگر گواہوں بی گواہوں کی گواہی دی ہے بیات ہوگی میں ہے۔

ہونے کی گواہی دی:

ا گر جا رمر دوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جار گواہوں نے قریق اوّل گواہوں پر گوا بی دی کہ انہیں نے اس عورت ہے زیا کیا ہے اور تیسر ے فریق نے چار مردوں نے دوسرے فریق گوا ہوں پر گوا ہی دی کہ انبیں نے اس عورت سے زنا کیا تو اہام اعظم کے نزویک سب پر حدثہ ہوگی اور صاحبیں کے نزویک مرد وعورت ورمیانی فریق تکوا ہوں پر حدز نا واجب ہوگی میں بین میں ہے۔اگر گوا ہوں میں ہے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گوا ہی نہ دی جک بعض پر محدود بقذف ہونے کی گواہی دی اور ہاتی مسئنہ بحالہ ہے تو مردعورت پر بسبب اوّل گواہی کے حد زنا واجب ہوگی ہیمجیط سرحسی میں ہے۔اگرز نا کرنے پر گوا ہی وی حالا نکہ گوا ہ غوام یا کا فریا محدود القذف ہیں یا اندھے ہیں تو مشہو وعلیہ پرحدوا جب نہ ہوگی مگر گواہوں پر حدفتذ ف واجب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے اور اگر جارمر دوں نے کسی پر زنا کی گواہی دی حال نکہ ایک ان میں ہے غلام ہے یا محدودالقذ ف ہے تومشہو دعلیہ برحدوا جب نہ ہوگی مگر گوا ہول برحد قذ ف واجب ہوگی یہ ہدا ریبیں ہے۔ گرغلام آزاد کیا کی پھران لوگوں نے گوا ہی کا اعادہ کیا تو دو ہارہ ان کوحد قذف کی سزادی جائے گی اوراس طرح اگرسب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گو بی دی اور ن کوحد قذف کی سزادی گئی بھروہ آذاد کیے گئے پھرانہوں نے گوا بی کا اعادہ کیا تو ان کودو ہارہ حد قذف کی سزادی ج ئے گی بخد ف کا فروں کے کہا گرانہوں نے کسی مسلمان پر زنا کی گواہی وی پھر بعد محدودا بقذ ف ہونے کے مسلمان ہو کرانہوں نے گوا ہی کا اعادہ <sup>(۱)</sup> کیا تو میتھم نہ ہوگا اور امام محمدؓ ہے روابیت ہے کہا گرتھوڑی حد ماری گئی پھران میں ہے ایک گواہ غاام نکلا بس د وسرے جارگوا ہوں نے گواہی وی تومشہو دعلیہ کوحد نہ ماری جائے گاس واسطے کہ بیحد باطل ہو چکی ہے بیعتا ہیا ہیں ہے۔ ُ اگر جا روں گواہوں میں ہے ایک گواہ مکا تب یا طفل یا اندھا ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کوحد فتذ ف ہ ری جائے گی اورا گریہامر بعدمشہو دعلیہ کے رجم کیے جانے کےمعلوم ہوا تو گواہوں کوحد نہ ماری جائے گی اورمر جوم کی ویت بیت اس سے وی جائے گی اور اگرمشہو دعایہ کوجد میں در ہے مارے گئے ہوں تو گوا ہوں کو در ہے مارے جائے گے بشرطیکہ کہمشہو دعایہ اس کی درخواست کرےاور رہاارش ضرب (چوٹ کا تاوان )سوو ہ ہدرہو گا بیامام اعظم کا قول ہے بیاایضاح میں ہےاور معنق ابعض امام اعظمّ

<sup>(</sup>۱) كرووباره صرفترف دري جائے ۱۲

کے نز دیکے متن مکا تب کے ہےاورمکا تب اہل شہادت میں ہے بیس ہے بیٹس ہوط میں ہےا کر میار گوا ہول نے گوا ہی وی ں ؛ تعدوہ فاسق ہیں یا خاہر ہوا کہ وہ فاسق ہیں تو ان کو صدفتہ ف شہ ماری جائے گی میرکا فی میں ہے۔ اگر مشہود ماید نے دعوی کیا کہ ان میں سے ا یک گواہ غلام ہے تو قول اس کا قبول ہوگا یہاں تک کہ ثابت کیا جائے کہوہ آزاد ہے بیتا تار خانیہ میں ہےاورا یک مرد نے دوسرے کوز ٹا کی تہمت نگائی پھراس قاذف نے اور تین مردول کے ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہے تو دیکھ جائے گا کہ اگر مقذ وف اس قا ذف کو قاضی کے یہان لایا پھر قا ذف نے ان گواہوں کے ساتھ اس کے زانی ہونے کی گواہی دی تو قبول نہ ہو گی اورا گر ہنوز اس کو قاضی کے پاس نبیس لا یا تھا تو گوا ہی مقبول ہوگی میر محیط سرھسی میں ہے۔

جارگوا ہول نے ایک مرد برز نا کی گواہی دی اور وہ تحصن ہے.....:

ا ہام محد ؓ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ جار گوا ہوں نے ایک مرد پر زنا کی گوا ہی دی حالانکہ بیمرد غیر تصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پھر ظاہر ہوا کہ میدگواہ غلام یا گفارہ یا محدود القذف ہتھے حالا نکہ شہود علیدان دروں کی سز اے مرگیا ہے یا دروں سے اس کا ہدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابوحنیفہؓ نے فر مایا کہ قاضی پر یا ہیت المال پراس کا تاوان لازم نہ ہو گا بیرمحیط میں ہے۔ا ً سرکوئی مخص گوا ہوں کی گوا ہی پر حدز نامیں در ہے ، را گیا ہیں دورں کی چوٹ ہے وہ مرگیا یا مجروح ہو گیا بھر ظ ہر ہوا کہ بعض گوا ہ غلام یا محدود القذف یا کا فرجیں تو ان گواہوں کو بالا تفاقی حدقد ف کی سزادی جائے گی اورا مام اعظمؓ نے فرمایا کہ ان گواہوں پر اور نیز بیٹ امال پر کچھتا وان واجب نہ ہو گا بیافتخ القدیرییں ہے۔ جار گواہوں نے ایک مر دیرز نا کی گواہی دی اور و وقصن ہے یا گواہول نے اس پر ز نا واحصان دونو ں کی گوا ہی دی پس ا ، م انسلمین نے اس کورجم کیا پھرا لیک گوا ہ غلام با مکا تنب یا محدو والقذف پایا گیا تو مرجوم کی دیت قاضی پرواجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت امال ہے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگریہ خطا ہر ہو کہ بیر گواہ فاسق تتھے تو قاضی پر صمان واجب نہ ہوگی جا رمرووں نے ایک مرو پر زنا کی گواہی دی اور ان گواہوں کا چند ونفر نے تزکیہ کیا اور کہا کہ بیوگ آ زادمسلمان عاول بیں لیکن چیچے طاہر ہوا کہ بیٹام یا کفارہ یا محدودالقذف میں پس اگر تز کیدکرنے والےاپنے تز کیہ پر ہے رہے اور س سے رجوع نہ کیا لیکن مید کہا کہ ہم سے خطا ہوئی تو ہالا تفاق اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور ضمان بیت المال سے ہاتف ق واجب ہوگی اورا گرانہوں نے تز کیہ ہے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ن کوغلام یا کا فریا محدود القذف جائے تھے مگر ہم نے ہاوجود اس کے حمد آنز کیہ ولقد مل کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم کے نز ویک ضمان ان نز کیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال ہے واجب نہ ہوگی اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ نز کیہ کرنے والوں پرضان نہ ہوگی اور بیت الماں سے واجب ہوگی اور بیتکم اس وفت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدو دالقذ ف ہونا ظ ہر ہواورا گرید ظ ہر ہوا کہ بیہ گواہ فاسق ہیں اور تز کیہ کرے والوں نے اپنی تعدیل ہے ر جوے کیا بیٹنی کہا کہ ہم نے جان یو جھ کرعمہ اُتعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور بیاس وفت سے کہ مزکین نے یوں کہا کہ بیروگ آ زادمسلمان عدول میں اورا گرمز کبین نے فقط اتنا کہا کہ عدول میں پھر ظاہر ہوا کہ گوا ہ لوگ غلام میں تو مزکبین پرضان وا جب نہ ہو

جا رمر دول نے غیر محصن برزنا کی گواہی دی:

ا گرمعدلین ( نبوت عدانت کے لوگوں) نے بیقظ شہادت کہا کہ ہم گواہی ویتے میں کہ بیاحرار میں یا بلفظ خبر کہا کہ بیوگ احرار ہیں تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے بیزنہا بیمیں ہےاور گواہوں پرضان واجب نہ ہوگی اور ندان کوصد قنذ ف کی سزا دی جائے گی بیای فی میں ہے جارمردوں نے ایک مرو برز ناکی گواہی دی پھر گواہوں نے قاضی کے حضور میں اقر رکیا کہ ہم نے باطل کی گواہی دی ہے تو

ان پر حد واجب ہوگی اور اگر قاضی نے ان کوحد نہ ماری بہاں تک کہ دوسرے جار گوا ہوں نے ای مشہو دعلیہ پرزیا کی گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوگی اورمشہو دعایہ برحد کی سز اواجب ہوگی اور فریق اوّل سے حدقذ ف دور کی جائے گی بیمبسوط میں ہےاوراگر گواہوں نے مشہود ملیہ کے کوڑوں سے مجروح ہوجانے کے بعد یامر جانے کے بعد رجوع کیا تو امام اعظم کے نز دیک کچھ ضامن نہ ہوں گئے نہ تا وان ارش و نہ تا وان نفس کے اور صاحبین کے نز دیک اگر وہ کوڑوں سے نہیں مراہے تو ارش جراحت کے ضامن ہوں گے اور اگر مر گیا تو ویت کے ضامن ہوں گے میہ غاینۃ البیان میں ہے۔ جارمر دوں نے غیر تھن پر زیا کی گواہی دی پس قاضی نے اس کوکوڑے مارے کہ دروں نے اس کومجروح کر دیا چھر گواہوں میں ہےا بیک نے رجوع کیا تو و ہارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروہ دروں ہے مرگیا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا نہ گواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی ہر دیت نہ ہوگی اور امام اعظمٰ کا قول ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا بیسراج وہاج میں ہےاوراگراس کی حدجلد یعنی درہ ہو پس گواہوں کی گواہی ہے اس کوحد ماری گئی پھر گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو بالا جماع ای ایلیے کوحد قذف ماری جائے گی میہ تعبین میں ہے۔اگرمشہو دعلیہ کوحد ماری گئی اور ہنوز ایک در ہ ہاتی رہا ہے کہ گوا ہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو سب گوا ہوں کو حدقذ ف ماری جائے گی اورمشہو دعایہ ہے باتی حدسا قط کی جائے گی اور اگر لوگول نے اور گواہوں نے مشہو دیلیہ کورجم کیا اور بنوز مرانہ تھا کہ بعض گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کوحد قذ ف " ماری جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر فرع جارمرووں گواہوں نے اصل جار گواہوں کی گواہی پر ایک مرد پر زنا کی گواہی دی تو اس کوصہ نہ ماری جائے گی پھرا گراصل گواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مردیر بعینہ اسی زنا کی بابت گواہی دی تو بھی اس کوصد سز انہ دی جائے گی اور گواہان قروغ واصول کو بھی صدفتذ ف کی سے اندوی جائے گی کذافی الکافی اوراس طرح سوائے ان کے اورون کی گواہی بھی مقبول ندہوگی۔ بینز ایئۃ انمطنتین میں ہے۔

ا کرچارمر دول نے ایک مرو پر فلال فلال خاتون سے زیا کرنے کی گواہی وی:

ا گر جا رمر دول نے ایک مرد پر فعا ندعورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت ہے زیا کرنے کی گواہی دی پس مشہو دعایہ سنگ ارکیا گیا چھر دونوں فریق گواہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے ضامن ہوں گے اور امام ابو حنیفہ وامام ابو پوسٹ کے نز دیک ان کوحد قذف کی سزا بھی دی جائے گی پیرکانی میں ہے۔ اگر جار گواہوں نے ایک مردیرز تاکی اوراس کے محصن ہونے کی گواہی دی پھر قبل تھم قضا کے ایک نے یا بعض نے رجو ہ کیا تو بالا تفاق ر جوع کرنے والے کوحد قند ف ماری جائے گی اور ہا قیوں کو ہمارے نز ویک حد قند ف ماری جائے گی اور اگر بعض نے بعد تقم تضا ہونے کے قبل حد جاری کیے جانے کے رجوع کیا تو ہا رہ اع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کوحد فڈ ف کی سزادی جائے گی اور ہا تیوں کوا مام اعظمؓ کے نز دیک اورموافق دوسرے قول کے امام ابو پوسف ؓ کے نز دیک حد فذن ف کی سز ا دی جائے گی۔اگر بعد تھم قضاءً اور حد جاری ہونے کے بعض نے رجوع کیا تو بالا جماع رجوع کرنے والے پر حدقذ ف واجب ہوگی اور باقیوں پر نہ ہوگی اور نیز بالا تفاق اس رجوع کرنے والے پر چہارم ویت خاص اس کے مال سے ایک سال میں ادا کرنی واجب ہوگی بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کرے گا تو اس کو حدقذ ف ماری جائے گی اور چہ رم دیت کا ضامن ہو گا پیری فی میں ہے۔ا اُس بعد قضاء وامضاء کے سب گوا ہول نے رجوع کیا تو ہمارے نز دیک سب کوحد قذنب ماری جائے گی اوراس کی ویت ان سب کے مال ہے وا جب ہوگی رہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر یا بچ گوا ہوں نے ایک مرد برزنا کرنے اور اس کے محصن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا

گیا پھران میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر چھیس ہے الا آ نکہ ایک اور رجوع کر لے:

ا گرا سے مرجوس کو جو کہ ہو گواہ نے رجوع کیا ہے کی نے قد ف کیاتو قد ف کرنے والے کو صدقد ف نہ ماری جائے گاوہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ بعد محمر تف اب ہو جائے گاوہ کا رجوع کرنا دوسر سے کے حق میں کا رآ یہ نہیں اور مؤ تر نہیں ہے یہ بھیط میں ہے۔ گواہوں نے ایک مرو پر اس کے آزاد ہو جانے اور زنا کرنے کی گواہی دی جال اس کور ہم کیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو گاہوں کو صدفتہ ف ماری جائے گا اور س کی قیمت اس کے مولی کو تا وان و سے گاور اس کی ویت اس کے ورثوں کو تا وان د سے گے بیتا تارہ نید میں ہے اور آ بر گواہوں نے اس کے عقل کی گواہی ہے رجوع کیا تو بچھ ضامن نہ ہوں گے اس واسط کیا دوس نے گواہ اگر رجوع (اکرتے جی تو وہ ضامن نہیں ہوتے جی بیٹر ایٹ اکھتین میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہوں ہیں کہا حصن کے گواہوں نے ایک مرد پر زن ایک ہو بی کرنے اور اس کے مصن ہونے کی گواہوں نے ایک مرد پر زن کرنے اور اس کے مصن ہونے کی گواہوں نے ایک مرد پر زن کا اس کے حصن ہونے کی گواہوں نے ایک مرد پر زن کا اس کے حصن ہونے کی گواہوں نے ایک مرد پر زن کا ایک نے رجوع کی تو اس پر پھی تھیں ہے پھر اگر اور اس کے حصن ہونے کی گواہ موں جی ہوں گواہوں کے اور وونوں کو مدفتہ ف کی سرزادی جائے گی بیر مسبوط میں ہے۔ نیز بعد ایک نے رجوع کی تو وونوں چہارم دیت کے ضامن ہوں گے اور وونوں کو مدفتہ ف کی سرزادی جائے گی بیر مسبوط میں ہے۔ نیز بعد ایک دورونوں کو مدفتہ ف کی سرزادی جائے گی بیر میں ہوں گے اور وونوں کو مدفتہ ف کی سرزادی جائے گی بیر میں گرائی تو سب کے اس دونوں کے جو کی گواہوں نے بو کو گی جب رجوع کر لی تو سب

سب پوری دیت کے پونچ جھے کر کے ضامن ہوں گے کہ ہرایک پونچوں جھے کا ضامن ہوگا بیرحاد کی قدی میں ہے۔ منتقی میں لکھا ہے کہ پونچ گوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گوا ہی دی اوروہ غیر محصن ہے ہیں قاضی نے اس کو درہ ، رے پھر ان پونچ گوا ہوں میں سے ایک گوا ومحد و دالقذف یوغام نکلا پھر ن باتی چوروں گوا ہوں نے رجوع کیا تو انہیں چاروں کوحد قذف

ک مزادی جائے گی اور جومحدودالقذف یا غلام کلا ہے اس کوحد قذف کی سزادی جائے گی اس داسطے کہ وہ ایس حالت میں قاذف برا کہ جس کو تبحت دیتا ہے اس پر چار نے زنا کی گواہی دی ہے اور اس کوحد (پس ایسے مخض کے قذف کرنے ہے بھے مزانیں ہے) ماری گئی ہے۔ نیز منتقی میں مذکور ہے کہ ایک مرد چاروں مردوں اور چار تور توں نے زنا کی کرنے کی گواہی دی حال نکدہ وہ غیر محصن ہے ہیں اس کوحد میں در ہے مارے گئے پھران سب گو ہوں نے رجوع کیا تو مردوں کوحد قذف ماری جائے گی نہ عور توں کو اور اگران گواہوں

نے تبل مشہو دہدید ( ینی و ہنخص جس پرزنا کی گواہی دی گئی ۴) کے حد مارے جانے کے رجوع کیا ہوتو مر دوں وعورتوں سب کوحد ماری ہائے گی بیر محیط میں ہے۔اگر جیھ گواہوں کی گواہی ہے کسی کورجم کیا گیا چھر دو گواہوں نے ان میں سے رجوع کرلیا تو ان پر پچھانہ ہو گا اور

حد قذ ف بھی ماری جائے گی اور اگر ان رجو گرنے وا بول نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق (\*) ہونے کی گواہی دی تو اور چہرم دیت بیت امال پر واجب ہوگی اور گرچھ میں سے دونے رجوع کیا اور باقیوں میں سے در کے رقیق ہونے کی گواہی دی تو

ہ کڑے اور چپارم دیت ان دونوں رجو بگر نے وا وں پر ہوگی اور چپارم دیت بیت المال پر ہوگی اورا گران دونوں نے تین ہاتی کے رقیق ہونے کی گواہی دی نو جائز نہ ہوگی۔

۔ اور آٹھ گوا ہوں نے ایک مردمصن برز ناکی گوا ہی دی خواہ سمھوں نے ایک ہی زنا پر ہا ہر جو رگوا ہوں نے علیحد وعلیحد وزنا

<sup>(</sup>۱) اورآزادی از جمد اوراحسان سے ۱۱ (۴) رقبق یعنی غلام مملوک ۱۱ ـ

صدِ قند ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا' بحث ومباحثہ ) کیا جا سکتا ہے؟

گھران گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضائی ہوگا اور خاص اپنے مال ہو و کا اور یہ تین برس میں اداکرے گا اور بید مال سر جوع کے دار تو اور اس رجوع کرنے والے کے درمیان میراث مشتر کہ ہوگا اور بیتی بی اور مال میں ہے بھتدر حصد اس رجوع کنندہ کے اس کے ذمہ ہے ساقط کیا جائے گا اور بیتی کا وہ ضائمی رہے گا کہ جس کو تین میں اور کو بھر طیکداس کا حصد چہارم و بیت کو وانی نہ ہوا ور مشار کے نے فرمایا کہ بیدرجوع کرنے والا چہارم دیت کا ای وقت مضائمی ہوگا کہ جضوں نے رجوع نہیں کیا ہے انہوں نے اس ہے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زیا کیا ہے جیسے ہم نے گواہی وی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور تو نے نہیں کیا ہے انہوں نے اس ہے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زیا کیا ہے جیسے ہم نے گواہی وی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور تو نے نہیں دیکھا ہی تو نے باطل گواہی دی ہی اس صورت میں تا وان سب اما موں کے نز دیک واجب ہوگا کہ وادر آگر باقعوں نے اس ہے کہا کہ ہوا کہ بی ہوئا کرتے دیکھا اور تو رجوع کرنے میں جھوٹا ہے تو رجوع کرنے والے میں جو گور ہے اور تو رجوع کرنے میں جو گور ہوگا کہ اس مرجوع کرنے والے بر حد نذ ف واجب ہوگا گا آت کہ جن اور تو رفی اور تو رہوگا کہ اس مرجوع کو باب یہ وادایا کوئی اور بیٹا جس ہوگا گا آت کہ جن امر کے مرجوع کرنے والے بر حد نہ اور اور کوئی جوالیا بر ہوگا گواہی نہیں ہوگا گواہی نہیں ہوگا کہ اس مرجوع کا باب یہ وادایا کوئی اور بیٹا جس نے اس پر گواہی نہیں کہ وہ در بر میٹا ہوگا کہ اس مرجوع کرنے والے سے در بارہ امر قذ ف محاصر کے اور اور اس میں ہوتو دیکھ جانے کہ اس کو اور ایک کوئی بیٹا یا بہ ہو اس کواختیا رہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذ ف کا دعوئی کرے حد لے لاور ہوس سے محافی کوئی کر کے حد لے لاور ہوس کی کا بی جونوں نے رجوع نہیں کیا جو اس کواختیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذ ف کا دعوئی کر کے حد لے لاور ہوس کی کا بور جس کی ہوں کی مور سے سے کہ بیا ہو تو اس کواختیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذ ف کا دعوئی کر کے حد لے لاور ہوس کی کا بور سے میں کہ ہوں کہ بیا ہو تو اس کواختیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذ ف کا دعوئی کر کے حد لے لاور ہوس کی کہ ہوس رہوں کہ کہ بیا ہوگا کہ اس مرجوع کرنے والے سے حد قذ ف کا دوئی کر کے حد لے لاور اور سے کہ کا بر سے معرفی کی کر کے حد کے لاور کیا کہ کہ کوئی کر کے حد کے لاور کیا کہ کوئی کر

ا گرانھوں نے پچھر مارے کہوہ مرگیا بھران گواہوں میں سےانیک نے اپنی گواہی ہے رجوع کیا اورسوائے ان گواہوں ئے میت کا کوئی وار شنبیں ہے تو اس مسند میں تبین صور تیں ہیں ایک بیاکہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو سینے رجوے کرئے میں جھوٹا ہے اور گوای وینے میں تیا ہے اور دوم آئکدانہوں نے کہا کہ ہمارا پدرزائی تھالیکن تو نے اس کا ز ہ کرنانہیں و یک پا کہا کہ نبیں معلوم کہ تو نے اس کا زنا کرنا دیکھا پانہیں اور تو نے باطل کے ساتھ گوا ہی دی سوم آ نکسانہوں نے کہا کہ ہمار ہے ہ ہے بھی زیانہیں کیا اور تو نے جو کہا کہ و وزانی ہے تو تو نے جھوٹ کہا اس وجدا وّل میں رجوع کرنے والا پچھ ضامن نہ ہوگا اور میر اث ہے بھی محروم نہ ہو گا اور دومری صورت میں رجوع کرنے والا جہارم دیت کا ضامن ہو گا اور میراث ہے محروم ہو گا اور اس پر حد قذف واجب نہ ہوگی اگر چہ س نے اپنے اوپر حدقذ ف کا اقر ارکیا ہے لیکن چونکہ ہو قیوں نے قذف میں اس کی تصدیق کی اور حق حدقذ ف انبیں کا ہےان سے تجاوز نبیں کرتا ہے ہیں اس پر حدیثہ ہوگی حتی کہ اگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدمو جود ہو ان میں ہے کہ جس کو ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو وہ اس حدید کور لے لے گا اور باتی گوا ہول پر بھی دیت میں سے پچھے ضمان نہ ہو گی اور ہاتی تنیوں گواہ ایس گواہی کی وجہ ہے سنحق حد قذف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث ہے محروم ہوں گئے اور مقتول مذکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے پھر جو شخص کومقتول سے سب سے زیادہ قریب ہو س کو ہے گی اور ان لوگوں کو حد فتذ ف کی سز ا دی جائے گی۔ایک حفص کی دوعور تیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے اس کے بانچ بینے تیں بھران میں سے دیار بیٹول نے اپنے بھائی پر جو یانچواں بیٹا ہے گواہی دی کہاس نے ہمارے باپ کی بیوی سے زیا کیا ہے تو بیامر ٹا کی نہیں ہے کہ ن کے باپ نے اس عورت ہے وطی کی ہوگی یا نہیں اور نیز ان گواہوں کی مال زندہ ہوگی یا مرکئی ہوگی ۔ نیز ان کے ہ ب نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گوا ہی میں یا کہا ہوگا کہ اس عورت نے اس مرد کی مطادعت (رضا مندی وج بعداری) کی زیا کرنے میں یا بول گواہی وی ہوگی کہ برا درمشہو دعلیہ کی طرف سے زیا میں اس کے اوپر زبر دستی واقع ہوئی پس اگرانہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت ہے زنا کیا اور اس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال میہ ہے کہ اس عورت ہے ان کے باپ نے دخول نہیں کیا ہے پس اگر ان گواہوں کی ماں زندہ موجود ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہو یا تکذیب اور ان کی مال خواہ منکر ہ ہو یا مدعیہ ہواور اگر ان کی ماں مرگنی ہو پس اگر ان کا باپ اس کا مدعی : وتو بھی اس ان کی گوا ہی مقبول نہ ہوگی اورا گر باب اس ہے منکر ہوتو گوا ہی مقبول ہوگی۔

اگر جا رنصر انیواں نے دونصر انیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر مر دیاعورت مسلمان ہوگئ تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

اگراس عورت سے ان کے باپ نے دخول کرلیا ہو پس اگراس عورت نے اس مشہود مایہ کی زنا کرنے میں مطاوعت کی ہو اور گواہوں کی ماں زندہ ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا بہ پ ان کی تقمد لیل کرتا ہو یا تخذیب اور خواہ ان کی ماں س کی مرعیہ ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر منظر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب مرعیہ ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر منظر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرح و نے اس عورت سے زنا کیا در حالیہ وہ مطاوعتی ۔ اگر میہ گواہی دی کہ اس مشہود مایہ نے اس سے زیروتی زنا کیا ہے پس گران کی ماں مرکئی ہوتو ان کی گواہی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باپ مدی ہویا منظر ہونے واہ بی ہوتو ان کی گواہی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باپ مدی ہویا مقبول ہو گ

ایا محمد نے فرمایا کہ اگر مشہو وعلیہ برتا لینی جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہے دوگواہ فاید کہ جھوں نے ان گواہوں میں سے
ایک گواہ پر جس نے اس پر زنا کی گواہی دی ہے بیگواہی دی کہ بیگواہ محمد و القذف نے ہے تو قاضی ان دونوں گواہوں سے دریا فت
کرے گا کہ اس گواہ پر حدقد ف کیوکٹر قائم ہوئی ہے لینی کس نے قائم کی ہے اور س کی وجہ بیہ ہے کہ اگر حدقد ف از جانب سطان
یو نائب السلطان قائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی ہا طل ہوگی اور گررعایا ہیں ہے کس نے بغیر اجازت امام ہمسمین کے اس پر حد
قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود وہونے ہوئی ہذا اخروری ہوا کہ بیدریا فت کی جائے کہ س نے اس
پر حدقائم کی ہے۔ اگر اس کے دونوں گواہوں نے کہا کہ اس گواہی وہ گواہی پر گلہ فلال نے حدقد فی کرنا دی ہوا کہ کہ س فائل میں کر دیا جس اس گواہی اس کے محدود القذف بیان کر دیا جس سراس گواہی اس کے محدود القذف بیان کر دیا جس سراس کو اور بسبب گواہی گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ وہ وقت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف بونے کا تھم دے دیا گاہوں اس کی حدود القذف میں ہونے کا تھم دے دیا گاہوں اس کی حدود القذف میں ہونے کا تھم دیاری جانے کہ کہ بیقاضی سند چارسو تاوں ہیں ماری ہے پھر ماری جانے کہ کہ بیقاضی سند چارسوں بی ماری ہے کہ کہ بیقاضی سند چارسوستاوں میں فلا سے اس کی کوگیا تھاتو قاضی اس کے کہ بیقاضی سند چارسوستاوں میں فلا سیار کی گواہوں کی طرف النفات شکر ہے گا۔ میکھواہوں ملک دیگر کوگیا تھاتو قاضی اس کے حدید دو القذف بونے کا تھم دے دے گا اور اس کے گواہوں کی طرف النفات شکر ہے گا۔

ال آ نکدان میں ہے کوئی بات مشہور ہومثلاً قاضی فدکور کا مرتا اس وقت ہے جوگوا ہان مشہو دھلیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (شاہ چرسومتاون) کیا ہے پہلے واقع ہوتا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہرصغیر و کیبر و عالم و جائل اس کو جانتا ہو یہ مثلاً جس سال میں گوا ہوں نے اس پر حدقذ ف قائم کی جائی بیان کی ہاس س ل قاضی فدکور کا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہوکداس کو ہر صغیر و کبیر و عالم و جائل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم نددے گا اور مشہو دعلیہ پر حدز نا کا تھم دے گا بیر محیط میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ بیہ گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گواہ ہیں تو اس کے وہ وہ گئی تا باطن کی بیا آگروہ گواہ اس کے وہ وہ گئی ہے اور درخواست کی کہ چندروز ان پر حد قائم کی جائے گئی اگراس نے اقر ارکیا کہ میرے گواہ شہر میں موجود نہیں ہے اور درخواست کی کہ چندروز بھے مہمات دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نددے گا۔ اگر مشہود علیہ نے بچھ دعوئی ندکیا بلکہ کی شخص دیگر نے گواہوں میں ہے کی پر

ل محدودا غد ف یعنی زنا کی تبهت کسی پراگانے کی وجہ ہے صد مارا گیا ہے اا۔ ع لیعنی اقر ارفاضی کے گواہوں کی گوائی کی وجہ ہے اا۔ (۱) گواہوں نے کہا کہ تورت بھی رامنی تھی اار

وعویٰ کیا کہ اس نے مجھے قذف کیا ہے تو مشہود علیہ قید رکھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا دنت کیا جائے گا لیس اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حدقذف پہلے ماری جائے گی پس مشہود علیہ سے حدز نا ساقط کی جائے گی۔ اس طرح اگر گوا ہان زنا میں سے سی نے قاضی کے سائے کی کا قذف کیا لیس اگر مقذوف لیعنی جس کو تہت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر حدزنا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حدقذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے صد

قذ ف بھی ماری جائے گی:

یے۔ اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو گویا اپنے نسق کا قرار کیا اور صورت اوّل میں دیکھنا بغرض کھنا باور سے کو ایسے کا دیکھنا بطور خوا بمش نسس نسہوا بکد کھن اس غرض کے واسطے جوئٹر عاْ جا بڑے بخلاف فریق ٹانی کے کہاس کواس طور پر جا ٹرنظر کرن نیٹی ۔ پس دونوں میں فرق ہا ہم بروگیا ۱۲۔

ے یک نے دوسرے کوتہت نگائی لیعنی قذف کیا ہی مقذوف اس امرے ڈرا کہا گرمیں حدقذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہو جائے گی پس اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کہ ان کی گوا ہی جائز ہے اورمشہو دعلیہ کوسز ائے حدوی جائے گی میمسوط میں ہے۔ جا ر گوا ہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوا ہی دی اور اس کے احصان پریسی نے گوا ہی نہ دی .....:

جارگوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور دو گوا ہوں نے اس برخصن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے رجم کا حکم دے دیا اور وہ رجم کیا گیا کہاسی ورمیان میں گوا بان احصان نے رجوع کرلیا یا وہ غلام نکلے اور مرد ند کور کو پتھروں نے زخمی کیا ہے مگر جنوز و ہمرانہیں ہےتو قیاس جا ہتا ہے کہاس پر سوکوڑ ہے کی حد قائم کی جائے اور بیاما م اعظم ہم وامام محمد کا قول ہے اور استحسانا اس سے سز ائے جیداور ہاتی رہم سب دور کیے جا ہیں گے اور ہر دو گواہ لوگ بھی جراحت کی بابت کچھ ضامن نہ ہوں گے اور نہ تاوان بیت المال پر ہوگا جارگوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اوراس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی پس قاضی نے اس کے درے مار نے کا حکم دے دیا پھر دوگوا ہوں نے اس پر بعد پورے سو درے مارے جانے کے محصن ہونے کی گواہی دی تو ہر قباس اوّل اس صورت میں بھی رینکم ہوگا کدر جم کیا جائے اوراستھان بدہے کدرجم نہ کیا جائے گا اوراس مسلم میں ہمارے علماء نے استحسان ہی کولیا ہے اور صورت اولی میں قیاس کوا ختیا رکیا ہے اور ریٹھم جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہاس پر یورے درے مارے گئے ہوں اور اگر بنوزیورے در ہے ہیں مارے گئے کہ دو گوا ہول نے اس پر تھسن ہونے کی گوا ہی دی تو رجم جاری کرنے ہے مانع نہ ہو گ بیمجیط میں ہے اگر جا رمر دوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی ہیں اس نے شبہہ کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس کواپٹی ہیوی یا باندی گمان کیا تھا تو اس کے ذمہ سے حدسہ قط نہ ہوگی اوراگر کہا کہ بیمبری بیوی یا بندی ہےتو اس پر حدنہ ہوگی اور **گوا ہو**ں پر بھی نہ ہوگی میہ سراج وہاج میں ہے۔

ا گر گوا ہوں نے گوا ہی دی کہاس نے اس با ندی ہے زنا کیا اپس اس نے کہا کہ میں اس کوخر بدکر چکا تھا بخر ید فاسد یا شرط خیارا سائع یہ صدقہ یا ہبہ کا دعویٰ کیا یہ کہ میں نے سے نکاح کراہیا تھا اور گواہوں نے کہا کہاس نے اقرار کیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حداس کے فر مدہے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شیبہ موجود ہے اور اس طرح حرو (عورت آزادہ) کی صورت میں بھی روایت ہے کہا گرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں اس کوخر بیر چکا تھا تو سے حدود کی جائے گی۔ای طرح اگر گوا ہول نے کہا کہ میر س کوآ زا دکر چکا تھا پھراس سے زنا کیا ہے اور وہ آزا دکرنے سے انکار کرتا ہے تو بھی یبی تھم ہے بیعتا ہید میں ہے۔اگر گوا ہوں نے ا یک مر دا درایک عورت برگوا ہی دی پس عورت نے دعویٰ کیا کہاس نے مجھے برز بردی ایسا کیا ہے ادر گوا ہوں نے اس کی گوا ہی نہیں دی بلکہ بیکہا کہ اس عورت نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حدوا جب ہوگی بیمسبوط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے ایسی حد کی گو ہی دی جس کا عہد متقادم ہوگیا ہے لیعنی زیانہ زیادہ گذرا ہے تو حد کی سزانہ دی جائے گی سوائے حدقذ ف کے بیرکنز میں ہےاور ا ً سرز نا متقارم کی گوا ہی دی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ گوا ہوں کو صد قنذ ف ماری جائے گی اور بعض نے کہا کہ ان کو بھی حد نہ ماری جائے گی ریفآوی قاضی خان میں ہے اور تقادم کم میں ضروری ہے کہ بغیر عدر دیر کی گئی ہواور اگر بعذر ہو جیسے مرض یا دوری مسافت یا خوف راہ وغیر ہتو گوا ہی مقبول ہوگی اورمشہو دعابیہ کوحد ماری جائے گی بینہرالفا کق میں ہے۔

تقادم جیسے ابتدا قبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت ہے مانع ہے اور بینظم ہمارے نز دیک ہے چنانچہ اً رتھوڑی صدقائم کیے جانے کے بعدوہ بھاگ گیا پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر باقی حدقائم نہ کی جائے گی۔ تہ اس میں اختاہ نے کے س قدر مدت میں تقد وہ ہوتا ہے تو اما محمد ہمروی ہے کہ انہوں نے تقد وہ کی مدت ایک مہیند مقرر کی ہے اور یکی روایت امام انتظام والمام ابولا ہوسٹ ہے ہے اور یکی اس میں بھی بھی بھی تقدیر ہے اور شخیین کے نزویک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیین کے نزویک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیین کے نزویک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیین کے نزویک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیین کے نزویک اس میں بھی بھی تام کا اقرار کرلیا تو اس کو حد کی سزان کی بھر اور اگر اس نے حد متقادم کا اقرار کرلیا تو اس کو حد کی سزان کی جوائے گئے ہوائے گئے ہوائے گئے ہوائے کے کہ موائے شراب خواری کے بیشر میں وقاد جس نے کسی عورت میں یا غیر معین سے زنا کرنے کا اقرار چارم جنہ یا گھر خور سے حاضر ہوئی تو دو حال سے خالی نہیں یا قوم و پر حد قائم کیے جانے سے پہلے حضر ہوئی یا بعد مروپر حد قائم کیے جانے کے حاضر موئی جس اگر اس نے انگار کیا تو اس کے بھی مشل مروپر کے گئی تو اس کے جانے گی دور کر اس نے انگار کیا تو اس کے بھی شش مروپر کے گئی کو بھی کی کہ ہوئے گی دور میں واجب نہ ہوئی اور مروپر حد قائم کی جائے گی دور کر اس نے انگار کیا اور خواری کیا تو حد دونوں سے سرقط ہوگی اور مروپر حد قائم کیے جانے سے کہ جسے حاضر ہوئی نہی اور مروپر حد قذف کا دعوی کیا تو حد دونوں سے سرقط ہوگی اور مروپر حد قائم کیے جانے سے خاص کی کو کہ بور کی دور کر کا می کورت کے جائے ہوئی کی تو ام میں میں کی خور دور کے اس کی خور کی کی تو ام میں میں کی خور سے میں تو کا می خورت کے جہیئر می طور وی میں ہوئی کی اس باب میں مشل تھم خورت کے جہیئر میں میں دور کا کر میں کیا کہ جس نے دار الحر ب میں مسلمان بوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب میں مسلمان بوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب میں مسلمان بوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب میں مسلمان بوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب میں مسلمان بوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ جیس نے دار الحر ب میں ذیا کیا کیا کیا کہ کو کو کی کیا کہ جیس نے دار الحر ب میں دیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کی کیا کہ کو کو کی کیا کہ کو کیا کیا کہ جیس نے دار الحر ب میں ذیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو کیا کی

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

ا اگرم و ذرگور پر حد قائم کیے جانے کے بعد عورت حاضر ہوئی اوراس نے نکاح کا دعویٰ کر کے اپنے مہر کا مطالبہ کیا تو سے واسط پجھ مہر نہ ہوگا میں ہے مقلی میں مصلح ہے کہا لیک مرو نے زنا کا اقرار کیا اور وہ جس ہے پہی قاضی نے اس کے رہم کا تھم ویا بہ کوگ اس کور ہم کرنے کو لے لئے بہی س نے اپنی اس کوا بی شخص نے آل کر ڈایا لیمنی بھور جم کے تو قائل پر بچھ نہ ہوگا جب تک کہ قاضی اس ہے رہم کو جل کے اور گوٹ کو بال کے کہا اس کو ایک شخص نے آل کر ڈایا لیمنی العام ابوطنیڈ سے ندگور ہے کہ ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا اور عورت کے اگر اس کے قائم کو بھی اس کے اپنی اس کوا کہ شخص نے زنا کا اقرار کیا اور کو تو اس کے قصاص عیل کیا جو بھی کا میر چیل مرحی ہیں ہوا میں امام ابوطنیڈ سے ندگور ہے کہ ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا اور فورت کے اس کے مردت کیا ہور کو در کہ کہا تھی اور کو در ہی کہ اور کو در ہی کہا ہور کو در کو در کو در کو در کہا کہ اور کو در ہی کہ اور کو در ہی کہ ہور نوا کو در بھی نوا کو در کو

(a): (\rangle \rangle

شراب خواری کی حدمیں

"سكرال" كالطلاق كس شخص ير بوتا ہے؟

ایک تخص نے شراب پی اور پکڑا گیا اور بنوز اس کی بد پو (۱) موجود ہے یا اس پکڑلا کے درحالیہ و تشدیم مست تھا پس گواہوں نے اس پرشراب خواری کی گواہی دی تو اس پر حدوا جب ہوگی قال المحرج کے بعنی اشی در ہے۔ ای طرح اگرائی نے خود اقرار کیا اور ایر کیا اور ایر کیا ہوت ۔ اگرائی نے بد پوجاتی رہنے کی بعدا قرار کیا تو امام ابو پوسٹ کے بزد یک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر بد بوجاتی رہنے کے بعدا ور نشر ذائل ہونے کے بعدا سر پر گواہوں نے گوائی دی تو بھی شخیل سے نزد یک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور اگر گواہوں نے اس کوائی حالت میں پکڑا کہ اس کے مند سے بد بو آتی ہے نشر میں ہے پس اس کو بہاں سے اس شہر کو لے چلے جہاں امام موجود ہے پس اس کے پاس پہنچنے سے اس کے مند سے بد بو آتی ہے نشر میں ہے پس اس کو بہاں سے اس شہر کو لے چلے جہاں امام موجود ہے پس اس کے پاس پہنچنے سے خواری کا اقر ارکیا تو اس کے اقر ار (حات نشر میں) پر اس کوحد ماری جائے گی بیرمران واباق میں ہے۔ اگر نشر کے بیروش نے اپنچا نا ہواور مرد کوگور ت خواری کا اقر ارکیا تو اس کے اقر ار (حات نشر میں) پر اس کوحد ماری جائے گی بیر ہوائی میں ہے۔ اگر نشر کے سیروش نے اپنچا نمام ابو وارد کوگور ت جو ای نشر اب کا مست وہ ہے کہ نظر ہو کہ خالے میں ہوجائے تو وہ سکرال یعنی نے شراب بوجوائے تو وہ سکرال یعنی نے شراب کا مست سے اس میں ہوجائے تو وہ سکرال یعنی نے شراب کا مست سے بھارہ میں ہوجائے تو وہ سکرال یعنی نے شراب کا مست سے اور صاحبین آئی کے قول پر فتو تی ہے اور

شراب کا بینا دومردون کی گواہی ہے یا خودا بک مرتبہ اقرار کرنے سے ثابت ہوجا تا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ

ا تقاوم بعنی جس کوعر صدوراز گزرگیا مثلاً ایک مبینه یاای سے زائد ۱۳ م

<sup>(</sup>۱) ال كرندے بديوشراب كي آتي ہے"ا۔

مثل زیا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چبرہ مرمثل حدز ناکے بچایا جائے گا اورمشہور روایت کےموافق جس کو بیرحد ماری جائے گی و ہ سوائے ستر کے ننگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہوگا تو اس پر جالیس ہی کوڑے ہیں

اور جن سے خمر وسکر ینے کا اقرار کیا پھر رجوع کیا تو اس کو حد نہ ہاری جائے گی میسران و بات میں ہے۔ ذی پر کس شراب پینے میں حد نہیں ہے اور دو گوا ہوں نے اس پر اس امر کی گو ہی دی ہیں اس نہیں ہے اور دو گوا ہوں نے اس پر اس امر کی گو ہی دی ہیں اس نے کہا کہ میں خمر خواری پر مجور کیا گیا تھی تو عذر نا مقبور ہو کر اس پر حد قائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہو وہ اس اور اس نے یوں دعوی کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ ہے کہ جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہے وہ اس سبب کے پائے جائے ہے جومو جب حد ہے انکار کرتا ہے اس واسطے کہ یکی فعل وہی بسبب نکاح کے ذنا ہونے سے خارت ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گوا ہی وی گئی ہے اس کے اگر اور کے عذر سے سبب حد منعد منہیں ہوتا ہے بعنی شراب کا پینا در حقیقت منعد منہیں ہوتا ہے بینی شراب کا پینا در حقیقت منعد منہیں ہوتا ہے باں یہ یک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو عکتی ہے بشر طیک ٹابت ہو جائے ہذر بدوں اکر او پر گواہ قائم کے اس کا عذر شہیں ہوتا ہے باں یہ یک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو عکتی ہے بشر طیک ٹابت ہو جائے ہذر بدوں اکر او پر گواہ قائم کے اس کا عذر شہیں ہوتا ہے باں یہ یک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو عکتی ہے بشر طیک ٹابت ہو جائے ہذر بدوں اکر او پر گواہ قائم کے اس کا عذر کی گوار ٹابت شاہوگا پیڈ میں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہو ہو ہے ہذر بدوں اکر او پر گواہ قائم کے اس کا عذر کی گواہ بیت شاہوگا پیڈ میں ہوتا ہے ہوں ایکر اور گواہ قائم کے اس کا عذر کیا ہوتا ہو گور ٹابت شاہوگا پیڈ میں ہوتا ہے ہوں ہو گور ٹابت شاہوگا پیڈ میں ہوتا ہے کہ جس سے حد ساقط ہو عکتی ہو ہوں کے ہوں ایکر اور کیا ہوتا ہو گور ٹابت شاہوگا پر گور ٹابت شاہوگا ہو گور ٹابت شاہوگا ہو گور ٹابت شاہوگا ہو گوا ہو گواہ گور ٹابت شاہوگا ہو گور ٹابت سے کو بھور گور ٹابت سے کو پر کور ٹابت سے کور ٹابت کور ٹابت کور ٹابت کور ٹابت کور ٹابت کی کور ٹابت کور ٹابت کر ٹابت

(1): C/V

حدالقذ ف اورتعز برکے بیان میں

تحصن ہونے کی شرا بُط کا بیان :

قاذف پر حد قَذ ف جب بی ہوتی ہے کہ مقذ وف محصن ہواور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں یعنی آزاد، ماقل ، بالغ مسلمان ،عفیت (عنت بون کی پر پنچ شرطیں ہیں یعنی آزاد، ماقل ، بالغ مسلمان ،عفیت (عنت بون کا نے مدائ ہو ہوت کی ہو بیشر تا ہو ہو کے معلم اس معلمان ،عفیت (عنت بون کا تا مدن کی ہوبیشر تا ہو ہو کے معلم اس کا احصان ہر وطی حرام ہے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہو جو نے گا خواہ عورت صغیرہ ہو یا کبیرہ ہوخواہ ایک پیندی ہو جو استحقاق میں لیے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق دی ہوئی معتدہ ہایا ہو کندہ ہو یا کسی ہو ندی ہوئی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کی بیندی ہو یا کسی ہو جو استحقاق میں از نامی ہے گر چونکہ بعضی سورتیں ایک گلی ہیں کہ باو جود فی تفس الام زنا ہوئے کے کہنے والے کوحد قذف ماری جاتی ہو جیسے ایک ہود نے دورواقع بیان زنامی ہوئی عورت فعل وطی کرت ہیں تو اس کا گوائی دینا قذف ہوگائی واسط کہاں کی گوائی سے زنا نہیں تا ہت ہوگائی واسط کہاں کی گوائی سے زنا نہیں تا ہت ہوگائی واسط کہاں کی گوائی سے زنا نہیں تا ہت ہوگائی وارقد فی ہوالہٰذامنز جم نے لفظ تہمت سے گر ہو کیا قائم ہوا۔

(۱) میامر نابت کیس سے الد

ی سے کا ن کا دعوی میں اپنے دوسر ہے کے درمیان مشتر کہ ہاندی سے اٹلی کی یا لیک عورت سے وظی کی جو وظی کرائے پر مجبور کی گئی ہا ہے کا ن کا دعوی کر ہو وظی کر ہو وظی کر ان ہے ہیں اس کی بیوی کی جگہ ( نداق ہے ) بھیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دارا حرب میں یا حالت جنون میں وظی کی بوائی ایک ہا ندی سے وظی کی جو جمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی رینز النہ المفتین میں ہے اور یہی تھے ہے ہیں بین میں ہے۔
میں ہے اور یہی تھے ہے ہیں بین میں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

کے قان ف کو صدقن ف ماری جائے گی اور امام ابو وسٹ نے فرنوی کہ جس ہو ہ والد جس کے ذریہ سے صدوور کی جاتی ہوا ہوں کے جات کی وصدقن ف ماری جائے گی اور امام ابو وسٹ نے فرنوی کہ جروطی کرنے والا جس کے ذریہ سے صدوور کی جاتی ہا اور س کے تان فرنوی جاتا ہے تو سے وطی کرنے والے کا حصان س قطانییں ہوتا ہے چان ٹیجہ میں اس کے تو فرف کو صد ماروں گا دوراس طرح آگر کس کی باندی سے بغیر جازت (۱) اس کے مولی سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو میں اسے شخف کو تان فرنوں گا وراس کے دخول کیا تو میں اسے شخف کو تان کا شو جرمو جو دہ ہو ہیں ہو ہار سے کی عدت میں ہے یا کس اسپنے ذکی رخم محرم سے جان بو جھ کرنکاح کیا چرات سے وطی کی تو ہے وطی کی تو ہو ہوں ہے جان بو جھ کرنکاح کیا چوسف نے وطی کی تو ہے شخص کے قان فرنوں ہیں ہے کہا کہ صورت بغیر علم کے کی تو ان مواد ہو ہوسف نے وطی کی تو ہے شخص کے قان فرنوں ہیں ہے کو کی صورت بغیر علم کے کی تو ان مواد ہوسف نے

(۱) المونى نے اپنے إلى ركوا جاڑے أنس و كاتمي ال

فر ہایا کہ سے قاذ ف کو حد ماری جانے کی میں جو ہرہ نیرہ میں ہا اور ذمی نے اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے اس کے دین میں نکاح کرنا حال تھ جیسے اپنی ذکی رخم محرم سے نکاح کیا پیم مسلمان ہوگی پیمراس کو کل نے قذف کیا ہیں اگر اس نے بعد مسلمان مونے کے اس عورت سے وطی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد داجب ہوگی اور اگر حالت کفر میں وخوں سرچکا ہے تو بھی صاحبین کے قول پر میں تھم ہے اور امام اعظم کے نز دیک اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی میں شرح طحادی میں ہے۔ اگر کوئی محتمل ایسی دو باحدیوں کا مائی مواجو ہی میں میں جی بینیں جی لیس ان دونوں سے وطی کری تو اس کے قاذف کو حد قذف کی میز دی جائے گی میں ہموط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زائیے لیس عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو سے تو عورت کو حد قذف مار کی

## جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

زید نے عمروہ فامد ہے کہا کہ تم میں سے کیٹ زائی ہے پس زید ہے کہا گیا کہ دید بیٹی عمروہ فاص کو دریافت کیا گیا کہ سے ہو زید نے کہا کہ دیو ہے گئا گو نے بیچ کہا تو زید پر حد ہو کہ کہ سے تو زید نے کہا کہ دور فالد نے بیچ کہا ہے اور فالد جس نے تھے کہا تو زید پر حد ہو گی جس نے پہلے کہا ہے اور فالد بی ہے کہا ہے اور اس پر ضالد نے بوں کہا کہ تو نے جی کہا ہے ایس بی ہے جساتو کے جساتو نے کہا تو فالد بھی تواذ ف بوگا بیا قافی فان میں ہے اور اس طرح اگر فالد نے فقط یوں کہا کہ و والیہ بی ہے جساتو نے کہا تو فالہ بھی حد قذ ف ماری جائے گی ۔ یہ محیط سرحتی میں ہے اور اگر می مرد سے کہا اے قبید (رن و دھ) کے بیچے یا محورت سے کہا کہ اے فتر ہے کہا گہا کہ بھور حرام تیر ہے سہ تھا فلال اے فدر ہی آئر کہا گہا کہ بھور حرام تیر ہے سہ تھا فلال

نے بی معت کی یہ جھے سے فلال نے بجوری کیا یہ کہ فلال کہت ہے کہ تو زائی ہے یا تو زنا کرتی ہے یہ کہا کہ میں نے جھے سے انجھا زنا کرنے والنہیں ویکھ یے بڑھ کرزائی ہے یہ تو بڑھ کرزائی ہے یہ تو نے فارقو سلوط کیا یہ فلا شہ جھ سے زبر دی یا سو نے بڑ ہے کہ اسے وظی یہ تو نے کارقو سلوط کیا یہ فلا شہ جھ سے زبر دی یا سو نے بٹل یہ جون کی ھ ان میں ان یہ گو اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدقذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدقذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدقذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریف کرنے سے بھی حدقذ ف واجب نہ ہوگی اور ارالحرب میں زنا کرنے سے سی تھ باغیوں کے نشکر میں زنا کرنے ساتھ فذف کرنے سے حدقذ ف واجب نہیں ہوتی ہوتا ہوا ور میں کا جنون مطبق ہی قذف کرنے سے حدقذ ف و جب نہیں ہوتی ہوتی ہوتا ہوا ور کبھی افاقہ میں تو حدقذ ف واجب ہوگی اور ای طرح محبوب ک قذف سے بھی حدثین واجب ہوتی ہوتی اور ضی و عنین گی قذف سے حدثیمیں واجب ہوتی ہے بیٹر ائٹ المظنین میں ہے۔

اگر تہا کہ اے ولد الزنایا اتن الزنا حالا تکہ اس کی مان محصنہ ہے تو کہنے والے کو صد ماری جائے گی اس واسطے کہ اس کی ماس کو تذف برنا کی ہے پہر طفل نہ کور نے بوغ بسن کا یا احملہ کا وکوئ کی ہو تو تا ہو گی ہے ہے اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زائیہ (اے رہ دور اجب نہ بوگی اور یہ ماری جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زائیہ (اے رہ دور اجب نہ بوگی اور یہ مام عظم وار مابو یوسف کا قول ہے کذائی شرح المعجادی اور استحدان ہے یہ یہ علی ہے۔ اگر کسی مود واجب بوگی ۔ اگر کسی مرد ہے کہ کہ اے زائیہ وار کہا کہ اے زائی ور دے کہ کہ اے زائی ور اس ماعظم وار اگر کسی نے دوسرے مرد ہے کہ کہ زنات فی الجبل اور کہا کہ وہ کہ کہ رہ دوسر ہے اور اگر کسی نے دوسرے مرد ہے کہ کہ زنات فی الجبل اور کہا کہ میری مراد خود بر کسی اور جس حالت میں کہا ہے وہ حالت نفسب تھی تو اس کی تصدیق نہ کہ جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے نوز کسی تو اور کسی خود بر کسی اور ایک اور میں ہو تو تا تعدیم میں ہوتو القدر میں ہے اور اگر اس نے لفظ زنات فی الجبل ہے پہاڑ پر چڑھنا مراوند لیا بوتو یوسف کے نوز کسی واجب بوگی اور بھی اور جس بوگی ہے گی اور ایک وجہ ہے بوتو نوٹ نے بر نہی کہ زنات میں اجبل کے دواجب نہ ہوگی ۔ یہ مضمرات میں ہے را مرب کہ دونت فی الجبل حدواجب نہ ہوگی اور بھی اور بی وجہ ہے بوتو نوٹ نے بہاڑ ہی ہو جائے گی اس کو صد ماری جائے گی اور ایک وجہ ہے بوٹی اور بی وجہ ہے بوٹی اور بی وجہ ہے بوٹی انسان ہی ہے۔ اگر کہ کہ دواجب نہ ہوگی اور بی وجہ ہے بوٹی انسان ہو ہوتا ہے لیکن ' ہماری را بیان' میں اسٹن ہے ۔ اگر کہ کہ دور جائے گی اس کو صد ماری وہ کے گی بیشرح طوی کی سے اسٹن ہے ۔ اگر کہ کہ دور جائے گی اس کو میں داری وہ کے گی بیشرح طوی کی سے اسٹن ہے۔ اگر کہ کہ دور جائے گی اس کو میں داری وہ کے گی بیشرح طوی کی سے اسٹن ہے۔ اسٹن ہو ہو گی کہ دور کی دور بیان' میں اسٹن ہے۔ اسٹن ہو گی بیشرح طوی کی سے اسٹن ہے۔ اسٹن ہو ہو کہ کہ بی اسٹن ہیں اسٹن ہو ہو کہ کہ اسٹن کی دور بیان ' میں اسٹن ہو ہو کہ کہ کہ کہ دور بیان ' میں اسٹن ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور بی سے کی کہ کہ دور بیا کی کہ کہ دور بیا کہ کی کہ کہ کہ کہ دور بیا کی کو کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کر تو کو کور کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کور کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کور کو کہ کو

قذ ف نہ ہوگا اورا گر کہا کہ زینت و ہذامعک بیٹی تو نے زنا کیا وریہ تیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو یہ دونوں کا قذ ف ہے قال المتر جم ہیم کی زبان میں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسرے کا قذف نہ ہودا لقداعلم بینزائنۃ المفتین میں ہے۔

كتأب الحزود

این ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کی نے دوسرے کہ کہ یا اس النوانیہ و ھذا معك ابن النوانیہ اور ہتا ہے۔ ہم کھا ذائی النوانیہ اور ہتا ہے۔ ہم دوسرے النوانیہ اور مراب کا قذف کرنے و یا شہوگا اورا گرکی مرد نے کہا کہ یا ذائی و ھدا معك یعنی ہے زانی و پہتیرے ہم تھا تو دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا ورا ہم ابو یوسف ہے مروی ہے کہ اگر دوسرے کہ کہ کہ یا ابن النوانیہ و ھذا اور لفظ معک نہ کہ تو وہ وہ رے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا ہی محیط میں ہے۔ اگر کی نے زائی کو زنا کے سہ کہ قذف کرے یا دوسرے زنا ہے یہ کہ سر تھ قذف کرے یا دوسرے زنا ہے یہ مبدو در میں ہے۔ اگر کہا کہ تو فال ہوں عور تول سے زنا کہ تو قا ف کو صد ماری جائے گی اور سے در بائر ہیں گرا ہی گئے گئے اس بھیجا گیا ہے یہ کہ کہ اس تھے گئے ہی ہوگا گئے ہے کہ اس بھیجا گیا تھا کہ بائد اللہ کہ فال کہ جائے گی ہو قا وی خوال کہ بائد بائد ہی کہ کہ اس بھیجا گیا تھا اس ہے جا کہ اسے زائی تو اپنی کو حد ماری جائے گی بیوقا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے ہے کہا کہ یا ہی بائد کہ اس بھیجا گیا تھا اس ہے جا کہ کہا کہ اے زائی تو اپنی کو حد ماری جائے گی بیوقا وی قان میں ہے۔ اگر دوسرے ہے کہا کہ یا تو می ہوگا کہ اور اس ہو جا گیا ہوگا کی بیا کہ بائد کہ نے کہا کہ ای کہ بائد کہ اس کے بیک تو س کو دی میں ہوگا کہ اور کی ہوگا گیا تو کی بیکا کہ اور کی ہوگا کی بیکا کی بیکا نی بیس ہوگا کہ بائد کہ نہیں ہے۔ اگر دوسرے ہوگا کہ وحد قد ف نہ میں ہوگا کہا کہ اور کی ہوگا کی بیکا کی بی

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کا فر ہیں کہا کہا کے است انت تو اسے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی:

اگر کسی ہے کہا کہ 'اے ابن ہزارزانیہ' تو قاذ ف کوحد ماری جائے گ

ایک شخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب ( ہات غصہ ) کے تو حدیثہ ماری جائے گ

ادراً مرح الت فصد میں ایسا کیا ہوق حد ماری جائے گی اورا کرائی وال کے داوا کی طرف منسوب کیا تو اس و صدنہ ماری ج ب کی اورا کرائی کی اس کے جو بہا ہوں کی طرف منسوب کیا یا اس کے جو بر عین سوتے ہیں ہوا ہے جی سیٹمری اٹنی میں ہے۔ اگر کہ کہ تو و ما دت فد ال سے میں ہے تو بیقذ ف نہیں ہے تو بی تاریک کہ کہ تو ارائی میں ہے۔ اگر کہ کہ تو و ما دت فد ال سے نہیں ہے تو بیقذ ف نہیں ہے اورا گر کہ کہ تو اپنی ہیں ہے تا ہو ہے ہی تاریک ہوئے ہیں ہے تاریک کہ تاریک ک

سیاق وسباق ہے ہث کر کسی پر تہمت لگانا:

۔ اگر سی شخص ہے کہا کہ اے ٹنڈے یا بنی م کے بیٹے جا الکداسکا؛ پالیانبیں ہے تو کہنے والے پر حدنبیں ہے ورا اگر کی ہے کہا کہ ہے کرنچے یا اشقر اسود کے بیٹے حالانکداس کا باپ ایسانبیں ہے تو بھی حد نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اوسندھی لیس حبش ک

ئے بیسب کیا تو بیانڈ ف ہے بید جیز کر دری میں ہے۔

ایک مرد نے دوسر مے مردیردعویٰ کیا کہ اس نے جھے کو قذف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ یہ گواہی دیں اے کہ اس نے اس کو قذف کیا جہزے:
گے کہ اس نے اس کو قذف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریافت کرے گا کہ قذف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمر و کوفترف کیا جا مانگہ عمر و کے پاس س امر کے گوا ہ نہیں بین کہ زید نے اس کوفترف کیا ہے اور عمر و نے جا ہا کہ دزید سے اس کوفترف کیا ہے اور عمر و نے جا ہا کہ دزید سے تتم نہ سے گا یہ جو ہم ہ نیرہ میں ہے۔ اس کے دزید سے تتم نہ سے گا یہ جو ہم ہ نیرہ میں ہے۔ اس کے دوسرے پر فقرف کا دعوی کیا بیس اگر قاذف نے اس کا اقر ارکیا یواس پراس امر کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف ہے کہا جائے

لے۔ ای خلام جیسے عبد عربی میں قلام کے معنی ہیں آتا ہے اس ھرح موٹی کالفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں تا۔ ع اصفر یعنی زردر نگ اور س بق میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہا کرتے تھے تا۔ سے روپسی زن بد کار فجمہ وکسی یعنی نڈی تا

ے۔ ریمعط میں ہے۔

' شجنیس ان صری میں لکھ ہے گر قاذف نے دعوی کی کہ جس کو میں نے قد ف کیا ہے بیرزانی ہے اور میرے ہیں اس کے گواہ جی تو سرکو گواہ قائم کے تو خیرور نداس کو حد قذف ورل جائے گا ہوں ہے گواہ جی تو شرکو اور قائم کئے تو خیرور نداس کو حد قذف ورل جائے گا ہواں کے اس کے اور گر اس نے ایسانہ یا یا جس کو گوا ہوں تے ہی س جھے تو و وخود کو تو ال کے سم تھے دوانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے پس

ا اً س نے گواہ نہ یائے تو اس کوحد ماری جائے گی اور اگر اس کے بعد اس نے گواہ قائم کئے تو ان کی گواہی قبول ہو کی میں تا تار خانیہ میں ہے۔اگرکسی کوفنزف یا پھر قاذف جارگواہ فائن لایا کہ بیہ مقادوف ' ایسا ہی ہے جبیبا میں نے کہا تو اس کے سر سے حد دور ہو جائے گی اور مقذوف اور گواہول ہے بھی دور ہوگی پیظہیر بیر میں ہے۔ جس کوفتذف کیا ہے اگر وہ زندہ ہوتو حق خصومت اس کے سوائے کسی کونہیں ہے خواہ وہ حاضر ہو یا نائب ہوا گر مر دمقلہ وف قبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا قاذف پرتھوڑی حد قائم کئے ج نے بعد مرگیا تو قاذ ف ہے حد ہاطل ہوگی وربعض حد ہاتی رہی ہوئی بھی ہاطل ہوگی اگر جدائیک ہی کوڑار ہا ہو بیافآوی کرخی میں ہے اورا گرامر دمقذوف جوغائب تھا حاضرآ یا ورقا ذف کو قاضی کے پاس لایا پھر قا ذف کوتھوڑی حد ماری کئی تھی کہ پھروہ غائب ہو گیا تو حدیوری نہ کی جائے گی الّا اسی صورت میں کہ پورے ہوئے تک حاضر رہے اس واسطے کہ پوری حدمیں مطالبہ شرط ہے میہ غ ئنة اببین میں ہے۔اً سرمیت محصن کوقتہ ف کیاتو اس کے والدین کواگر چہاو نچے در جے کے ہوں یا داوا پر داداوغیرہ اور اس کی اول دکوا گرچہ نیچے در ہے کے ہوں یوتے پر وتے وغیر واس کی حدقڈ ف کےمطالبہ کا اختیار ہےا؛ را ی مطالبہ میں خصوصیت وارث کی نہیں ہے خواہ وہ وارث ہو یا نہ ہومثلاً کا فرہو یا مورث کا قاتل ہو یا خود رقیق ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہو گا گرمط سہ حد قذ ف کامستخل ہےاور نیز اقر ب وابعد دونوں مکساں ہیں اورا گربعض نے مطالبہ ترک کیا تو ہاقیوں کومطالبہ کا افتیار ہے میتمر تاثلی

قال المحرجم على وهذا اذا ثبت له الأختيار والاستحقاق اور صدقد ف ميتك كامط ليديس كرسكتا الاستحداث من کہ اس قذف ہے اس کی نسبت میں قدح واقع ہوتا ہو یا ہیہ مداریہ میں ہے اور اس مطالبہ میں پسر کا بیٹا اور دختر کا بیٹا طاہر الراویہ کے مواقع کیساں جیں بیافتاوی قاضی فان میں ہے اور مال کے باپ یو مال (نانی) کواس مطالبہ کا اختیار تہیں ہے بیرمحیط میں ہے اور بھائیوں و بہنوں و پچیاؤں و پھوپھیوں و ماموؤں و خال ؤں کومطالبہ حد قنز فٹیبس ہے بیشرح طحاویٰ میں ہےاوراولا دکومط لبہ حد قذ ف کا اختیار ہوا س وفت مبیں حاصل ہوتا ہے کہ قاذ ف اس کا ہاپ یا دا داوغیرہ کہتے ہی او نیجے درجہ کا ہوید ماں و نائی وغیرہ ہو سے ایضاح میں ہے۔اگراینے باپ یا ماں یا بھائی یا جیا کوقنڈ ف کیا تو قاذ ف کوحد ہاری جائے گی ایک نے اپنے بیٹے کوکہا کہاوابن الزانيه اوراس كي مال مرچكي ہےاوراس عورت كا ايك اور بيٹا سى دوسرے خاوند ہے ہے پس اس نے حدفتذ ف كامطالبه كميا تو قا ذف کو حد ماری جائے گی اور اسی طرح اگر میت مقذوف کے دو بیٹے ہوں ایس ایک نے قاذ ف کے قوں کی تصدیق کی تو دوسرے کو اختیار ہوگا کہ حدقذ ف کامط لبہ کرے اور اگر مقذوف کا ایک ہی بیٹا ہوا وراس نے قذف میں قاذف کی تقعدیق کی پھر جا ہا کہ فنذف کا مطالبہ کرے تو اس کو بیا ختیار شہوگا بیمسوط میں ہے۔

سی غلام سے کہا کہ اے زائی پس اس نے کہا کہ بیس بلکہ تو ہے تو غلام کوحد ماری جائے گی نہ آ زا دکوا درا گر دونوں آ زا دہوں تو اس صورت میں دونوں کوحد ماری جائے گی

ا مام محدًّ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی مار آزادہ مسلمان تھی اوروہ مرچکی تھی مجرمونی نے اس غلام کی مال کوفتز ف کیا تو غلام کواپنے مولی ہے اس کے حد فتز ف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے باہم گائی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اور ہ میری ماں زانیہ ہے تو فر مایا کہ ایسے واقعہ میں حدثییں ے اور آکر کہ کہ جس نے ایسا ایس کہ وہ زائیے کا بیتا ہے جس ایک نے کہا کہ بیش نے کہ ہے تو ابتدا کرنے والے پر صدفیس ہے بید فقاوی کرخی ہیں ہے۔ آئر سی ندام ہے کہ کہ اسے نہا کہ اس نے کہ کرنیس بلک تو ہے تو غلام کو حد ماری جائے گی ندا آزاد کو اور اگر واوں آزاو ہوں تو اس صورت ہیں ، ونوں کو صد ماری جائے گی اور بیز زائۃ اُلمظیمان ہیں ہے۔ اگر اجنبی نے کسی اجتبیہ کو قذف کیا جو مصند ہے جس قان ف پر حد قائم کی ٹی پھراس مورت کو دوسر ہے نے قذف کیا تو دوسر ہے پر بھی حد قائم کی جائے گی۔ بیر محیط میں ہے۔ ان سامہ نے سے متاب کی جائے گی۔ بیر محیط میں ہے۔ ان سامہ نے امام کھر ہے قال نہ بنت قلال مخزومیہ سے ان سامہ سے تام مورت ہیں ہوا ہے گی ۔ بیر موروں نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے قلال نہ بنت قلال مخزومیہ سے زن کیا اور سیکھیک بیان کیا اور زنا کو بھی بیان کرویا کہ زنا اس کو کہتے ہیں اور اس کو تار بیر جم کا تھم دیا ہے تو امام محمد نے فرم یا کہ تی ہوں سے مرد نہ کو تار سے خرم یا ہے تار ہوں کہ سے کہ اس نے مرد نہ کو تار ہوگئی کے دار سے خرم یا کہ سے خورت نے تار ہوں کہ ہی جائے کہ سے تو امام محمد نے فرم یا کہ تیں ہیں ہے کہ اس نے مرد دند کورت نے تو امام محمد نے فرم یا کہ تیں ہیں ہے کہ اس نے قاد ف کو حد ماری جائے نظم پر بیا ہوں کہ سے مورت کے تار کو حد نہ داری جائے نظم پر بیا ہیں ہوں کہ سے کورت کے تار کورت کے تار کو حد نہ داری جائے بیٹ ہیں ہے۔ ان کے تار کورت کے تار کا کورت کے تار کو

جمع الجوامع میں تکھا ہے کہ اگر عورت مذورہ نے اپنی صدقذ ف کا مطالبہ کی دوسر نے قضی کے یہاں کیا تو وہ قاذ ف کو صد مارے گالا آئکہ وہ کہ قضی اول کے حکم قضاء پر گواہ قائم کر سے بیتا تا رہا نہ ہیں ہے اور اگر کی نے چند ہار قذ ف کیا یا چند ہار زناکیا ، پند ہار شراب پی بجروہ ایک ہارصد ہے محدود ہوا تو وہ ان سب کے واسطے ہوج نے گی بیری تی میں ہاور اگر ایک جماعت کو کلام واحد نے قذ ف کیا پر ہرا کی کو علیحہ و گلام سے قذ ف کیا یا مام تفرق میں قذ ف کیا پھر ان سب نے اس پر صدقذ ف کا دعوی کیا تو سب کے واسطے اس کو صدواحد ماری جائے گی اور اس طرح ان میں سے بعض نے دعوی کیا اور بعض نے نہ کیا پی اس کو صد ماری ہا گئی تو بہ حدان سب کے واسطے ہوج ہے گی اور اس طرح آن میں سے ایک حاضر ہوا تو قاذ ف برایک ہی حد ہوگی اور اس پھرا گراس کے تعدید سے مطالبہ نہیں کیا ہے وہ آیا تو اس کے حدود قذ ف بطل ہوگی کہ اس کے واسطے دوسری ہاراس کو صد نہ ماری جائے گی اور اس میں جو میں ہوگی کہ اس کے واسطے دوسری ہاراس کو صد نہ ماری جائے گی اور ہو صدقذ ف کو باطل کردیتی ہاور جو صدقذ ف جاری کردی جاتی ہو وہ اپنے ماتس کے دوسرے کو قذ ف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حدود کی کہ اس کے دوسرے کو قذ ف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حدود کر کہ اس کے دوسرے کو قذ ف کیا طرح وحد قذ ف کو باطل کردیتی ہاور جواس کے بعد لاز ماتہ کیں ان کو صدفہ نو کہ اس کے دوسرے کو قذ ف کو باطل کردیتی ہاور جواس کے بعد لاز ماتہ کیں ان کو می قون میں ہے۔

اگرزنایی شرابخواری کی وجہ ہے اس کو تھوڑی حدماری گئی پھروہ بھا گ گیا پھراس نے دوہارہ زنا کیایا شراب بی تواس کواز
سر نوحہ ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہواتو دیکھا جائے گا کہ اگراقال مقذ وف حاضر ہواتو اس کے واسطے حد پوری کردی
جائے گی اور دوسرے مقذ و ف کی واسطے پچھر زاند دی جائے گی اور اگر فقظ دوسرا حاضر ہواتو قاذف کو دوسرے تذف کے واسطے از
سر نوحہ ماری جائے گی اور اول کی باتی حد باطل ہوگی اور اگر ایک خفس پر اجناس ختلفہ کی حدوہ بجتم ہوئیں مثلاً اس نے قذف کیاوز نا
کی و چوری کی اور شراب پی تو اس پر کل میہ حدود قائم کئے جائیں گے لیکن ہے در پے قائم نے کئے جائیں گے اس وجہ ہے کہ اس کے
بیاک ہوجائے گا خوف ہے بلکہ انظار کیا جائے گا رہاں تک کہ اول سے اچھا ہوجائے اور پس پہلے پہل اس پر حدقذ و ف جاری کی
جائے گی اس واسطے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد اما مائستمین کو اختیار ہے جا جہیے حدزنا جاری کرے اور چ ہے پہلے
باتھ کا کے اور شرابخو اری کی حدمو خرکی جائے گا اور اگر باوجو داس کے اس نے سی کو بھروت کیا ہوجس کا بدلا بھی اس پر واجب ہوتو

ی بیقید مشعر ہے کے اگر دوسرے قاضی کے یہاں مطابعہ پیش کرے تو وہ تیا ساواستے۔ نا تو ذف کوحد مارے گا دالند تعالیٰ داملم ۱۳ سے کا فی ہوجا کیل گے نہ یہ کے قصد اُو بالات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جمع : مک فرآ مل فیہ ۱۳۔

ا گرکوئی کا فرحد قذ ف میں سزایا ب ہوا تو اس کی گوا ہی دیگرا ہل ذمہ پر جا ئزنہ ہوگی:

، گرمسعمان حدقذ ف میں مز ایا ب ہوا تو ہمار ہے نز دیک اس کی گواہی ہمیشہ کے واسطے ساقط ہوگئی لیکنی کبھی کسی معامد میں اس کی ً وا ہی مقبول نہ ہوگی اگر چہوہ اتو بہ کر لے الاً عہادات میں قبول ہو عتی ہے بیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کوئی کا فرحد قنذ ف میں سز ایا ب بواتو اس کی گواہی و بگر اہلِ ذمہ پر جائز نہ ہوگی۔ پھرا گرمسلمان ہو گیا تو س کی گواہی ذمی کا فروں اورمسلما نوں سب ج مغبول ہو گی اورا ً مرقذ ف میں اس کو بیک کوڑا مارا ً میں پھر باقی حد ( کوڑے) ماری گئی تو اس کی گواہی جائز ہو گی اورا مام ابو پیسف سے مروی ہے کہ اس کی گوا ہی روکر وی جائے گی اور اقل تا بع اکثر ہے لیکن اقال اصح ہے بیہ ہدا رپیس ہےاورا گرکسی نے حالت کفر میں قذ ف کیا اور حالت اسلام میں اس کوحد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگر غلام کوحد فتذ ف ماری گئی پھروہ آ زاد کیا گیا اوراس نے تو بہ کی تو بھی اس کی گو ہی جمیشہ کے واسطے مقبول نہ ہوگی۔اگراس نے حالت رقیت میں قذ ف کیا پھر آ زاد کیا گیا بھراس پر حد جاری کی گئی تو غلاموں کوحد جاری کی جائے گی میشرح طحاد کی میں ہے اورا کرمسلمان کوتھوڑی حد قذ ف ، ری گئی بینی قبل استی (۸۰) کوڑے پورے ہوئے کے وہ بھا گ گیا تو ظاہر الروایۃ کے موافق اس کی گواہی مقبوں ہوگی جب تک اس کو پوری حدینہ ہاری جائے۔ بیسراخ وہان میں ہے اورمبسوط میں لکھا ہے کہ ہمارے نز دیک سیجے ند ہب بیرہے کہ جس پر پوری حد قذ ف جاری کی گئی پھر چیار گواہ قائم ہوئے کہاس نے قذ ف میں بچے کہا ہے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی میں تلتج القدير میں ہے۔ اً کر مقذ وف نے قبل اس کے کہ اس کے قاذ ف پر حد قائم کی جائے زنا کیا یا کوئی وطی حرام غیرمملوک کی تو اس کے قاذ ف ہے حدیں قط ہوگئی اورای طرح اگر مقذ وف مرتد ہوگیا تو بھی اس کے قاذ ف سے حدسا قط ہوگئی پھراس کے بعدا گرمسلمان ہو گیا تو اس کے قاذ ف پر حدعود نہ کر ہے گی اور اس طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی بہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔ قاذ ف ے : مدے اس طرح حدی قط ہو جاتی ہے کہ مقذوف اس کے قول کی تقیدیق کرے یو قاذف اس کے زنا کرنے پر جار گواہ قائم ' رے خواہ اپنے محدو د ہونے ہے پہلے قائم کرے یہ مارے جانے کے درمیان میں قائم کرے اور رپیر بنا برایک روایت کے روایات

ا قل المترجم قولہ حدیاری جائے گی بعنی مراد میہ ہے کہ اس کوحد ماری جائے گی ہرا یک شخص کے دعوی پران لوگوں میں سے جن کواس نے تہمت نگائی ہے اور میرانہیں ہے کہ قولہ حدید ہوگا اور اگروہ کی اس المرائم ہوگا اور اگروہ کی میں ہوا اور بیتھم اس بنا پر ہے کہ اس نے مہم رکھا اور اگروہ کی میں ہوا اور بیتھم اس بنا پر ہے کہ اس نے مہم رکھا اور اگروہ کی کو میں آب کی میں وہ قاذف رہتا ہیں ان کاحق ساقط شہوتا حاصل کلام میہ ہے کہ مرحال میں وہ صدا مارا جسے گا اور میم رکھنے میں ان کاحق ساقط شہوتا حاصل کلام میہ ہے کہ مرحال میں وہ صدا مارا جسے گا اور میم رکھنے میں نسب کا دعوی قائم ہوسکتا ہے۔ موا۔

یں ہے ہاور بیسران وہان بی ہے ہاوراً برچ رکواہوں ہے کم مقد وف کے ذیا کرنے پراس کی طرف ہے مقبول ندہوں گیر وہ چ رگواہ لایہ جنہوں نے مقد وف کے زیا مضاوم کی گواہی دی تو قا ذف کے ذمہ ہے استحما نا صدودر کی جائے گی اورا کروہ تین گواہ لایا جنہوں نے مقد وف کے زیا پر گواہی دی اور قاذف نے کہا کہ میں چوتھ ہوں تو اس کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اوراس کے ساتھ بی باقی میزوں گواہوں ہو ہے گا اوراس کے ساتھ بی باقی میزوں گواہوں پر بھی حدقذف جاری کی جائے گی اورا کر دوم دول نے یا دوعورتوں اورا کی مرد نے گواہی اوا کر دی کو اس کے ساتھ دول کے ایک میں ہے۔

کر اس مقذوف نے اپنے زیا کا اقر اور کیا ہے تو قاذف اور مینوں گواہوں سب کے ذمہ سے حدوور کی جائے گی میں ہو سے گر مرکا تب اس قدر بال چھوڑ کر مرگیا کہ اس کے اوائے گی ہت کے واسطے کا فی ہے پس اس کا مال کت بہت اوا کر کے آخر جر مو اجزائے حیات میں اس کی آزادی کا حکم دیا گیا اوراس کا بی تی ترکہوار ٹان احر رکے درمیان تقسیم کیا گیا پھر اس مکا تب میت کو کی نے قذف کیا تو اس پر حدجاری ذکی جائے گی میرمیط میں ہے۔

صرِقَدْ ف اور حدِزْ نامين فرق:

تعز بركابيان

公子

تعزير کی شرعی تعریف اورا قسام کابیان:

واضح ہو کہ تعویر ایسی تاویب ہے جو صرفیس ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جومو جب صرفیس ہے۔ یہاہے

میں ہے۔ اس کی دوشمیں ہیں ایک پوچہ تن امتداور دوم پوچہ تن العب داور اوّل بین تعزیر ہے تا اللہ تھ لی کا جاری کرنا امام المسلمین پر و جب ہے اور اس کا ترک کرنا امام کو جائز نہیں ہے ای صورت میں کہ امام کو معلوم ہو جائے کہ بد فاعل جرم کیل تعزیر ہے وقوی کیا کہ ہے۔ 'س پر متفرع ہوتا ہے کہ اس کا قابت کرنا ایسے میں ہے جائز ہے جس نے اس کی گوا ہی دی بیخی اگر ایک شخص نے وقوی کیا کہ جو دی تھ وہ گواہ ہو جائے اور نہیں جو تن اللہ تعن ہی ہوجائے اور جو دی تھ وہ کہ ایس ہی تا اور ایس کے ساتھ ان دونوں گواہوں ہے جسم نہ کور تا ہو ہو ہے کہ امام المسلمین عدی ہوجائے اور جو دی تھ وہ کو اور ہوجائے اور اس کے ساتھ ان دونوں گواہوں ہے جسم نہ کور تا جائز ہے اور اگر وہ اس گناہ کے مش نے نے فر مایا کہ جب کوئی شخص ارتکاب جرم کرتا ہوتو ہر مسلمان کو لیک حالت میں تعزیر جاری کرنا جائز ہے اور اگر وہ اس گناہ کے مش نے نے فر مایا کہ جب کوئی شخص ارتکاب جرم کرتا ہوتو ہر مسلمان کو لیک حالت میں تعزیر ہوں کرنا خیریں کرنا جائز ہے اور اگر وہ اس گناہ کے مشرکز نے ہوگی کہ اس کے حاکم کے سوائے دوسر ہے کواس پر تعزیر جاری کرنا خیریں دوا ہے اور قید میں موالات ہیں ہوگا کہ الیک تعزیر دی ہو یہ بر الرائق میں ہے۔ شخ الاجھ تعزیر دیا ہوگا کہ الیک تعزیر دیے والے کو تعزیر دیے بھر طبیکہ جرم کے گناہ ہے فارغ ہو نے کہ بعد اس نے تعزیر دی ہو یہ بر الرائق میں ہے۔ شخ الار ہے مار کو میا کہ الی کا گر کر وہ با طال ہے اور اس کی بوی نے اس کی حال کرد یا حال ہے اور اس کی بوی نے اس کی حال کی جو کے نے اس کی حال کرد یا حال ہے اور اس کی بوی نے اس کی حال کی جو کے نے اس کی حال کی جو کے نے اس کی حال کی جو کے نے اس کی حال کی جو کی خور کی دیا تھی دو اس کی جو کی نے اس کی جو کی نے اس کی حول نے اس کی حال کی جو کی نے اس کی جو کی نے اس کی حول نے اس کی حول نے اس کی حول نے اس کی حول نے اس کی حال کی حال ہے اور اس کی بیوی نے اس کی حول نے اس ک

تعزیر کا ثبوت دومر دول یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے ہوتا ہے:

ا سینی حدتو ایک مقرری سزا ہے کہ اس میں کی جیٹی چھ نہیں ہو عتی ہا اور تعزیرا ہی تا ویہ ہے کہ وہ حدثیم ہا اور ان اس کی کوئی سزار مقرر ہے بعد جہول برا ۔ یہ ما اسلمین ہا اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدے۔ یا وہ بوئنی اور جشر کا مختاریہ ہے کہ نہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حدوثوں جیٹ ہوئنی ہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ وہ وہ ترکی ہو وہ اور اس جی سے اس کے معتی سے ہیں بنابری تو سالسے جرم میں واجب ہوئی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معتی سے ہیں بنابری تو سالیہ جدد گراز وجوہ مثل زنا ہا کرہ میں جلدی ورے بنظر اینکہ کے فتن فر وہ وہ جائے جمہ میں اس کوشی ہوں کے بنا کہ کہ اس میں حدی واجب ہوگی اور اجھینداس میں تعزیر نہیں ہے الا ابدید ویگر از وجوہ مثل زنا ہا کرہ میں جلدی ورے بنظر اینکہ کے فتن فر وہ وہ جائے ایک سائی ہے وہ مراد ہے جو ایک سائی ہوں کوڑے خل اور بی س کوڑے نظہ تعزیر کے مارے جو کیں مثلاً تفال اا ۔ اس سائی ہے وہ مراد ہے جو باد شاہوں کے یہاں جا کرچفلی کھا کر لوگوں کا مال لوگواتے اور نگ کراتے ہیں 19۔

ے نمیل ہوئنس ساہ فت تنگ کے واضعے یا جائے ان کو ہوں کا حال اریافت ہو ہیں، گر کا وابوں کی تحدیل کی ٹی تو اس ہے تھور کی جائے۔
جائے کی اور بیافقاوی قائنی خال میں ہے ورتع پر بھی جیس ( نید جَد بندی ویا یا کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع کو وشی سا ساتھ ہوتی ہے اور بھی ہخت کا می سے اور بھی مار نے سے اور بھی ہائیطور کہ قاطبی اس کی طرف نظر بڑش ہے و کیجھے بیز ہی بیا میں ہے ور امام ابو یوسف کے نزود کیک تعزیر اسطان کوروا ہے کہ اس کا ما لک لے لے اور امام اعظم والمام محکم اور باقی تینوں اماموں نے نزو نیک ہے مرکز بیا ہے۔
مرکز بیل جائز ہے ور بیانتی القدیم میں ہے۔

برقول الام ابو بوسف کے مال لے لینے کے ساتھ تعزیر دینے کے معنی یہ بین کدائ کے مال میں سے بچھ وال نے رہے یاں ک مدت تک رکھ چھوڑے تا کہ و ومنزجر ہو پھر جا کم اس کووانیل کردے اور یہ معی نہیں جیں کہ جا کم اس مال کواپنے واسطے یا بیت المال تے واسطے و نکل لے لے جیسے ظالم ہو گوں کا وہم ہے اس واسطے کہ کسی مسلمان کونبیں روا ہے کہ ک کا ماں مبغیر سبب شرق کے ہے ہے ہے، بحرالرائق میں ہےاورشافی میں لکھا ہے کہ تعزیر کے چند مراتب ہیں تعزیر اشرف ا پشراف کہ علاءاور سردات ملویہ ہیں ہ علام ہوتی ہے بعنی قاضی اس سے کیے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ایسا کرتے ہو ہی وہ اس سے منز جر ہوجائے گا دیگر تعزیر اشراف کہ مرا د زمیندار میں یا یں طور کا فی ہے کہ اعلام کر ہے اور اس کو درواز ہ قاضی پر تھینچ لا یا جائے اور اس کے ساتھواس میں نصومت و تع ہو ہیں و ہنز جر ہو جائے گا اور دیگرتعز مراوس طرکہ ہاڑاری بیں بانیھو رکا فی ہے کہ اعلام دور قاضی پر تھینج لائے جائے کے ساتھ محبوس اسر نے ورت دیھی جا ہے ) کر دیا جائے دیگرتعز پرنجہ و کمینے گان کدان سب باتوں کے ساتھا اس کو ماریھی دی جائے بیزبر پیش ہےاور آیا د ہ ے زیادہ تعزیرا نتالیس ۳۹ کوڑے ہیں اور کم ہے کم تبین کوڑے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ ادنی مقدار بررائے مام ے کہ جس قدر ہے وہ منزجر ہوتا نظر آئے اس قدر مقدر کرے یہ ہدایہ میں ہے۔قاضی کو چاہنے کہ اس کے سبب پرنظر کرے ہیں سر ا ' خبنس ہے ہو کہا' کہ بیل حد (اس کے جنس افراد میں ) واجب ہوتی ہے جالائکدا س صورت میں سی مارض کی احد ہے و جب نمیں موتی تو این صورت میں انتہا در ہے کی تعزیر جاری کر ہےاوراس کی مثلا بیہہے کہ مثلاً کسی غیر کی یا ندی یام ولد کوکہا کہ اوز اندیتو اس پر ا نتبا درجه کی تعزیر جاری کرے اس واسطے کہ حد فتذ ف اس صورت میں اس وجہ ہے وا جب شہوئی کہ مقذ وف میں احصال نہیں ہے حالہ نکہ بیاکا مواس ہے ہے کہاس میں حدواجب ہوتی ہے جنی فنڈ ف ہے اور اگر یک جنس سے ہو کہاں میں حدثہیں واجب ہوئی مثلا کی دوسرے ہے کہا کہاو خبیث اور اس میں تعزیر واجب ہوئی تو مقدار تعزیرا مام کی رائے پر ہے ہے چیط میں ہے۔ بعد ضرب تعزیر کے محبول کرنا بھی جائز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو پیلنی شرح کنز میں ہے اور جیس کی مدت مام کی رائے کے سپر دیے میہ بح الرائق میں ہے۔ جن صورتوں میں کددرے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے سب ستا پخت وز ور ے مارے جامیں گے پھراس ہے کم حدز ناکے درے پھرشراب خواری کے پھرحد قذف کے لیعنی حد قزف کے درے سب سے بیک آس نی ہے ماری جو میں گے اور جس مخص کو صد ماری گئی یا تعزیر پھروہ اس سبب ہے مرگیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہر نے بنی زوجہ کو بسبب مرک زینت و سنگار کے یا بسبب مرک اجابت کے یعنی شوہر نے اس کواینے بستریر باریا اور وہ نہ آئی یا بسبب ﷺ نہ زیے یا بسبب ہے مرضی شو ہر کے گھر ہے ہا ہر نکلنے کے تعزیر دی پس وہ عورت اس تعزیر ہے مرکبی تو شو ہراس کا ضامن ( یت ہ اسو گا اور بینہر الفائق میں ہے اور تعزیر مارنے میں کھر اگر کے کپر سے پہنے ہوئے اس کو درے مارے جامیں گے مگر سایر سے و سین وحشو آتا رکئے جا کمیں گے اورتعزیر وینے کی حدیمی و ہمدود (اس معنی حدز نامیں مفصل ندکور میں ) شاکیا جائے گاضرب در واس نے یب عضہ ، پرمتفرق نگائی جائے گی سوائے سراورفری (ندیرے ہو یہ مؤنٹ کے باطرق زبانعرب) کے اور پیامام ابوحنیفیڈوا ہام محمد کا تو پ

ے اور بیفآوی قاضی خان میں ہے اور ایسا بی حدو دایانس میں مذکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظِ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہویا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو انٹر کا کی میں میں کا میں اسراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہویا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو

اشربة الاصل ميں لكھا ہے كەنغىزىرائىك بى جگە مارى جائے گى پس جاننا جائىچ كەاس مىئلەيى اختلاف روايات تېيى ب بلکہ ختا، ف جواب بسبب؛ ختلا ف موضوع کے ہے بیٹی متفرق سب اعضہ ، پر مار نے کا حکم اس صورت میں ہے کہ تعزیرا نتہ ورجہ کی ہو یعنی اُ نتالیس کوڑے اور ایک ہی جگہ مانے کا حکم ایسی صورت میں ہے کہ تعزیرِ انتہا در ہے تک نہ پہو کچی ہو پہتین میں لکھ ہے۔ اور و جوب تعزیر میں اصل بیہ ہے کہ جو محض کسی منکر کا مرتک<sup>ا</sup>ب ای<sup>ا کسی</sup> مسلمان کو ناحق اپنے قول یافعل ہے! بیڈا دی تو تعزیر واجب ہوگی آ تکہ دروغ محوئی اس کے قول سے خود ظاہر ہو جیسے کئی آ دمی کو کہا کہ ادشجتے اوسور وغیرہ تو تعزیر واجب نہ ہوگی بیشر ت طحاوی میں ہے اور میں سیجے ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر ایسالفظ برکسی اشراف کو کہا جیسے فقہا میں ہے کوئی فقیہ ہو یا کوئی عنوی (سیدراوا دعی کرمانندو جبهه) ہوتو کہنے والے کوتعزیر وی جائے گی اور اگرعوام میں ہے ہوتو تعزیر نہ وی جائے گی اور بیقول احسن ہے میہ مدا ہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا کہ او فاسق حالا نکدوہ قاسق نہیں ہے یہ کہا کہ او فاسق کے بچہ یا کا فریدیہوں ی تصرانی یا نصرانی کے بچہ یا خبیث یا چور حالانک وہ چور نہیں ہے یا اور فاجری مناقت یالوطی یا قوم اوط کا کام کرنے والے یالونڈے بازی سودخو ر (بیعاتے کھانے اور) یا شراب خوار یا دیوے یا مخت یا خاش یا محبہ کے بچہ یا زند لیش یا قرطبان یا مادی الزوانی یا ماوی اللصوص تو کہنے والے کوتغزیر دی جائے گی اور اگر کہا کہ اولوک اور س نپ اور بھیٹر بے اور حجام آئی بغاءا کے مواجر ای ولد الحرام اے عیار اے ن کس ہے منکوس اے منخر والے کشی ن اسے ضحکہ اے موسوس اے ابن موسوس اے بن اسود (بیوہ) حالا نکداس کا باپ ایس تبیس ہے اے دیباتی حال نکدالیانہیں ہےا ہے گئے تو کہنے والے وتعزیر نہ دی جائے گی اور یہ کا فی میں ہے۔ مردِصالح ہے کہاا ہے معفوح 'اے ابن قرطبان ( دیوث ) تو بقول ناقطی اُس پرتعزیر واجب ہوگی: ئر کہا کہا ہے ابن الفاجر ہ یا اوابن الفاسقہ تو اس پر تعزیر واجب ہو گی اس واسطے کہاں ئے اس کوا یک طرح کا حیب لگاء ہے بیٹابیۃ ابدیان میں ہے۔ اگر فاسق ہے کہا کہ اے فاسق یہ شراب خوار سے کہا کے اے شراب خوار یا ظالم ہے کہا کہ ، ے ظالم تو اس میں کچھوا جب شہوگا میرعمّا ہیں ہیں ہے اورا اً سرسی مر دصا ک ذبی مردت ہے کہا کدا ہے چورا اے شرک ایسے کا فرتو اس وقعز سے دمی ج نے گی میرغاجة البین میں ہے اورا اً سر کہا کہ اے پلیدتو اس کوتعز سر دی جائے گی میروا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے مفلہ تو تعزیر دی ج نے گی اور بیجو ہر ہ نیرہ میں ہے۔ قال المتر جم اما طلاق فی عوفنا ففیہ تامل اور اگر کہا کہ او بے نما زنو تعزیر دیاجائے گا اور میہ سر جید میں ہے۔ا اُسرکی مروصالح ہے کہ اوسقیہ تو تعزیر دی جائے گی میتمر تاشی میں ہے۔ا سرمروصالح ہے کہا کہ اے معفول آ اے ا بن قرطبان ( :، رہے برف میں بمز واو و بیٹ بہتے ہیں ) تو ناطقی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس پرتغزیر واجب بھو گی اور اگر کہا کہ اے بندرا ہے

جلاد اے جواری تو اس میں تعزیر واجب نہ ہوگی اور بیفآوی قاضی خان میں ہے۔صدرالشہید نے فرمایا کہ جواری کہنے میں تعزیر

ل ۱۰ چمنا کون کے ٹیمکائے دور مراد کٹن ہے جواپے گھر میں زانی مردوں وعورتو ل کاٹیمکاناد ساا۔ سے قال مترجم نیکن نظاری عرف میں ہی العض اس میں ایہ ہے جس کن تاویل بیوکن ہے اور بعض ایس ہے جس کن تا و بیل میکن ہے تو ہارہے تھیں جو قابل تا ویل نئیس ہے اس پر انگار ومنع کرنا واجب ہے ا

واجب ہوگی اور پیخلا صدمیں ہے۔ اگر کہا کہ ہے معفوح تو تعزیر دی جائے گی اور حدواجب نہوگی اور بیاما ما ابو یوسف وا ماممحکہ کا تول ہے اوراً سرئبر کہ یا**معفوج السیل ت**و حدوا جب ہوگی اورا مام ابوحنیفہ ّے نز دیک کسی صورت میں قاذ **ف ن**ے ہوگالیکن اس پر تعزیر دا جب ہوگی اس واصطے کہ اس نے اس کوا کیا نوع کا میب نگایا اور قو لیمعفوی جمعنی مصروب الد ہر لیعنی جس کو گانڈ و کہتے ہیں اور

َرِيَهِ كَهَا سِهَا مِهِ اللهِ عِنْ ﴾ يا بِ ستورتو س پر يجهل زم نداّ ئے گا اورا گرکہ كها **نے قذر (پ**يدى) تو اس ميں تعزير وا جب ہوگی بیفتاوی کبری میں ہےاورا گرسی مرد نے کئی حادث میں ملاء کا فتویٰ لے کرایے خصم کے سامنے پیش کیا ہی خصم نے کہا کہ بیں اس پرنہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہوں فتویٰ ویا ہے بیانہیں ہے جانا نکہ میخص جابل ہے اور اس نے اہل علم کو تحقیر کے س تھ یا د کیا ہے تو اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ اگر کی کو تعریض کے ساتھ قند ف کیا لیعنی اس کوزنا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر و جب ہے بیرہ وی قدی میں ہے۔" ومی کے و سطے اون میہ ہے کہ جب اس سے الیمی ہاستا کہی جائے جوموجب حدوثغز پر ہے تو اس کو جو ب نہ دے اور مشائخ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ اے خبیث تو حسن میہ ہے کہ اس سے باز رہے اورا گریا زندر ہااور قاضی کے حضور میں مرا فعہ کیا تا کہ کہنے والے کوتا دیب دیت تو جا مزہے اورا گر باوجوداس کے کہنے والے کوجواب دیا کہ بیں بلکہ تو ہے تو کی چھمضا کقہ نہیں ہے رہے برالرائق میں ہےاور ہمارے اصحاب ہے مروی ہے کہا گرکسی نے طرح طرح کے گنا ہ وفساد کرنے کی عاوت پکڑلی تو اس پر اس کا گھر ٹرا دیا جائے گا اور بیمراجیہ میں ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا کہ اگریسی نے معجدوں کے درواڑے پر پڑرا نے ک ں دیت اختیار کرن تو واجب ہے کہ اس کوتغزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے لیعنی بڑھ کرتغزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے یہ بح الرائق میں ہےاور دروغ وفریب کے قبالے وخصوط لکھنا موجب تعزیر ہے اور نیز موجب تعزیر یہ بھی ہے کہ احکام ثر بعت کے ساتھ ممی زحت کرے یعنی شخصوں اور منجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہےا <sup>ا</sup> ربرزوں کی دم کا نڈ ا کی بعنی سر سے کاٹ ڈالی با باندی کے سر کے ہال مونڈ ڈالے تو تعزیر واجب ہوگی اوراز آئنجملہ اگر سلطان نے کسی کوکسی مسلمان کے قتل پر ناحق با سرا و مجبور کیا یعنی اس طرح اکراه کیا کہ جھے کوئل کروں گا اً برتو اس کوئل نہ کرے گا بیس اس نے قبل کیا تو اس کا قصاص سعان پر ہوگا اور تعزیر قاتل پر ہوگی ہیا ہ مساطلم وا ہ مرمحد کا قول ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کوزیا کرنے پر اسر و کیا پی اس نے زنا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے س پرتعزیروا جب ہوگی اور مجملہ جو جہات تعزیر کے زمد مارد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ا کرا یک نے دوسرے پرایبا دعوی کیا جومو جب تلفیر ہو:

ا آگر بیمہ ( چو دیش گائے بھری وغیر و ک ) ہے وطلیکی یا شبہہ میں وطی کی پاکسی مسلمان کو تھیٹر مارایا بازار میں اپنے سر ہے مند مل تارڈ ی یعنی نظے سر پھر اتو اس کوتعزیر دی جانے گی اور بیسر جیہ میں ہے اگر گوا ہان تعزیر بعدمشہو دعایہ کے تعزیر و پئے جانے کے معلوم ہوا کہ غلام ہیں یا کا فر ہیں حالہ تکہ مشہود علیہ تعزیر دیئے جانے سے مرگیا ہے یا ڈرزول سے مجزرج ہے یا گواہول نے بعد گواہی کے رجوع کیا توا مام اعظم کے نز و گیک ان پرضان نہیں ہے اور صاحبین ؒ نے اس میں اختلاف کیا ہے بیمحیط سرحتی میں ہے۔ قبینہ میں لکھا ہے کہ اگر کی ہے کہا کہ یافات پھر جا ہا کہ گوا ہول ہے اس کافتق ٹابت کرے تا کہا پٹی ذات ہے تعزیر وفع کرے تو اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی اورا گراس کے نتق کا 'ثبات صمناً جا ہوتو اس میں خصومت نہیں سیجے ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں نے اس کواتنی رشوت دی ہے کہاس پر رشوت کا ہال واپس کر دینا واجب ہو گا اور گوا ہی قبو ں ہو گی ایسا ہی اس مقدم پر ہے اور بیا اس

فتاوی عالمگیری . جد 🗨 کیاب انحدود وقت ہے کہ گوا ہوں نے اس کے نسق کی گوا ہی دی اور آپچھ تفصیل نہ بیان کی اور اگر نسق کی تفصیل کرنے میں ایسی ہوت بیان کی جو منتضمن حق القدتعا بی حق العبا دہے تو الیک گو ہی قبو ہوگی مثال اس کی بیرہے کہ زید نے مشد کسی ہے کہا کہ او فاسق پھر جب و ہ زیم کو قاضی کے حضور میں لے گیو تو زید نے دعویٰ کیا گہ میں نے اس کودیکھ کہ س نے اجنبیہ عورت کا بوسدلیا یا اس کو چیٹا سے یا اس سے خلوت کی پامثل اس کے کوئی امرفسق بیان کیا بھر دوگر ہ قائم سے کہ جنہوں نے گو ہی دی کہ جم نے اس کوا بیا کرتے دیکھا ہے تو شک نہیں کہالیک گوا ہی قبول ہوگی اور زید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی ہے بحرالرائق میں ہےاً برائیں نے دوسرے پر ایبا دموی کیا جو مو جب تحفیر ہے اور مدعی اپنے دعوی کے ثبات ہے یا جز رہاتو اس پر آچھوا جب نہ ہو گابشر طبیعہ پیاکلام اس کی طرف ہے بطریق دعوی نز د حاکم شرع صا در ہوا ہوا وراگر اس کا صد و ربطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کےصا در کہوا ہوتو اپنے یا کق سز ا دیو ج ئے گا یہ نہرا غائق میں سرا جیہ ہے منقوں ہے ایک شخص حنفی مذہب کا شافعی المذہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی یہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمر و نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونو ل کوتعزیر دی جائے گی اور تعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارینے میں پہل کی ہے ہیے بحر الراکق میں ہے۔ جوشراب خو روں کے جمع میں بیٹے یا جو ہوگ شرا بخو اروں ک بعیت پر جمع ہوئے کہ شبہہ شرا بخواروں کا پڑتا اگر چہشراب نہ بی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اورجس کے ساتھ رکوۂ خمر ہے س کو تعزیر دی جائے گی اورمحبوں کیا جائے گا اور جومسعمان شراب پیتیا ہو یہ سود کھا تا ہواس کوتعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں بتک کہتو یہ کرےاورا بیہا ہ**ی مغنی ومحدث (جوانلام برا تا ہو بینی ای**یا فتنداس کی است ہے بریا ہو) و نا تکہ (رویے و بیاں جومصیبتوں میں اُجرت بررویا برتی یں) ن سب کوتعزیر دی جائے گی اور قید کئے جائمیں گے یہاں تک کہتو بہ کریں پینہرالفائق میں ہے خالیجمیں لکھا ہے کہ مسلمان مقیم نے عمد آاگر رمضان میں افظ رقم کیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا گر اس کی طرف ہے دو ہارہ افظ رکر ڈالنے کا خوف ہو بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ا یک نے اپنے بچے صغیر کوخمر (شراب) پلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ا یک مرد نے اجنبیہ عورت آزادہ یا باندی کا بوسہ میایا اس ہے معالقہ کیا یا جھوااور پیشہوت سے کیا تو اس کوتعز مردی جائے گ اوراس طرح اگر فرج کے سوائے میں اس ہے جماع کیا تو اس کوتغریز دی جائے گی اور پیرفآویٰ قاضی خان میں ہے اگر کسی عورت نے بندرکواینے اوپر قابو و بے دیایا یعنی جماع کرنے دیا تو س کا تھم وہی (خزیروی جائے گی) ہے کہمرد نے چو یا پیرجانور ماد ہ ہے وطی کی ہے جو ہرہ نیرہ میں ہےاور جو محفص قتل کریے یا چوری کرنے یا توگول کے مارنے میں متہم ہو ہووہ قید کیا جائے گا اور جمیشہ ہر برقیدرے گا یہاں تک کہ اپنی تو بہ ظاہر کرے یہ فٹاوئی قاضی خان میں ہے اور شیخ علی بن احمد ؓ ہے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک شخص کا و وہرے پر دعویٰ تھا تگر جس پر دعویٰ ہے وہ اس کو نہ مدا آخر س نے بیاکہ اس کے اہل وعیال وغیر ہ کوخا نموں کے ہاتھ میں ڈ ا ں دیو اور ناحق ایسا کیااور بدون کفالت کے بیغل کیا پس ظالموں نے ان گوقید کیا اور بیژیاں ڈالیس اوران کوخوب مارااور بہت سامال عین ن کاحق غصب کرل میں اگر ان لوگوں نے رامور قاعلی کے حضور میں ثابت کئے تو اس طرح یہ میں ڈالنے و ہے یہ تب یعزیر

ا سام تخفقین ملاء کے زویک ایک صورت برمحموں ہے کہ یا وجود جاتاں ہوئے کے بطریق لہو ولعب اس نے ایسا کیا ہوتا۔ سے افطار ہے مراویہ ہے کہ روز و نه رکھا اور بیمراز میں ہے کہ روز ور کھ کرتو ٹر ڈالاا۔ سلے صدر شہید نے فر مایا کہ بوسہ اجھیے نشان شہوت ہی جن قضا ماس کا وعوی عدم شہوت قبوں نہ ہوگا اور

# فتاوی عالمگیری جد 🗨 کیاری (۲۹۰ کیاری کتاب العدود

واجب ہوگی تو فر میں کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گا بہتا تار خاند ہیں ہے۔ تیمہ ہے منقول ہے کی شخص نے ایک مردی ہوی یو وختہ کو جو صغیرہ ہے کر وفریب سے تکال کر کی مرد کے ساتھ ہیں ہو دیا تو امام محرات نے فر مایا کہ ہیں ایسا کرنے و سے کو ہر اہر ہمیشہ قیدر کھوں گا بہاں تک کہ وہ اس محورت کو وہ ہی کر سے بو فر مرج ہے۔ یہ فتاوی کبری ہیں ہے۔ ایک نے اپنے بچے صغیر کو نمر بلائی یعنی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تار خاند ہیں ہے۔ ہتھ ہے جات لگا تا حرام ہے اور اس میں تعزیر لازم آئی ہے اور اپنی ہوی یا باندی کو پنے فریر کے میتا تار خاند ہیں ہے۔ ہتھ ہے جات لگا تا حرام ہے اور اس میں تعزیر لازم آئی ہوں باتی ہیں ہے۔ شی ابو فریر کی مرد نے کا قابو دیا حتی کہ اس کو افز ال بوا تو بی مرد وہ ہوات ہوں ہوگئی ہوا کہ ہوگی ہوا وی میں ہے۔ شی ابو میر اس مرد نے اپنی فاام کا ہاتھ کا ان ڈالا یا اس کو اگر کی تو س پر تعزیر واجب ہوگی بیرحاوی میں ہے۔ ایک غار میں نے اپنی فراس کی تھے اپنی فراس کی تھے اپ ہاتھ طلب کرتا ہے صانکہ مولی مقر ہے کہ بید میری صحبت وساتھ میں اچھی طرح رہا مراس کی درخواست تبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی کیونکہ وہ صحبت ہے بیرفاوی میں ہے۔

فتاوی عالمگیری. جد ( ( ۲۹۱ ) کیات السرقه کتاب السرقه

# السرقه السرقه المسرقة المسرقة

#### سرقہ اوراس کے ظہور کی صور کے بیان میں س میں چارابواب ہیں

(1): Or

سرقه کی شرعی تعریف:

شرع میں سرقہ کی ریقع بیف ہے کہ آدی یا قل ہونے انصاب محزر کو یہ جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہودر حالیکہ وہ بل شبہ
غیر کی ملک ہوبطور خفیہ سے لینا سرقہ ہے بیا ختی رشرح محت رمیں ہے اور خفیہ بی جا تا آیا ابتدا میں معتبر ہے یا ابتدا اور انتہا دونوں میں معتبر ہے یا کہ اگر سرقہ دات میں واقع ہوا تو خفیہ کا معتبر نقط ابتدا میں سرا فقط ابتدا میں ہے ہو اور خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے بینہران کی میں ہے جی کہ اگر رہ ت میں خفیہ مکان میں سدید لگائی پھر ماں بطر این مخالبہ ومکا ہرہ جہار آاس کے بینے سے روکا اعتبار فقط ابتدا میں ہے بینہران کی جا گی اور چور ہتھیار لے کراندر داخل ہوا اور جب ما لک نے اس کو اپنے مال کے لینے سے روکا تو اس نے میں کہ سے مقابد اس بھر آئر دن میں اُس نے ما لک ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہو

گردس درہم کھو نے جن کی چاندی خالب (بنست تا نے پیش دغیرہ کے) ہے چرائے تو خاہرالروایہ کے موافق سیم قطع (بتیر کا نہیں ہے اور ایک نہیں ہے اور جب مال الآ تکدا ہے درہم بہت ہوں کہ جن کی قیمت کھر ے دس درہم یا زیادہ ہاتھ کا ٹاجائے گایہ بح الراکق میں ہاور جب مال مسروق کی تقویم واجب کی پہت کم ہے یا لیے نقذ ہے جوشیر مسروق کی تقویم واجب کی پہت کم ہے یا لیے نقذ ہے جوشیر الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا لیے نقذ ہے جوشیر السرجم فی نوائد مقید تقولہ آدی عاقل بالغ خواہ سلمان ہویا کافرخواہ مردہویا عورت تولد نصاب کرنیعتی جونصاب کہ تفاظت میں ہواور مصنون ہوقبل اس کے کماس پر ہاتھ می کا کہتے ہوں مورم ورینا رنہوں تولد درحالیہ بلاشہاور سے والاعاد لی ہست بملک خورنہ ہواور نیز غیر کی ملک تمام ہو درم اور نیز غیر کی ملک تمام ہو جورہ میں نہ بھرہ بھرہ نو میں نہ بھرہ وی ہوارہ مورغصب ورا بزنی و ذاکے کے و ھد سکھیٹ و حصلہ اور نیز غیر کی ملک تمام ہو بیس ہور نفید بھی پوشیدہ بین نہ بھرہ معرف ہوارہ ماس پر مقدمہ شی جرح بھی کر چکے ہیں۔ سے وزیں سے وزین ہو معرف ہواں ہورہم اس پر مقدمہ شی جرح بھی کر چکے ہیں۔

میں او کوں سے درمیان بہت رائے ہے تو امام ابو یوسف نے امام اعظم ہے روایت کی کہ اسے دی درہم سے انداز و کیا جائے جی شہر میں وگوں میں زیاد و رائج ہے اورحسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ وہ اعز اجو دوی درہموں سے انداز و کی جائے حتی کہ شہر میں وگوں میں زیاد و ارب ہوگا میرمجید میں ہے اور ایک نے اند زو میک مختار ہے میرخز اللة المفتین میں ہے اور ایک نے اند زو مرب نیز دیک مختار ہے میرخز اللة المفتین میں ہے اور ایک نے اند زو مرب نیز دیک مختار ہے میرخز الله المحدود الله ایک ہویا نداز و اور نیز دیا ختا ہو کہ کہ اختا ہو کہ مرب کی کہ کہ کہ کہ کہ تھ تھا ہوا تھا اور کوئی نے اور کوئی تھا ہو ہے کہ تو کہ انداز ہے اور کوئی نے اور کے کہ کوئی اُس کی قیمت نصا ہا نداز ہے اور کوئی نے اس ہے مور بھی ہاتھ دیکا تا جائے گا میرمجیط میں ہے۔

قیمت این دومرد عادل کے تئے ہے ہوں کو محرفت قیمت میں مہارت ہے بیٹیمین میں ہواورنصاب کا بورا

بون پور کے حق میں ہی معتبر ہے لینی اُسی کی طرف استبار کیا جائے گا کہ اُس نے چور کی سی قدر رک ہے نہ مالکوں کی طرف اورا ہی وجہ ہے گا کہ اُس نے چور کی سی قدر رک ہے نہ مالکوں کی طرف اورا ہی وجہ ہے ہور نے دس آدمیوں نے ہاں ہے گئی ہیں ہوچنا نچے آر دومنزل محتنف سے ملا کرا کیک محق نے پورا نصاب چرایا لینی مثلاً ہم ایک منز رسے میں ہے تو رہم کھر ہے چرائے تو اس میں قطع نہیں ہے اور ایک دار کے ہوت بمزولہ بیت واحد کے جیں چنا نچہاً ارایک دار میں دس پنج پر نجے وہ کہ ہورا نصاب جرایا لینی مثلاً ہم ایک دار میں دس بیت ہوں اور ہر بیت میں کیک ایک آدمی رہت ہو جس چور نے ہر بیت سے رہنے والے کا ایک ایک در ہم کھر اچرایا تو اس کا ہوگئی تو اس کی ایک آدمی رہت ہو جس بھر اس کے ایک اور ہم کھر اچرایا تو اس کا ہوگئی شرط ہو بیا تھا نہیں ہے میہ بحرالرائق میں ہے اور ایر براہم اور اس میں تجر ہے محتنف متعدد ہوں تو ایس تھا نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور ایر براہم اللہ تو اس کا ہا تھی شرور کے ہوں تو ایس کا باتھ قطع نہ کیا جائے گا گا کہ پورائس کو پی نے تیں پھر لے بلکہ اُس کے مثل کا ضامن ہوگا ہے کو اگر الرائق میں ہے۔ ور اس کا ہا تھار نہ بی کو نکال لایا تو اُس کا ہا تھ قطع نہ کیا جائے گا کہ پورائس کو پی فی ایس کی مثل کا ضامن ہوگا ہے۔ کا کہ پورائس کو پی فی نہ میں کھر لے بلکہ اُس کے مثل کا ضامن ہوگا ہے۔ بحرالرائق میں ہے۔

اً را یک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

جو تحق کہ مبر شرفعل ہوری کے ستھ س کار د ( مد گاری فظ ) ہو فل ہر الروبید میں س کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ہرا یک کے حصہ میں اسرائیک جماعت ہوا ور چوری کرنے کا مب شراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ہرا یک کے حصہ میں بعد رف ہ ہ کے اور یہ استحد من ہے خواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مب شر کے ستھ نگلے ہوں یہ اس کے بعد فی الفور نگلے ہوں یہ اس کے وروں میں کوئی صغیر یا مجنول یہ معتد ہو یہ جس کا مال چرایہ ہاس کا فی رحم محرم ہوتو کسی کو باتھ دی کا بین ہرا لفائق میں ہے اور اگر رائی شخص نے دوسرے کے دس درہم چرائے بھر جس کا مال چرایا ہے وہ مرائی بھر اس میت کے وارث دس وی ہوئے تو ان کو اختیار ہوگا کہ چوری فدکور کی بہت چور کا ہاتھ کٹوا ویں اور اگر ان میں ہے بعض بھر اس میت نے وارث دس وی مولے تو ان کو اختیار ہوگا کہ چوری فدکور کی دیا جاتھ کہ وہ دس درہم مال کا جس کی سبت نے بیس مروف نے لد کو کی اس کے بیس میں اس کی بیست ہوں کا بیست نے بیس مروف نے لد کو کی اس کو بیست کے مطاب کا ویک کو فیر درہم کی فرا جسے نے بیس مروف نے لد کو کو کی استحق کے دو وہ کی کہ دوہ دس درہم کی فرا ہو کے کا میں اس کو ہاتھ شکا تو سے فول کے واسطے فولد پردس درہم کی فرائی کردی گئی بھرموکل خود صفر ہوا تو بھی میں فراد کا بی تھ شکا تو ل گار میں میں ہواتو بھی میں فراد کا بی تھ شکا تو ل گار میں میں ہواتو بھی میں فراد کا بی تھ شکا تو ل گار میں کہ اس کے واسطے فولد پردس درہم کی فرائر کے کہ کی چور کی کو دور صفر ہوا تو بھی میں فراد کا تھ شکا تو ل گار میں کے داستھی لد پردس درہم کی فرائر کی کردی گئی بھرموکل

ے خاہر مقابل باطن ہے نہ مقابل نئی۔ چنانچا گلی حیارت سے خاہرہے کا امنہ سے لیعنی جو تھی چوری مَرر ہاہے وہ سراا کرچہ ہاتھ سے چوری نہیں کرتا ہے مُل اس کامدو گارومی فظامے اُ اً مر چوری کا اقر ارکیا پھررجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز پ ہے کہ مقر کو اقر ارسے پھر ج نے کی تلقین کر ہے کہ حیلہ اُس پر سے حد دور ہوجائے کا حاصل ہوپ اگر وہ قرار

ہے پھر گیا تو ہاتھ کا نے جائے کے حق میں سیجے ہے لینی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا مگر مال تاوان نہ واجب ہونے کے حق میں نہیں سیجے ہے یہ اختیار شرح می رہیں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے سودر ہم اس کے چرئے پھر کہا کہ جھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے قلاب شخص کے سودر ہم چرائے ہیں تو ان دونوں میں ہے کی کے واسطے ہاتھ نہیں گا ٹا جائے گا مگر اور سقر کے وہاں واپس دے اور اس کے خوص کے سودر ہم چرائے ہیں تو ان دونوں میں ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقر ارکیا کہ جس کے بیر بعض مال کا قر ارکیا تو اس کا ہوت کی ہوئے گا ہے تا ہوں کہ جائے گئیں اور یہ میں نہیں ہی تو اس کا ہوت کا میر نہیں ہے اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر ارکیا کہ میں نے بید دراہم چرائے ہیں اور یہ میں نہیں جائیں ہوئے گا یہ فر نے ہوئے گا یہ فرخے و میں ہے۔

ہے کہ امام ایو حنیفہ وامام محمد نے فرمایا کہ اقرار ریا والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گا ورر ہاا نکار کرنے والا سو ہال جماع اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا پیرمجیط میں ہے۔

اگر دوسرے نے اُس کی تھدیق کی پھراُس ہے پھر گیا تو بالا تفاق اقرار کرنے والے سے قطع ساقط ہوجائے گا بہ عنابیہ بیس ہاورا گر دونوں میں سے ایک نے کہ کہ ہم نے بیکٹر افلاں سے چرایا ہی دوسرے نے کہ کہ تو جھوٹ ہو اہم نہیں چرایا ہی نہیں یہ کہ فلاں کا ہے تو اما ماعظم نے زو کیہ مقر کا ہاتھ کا تاج کے گا اور منکر کا باتھ نہیں کا نہ جائے گا اورا کیکٹن میں دوسرے گا میں اگر اُس نے قشم سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا نہ جا گا گھوئیں ماں کا ضامن ہوگا گھوئی ماں کا ضامن ہوگا ہوئی تھوئی تا ہوئی تھوئی کا نہ جا نے گا وکیکن ماں کا ضامن ہوگا ہوئی تھوئی تھو دوسرے کی تو ہاتھ کا نہ وہ ل کی ضانت بچھ وہ جس کی تھدیق کی پھر دوسرے کی تو ہاتھ کا نہ وہ ل کی ضانت بچھ واجب نہ ہوگا ہی تھوئی کا نہ وہ کی تھو دوسرے کی تو ہاتھ کا نہ وہ ل کی ضانت بچھ واجب نہ ہوگا ہوئی کہ نہ ہوگا ہی جا ورا گر مسروق مند (جس کے ہال پوری مول کی نے اول کی تھدیق کی پھر دوسرے کی تو ہاتھ کا نہ وہ ل کی ضانت بچھ واجب نہ ہوگا ہوئی کا اس کو والے نہیں چرایا اور اُس کو دوسرے کی تو ہاتھ وہ وہ س کے ہال پوری مول کی نے اول کی تھدیق کی تھر دوسرے نہ تو دونوں میں ہوگا ہوئی کی خوامیم میں ہوگا ہو ہو کہ ہوئی گا ہوں کی تو دونوں میں ہوگا ہوئی کا نہ جائے گا اور اول پر مال بھی واجب نہ ہوگا اور دوسراماں کا ضامن ہوگا ہو چھے طسرتھی میں ہے۔

اگر چور نے کہا کہ میں نے اِسکوفلال سے چرایا اور اسکو اس مخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہے وو بعت رکھا:

اگراؤں کی تھمدین کی چرووسرے نے اقر ارکیا ہیں اس کی بھی تھمدین کی تو دوسرامقر ماں کا ضامن ہوگا اورا کر سرقہ کا اقرار کیا چرما لک نے نصب کا دعوی کیا یہ اس نے برکس واقع ہواتو ہاتھ ندکا ٹا جائے گا مگر مال کا ضامن ہوگا یہ تھا ہیے ہیں ہے اور کہا کہ بلکہ تو نے بھر کہا کہ بلکہ تو اس کو نگے کے ساتھ چرایا ہے تو اس کا ہاتھ تھیں کا ٹا جائے گا میر محیط سرخسی میں ہے اورا کر چور نے سرقہ کا اقرار کیا پھردو نے رجوع کیاتو ہاتھ کا ٹائیس جائے گا اورا کی طرح اگر دونے اقرار کیا پھراکی نے رجوع کیاتو بھی لیم تھم ہے یہ کا اقرار کیا پھر اور نیونے اقرار کیا کہ اس میں سے نصف کیڑا نہ یو کہ ہے تو کہ بہر اور کیا ہے اور گرزید نے اس کو اس کہ اور اس کو بھر اور کیا تو اس کا ہاتھ تھیں کا نا جائے گا میر محیط میں ہے اور اگر چور نے بھی کہ اس کو بہد کردیا یو اس کو بہد کردیا یو اس کے باتھ میں ہے ودیعت رکھ یا اس کو بہد کردیا یا اس نے بھی ہے گا میر کے باتھ میں ہے ودیعت رکھ یا اس کو بہد کردیا یا اس نے بھی ہے گا ہی ہے گا گر قابین پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر علی ہے تھیں ہوگا ہے گا مگر قابض پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر علی ہیں ہیں جس کے باتھ میں پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر علی ہے تھیں ہیں جس کے عصب کریں ہے اور قابین نے اس کے ان کار کیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا مگر قابین پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر علی ہے تھیں ہیں جس کے عصب کریں ہے اور قابین نے اس کے ان کار کیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا مگر قابین پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر علی ہے تھیں ہو کہ کہ کو بھی کا تھیں ہو کہ کا تھوں کیا گور کیا تو باتھ کی بھی تھیں ہو کہ کو کیا گور کیا گور کیا تھیں ہو کہ کور کی تھر کی تھر کی تھر کیا گور کیا تو باتھ کا ٹا جائے گا مگر قابین پر اس کے قول کی تھد ایش نہ ہوگی میر تھیں ہو کہ کور کیا ہو کے گور کیا تھر کی تھر کی کیا ہو کیا گور کیا ہو کی کے گور کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کی کور کی کر کور کی کور کی کی کی کور کور کیا گور کی کور کی کر کر کیا گور کی کر کیا گور کی کور کی کر کی کور کی کر کر کی کور کر کر کیا گور کی کر کر کی کور کی کر کی کور کی کر کی کور کر کی کور کر کر کور کی کر کر کی کر گ

' اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اور عمرو نے خالد سے ہزار درہم چرائے تو آخر قول میں امام عظم کے مقر کا ہا تھے کا نا جائے گا اور یہی صاحبین کا قول ہے اور اُس کے شریک ' کا تظار نہ کیا جائے گا بیظہیر بید میں ہے اور نو اور بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے چرائے نو درہم نہیں بلکہ وی درہم تو امام اعظم کے قیاس پراس کا ہاتھ کا ثناء زم نہیں آتا ہے بیچھ میں ہے منتقی میں لکھ ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے مال قلاب سے سودرہم چرائے نہیں بلکہ وی وینار (۱۰) تو دی (۱۰) دینار کی وجہ سے اُس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور سودرہم کا وہ ضامن ہوگا اور مرادای سے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ مقر یہ اپنے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو ہی میا مام اعظمٰ کا قول ہےاورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سودرہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو آس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور وہ ضامن نہ ہو گا اور مرا داس ہے میہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسو درہم کا دعویٰ کیا ہو بیمجیط سرحتی میں ہے۔

ا سرائی نے کہ کہ میں نے جوائے دوسودر ہم نہیں بکہ سودر ہم تو اس کا ہاتھ ندکا نا جائے گا اور دوسودر ہم کا ضامن ہوگائی واسطے کہ اُس نے دوسو در ہم چرائے کا اقرار کیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور ہاتھ کا شاواجب نہ ہوا اور سودر ہم کا اقرار کیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور ہاتھ کا شاواجب نہ ہوا اور سودر ہم کی تقدیق کی تو ضان بھی واجب نہ ہوگی ہے فتح اللہ کی تقدیق کے خاص ہوئے نہ ہوگی ہے فتح کہ اُس سے نو تو امام ابو حنیفہ نے فر مایا کہ بھی اول کے واسطے ہاتھ کا شنے کا حکم دوں گا اور امام ابو بوسف فر مایا کہ بھی اول کے واسطے ایک ہا ہوار امام ابو بوسف فر ماتے ہے کہ دوسر سے کے واسطے ایک ہا ہوار کر سے پھر انہوں نے فر مایا کہ واسطے ایک ہا راور اقر ادر کر سے پھر انہوں نے امام افول کی طرف رجوع کیا ہے چیا مرحمی بھی ہے اور منتقی بیں لکھا ہے کہ اگر اقر ادر کیا کہ بھی نے اس سے دی درہم چرائے نہیں بلکہ بھی نے اس سے دی درہم کی ضامن کروں گا اور ہا تھنہیں کا ٹوں گا (ہم کے کا عظمی سے ان کو اس سے نان کو اس سے جائے کہ اس سے دی درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھنہیں کا ٹوں گا (ہم کی کا عشمی سے بھر ہے ہیں کہ بھی ہے۔

ا اگر کہا کہ میں نے چرایا یہ کپڑا اُسے اور و وسودر ہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ نیس بلہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے قا اور عظم کے نز دیک اوّں کی بابت ہاتھ نیس ہے اور از کا یا اور وسرے کی بابت ہاتھ کا ناجائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور از کا یا لڑکی افر ارسی اور از کر کے تعلقہ کے اور اگر کر کا تعلقہ ہوایا 'س کے جماع کرنے سے حمل رہایا بڑکی حافہ یا حامہ ہوئی پھرائس نے افر ارسیا تو افر ارسی ہے ہو میں ہوئی کھرائس نے اس کو واقر ارسیا پھر کہا کہ یہ متاع میری متاع ہے یا کہ کہ میں نے اس کو ود بعت دی تھی یا کہا کہ میس نے اس کواس سے بطور رہان کے بعوض اس دین کے جومیرااس پر ہے لیا ہے کہ کہ میں والے فام مدے باتھ کا فادور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ فابد ہو اور کی تاری کی تا ہوں ہے کہا کہ میری متاع نہیں ہے اس کی متاع ہے اس نے جھے سے کا خاص ہے ہو اس کی متاع ہے اس کی متاع ہے اس نے بھے سے چرائی نہیں ہے اس کی متاع ہے اس نے بھے سے چرائی نہیں ہے باس کی متاع ہے اس نے بھی سے اس کی متاع ہے اس نے بھی سے جو ان نہیں ہے باس کی متاع ہے اس نے بھی اس نے بھی ہو اس نے بھی سے باسی کی متاع ہے اس کی متاع ہے اس نے بھی اس نے بھی کی کے بی میں ود بعت تھی یا کہا کہ میرے گوا ہوں نے جمعو ٹی گوا ہی دی یا اس نے جو ان افر ارکیا یا شکل اس کے تو اس کی بیا کہ کہ میر کی والی دی یا اس نے جو ان افر ارکیا یا شکل اس کے تو اس

زید نے عمر و پرسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرفتم عائد ہو گی اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتوی دینے سے اجتناب ضروری ہے:

اورا گرکسی نے باکراہ چوری کا قرار کی تو اُس کا اقرار باطل ہے اور بعضے من خرین نے اُس کے جی می کونوی دیا ہے بہتر یہ شرید ہیں ہے جس پر سرقہ کا دعوی کیا گیا ہے اگر اس نے سرقہ کا اٹکار کیا تو فقیہ ابو بکر الاعمش ہے مروی ہے کہ اس صورت میں امام بسلمین اپنی فالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو بسلمین اپنی فالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو باس کو باس کی خالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو بین ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس کے دار ہوسکتا ہے کہ شروہ قائل صحت کے منان کی راہ ہے ہوں 'اامنہ

گر چوری کا اقر رکیا پھر بھا گا تو جھی اس کا پیچھا نہ کیا جائے گا نہ فی الفورنہ بعد بخلاف اس کے اگر گواہوں کی گواہی سے اس پر چوری ٹابت ہوئی پھر بھا گا تو فی اغوراس کا چیچھا کیا جائے گا ور ہاتھ کا ٹاجائے گا ٹیرمجیط میں ہے گر کی نے کہا کہ انا سار ق هدا الثواب یعنی فی ف کوتنوین و کی اور یا مهوحد و کوزیر دیا تواس کا یا تھ نہیں کا ٹا جائے گا ورا گر اُس نے سارق هدا الثواب کہا یعنی با نسافت تو س کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیظھیر پیدیل ہے اہام محمد نے فرہ یا گدز بیر کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم ہیں س نے اقرار گیا کہ میں نے بیدر ہم عمرو کے چرائے ہیں ہیں اگر بیبا غلام ہو کداً س کوتنجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواوراً س نے اسے ول کے سرقد کا جس کوو ہ تنف کر چکا ہے یا موجود ہےا قرار کیا تو اس کا اقرار ہاتھ کا شنے اور ضان مال دونوں کے حق میں سیجے ہے ہیں اُس كا باتھ كاٹ دياجائے گا اور مال مسروقہ سرموجو د ہوتو واليس دياجائے گا اور اگر غلام مجور ہويعنی تصرف تے ممنوع ہوليس اگر 'س نے سے سرقہ کا قرار کیا (مال) جس کووہ تلف کر چکا ہے تو اس کا قرار ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے اورا گراس نے اسے ماں ے سرقہ کا جو جینداس کے ہاتھ میں موجود ہے قرار کیا ہیں " سرموں نے اُس کی تصدیق کی تو س کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مسروق س کے (مال کے ) مالک کووا پس کیا جائے گا ور شرموں نے ماں کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ رہے ماں میرا ہے تو بنا برقول امام اعظم کے اس صورت میں بھی س کا قر رحق قطع و ماں دونوں میں سیجھے ہے اپس ندم کا ہاتھ کا ڈ جائے گا اور مال ندکوراس کے ما مک کو وا ہیں دیا جائے گا بیدذ خیر ہ میں ہےاور سرسرقہ کا ضبور " و جی ( موت ) پر ہوتو شرط ہے کہ دومر دعا در گواہ ہوں اور خان عورتوں کی گواہی س میں مقبوں نہ ہو گی نہ حق مال (ہں سر ہ ق) میں ور نہ حق قطع (ہ تھ کا تا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی گوا ہی حق ہ ں میں بھارے نز دیکے مقبوں ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول ً ہو گی اور ایسا ہی اگر گوا ہی پر گوا ہی ہوتو و ہ بھی ہمارے نز ویک حق ماں میں مقبوں ہےاور ہاتھ کا ئے جانے کے حق میں نہیں مقبوں ہے جب دومر دیا دل نے سرقنہ کی گوا ہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں بیا کو بی قبوں کرے گا پھر دونوں گوہواں ہے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکہ ہاں مسروق کچبری قاضی میں حاضر نہ ہو ورا گرنجلس قضامیں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریا فت نہ کرے گا 'مین سرقہ پر نظر کر ہے گا جے ہم نے فصل اقر ار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریافت کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں ہے مکان و وفت ومسروق منہ کو بھی دریافت کرے گا ہیں جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں ک اہ را کر در ہوٹی قر میدے کے صدد در ہونگر ماں کا ضامی سوگا۔ سے بیٹی انسکی گواہوں نے اپنی گواہی پر ادروں کو گواہ کر دیا۔ کم نا کر فی ہاب الشادات۔

عد، ات ہے گا ہے تو سارق پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دے گا اور اگر وہ گواہوں کی عدالت ہے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ کا نے جانے کا حکم ندد ہے گا جب تک کہ گوا ہوں کا حال دریا فٹ نہ کرے اور عدالت ظاہر ہونے تک سارق کو قیدر کھے گا پھراس ے ات میں کہوہ قید ہےا گر گوا ہوں کی عد الت خاہر ہوگئی پئن اگرمسروق منہ حاضر ہوتو قاضی چوریر ہاتھ کا نے جانے کا تنظم دیسے دے گا وروہ نا بب ہوتو سارق کے ہاتھ کا نے جانے کا حکم ندوے گا اور اگر مسروق مندحا ضربواور قاضی نے چوریر ہاتھ کا نے ج نے کا تھم دے دیا پچر استیفا قطع ہے پہنے مسروق منہ نائب ہو گیا تو ا مام محذ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مث ﷺ نے اس میں اختا، ف کیا ہے بعض نے کہا کہ واجب ہے کہاں میں امام اعظم کے دوقول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کاٹ ویا ج ہے گا اور برقول دومنہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے فرہ پا کہ استیفی قطع اہم معظمؓ کے اوّل و ترخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہےاورا گر دوگواہوں نے چوری پر گواہی دی پھر ن دونوں کی عدالت فل ہر ہونے کے بعد دونوں عائب ہو گئے یامر گئے اور بنوز قاضی نے حکم نیس ویا یا جاری نہیں ہوا ہے قوان دونو ں صورتوں میں امام اعظم کے اوٰل قول کےموافق قاضی پیچھ حکم نہ دے گا اور ندنا فنذ کرے گا اور دوسرے قول کے موفق تھم دے کرنا فنذ کر دے گا اور اگر دونوں گواہ ف تن یا مرتدیا ندھے ہو گئے یا دونوں کی مقل جاتی رہی پس اگر ایساامر قبل تھم قضا ۔ کے واقع ہواتو تھم قضا ہونے سے وافعے ہوا اگر بیامور بعدتھم ہونے کے قبل پیش نے تو جاری ہونے ہے مانع ہوں گے اورا گر دو گوا ہوں نے دومر دوں پر گو ہی دی کہ فلاں وفلاں دونوں نے فلال صحف ک چوری کی اور دونو ں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونو ں پر گوا بی دی ہےان میں ہے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نہیں آید تو بنا بر '' خرتول اما ما بوحنیفہ کے اور وہی صاحبین کا تول ہے میتھم ہے کہ جو حاضر ہے اُس کا ہاتھ کا ٹ ویا جائے گا پھر جو غائب ہے جب جا ضربواور ما لک مال اس کو قاضی کے حضور میں ئے گیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ دو ہارہ گواہ چیش کرے میرمحیط میں ہے۔ اً ہر مام المسلمین نے کسی چور کے باتھ کا ہے جائے کا حکم دے دیا پھرمسروق تمنیہ نے اس کوعفو کر دیا کیا تو اُس کا عفو کرتا بطل ہے بیا چندح میں لکھا ہے اگر دو کا فروں نے ایک کا فروا یک مسلمان پرسرقہ کی گواہی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا نہ جائے گا جیسے مسعہ ن کا ہاتھ نہک اٹی جائے گا اگر دو گوا ہوں ۔ ایک آ دی پر گوا ہی دی کہ اس نے گائے چرا کی ہے اور دونوں نے اس کے رنگا میں اختایاف کیا کہ دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ وہ سفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیا دکھی تو امام اعظم ہے نز ویک گواہی مقبول ہوگی اورصاحبینؓ نے اس میں خل ف کیا ہے اور کرخیؓ نے فر مایا کہ بیا نتا، ف ایسے دور گئوں میں ہے جو یا ہم منتثابہ ہوں جیسے سرخی وزر دمی ور جو ہا ہم متشابہ بیں جیسے سپیدی وسیا ہی تو ہے گواہی ہاں جماع مقبوں ندہوگی اور سی ہے گدسب میں اختلاف ہے اورا گر دونوں میں ہے لیک نے گوا ہی دی کداس نے نیل چریا اور دوسرے نے گوا ہی دی کداس نے گائے چرائی تو یالا جماع گوا ہی قبول نہ ہوگا اوراً سر دونوں نے گوای دی کہاس نے کپڑا جرایا ہے مگر ایک نے کہا کہ کپڑا ہروی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو سنخ الی سیمان میں ندکور ہے کہا**ں میں بھی اختلاف ہے اور شنخ ابوحفص میں ندکور ہے کہ ب**الا جماع الیسی گواہی قبول نہ ہوگی جس پرسرقہ کی گوا بی دی گئی ہے اگر اس نے کہا کہ بیمیر ااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوا یا تھا اور بیمنکر ہو گیا تھا یا میں نے اس سے خریدا تھا یا کہا کہ اس نے اقر رکیا تھا کہ میرمیرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے حدس قط کی جائے گی میرمحیط میں ہے اور اگر دو گواموں نے گواہی دی کہ میرم**ال اس زید نے چرایا ہے اور دوسر ہے دو گوا**ہوں نے گواہی دی کہ میرمال ا*س عمر و نے چر*ایا اورمسر وق منہ لیعنی جس کا مال چرا یا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زبید نے چرا یا ہے تو زبیر کا ہاتھ تھیں کا ٹا جائے گا بیرمحیط سرنسی میں ہے۔

و سروق منه ما لک مال مسروقه بعنی جس کامال چورنے چرایا۔

پس اگر کسی کے گھر میں وافل ہوا (چورا بی) جہاں متائ محفوظ ہا اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو با ہر زکال تو ، لک کو افتیا ہر (وور) ہے کہ اس کو قتل کر دے اور نو ور ابن ساتہ میں ہے کہ امام محکہ نے فرمایا کہ اگر چور سیندھ دیتا ہوکو گھری (گھر میں) میں ور ما کست اس کو دیکھ کرچور کو آئی کر چا تا شروع کیا لیس اگر وہ بھا گئی تو خیر ور شاس کو رواہے کہ چور کو آئی کر ہے اور نو اور ابن رہتم میں تو ل مام محکہ اس طرح نہ کہ امام محکہ نے کہا کہ اگر چور مکان میں سیندھ دیتا ہواور مالک نے اس کو قبل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا مام محکہ اس موقل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا منامین بہوگا اور مجر داور نو اور بن ساعہ میں امام محکہ ہے مروی ہے کہا تر چور کس کے دار میں واضل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور رہی جو ناکہ میں اس کو پکر نہیں سکتا ہوں تو اس کورو ہے کہ قبل کر دیا تو قاتل پر قصاص و دیت کچھلازم شہوگی میں محیط سرخسی میں ہے۔
دیا تو قاتل پر قصاص و دیت کچھلازم شہوگی میں محیط سرخسی میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے بیہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دار سے باہر نکال لایا پھر ما لک مال

### اس کے پیچھے دوڑ ااوراُ س کول کرڈ الاتو مالک پر پھھیں ہے:

قادی بلسر قند بین تعلیہ ہور نے ایک محص کی دیوار میں سیند ھ گائی شروع کی اور بنوز سورا خ نہ ہوت ہوت ہو ہے اللہ خوص کی دیوار میں سیند ھ گائی شروع کی اور بنوز سورا خ نہ ہوت ہوگا ور ما لک نہ کور ما لک نہ کور کے اس کی ویت واجب ہوگی اور ما لک نہ کور ہے گائی از سآنے گایہ ذیر و بین ہے قادی ایوالیٹ میں نہ کور ہے کہ ایک شخص دوسر ہے کی دیوار پر چڑ ھابغرض چوری کے اور دیوار پر پر قبل از سآنے گایہ ذیر و بین ما یک و یوار کوخوف ہوا کہ میں جوایہ تو یہ چو در لے کرچل دے گائی آیا ما مک کو حلال کہ اس کو چھینک مارے تو فرمایہ کہ ہا ہے اس کو حلال کہ اس کو چھینک مارے تو فرمایہ کہ ہا ہے اس مقد رک شرط فرمایہ کہ ہوا ہے بشرطیکہ چو در دس در ہم یو زیووہ کی ہواور فقیہ ایوالیٹ نے فرمایا کہ ہما ہے اس کو ایک شخص دوسر سے نہیں گائی ہے بلکہ مطلقاً فرمایا ہے کہ اُس کو تیرو غیرہ مارد ہے کا اختیار ہے۔ جنایات الجامع الصغیر میں نہ کور ہے کہ ایک شخص دوسر سے کہ ایک فول کر ڈالاتو ماک کو دائل ہوا اور مال چیاکر اس کو دار ہے با ہم زکال لایا بھر ما لک مال اُس کے چیچے دوڑ ااور اُس کوئل کر ڈالاتو ماک کے بیال رات کو داخل ہوا اور مال چیاکر اس کو دارے جا ہم زکال لایا بھر ما لک مال اُس کے چیچے دوڑ ااور اُس کوئل کر ڈالاتو ماک کے بیال رات کو داخل ہوا اور مال جیاکر اس کو دارے سو می مؤلامات

پر بہتین ہے اور مشائے نے فرہ یو ک اس سے مرادیہ ہے کہ بیدالینی صورت میں ہے کہ سوئے آئی کرنے کے اور کسی طرح اس سے میں واپس ندد سے سکتا ہو پس جب کہ یک صورت ہوتو اُس کوٹس کرنا روا ہے اور قاتل پر ضان واجب ندہوگی اور منتقی میں لکھ ہے کدا گرک کے پاس ایک گردہ رو فی ہو ور دوسرے نے اس سے چھین لینی جبابی تو مالیک کوروا ہے کہ اس سے تعوار سے مقابلہ کرے جب کرا ہے نفس پر جوک سے فالف جواور اس طرح اگر اس کے پینے کا پانی ہوتو کی میں بھی بہی تھم ہے میں جھے

قال المترجم جب اپنے غش پرخالف ہو ہوک یہ بیس سے بیام ہے نواہ ملک ایس ہو جب کھڑ ت سے پائی مات ہیں مثل عرب وغیرہ کے ہو فاقیم ۔ ایک جورمعروف ہے لینی مشہور چور ہے اس کو کس نے ایک حالت میں پایا کہ وہ چوری میں نہیں مشغول تھا بلکہ اپنی اور ضرورت میں مشغول تھا تو اس کو آئیل کرنا روانہیں ہے بال اس کو پکڑ کراہا م المسلمین کے پاس لائے تا کہ مام اس کو قید کر کے تو برکا نے بظہیر میں ہے اگر ما مک مال چور پر چلا یا کہ وہ مجاگیا تو ما لک کو پیچھا کر کے اس کو ہارتا روانہیں ہے اللہ آئیدا سک کا تیجھ من سے بھا گا ہوتو حلال ہے کہ اس کا پیچھ کر کے اس کو ہتھیا رہے مارے یہاں تک کہ اُس کے لیانہ بعظ مرقد اس محیط میں ہوا وہ مدی کے جن میں مشخب ہے کہ جب چور پر دعوی کر ہے تو با یں لفظ دعوی کر ہے کہ اُس نے لیانہ بعظ مرقد اس طرح گوا ہوں کے جن میں مشخب ہے کہ جب چور پر دعوی کر سے کہ گوا ہی دیں یا بول کہیں کہ میال اس طالب طرح گوا ہوں کہ تا کہ باتھ کا شخے کی صد پور کے ذمہ سے سو قط ہو جانے ۔ ایک نے دوسر سے پر دعوی کی کہ اس نے جمعے سے مال جرالی کے جس چور نے کہ کہ بال میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضدمن ہوگا اور اس کا باتھ نہیں کا ٹی جائے گا اگر چھاس کے بعدوہ چرا لینے کا جس چور نے کہ کہ بال میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضدمن ہوگا اور اس کا باتھ نہیں کا ٹی جائے گا اگر چھاس کے بعدوہ چرا لینے کا کہ جائے گا اگر چھاس ہے۔

ایک نے دوسرے پرسرفہ کا دعوی کیا اور مد ما مایہ نے اُسے انکارکیا تو امام اعظم نے فرمایہ کہ اسے تم لی جے گ ہی گرائی نے قسم سے انکار کیا تو اس پر بال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا تھم نہیں دیا جائے گا کذائی الظہیر بیاور سی طرح آئر اُس نے اقر ارسے رجوع کرلیا تہ بھی یہ تھم ہے اور اسی طرح گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ف ماری ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کا تا جائے گا بیعتی ہیں ہے اور وہ گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ف دیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کی کہ پہنیں بلکہ فل ل دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور اقل کی و بہت کے دونوں گواہ ضامن ہوں گئے اور اگر دوسرے ووگو، ہوں نے اقل گواہوں کے رجوع کر لینے پر گواہی دی تو مقبوں نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ دوگو جول نے چور کے اقر ارسرفہ پر گواہی دی اور مشرے یہ فرمش ہوتا اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا اور اُس کی ہا وہ کی دی گواہی دی پھر دو لو ہوں ہے ۔ جوع کیا اور وہ کی گواہی دی گواہی دی تو اس کا ہاتھ نہا کا نا جائے گا اور اس کی گا اور اس کا کا کا جائے گا اور اس کی باتھ نہیں کا نا جائے گا اور اس کی تو اس کا کا جائے گا اور اس کا کیا تھا تیں کا کا تو بیا ہی دی گواہ میں دو کو ایس کا کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اور اس کی تھا تا رہا دی ہوری کی گواہی دی تو اس دونوں مشہور تیں ہا بیس سے سی کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور مال کا تھم اول کی جو کا کیا تا تھا تھا تا تارہ انہیں سے سی کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور اس کی کا اور اس کی کا ہو تاتا تارہ فادیہ بھی ہے۔

(b): C/1

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جن میں نہ کا ٹا جائے گا اس میں تین نصیس ہیں

فعن : ١

#### جن صورتوں میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

اگر بوریے کے اصل مال پر دست کارٹی غالب ہوجیے بغدادی وجر جانی چٹا کیاں ہوتی ہیں کہ ان کی بناوٹ بی کی قیمت کہ اتی ہوتو مش کئے نے فر مایا کہ اس ہیں ہی ہاتھ کا ٹاجائی ہیں ہے اور دروازوں کے سرقہ میں جب بی ہاتھ کا ٹاجائی کہ جب و وجرز مین ہوں اور خفیف ہوں کہ ایک آدی پر اُن کا اُٹی لے جانا ہیں رکی نہ ہواس واسط کے کہ بین رکی دروازوں کی چوری پر رغبت نہیں کی جاتی گا ہے ہیں ہیں ہے اور جو چیزیں جد فاسد و مجرنہ ہیں کا جائے گا ہے ہوں گا اور اگر در سے مرکب ہول تو ان کے سرقہ میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا ہے ہدا ہیں ہے اور فو اکر تر اُن کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا ہے ہدا ہیں ہے اور فو اکہ خشک جولوگوں کے پاس رہے ہیں جسے اخروت و ہدا متو ان کے چرائے میں ہاتھ کی شرطیکہ وہ ترز مین ہوا ور جونو اکہ در خت پر ہوں اور جو کھی بنوز کا نی نہ کہ ہوتو اُس کی چوری ہیں ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر فوا کہ بعد استحکام کے تو ڈا گیا اور کھیتی کا ٹ کر کی احاط میں میں کا فی میں ہورواز وہ تفل ہے رکھی گئو قو اس کی چوری ہے ہاتھ کا ٹاجائے گا ہے ہرائے وہائی میں ہے۔

کڑتے ہوں خواہ کپلل درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسودگی ہوتو جدد گڑنے والے کیجلوں کی چورگ سے ہ تھ نہیں کا ناچائے گا اورخواہ درخت پر سے سیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اور اگر کچل ایسے ہوں کہ جلد نہ گڑتے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گابیدڈ فیمرہ میں ہے۔

#### ٹریدورونی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا:

تمر مرحبوب میں اور روغنوں ( تھی' تیل یا چر ٹی ) میں اور طیب وعود ومثنگ ان سب کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور ای طرت ، ٹررونی یا ستان یا صوف کو چرایا تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراسی طرح اگر گیہوں یا جو یا آٹ یا ستو یا جھی یا جھو ہارے یا منتقی یا روغن زیتون کوچرایا قو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرح سیننے کی چیزوں اور فروش اور نیزلو ہے و پیتل وجست کے برتنوں (یا تا نہ ہو )اور لکڑی'اور چڑے کمائے ہوئے اور کاغذ و چھریں وقینجیاں وٹر از و میں اور رسیاں چرائے میں بھی ہاتھ کا ثاجائے گا (بشرطیکہ نصاب سرقہ چرا ہو) اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے میسراج و ہاج میں ہے اور خام کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نیز پھروں کی باغریوں چرائے ہے بھی ہاتھ نہیں کا تا جاتا ہے اور نمک چرائے '' ہے بھی ہاتھ نہیں کا تا جاتا ہے ہیے بین میں ہے اور ا ما معظم فن فرمایا کے سینگوں کی چوری میں باتھ کا ثانہیں ہے خواہ معمولہ ہول یا غیر معمولہ ہول بعنی بنائے ہوئے ہوں یا کم نے ہوئے ندہوں اور اگر کوئی درخت جڑ سمیت ہوئے ہے چریو حالا نکہ وہ دس درہم کا ہےتو اس میں ہاتھ کا ثنائبیں آتا ہے بیسراج و ہائ میں ہے اور سرکہ (صاف کیا ہوا) وشہد کی چوری میں ہالا تفاق ہاتھ کا ثاجا تا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تا جراہل عدل ہے کسی باغی نے کچھے چرایا در حالیکہ و وان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیتا تا رخانیہ میں ہےا ورشکر چرانے ہے بالا جماع کا ٹا جائے گا یہ مدابیر سے اور اہام محمد ہے مروی ہے ہاتھی وانت چرائے میں جب کداس ہے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہویا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے اس واسطے کداس کے مال مونے میں اختا، ف ہے اور مش کئے نے فر مایا کہ بیتھم جواما م محدٌ نے ذکر فر مایا ہے واجب ہے کہ ایسے ہاتھی وانت میں ہو جو ، استخو نہائے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ شد کا تا جائے گا ہ وہ مباح میں سے ہے اور معمولہ میں اس • سطے باتھ کا ناج تا ہے کہ اس بین صنعت فی لب (باتلی دانت پرصنعت مناب ہوتی ہے) ہے۔ ایس ایسا ہو گیا جیسے معمول لکڑی کذائی ل یف ح لینی جیسے لکڑی مبرح ہوتی ہے مگر جب اس کے تخت وغیر ہبنائے گئے تو ان کے چرائے سے ہاتھ کا ثاجا تا ہے ویساہی یہاں بی فانہم اور طاہر الروایة کے موافق آ گبینہ کی چوری سے ہاتھ تبیل کا ناجائے گاریفتے لقد بر میں ہے۔

ار کی نے سروے عبلہ (جدیدہ ہے) اوراق کوبل اس کے کہان میں پھولکھا جائے جایا تو چور کا باتھ کا نا جائے گا جب ہے جہلہ خسب پور ہو یہ عید عبلہ خس جا اور دفتر بائے حساب ہے وہ دفتر ہائے جا اوراگر وہ جنوز حسب میں ہول ان کا حساب نہ گذر گیں ہوتو باتھ نہ کا ناج کے گا اور دفتر ہائے تھے اس بائے حساب ہے وہ دفتر ہا اور منز ہائے تا جا کہ نا ہو ہے گا اور دفتر ہائے تھے اس بائے کہا نہ ہے تھے وہ کا ناج ہے گا اور دفتر ہائے تھے اس بائے کہا ہوئے گا اور اگر ہائے تا ہے اور اسطے کہان ہے مقصود ورق ہیں بیر مرائ وہائے میں ہول کا ناج ہے گا بید ذمیرہ تھے ہول کی ڈیٹر یا ہول کی ڈیٹر یا ہول کا ناج ہے گا بید ذمیرہ کی ہول کا ناج ہے گا بید فیرہ کی ہول کا ناج کا ناج ہول کا ناج ہول کا ناج کا کا ناج کا نا

الله عقر أردويس المشكر اكباج تاب راى بي بتصفر (شكر بي مشكار تعيين) [المنجد] (عافظ)

ہوتو قیاں یہ ہے کہ ہاتھ کا ٹاجائے اور استحسانا ہاتھ ندکا ٹاجائے گاخواہ جو پچھاس نے لیا ہے وہ بقدراس کے مال سے ہو یا کم ہو وراگر زید نے اس کا عروض مساوی وی ور درہم کے چرایہ ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گالیکن اگر زید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے تق کے عوض رہن لیا ہے یا ہینے تق کی ادائی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگر ا اس نے اپنے تق سے جیدشم کے دراہم لے لیس یو اس سے کھوئے لے لیے تو ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گا میرات وہائے میں ہے۔

اگرمكاتب ياغلام نے مولى كے قرض دار ہے كچھ جراليا تو ہاتھ كا ثاجائے گا:

ہ ہم نکا اور طرف یہ ہے کہ اس کی چوری ہے ہاتھ کا ٹاج تا ہے تو چور کا ہاتھ کا ٹاج نے گابید فرخیرہ میں ہے۔اً سرقتقہ چری جس میں پانی بھر ہوا ہے وروووں ورہم کا ہے تو ہاتھ نیس کا ٹاج نے گااور سرقتقہ کا پانی اس نے دار کے اندر بی پی لیا ہو پھر فالی تنقہ ہا ہر نکال لایا تو ہاتھ کا ٹاجائے گابیر تم ایبید میں ہے۔

# مام اعظم عند بدوا مام محمد عند كنز ديك كفن چور برقطع يزبين:

قد وری میں فر مایا کہ اگرائیں مندیل چرائی جس میں درہموں کی تھیلی ہےتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورمندیل ( متل، مال ے وقی ہے ) ہے وہ مند میں مراد ہے کہ ما دستا کے موافق اس میں درہم ہا ندھتے ہیں بیرمحیط میں ہےاور شراییا کیٹر اچری نیجس ک قیمت دس درہم نبیس ہےاوراس کی جیب میں دس درہم سکہ زو دیائے گئے حاما نکیہ چوران کونبیس جانتا تھا تو میں اس کا ہاتھ نبیس کا ٹو پ گا ورا ً سرو وان کو جان کر کیز اچراا یا بیوتو اس باتھ کا ناجائے گا ورا ً سرجراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (حمیلہ ) جس میں ماں ہو یا کیسہ جس میں ماں ہے تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا ہے میسوط میں ہے اورا اُسرکسی نے فسطاط (بڑا خیمہ) چرایو کیس اگر وہ کھڑ تھا اُس حالت میں اُس کوچرایا ہے تو ہاتھ نہ کا نہ جائے گا اورا ً سرکہیں لین رکھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسرات و ہاتی میں ے اورا اً سرکی مردیا عورت ہے دغل یازی ( کھونالی و یب ہی ہے ہے یا کرکے مال لے لیا ہویالوٹ نبایوا جک بے بھا گا تو س پر باتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور کفن چور پر ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے ہیاں ماعظم وامام محدّے نزویک ہے میہ ہدایہ میں ہے۔اگرکسی نے قیر میں ے درہم یا دیناریا ورکوئی چیز سوائے گفن کے چرالی تو بالا جماٹ اس پر ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے بیراٹ و ہائے میں ہے۔ اً سرقبرَ کی ہیت مقفل میں ہوتو ہماری مشائخ نے اختاد ف کیا ہے اوراصحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا نا جائے گا خواہ س نے گفن کھود کر قبر ہے چرایاس ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت ہے چرایا ہوا ور اس طرح اگر تا ابوت ہے جو قافلہ میں ہے گفن چورایا تو اصح یہ ہے کہ باتھ نہیں گانا جائے گا بیکا فی میں ہے۔ اگر مشتری نے جوچیز باٹ سے بشرہ منیار با لَع خریدی ہے مدت منیار کے اندر باٹ سے چرانی تو اس پر ہاتھ کا نمانبیں آتا ہے اور اکر ک نے دوسرے کے واشطے کی چیز کی وصیت کی پھرموصی کی موت سے پہنے اس نے موصی نے پاس سے چراں تو اس کا ہاتھ کا تاجائے گا اور اکر موصی کی موت کے بعد قبل اپنے قبول کے چرائی تو ہاتھ نہیں کا تاجائے گا بیہران و ہان میں ہےاورا گرئسی نے مال غنائم میں ہے یا بیت المال ممیں ہے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ ''زاوہو یا غلام ہو بیہ نہا یہ جس ہےاورا نے مال کے چرا نے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے میڈ بین میں ہے۔اگر چور کا ہاتھ ک متن کا کی چوری میں کا ٹا گیا اور بیمتن ٹا س کے ما مک کووالیس کر دی گئی بھر چور نے دوبار واس کو چورالیے تو استحب نا ہمار ہے نزدیک باتھ نہیں کا ، جائے گا پیمسبوط میں ہے اور ای طرح اگر چور کے پاس سے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرا سے قو چور اؤں کو ور ما مک کو دونوں میں ہے کئی کو بیا ختیار شہو گا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کائے بیرمحیط سرھنی میں ہے اور اصل ہمارے نز دیک بیے ہے کہ جب تک مال عین مسروق میں کچھ تبدیل نہیں آتا ہے اور بحالہ اس کودو ہار وچور نے چرایا تو ہمارے نز دیک دویارہ اس کا ماتھ نہیں کا ناجائے گا اورا کر اس بی فیبت میں دویارہ تبدیل ہوگیا ہوتو اس کا ماتھ کا ناجائے گا مثلہ سمبے رو کی چراقی کہ چور کا ہاتھ کا ٹ کر ما لک کووا ہیں دئی گئی چرے اس کا سات کا ت لیا گیا تو سوت کو دو ہارہ چور نے چرایو یا سوت تھا کہ وہ بن كركيز ابوكيا تواليا بالإجماع ال كالإتھاكا ، جائے گابیشن المحاوي ميں ہے۔

اً سرودرہم چرائے پس اس کی وجہ ہے چور کا ہاتھ کا ناگیا اور دراہم مذکوراس کے ما مک کوواپس و یہ گئے پھر دویارہ انہیں

در ہموں کواس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگران کومع اور سو در ہم کے چرایا تو اس کا یاؤں کا ٹا جائے گا خواہ سے وونوں سیکٹے ہے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جداممتیز ہوں بیظہیر ہیٹیں ہے اورا گرسونا یا جاندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ سے کا ٹا گینا اور مال مذکوراس کے ما لک کو والیس کیا گیا چھر ما لک نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن ہے اس کے درجم سکہ و ر بنوائے پھر چور نے اس کو دویا رہ چرایو تو امام اعظم کے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اورصاحبینؓ نے فر مایا کہ ہاتھ کا ٹاجائے گا ہیہ شرح طی وی میں ہے۔ کفایعۃ البقی میں مذکور ہے کہ ایک کیڑا جریں وراس کوسلایا پھراس کورد کر دیں(۱۱ پس کر دیے گئے) پھر س میں 'قص ن آ گیا پھراس نے ناقص کو چورا یا تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بہنہرالفائق میں ہےا درا گر گائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا باتھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کووالیس دی گئی پھر مالک کے پاس وہ بچہ جنی پھر چورنے اس کا بچہ چرایا تواس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور گرکسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور عین مذکوراس کے مالک کوواپس وی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی پھراس کوخر بیدلیا پھر دویارہ چور نے اس کو جرایا تو اہام محمدؓ نے بیمسئدکسی کتاب میں ذکرنہیں فر مایا اورمشا کئے نے اس میں اختار ف کیا ہے جنا نجے ہمارے عراقی مشائخ فرہ تے ہیں کہاس کا ہاتھ نہیں کا تاجائے گا اور مشائخ ماوراءالنبر فرماتے ہیں کہ یا تھ کا ٹا جائے گا بیٹلہیر ہیمیں ہےاورای طرح اگر مالک نے وہ چیز چور کے باتھ فروخت کر دی پھراس ہے خربیری پھر دویا رہ چور نے اس کو چوریا تو بھی ایسا ہی تھم ہے بینہرالفا کق میں ہے۔ ایک نے اپنے مال ک زکو ۃ نکالی اورا مگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانٹ وے پھراس کوکسی غنی یا فقیرنے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ہنوز وہ اس کی ملک میں یا قی تھی اور یہی مختار ے بیغیا ٹیہ میں ہے اور اگر کسی چور نے حرنی مستامن' کا ماں چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور یہ جمارے نز دیک بدلیل استحسان ہے۔ اہل عدل کے کسی '' ومی نے اہل بغی کے کشکر میں رات کے وقت غارت کی اوران میں ہے کسی '' ومی کا پچھو ، پرچرالیا اورا ک کو مام اہل عدل کے بیس ل بیتو فر مایا کہ میں اس کا ہاتھ تھیں کا ٹول گا اس واسطے کہ اہل عدر کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قدرت حاصل ہوا ہل بغاوت کا مال لے لین وراس کور کھ چھوڑیں یہاں تک کہ باغی وگ تو بدکریں یا مرجا تمیں پھریہ ہاں ان کے وارثو کو دے دیا جائے گا پس اس طرح چوری کرنے میں شبہہ ہو گیا کہ اُس نے اسی طریق ہے لیا ہواور اسی طرح اگر یا غیوں کمیں ہے کوئی '' دمی اہل حق وعدل کے نشکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی تبییں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ اہل بغاوت مال ہل عدل کا طلال جانتے ہیں اور ان کی تاویل اگر جہ فاسد ہے کیئن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضام کیا گیا تو وہ بمنز لہ تا ویل سیح کے ہوگئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں ہے کسی آ دمی نے دوسرے کا مال چرالیا حال نکیہ چور اس کو کا فرکہت ہے اور ا س کا مال لین وخون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹو ں گا اس واسطے کہتا ویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تا ویل کا کچھا عتبارنہیں ہےاس واسطے اُس کی ضان ساقطنہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹمانجھی ساقط نہ ہوگا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل عدل کے تحت میں ہے ہیں ا مام اہل عدل کو اس پر دستریں ہے کہ ہاتھ کا ننے کی حداس پر یوری جاری کر دے بخلاف اس مخف کے کہ جوا ہل بغ وت کے کشکر میں ہے کہ اس لاا مام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

یے بیخی جو مخص دارائحرب کارہنے والا دارالسلام میں پچھیدت کے واسطے اس نے کرداخل ہوا' ۱۲من کے وہ لوگ جوامام وفت سے بغاوت اختیار کر کے اُس سے خلاف ہوں یاا

(P): 020

## حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

حرز کی اقسام:

حرز دوطر س کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی ہات تھا ظت کی خود مو جود ہے جیسے ہوت دوراورا لیے حرز کو حرز بدمکان

ہمتہ جیں اور پھی فسطاط و دو کان وخیموں کا تھم ہے کہ سیسب چیزیں حرز ہوتی جیں اگر چہان میں کوئی شخص حافظ شہوخواہ ان میں ہے
چور نے ایک حالت میں چرایا کہ اُس کا دروازہ کھا ہوا تھا یا دروازہ ہی شہاس واسطے کہ مجارت سے غرض احراز ہوتی ہے گئن و ضلح
رہے کہ ہاتھا اس وقت تک نہیں کا ٹرچ ہے گا جب تک کہ مہر نہ نکال لائے بخلاف حراز بحافظ کے کہ اگر حافظ ہواور چور نے ب کی تو
اس کا ہاتھ کا ٹرج ہے گا خواہ و ویا ہر لا یہ ہو یہ نہ لا یہ ہو دو محرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مبحد میں جینے اور اپنے یہ سازی خواہ و وہ اس کا محرز ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ حافظ نہ کوراس متاع ہے تر یب ہواور اگر ساس ہے دور ہوتو وہ اس کا حفظ طاحت کرنے والانہیں ہے اور قریب اس کو کہتے ہے کہ استے فاصلہ پر ہوکہ اس کود کی شااور تھا طاح کرسکتا ہواور اس میں پہلے فرق ترنیس ہے کہ حافظ طاحت کرنے والانہیں ہے اور اگر اپ کی گئی تو چور کا ہاتھ کا ٹرجا ہے گا بھر طیکہ ایک جگر ہو یہ اور کی بیا اور چور کا ہاتھ کا ٹرجا ہے گا بھر طیکہ ایک جگر ہی ہو کہ اس کی جو کہ اور اس کی حفظ میں بو یہ جگر ہے ہو یہ ہو کہ اس کی جو کہ اس کی جو کہ اور اس کی حفظ میں ہو یہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ اس کی جو کہ اور اس کی حفظ طحت کر سکتا ہے ہو جو اس میں ہو یہ اور اس کی حفظ طحت کر سکتا ہے ہو جو اس میں ہو یہ اور اس کی حفظ طحت کر سکتا ہے ہو جو کہ اس کی حور کہ گئی تو چور کا ہاتھ کا ٹرجا ہے گا بشر طیکہ ایک جگر میں ہو کہ اس کی حفظ اور اس کی حفظ طحت کر سکتا ہے ہو جو کہ اس کے سے دور کہ کو کہ کا بھو سے گا بشر طیکہ ایک جگر میں میں ہو کہ کہ اس کے دور کہ لا کہ وہ کو کہ کا خواہ دور کی گئی تو جور کی گئی تو چور کی باتھ کا ٹر جانے گا بشر طیکہ اس کے جو کہ ہو اس کر کے دور کہ کو بیت کا بشر طیکہ اس کے جو کہ ہو اس کی جانے گا بشر طیکہ اس کی جو کہ دور کو کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کر کو کہ کو

ا م ابوحنیفہ جوالیا تو اسکا ہاتھ کا گرجمام میں کسی نے نیچے سے کیڑ اجرالیا تو اسکا ہاتھ کا ٹاجائیگا:

ہمارے مشائے نے فرماید کہ ہرنو گا کا حرز ملیحدہ ہے ہیں جو حرز جس کے واسطے معتبر ہے اگر اس میں سے بید چیز چر آن تو

ہاتھ کا نا جائے گا ویے مشاؤ دا پہ کو اصطبل ہے یہ ہمری کو خطیرہ ہے چرائیا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گران مقامول ہے اس نے درم

یا دین رچر کے تو ہاتھ ٹیمیں کا ٹا جائے گا اور قب وی کرفی میں ہے کہ جو چیز ایک نوع کے واسطے حرز ہو وہ ہرنوع کے واسطے حرز ہرتی کہ کہ سے کہ اسلے حرز ہر یہ کو اسطے حرز ہرنو کا کے واسطے حرز ہرنو کو بہت خرب ہو کہ اور مشرح نے ہوئی کے واسطے حرز قرر دیا ہے اور قرمایا کہ یکی تھے ہے ہیں مان ور بہت و با تو درہ ہم و دین روموتی کے واسطے حرز قرر دیا ہے اور قرمایا کہ یکی تھے ہم بیان و ہون میں ہوا ورش کی اسلے حرز ہر مکان میں احراز بحافظ کا اختب رئیل ہے اور شمل الائم کہ مرد ہو گا کہ ہم میں ہے راہ کو جائے تھا ٹا جو کے گا اور اگر دن کو چرایا تو نہیں اور بہو وگوں کہ عادت جہا م میں تھوڑی رات گئے تک جو نے اس قد ربحنو لدون کے ہے بیدا فتیار شرح محتار میں ہوا ور اسلے میں اس کے بیاس موجود ہو تو ہوں کہ بیا تھی کہ کا جائے گا تا جو بیا گا تھیں کا باج ہے گا اور بیکی ظاہر المذیب میں کہ کہ بیاں دائے وہ بی کو روں و بھول بھی گوڑے کے بیا تھونیس کا ٹا جائے گا اور بیکی ظاہر المذیب بیان دائے وہ بیان دائے وہ بیان دائے وہ بی کو کا ٹا جائے گا تھی کہ بیان دائے وہ بیان دائے وہ کا ٹا ہوں کے گا جو بیان دائے وہ بیان دائے وہ کو گا ہو بیان دائے وہ کا ٹا ہوں کے گا جو بیل کا ہو کہ گا تھی کہ بیان دائے وہ کا ٹا ہو کے گا وہ کے گا وہ کہ کہ بیان دائے دیں ہو جو دو تو ہوں ہو تو کو رہ کو تو کہ دوغرہ جو بائی وہ گا توں کی شرور کو تو کو کہ جو بیل کو تو کو کر دوغیرہ جو بائی وہ گا ہوں کی شرور کو بیل میں خوں میں میں میں گا وہ کے تو مور فور کو تو کی کو تو کہ ہو تو کو کو کہ ہو کہ جو کہ کو کو کہ ہو گا ہو ہو کہ کو کہ ہو گا ہو گا کو کہ ہو کہ دوغرہ ہو بائی وہ کی دوغرہ میں کہ دوغرہ کی کو کہ دوغرہ دو تو کو کو کو کہ ہو گا ہو کا کا کہ دوغرہ کو کو کہ کا کہ دوغرہ کو کہ دوغرہ کو کہ دوغرہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ دوغرہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو

ے اورائی پرفتوی ہے یہ کا فی میں ہے ورا گرمحرز بدمکان ہے اوراُس کواندر آنے کی اج زیت وکی ٹنی پھراُس نے اجازت سے
و خل ہوکرکونی چیز چراں تو س کا ہاتھ نئیں کا ٹاج ئے گا اوراس کے حق میں میر زینہ ہوگا اگر چدو ہاں کوئی تگہبان ہواورا گرچہ مالک
متائ اُس پر سوتا ہواوران عمارات میں جوائی ہو کہ اس میں بلہ اجازت جب جاہے واغل ہوسکتا ہواور منع نہ کیا جاتا ہوتو میداور
جنگل کا میدان بکساں ہے کہ نگہبان بٹھا لینے ہے محرز ہوجائے گا جسے میجدوراستہ کا تھم ہے بیابیتنا ج میں ہے اورا گرسی نے گون کو
ہیں ڈیرس میں ہے بچھ چرا میا بی صندوق میں ہاتھ ڈاں کر مال لے بیا تو اُس کا ہاتھ کا نہ جائے گا بیٹ بین میں ہے۔

نفاع کے حاجت مند ہوں اور اگر و رکبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں کہ بینی مجر ہے ومن زل ہوں اور ہر مقصورہ میں رہنے و ہوں اور اہل من زں اس دار کبیر کے صحن ہے ہے پر وا ہوں کہ اس ہے ، ننفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اس قد ننفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں ہے چرا کرصحن دار میں لا یا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر بعض مقصورہ کے رہنے و سے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیکا تی میں ہے۔

ہریں ہ اگر آستین (شیروانی' کوٹ وغیرہ) کے باہر درہمول کی تھیلی شکتی ہوئی کو کاٹ کر (رہم لے لیے تو اس کا

#### باتھ کا ٹانہ جائے گا:

چور نے بیت کو نقب لگا کراس میں ہتھ ڈال کرکوئی چیز نے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور بیا مام اعظم وامام محمد کے زویک ہوا بعض ہمارے اصحاب نے فرمایو کہ بیمسند سے بیت کبیر پر محمول ہے جس میں نقب سے داخل ہوناممکن ہے اور اگر بیت اس قدر چھوٹ ہو کہ نقب سے اس میں داخل نہ ہو سکے ہیں اس میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو بالا جم ع ہاتھ کا ٹا جہ نے گا اور اگر سراف کے صندوق میں یا دوسر نے کی سستین (شیروانی کوٹ وغیرہ) میں ہاتھ ڈال کر مال لے بیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسران و ہاج میں ہے۔ چندوگ ایک سرائے میں یا ایک بیت میں ان جائے گا بیسران و باج میں ہے۔ چندوگ ایک سرائے میں یا ایک بیت میں ان جائے گا بیسراجیہ میں ہے۔ اگر آسٹین کے ہا ہرور ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا کرتا تھا یا اس کے سرکے بینچھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بیسراجیہ میں ہے۔ اگر آسٹین کے ہا ہرور ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا کرتا تھا یا اس کے سرکے بینچھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بیسراجیہ میں ہے۔ اگر آسٹین کے ہا ہرور ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا کرتا تھا یا اس کے سرکے دیا ہے وغیرہ کے بند جاتا ہے۔

درہم نے لیے تو اس کا ہاتھ کا ٹا شہائے گا اور اگر ہتین میں ہاتھ ڈاں کر تھیلی کوچاک کرے درہم نے لیے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا نہ کا ٹا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا نہ کا ٹا میں ہے ۔ منتمی میں حسن کی روایت سے مام اعظم سے فدکور ہے کہ امام نے فشاش کے حق میں فر مایا اور فشاش اس تحض کو کہتے ہیں جودرواز وکی غلق کے واسطے ایسی چیز میں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس سے اس کو کھوں لے کہ اگر فشاش نے دن میں ورواز و بند کھول لیا اور دارو بیت میں ہوئی نہیں ہے اور منتا کے لیے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر داریا بیت میں کوئی اٹل وارواز و بند کھول لیا اور دارو بیت میں ہوئی ہیں جو تا ہے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر داریا جائے گا ور اگر درواز و کھولاتو بھی اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور صوی میں بھو ہے کہ اگر دار کا درواز و کھڑ ابوا ہوا ور مغلق نہ ہولیتی تا یا نہ دیا ہو پھر چور سے بیت ہوا ور مغلق نہ ہولیتی تا یا نہ دیا ہو پھر چور اس میں خفید داخل ہواور خفید اسباب نے ہی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور آگر درواز و دار کھلا ہوا ہو پول وہ دن میں داخل ہوا اور حیل ہوا اور خفید داخل ہوا ور مغلق نہ ہوا ہو گا۔

آئے گابیسراج وہاج میں ہے۔

اگر چراگاہ ہے کوئی بکری یہ گائے یا اونٹ چرالی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹاج ہے گا ایسا بی اہم گئے نے ذکر فرمایا ہے اور شخ الا سلام نے فرمایا کہ الا اس صورت میں ہاتھ کا ٹاجائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی چرواہا گا بہان بواور بقالی میں فہ کور ہے کہ چراگاہ ہو مویٹی چرائے میں ہاتھ کا ٹمانہیں آتا ہے اگر چہان کے ساتھ چراو ہا بہوائی واسطے کہ چرواہا چرانے کے واسطے مقرر بہوتا ہے نہ تھا ظت کے واسطے بس و و چروا ہے کے بہوئے سے حرز مین نہ بول گے اور اگر سوائے چروا ہے کے ان کے ساتھ کوئی اور نگہ بہان بہوتو ہاتھ کا ٹنا واجب بوگا اور ای پرفتو ی ہے اور اگر بھریاں کی گھر میں رات کو آکر رہا کرتی ہوں جو انہیں کے واسطے بنایا گیا ہے اور اس گھر کا ورواز ومقفل ہوتا ہے بس چور نے در بند کوتو ڈکر داخل ہو کر کوئی بکری چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹاج ہوئے گا اور بقالی میں مکھ ہے کہ اگر درواز وبھڑ ابہوتو غلق کا اعتبار ضروری نہیں ہے الگ آئکہ یہ گھر جنگل میں اکیلا ہو یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر بھر وں کو خطیرہ بنا سے اور اس میں بکریاں بچھ کیس وہ خود انہیں کے پاس سوتا ہے تو ان کوئیک مقام پر جمع کر چکا ہو تھے گا امام گھرنے فرمایا کہ آگر کوئی کو فیر حد بین بہتھ کا ئنے ن دی جانے گی میں وی میں ہے اور عامہ مشائے کے نزو کیک اگر اس نے بکریوں کواسے مقام پر جمع کیا جو س نے ان کی حفاظت کے واسطے مقررومہیا کیا ہے پھر ن میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا خواہ ن کے ساتھ نگہہان ہو یا نہ ہو میرمحیط میں ہے اور پہی سیجے ہے بیدذ فیر و میں ہے۔

اگررضاعی ال یا بہن کی کوئی چیز اُس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

اے اس کی تصریح کی سب الطلاق میں مذکور ہے اہاں دیکھنے ہے اللہ سے تال المحر جم عرف دیار میں تول شیخ الاسلام انظہر ہے والنداہم ماا۔ سے جس کو ہمارے عرف میں دانا داور ہندی میں جوائی کہتے ہیں اا۔

#### میزبان کے پاس مہمان نے کھ چرایاتو؟

اکر مہمان نے میزبان کے بہال سے پکھ چرایا تواس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر ایک تو م کا ایک خادم ہواور اس نے ان کی متاع چرائی تواس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے اور اگر اجیر نے کسی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کی اس کو اجازت وی گئی کوئی چیز چرائی تو اس پر بھی ہتھ کا ٹائیس آتا ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر دو ہے کو اجارہ پر دینے والے بھر بیٹے والے دونوں میں ہے کسی نے دوسر سے کا بچھ ماں (نسب ہے تمہنیں ہے) چرالی اور ہر ایک ملیحد و منزل میں ہو ا ہ موجر نے متاجر سے چرابی تو ہتھ نہ کا ورصاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرابی تو ہتھ نہ کا ورصاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرابی تو ہتھ نہ کا ورصاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر کا ہاتھ کا ٹاجا کے گا۔ یہ مراج جائے گا۔ یہ مراج جائے گا۔ یہ مراج ہوئے گا۔ یہ مراج بیان میں ہیں تو ہالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ یہ مراج

(F): die

کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

ے موافق ہاتھ کا نا جائے گا یہ تبیین میں ہے۔ اگر چور کے ایک ہی معصم کی میں دوہتھدیاں ہوں تو بعض نے فرہایہ کہ دونوں ہائی جائے گا اور اگر میمکن نہ جوتو جائے گا اور اگر میمکن نہ جوتو دائد نہ کا ٹی جائے گا اور اگر میمکن نہ جوتو دونوں کا ٹی جائے گا اور اگر میمکن نہ جوتو دونوں کا ٹی جائے گا اور اگر وہ ان دونوں میں سے ایک ہی ہے گرفت کرتا ہوتو جس سے گرفت کرتا ہے وہی کا ٹی جائے گا اور اگر اس کا داہتا ہا وک ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں گی ہوئی ہوں ایس اگر اس پاؤں پر تھڑ اہوسکتا ہوا ور چل سنت ہوتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور اگر اس پاؤں کے تل چل تبیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کا ناجائے گا میمسوط میں ہے۔

حد میں جنس منفعت کی گرفت کا بالکل فوت کروینا جا ترنبیں:

جس پر چوری کی وجہ ہے قطع واجب ہوا اور ہنوزاس کا ہاتھ کہ کہ گھن نے اس کا داہا ہاتھ کا ث دالا پس اُ اُ گیا تھا کہ کہ گھن نے اس کا داہا ہاتھ کا ث دالا پس اُ اُ اِ اِس کا داہا ہاتھ کا شدہ کے سورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں رش واجب ہوا و بھی ہی تھی ہے گا اور اگر بعد خصومت کے بل تھی تھا ایک ایسا ہوا تو بھی ہی تھی ہے تک ن تنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں اُ اُ ہوئے گا اور اگر بعد خصومت کے بل تھی تھا ایک ایسا ہوا تو کا شنہ والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا نا بچوری میں چور کا بایاں پاؤں کا نائی ہو جائے گا اور اگر بعد تھی تھا اُ کے ایسا ہوا تو کا شنہ والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا نائیوری میں کا نے جائے کا نائیس ہو جائے گا تو رہ جو مال سرقہ میں سے تلف کر دیا ہوں کی مضان واجب نہ ہوگی کے داہنا ہا تھ نہیں بلکہ بایاں ہاتھ بھی نہ کا ٹا گو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا نائیو چوری کی وجہ سے کا تاکہ داہنا پاؤں کا نائیو چوری کی وجہ سے اس کا واجن پاؤں کا ناگیا بلکہ داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ سے اس کا واجن پاؤں کا ناگیا بلکہ داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ سے اس کا واجن پاؤں کا ناگیا بلکہ داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ سے اس کا واجنا پاؤل کا نا جائے گا یہ مجیط میں ہے۔

اگرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کاٹ دیاتو پھربھی ضامن نہ ہوگا:

معصم بلکسر جائے دست بر بھی کینی ہاتھ کا و و مقام جہاں پر کنگن مینتے ہیں اور اس کو جمارے عرف میں پہنچ کہتے ہیں ا۔ سے تادیب اوب دینا ۱۳۔

ضائن ہوگا اورا گرجلاد نے چور کا ہایاں پاؤل کا ٹاتو جلادائ پاؤل کی دیت کا ضائن ہوگا اور چور کا داہنا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرجلاد نے اس کے دونوں ہاتھ کا نے تو اس کا داہنا ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قر ار دیا جائے گا اور ہائیں ہاتھ کا جلاد ضائن ہوگا کہ اس کی دیت چورکوا داکرے گا میرمجیط میں ہے۔

### . گرکسی چورنے مال چرالیا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیا تو چورکوسز ائے قطع نہ دی جائے گی:

ا آس کی ال مسروق کے سرقہ میں چور کا ہاتھ کا ٹا گی بچر دوسرے چور نے اس چور سے بید چیز چرائی تو اول چور و یا اصل ما سک و کی کو سے فتی رہ شہوگا کہ دوسر سے چور کا ہاتھ کو اسے اور ایک روایت کے موافق اول چور کو بیا فتیار ہے کہ اس سے وا ہی سے اور اگر دوسر سے چور نے بیل اور پچور کے ہاتھ کا نے جانے کے یا کی شہر کی وجہ سے اس کے ذمہ سے صدسر قد دور کیے جانے کے بعد چرایا تو اول چور کی خصوصی کرنے ہودور سے بچور کا ہتھ کا کا (صدسر قد دیا ) جائے گا بید ہوا بید ہیں ہے۔ نوا در ہشام میں ہے کہ میں نے امام محکہ سے دریا وقت کیا کہ ایک ہور وقد اس کے ہزار درہم اس موق میں نے جس سے ہزار درہم اس وقت میں نے امام محکہ سے دریا وقت کیا کہ ایک ہور وقد اس کے ہزار درہم اس وقت میں ہو اس کے خور ایک اور شخص نے جس سے ہزار درہم اس وقت میں ہور اول کے میں ہور اول کے موالی دیا تو چور کو میں ہور اول کے موالی دیا تو چور کو میں اور تو میں کہ ہوجائے کا لیک ہوائے کا لیک ہوائے گا اور آئر کی کہ والی دیا تو چور کو موالی دیا تو چور کو موالی دیا تو تو تو کی موالی دیا تو تو تو کی موالی کہ میں ہوتا ہے گا اور آئر ہور نے کے بعد والی موقت اس کے گا اور آئر ہور کے کا میں ہوتا ہے گا اور آئر ہور کے اس کی جو میاد کی اور آئر ہور کے اس کی موالی کو واپس دیا تو بھی تھم اس کے عیال میں ہوتو شدی جائے گا اور آئر اس کے والد ماجد یا والد میا ہو ہو کہ اس کی خور کیا ہور گران کے عیال میں جو تو خور کو رہا کے موالی میں ہوتو شدی جائے گا اور آئر اس کے عیال میں جو تو تو ایس دیا تو سر اسے تو موالی کی اور آئر اس کے عیال میں جو تو تو ایس دیا تو سر اسے قطع شدی جائے گا کہ اور آئر اس کے عیال میں ہوتو تو ایس دیا تو سر اسے قطع شدی جائے گی اور آئر عیال میں ہوتو تو ایس اس کی ہوتو کی موالی میں ہوتو کی ہور کی کہ کی کو کہ میں کو کی کو والیس دیا تو سر اسے قطع شدی جائے گی اور آئر عیال میں ہوتو تو ایس اس کی سے تو ایس والی تو میں کی کی کو کہ میں کو کی کو کہ کی کو کی کی کو کہ کی کو کی میں کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کر

اگر کی چور پر مال چوری کی باب سز اے قطع کا تھم ہوگی پھر مالک نے مید مال اس کو جبہ کر کے سراکر دیایا اس کو باتھ
فرونت کر دیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا مید فتح القدیم میں ہے۔ اگر چور ہے کس نے مید ال غصب کرلیا اور مالک نے غاصب سے ضان
اختیار کی تو چور ہے سز اسے قطع ساقط ہوگئی ہے تا بید میں ہے اور سرقد دی درہم کا ہوئے میں ہم عجر ہے کہ مال مسروقد کی قیمت اور
سرقد دی در ہم ہواور نیز ہروز مز اسے قطع دی درہم ہو چنا نچہ اگر روز مرقد اس کی قیمت دی درہم ہواور اس کے بعد اس میں نتھاں
سی سی سرفت میں مرفت نے ہوئے کہ اس مال کے عین میں ہے کہ کھی ہوگئی ہے تو سز اسے قطع دی جائے گی اور اگر بوجہ نقصان نرخ
سی سی سی سی سی سی میں نتھا نہ ہوئی ہوئو سرائے قطع نہ دی جائے گی میرفاہ رالروا بینڈ کا تھم ہے کذا فی الحیط اور اگر کسی خدا میں درہم کی
چوری کا اقر ارکیا چیس اگر میں غلام ما ذول ہوئو اس کا اقر ارکیج ہوئو غلام نہوری میں اور سی موجود ہے ہیں اگر س سے مولی نے اس کے قرار کی
ہوری کی ہویہ کئی گا اگر قائم ہوا اور اگر تلف ہوگی ہوئو غلام نہ کور پر ضان واجب نہ ہوگی خو واس کے مولی نے اس کے قرار کی
سے مولی نے اس کے قرار کی تھدین کی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور میرائی و بائی میں اگر س سے مولی نے اس کے قرار کی تھدین کی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور میں اگر س کے مولی نے اس کے قرار کی تھدین کی تو یہ کن قرار کی تھدین کی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور آگر کی تو میں گیا ہوئے گا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور مسروق میں دیا جائے گا اور اس کی گی کہ کہ تو میں دیا جائے گا اور گا کی گور ہوں دیا جائے گا اور اس کی گی کہ بی دیا ہوئے گا اور گا کی گور ہوں دیا گی موجود ہے پس آگر س کی گور کیا گا کہ بی اور اس کی گور ہو اور کی گا کہ کے گا کہ کور کیا گور پر خوالی کی گور ہو کی گور کیا گا کہ کور کیا گور کیا گور کیا گا کہ کی گور ہوں کیا گور کیا گور کیا گا کور کیا گا کہ کور کیا گا کور کیا گا کہ کور کیا گا کہ کور کیا گا کو کا گا کہ کور کیا گا کو کو کیا گا کیا گور کیا گا کور کیا گا کو کور کیا گا کی گور ہو کیا گا کیا گا کو کیا گا کور کیا گا کو کیا گا کور کی

کبا کہ میں ہیں ہیں ہے ہوا ماعظم کے زوریب ہاتھ کا ناجائے گا ور مال فدکور مسروق مندکووالی ویاجائے گا اور اگر مال فدکور تلف ہو سیا ہوتو ہمارے سب اسی بے نے زویک نام فدکور کا قرار ہابت حدشر کی بیٹی سزائے قطع کے سیح ہوگا اور غام مذکور پر ضان واجب ند ہوگی خوہ سے موں نے اس کی تکذیب کی ہویا تقدیق کی جواور میہ سب اسی وقت ہے کہ نام وقت اقرار کے کبیر ہوا اور اگر وقت اقرار کے صغیر ہوتو اس پر سزائے قطع ہالکل لاز منہیں ستی ہے لیکن مال کی نسبت میں تھم ہے کہ اگر میصغیر ماذوں ہوتو ماں مسروقہ مسروق مندکوو جی دیا جائے گا بشر طیکہ و یہ ہی قائم ہوا ور اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامی ہوگا۔

ا گرچورکوسز ائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہےتو وہ مال اس کے مالک کو

#### واپس دیاجائے گا:

جع نہیں گی جاتی ہے بیسراج وہائ میں ہے۔

نے س کو تلف کر دیا تو ما مک کوا نفتیار ہو گا کداس سے تا وان ( یس تیت مال ندکور ) لے پھرمشتری نے اپنائمن جوادا کیا ہے چور سے واپن لے گااور چور سے اس مال کی قیمت واپن نہیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرایک ہی شخص نے کئی بارسرقد کا نصاب کامل چرایا:

ا آرکسی آدمی نے چور سے غصب کر ں اور چور کا ہاتھ کا ئے جانے کے بعد وہ عاصب کے پاک تلف ہوگئی تو چور کے واسطے اس پر صاب نہ ہوگی اور ما لک کے واسطے بھی صاب نہ ہوگی ہیا جا تا میں ہے۔امام محمدٌ نے فرمایا کدا گرایک مختص نے کئی ہار چوری ک اور پھراس کوایک ہی حد کی سزادی گئی تو میسزااس سب کے واسھے ہوگی اس واسطے کہ جوحدود خانص الند تعالی کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کئی بختی ہو جاتے ہیں تو متداخل ہو جاتے ہیں بشر طیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس کیے کہ مقصود وا قامت حدے یہ ہوتا ہے کہ سبب جرم کے ارتکاب سے منز جر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بارچوری کی اور اس پر حد قائم کی گئی پھر اس نے دوسری بار چوری کی تو ایسانبیں ہے بلکہ دومری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یفتین معلوم ہوا کہ وہ حدا ذ ل سےمنز جرنبیں ہوا ہے اوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہونے اور انہوں نے مخاصمہ کر کے چور پر سرقہ ثابت کیا ہیں اگر تا ہائے سرقہ چور کے پاس کلف ہو گئے ہوں یا اس نے کلف کر دیے ہوں تو وہ ان کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اور اگران میں ہے ایک یادو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ غائب ہوں کیں جوجاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر ہاتی اوگ حاضر ہوئے کیں اگر چور کے بیاس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہرحاں امام اعظم کے نز دیک وہ ہ قیوں کے واسطے ان کے دموال کا ضامن نہ ہو گا اور صاحبینؓ نے قر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہو گا اور جو تخف وفت خصومت کے حاضرتھا اس کے سرقہ کا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسروقہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے ما مکوں کو وا پس کر دے گا اور بیدوا پس کرنا سز ائے قطع سے ، نع نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک ہی شخص نے کئی یار ہر پارسر قد کا نصاب کا مال چرایا اوربعض سرقہ نصاب کامل میں اس سے می صمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو ہاتی نصابوں کا اوم اعظم کے نز دیک ضامن نہ ہو گا اور اس میں صاحبین کا خل ف ہے رہے پیڈ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس سے چرایا ہے وہ ن ئب ہے بس حاکم نے اپناا جنتہا دکیا ہیں اپنے اجتہاد (اگرچا ماماعظم کے آول سے فلاف ہے) منہ) سے اس کا ہاتھ کٹوا دیو تو مسروق منہ کے واسطے چور مذکور پچھضامن ندہوگا اگر جہ مسروق منہ بعد حاضرا نے کے اس کے اقرار کی تقیدیق کرے میں مبسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

اگر سی دار میں کوئی کپڑا چرایا اور دار مذکور کے اندر ہے اس کو پھاڑ کر دوئٹڑ ہے کر دیے بھراس کو با ہر نکالا پاس اگر سے ہا العدی کے روالے کے مساوی دس درہم کے ند بیوتو ہا ۔ تفاق اس کا ہاتھ ند کا ٹاجائے گا بخد ف اس کے اگر باہر نکال یا نے بعد اس نے بھر ڈاکہ جس ہے اس کی قیمت نصاب سرقہ ہے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر چوک کر دیا پھراس کو باہر نکا یا حالہ نکہ وہ مساوی وٹس درہم کے ہے پس اگر اس طرح عیب دار کر دینے سے نقصان کیسر آگیا ہوتو بالا تفاق چور پر سزائے قطع ہوگی اور اگر فقصان نی حش ہو بیل تفاق چور پر سزائے لئے اللہ اللہ بوتو بالا تفاق چور پر سزائے لئے اللہ بوتو بولا تھا تی حقصان کا تاوان لے لے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اور اگر بیا ختیار کیا کہ ہی کپڑا چور کو دے دے اور اس ہے اپنے سیح سالم کپڑے کی قیمت لے لے تو چور پر سزائے قطع نہیں ہے بید مسبوط میں ہے اور علی ہے فاحش و بیر کفتی نہیں ہے بید مسبوط میں ہے اور علی ہے فاحش و بیر کے فرق ایس کے فرق میں اس پر سزائے قطع نہیں ہے بید مسبوط میں ہے اور علی ہے واحث و وجائے اور کفر ق میں اختیار فی اس فی کہ منفعت فوت ہوجائے اور بیر وہ ہے کہ اس سے بیجے منفعت فوت ہو بلکہ فقط عیب آگی ہو ہیہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کپڑا بھی ڈ دیے ہے اس کا ابتلاف ہو بیکنی وہ کپڑا ہے گا دیا ہوتو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس کپڑے کی بوری قیمت اس چور سے تاوان لے اور اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اور چور اس بیسے ہوئے کی اور اتلاف بیعن برکار کرڈالنے کی بیا ہوتو مالک میں بیار کرڈالنے کی بیا ہوتو مالک میں بیار کرڈالنے کی بیا ہوتو ہا تاف ہے کہ الی اس بیسے ہوئے کہ اور اتلاف بیعن برکار ڈالنے کی بیا ترفی ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نے کہ الی الی بیو جائے لین اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہ ہوتے الیاف ہے کہ الی الیہ ہوتو بیا تلاف ہے کہ الی الیہ ہوتا ہے کہ کہ کہ بیار کرفی تو بیا تالاف ہے کہ الی الیہ ہوتا ہے کہ کہ تاس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے لین اگر نصف قیمت کا بھی نہ در ہے تو بیا تلاف ہے کہ الی الیہ ہوتو ہے کہ الی الیہ ہوتو ہا ہے لین اگر نصف قیمت کا بھی نہ در ہے تو بیا تلاف ہے کہ الی الیہ ہوتو ہے کہ الی الیہ ہوتا ہے کہ بیار کھی نہ در ہے تو بیا تلاف ہے کہ الی الیہ ہوتوں کیا ہے کہ اس کے کہ اس کی خوا میں کہ بیکا کہ ہوتا ہے کہ اس کی تار بیاتی کیار کو الیک ہوتا ہے کہ دور اس کی کہ کہ بیار کیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کہ بیار کیا کہ بی بیار کی بیار کیا کہ بیار کیا کے کہ بیار کیا کہ

اگرلوہا' تانیا' پتیل یامشا ہاس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

ا گربکری چرائی ہیں اس و فرخ کر ڈالا پھر اس کو حرز ہے ہا ہر نکال لا یا تو چور کو مزائے قطع دی جائے گی اگر چہ بعد فرخ کے وہ مسوی دی درہم یازیادہ کی ہولیکن مسروق مند ہے واسطے اس کی قیمت کا ضامت ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگرالی جاندی یا سوتا چرا یہ جس میں قطع واجب ہے پھر اس کے درہم یا دینار بنا لیے تو اس کو مزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظم تھے نز دیک بدورہم یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذاتی امہدا بداور دینر مسروق مند کو واپس دے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ مسروق مند کو ان درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذاتی امہدا بداور اس طرح آگراس جاندی یا سونے کے برتن یائے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیتی میں ہوا دراگر اس نے لو ہا تا نیا بھیل یا دستا ہو ہے اور اگر اس نے لو ہا تا نیا بھیل یا دختل ہے ہوں تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر بعد اس کے وہ عدو وہ نہ تا ہے کہ اللہ جماع چور کے ہوج ہے کے اور اگر کوئی کہڑا جہا اکر الحظم کو سے اور اگر کوئی کہڑا جہا اکر کھیل میں ہوگا کذائی الغیر شدیکن چور کواس سے کی طرح کر کے سلایا تو سز اے قطع دی جائے کہ بعد ہوا ہو جائے گئر تا تی بھی ہوا مسروق منہ کو واپس و دے گا بیہ مسوط میں کہ تھیل کر نا حال نہیں اور فیصا بینہ و بین اللہ تعالی چوراس کا ضامن ہے بیتمر تا تی ہیں ہوا میں وہ دے گا بیہ مسوط میں کی تیسو طیمس کر نا حال نہیں دے کہا تو کو جائے گئر ہے کہ قبلے کی مزادی گئی تو یہ پھر اقطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس و دے گا بیہ مسوط میں کی تیم تا تی میں کر کر بنوز نہیں تی ہے کہ اس کو باتھ کا نے جائے گی مزادی گئی تو یہ پھڑا قطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس و دے گا بیہ مسوط میں کو تھیں کہیں کے کہ اس کو باتھ کا نے جائے کی مزادی گئی تو یہ پھڑا قطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس و دے گا بیہ مسوط میں کو تو بی کو کہ کو کی بیٹور نہیں کی دور کے کہ اس کو باتھ کا نے جائے کی مزادی گئی تو یہ پھڑا قطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس و دے گا بیہ مسوط میں کی دور کے میں کو دو کو کی کی مزادی گئی تو یہ کی ہو اس کو دور کو اس کو باتھ کا گئی تو یہ کی مزاد کی گئی تو یہ کی ہو اس کو دور کو دی کو دور کو دی کو دور کو دور کی دور کے دور کے دور کا مذافی اس کو دور کو دور کو دی کی کو دی کو دور کو دور کو دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کی دور کے دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو د

نے تمن سے بقدر پنے خرچہ کے لیے کر ہاتی کو صدقہ کر وہ سے پیچیط میں ہے اور آس نے درجم پر اکر ن کو گدا ختہ کیا یہ تنوی وہ ان کی تو مسروق بٹیل ہو کہ اس کے تمقید بنا ہے یہ و ہا ہمو کہ اس کی زوہ بنالی تو مسروق منداس کو نیس لے اور اکر مال مسروق بٹیل ہو کہ اس کے تمقید بنا ہے یہ و ہا ہمو کہ اس کی خالت سے منتنج سر مسروق منداس کو حالت سے منتنج سر وق منداس کو وہ اس سے منتنج سر وہ بی کا سرتغیر بنقص ن ہوتو مسروق منداس کو ہے منتا ہے اور اگر مال مسروقہ بیرج بنی تو مسروق مندان دونوں کو وہ بس سے کا بیمبسوط میں ہے اور اگر تا کو بیسا تو سز ائے قطع وے جانے کے بعدوہ تا پانچور کا ہوگا اور اگر ستو چرا کر ان کو بیسا تو سز ائے قطع وے جانے کے بعدوہ تا پانچور کا ہوگا اور اگر ستو چرا کر ان کو بیسا تو سز ائے قطع وے جانے کے بعدوہ تا پانچور کا ہوگا اور اگر ستو چرا کر ان کو بیسا تو سز ائے تھی ہے دیشر ح طی وی میں ہے۔

ا گرا یہ شخص نے کی ایسے کا ہال چرا یہ جس سے اس کا ہاتھ کا تاجا اوا جب ہواا وراس نے حمد کی ایسے کا ہاتھ کا تھے کہ تھا کہ قصاص میں اس کا ہاتھ کا تاجا ناوا جب ہو، وراس کے ہاتھ پر چوری وقصاص دونوں طرح سے ہاتھ کا تاجا ناقہ کا تاجا ہے گا ہوں کا جائے گا ہیں وہ ہال مسروقہ کا ضامن ہوگا لیعنی تاوان و سے دی گا اور اگر قصاص کا حصام کا جائے گا ہوں کا جائے گا ہوں کا خوار کی تھے جو کہ تھے کا تاجا کا اور اگر قصاص کا حصام کے بعد ہی صاحب قصاص نے اس کو عفو کر دیا یا اس سے مسلح کرلی تو چوری میں س کا ہاتھ کا تاجا گا اور اگر مسلح نہ فور کی ہوں کہ نام کا نام ہو کے گا اور اگر مسلح کرلی تو چوری میں س کا ہاتھ کا تاجا کا اور اگر مسلح کے لیا ہو تھا کہ ہوری کی دینا مندی ظاہر کر چوری کی وجہ سے ہاتھ کا تاجا ہو جو سے اس کا ہاتھ کی ہوری کی وجہ سے ہاتھ کا تاجا ہو جو بھی ہوری کی ہوری کی وجہ سے ہاتھ کا تاجا ہو جو بھی ہوری کی ہوری ہوری کی کو کی ہوری کی ہ

(a): O/i

## فطاع الطریق لیعنی را ہزنوں کے بیان میں

#### را بزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

ا یہ نہ ہوگا کہ چوری میں اس کا دوسر ہوتھ کاٹ دیا جائے گا دا بوجہ طاہر اللہ سے جمن لوگوں کامال لوٹا ان کا کوئی راہز ن ایبارشتہ دار نہ ہو کہ آئر و وچوری کرتا تو اس بقطع واجب نہ ہوتی بکدیہ ہوکہ سب ایسے ہوں کہ جوری میں ان پرسز اسے قطع واجب سوال

صادر ہوا ہو چہارم '' نکدتم موہ مثرا لط جوچھوئی چوری بیل مذکور ہوئے ہیں پائے جا کیں اور بیٹر طے کدرا ہزن سب کے سب اجبی ہوں صاحبان اموال کے حق بیں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آ نکدان را ہزنوں کے توبہ کر لینے اور مالکوں کو مال واپس کر دینے ہے پہلے امام المسلمین نے ان پر قابو یا یا ہوئے بیتا تا رفانیہ بیں ہے۔

ہوں و وان کواتا ر کر دنن کریں پیکا ٹی میں ہے۔

ا اس کن تنصیل اپنے موقع پر بین جولی وہاں دیکھنا جا ہے۔ اس کی تو ہداو میرے نفاض مید نفظ ہورہ جامع ہے لینی اگر جان کا قصاص ہے قو مقتار کا وارث اور اگر جن ہے تو خود مجروج ہے تو گا گر مر گیا ہوتو اس کے ذمہ اللہ

# اً سرر بنر فی کرے مال لے لیے پھر اس فعل کورزک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

#### . المسلمين استحسانا أس يرحد جارى نهكر كا:

اگرای نے فقط مال کے لیا اور پھڑیں کیا ہی اگر تو بدکر کے حاضر ہوا تیل اس کے کہ گرفتار کیا جائے تو اس پر واجب ہے

کہ جو پھراس نے لیا ہوا پس کردے اور تلف ہوگیا ہوتو اس کی ضان دے بیر اجید بیں ہے اور اگر رہز نی کر کے مال ہے بیا پھر

س تعسی کوئی کوئی کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو اما اسلمین استحمانا ناس پر حد جاری شکر ہے گا پیمیسوط میں ہوا ور

سر را بنوں میں کوئی طفل ہو یہ بجنون ہوا یہ جس " دی " کی رہز نی کے ہاں کا کوئی ذور ہم تھی ہوتو ہوں ہوں کے ذمہ صحد می تعلیم بولے کی بید کا فی میں ہے۔ اس طرح سران میں کوئی ہوتو ہوں بی بھی تھم ہے بیر محیط میں ہادرا گر دہز نوں نے ایک بڑے تو فلد کی جس میں مسلمان اور حربی مسلمان اور حربی میں رہز نی کی تو اس رہز نوں پر حد جاری کی چائی گی ال آئی کھٹل کر ٹا اور مال لے لین خاصط حربیوں کے ساتھ واقع ہوا ہوتو ایک صورت میں اس پر حد واجب نہ ہوگی چھے کہ جب خالی حربی ہوں ان کے ساتھ مسلمان و ور جب نہیں ہوتی ہوں تو رہز نی سے حدو و جب نہیں ہوتی ہے بیٹ ہا یہ میں ہا ورا گر تا فلد دانوں میں ہے بعض کی رہز نی کی تو صد کوئی نہ بول کو تو صد کوئی ہوں تو رہز نی کے در ہز نوں ہے ایک مسلم کی رہز نی کی تو صد کوئی ہوں تو امام گھر ہوں ہوں ہوں جود ہواور اس نے ان رہز نوں کا بیچھ کر نا روا ہے ور شرین ہواور گر بیال کھٹ کر دیا گیا ہوتو تی فلد والوں کو بیچھ کر کار دانوں کو اس کے ان رہز نوں کے ایک میٹھ کرنا روا ہو ہوں کو ان کا بیچھ نہ کہا ہواور کو میں اور اگر ان ہر ان کی موران کو ان کا بیچھ نہ کہا ہواور کو میں ان کو میٹھ کرنا روانہ ہو گونہ ہوں تو خاہر الروانہ ہوگی ہوں تو خاہر الروانہ ہوگی۔ بھر میں مورود ہواور اس کے اور کوئی شام ہوتو وہ شکر مران از رادا ہے ہے میں مورود ہواور کی موران آزاد کے ہواور کور میں میں کوئی غدام ہوتو وہ شام ہوتو وہ شام ہوتو تو خاہر الروانہ ہوگی ۔ اس کوئی غدام ہوتو وہ شام ہوتو تو خاہر الروانہ ہوگی کی موران آزاد کے ہواور کور میں مردو کور میں مشترک ہوئی ہوں تو خاہر الروانہ ہوگی ۔ اس کو اس کو کی خور میں مشترک ہوئی ہوں تو خاہر الروانہ ہوگی ہوگی گو

اگر گواہوں نے رہزنوں برعام لوگوں میں سے سی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگرد ہزنوں میں عورت ہوجس نے آل کیا اور مال لے ایا اور مردوں نے پہیں کی تو عورت آل نہ کی جائے گی بلکہ مرد آل کے جائے ہیں اور سبب کی جائے گئیں اور سبب کی جائے گئیں اور انہوں نے آل کر کے مال لے ایا تو سبب قبل کی جائے گئیں اور سبب کی کی رضا مند ہوں گی بیرمراجیہ میں ہے۔ اگر ہزنوں نے اقر رکیا تو رہزن کے ایک ہارا قرار کرنے سے قطع طریق ٹابت ہوجا تا ہے لیکن سرقد صغری کے مثل اس میں بھی اقرار مندہ کا پھر جانا مقبول ہے بعنی اگر اقرار سے رجوع کیا تو قبول ہوگا ہی صدس قط ہو جائے گی اور ماں کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا بشر طیکہ اس نے اقرار نہ کور کے ساتھ مال لینے کا اقرار کیا ہواور نیز قطع طریق کا جوت دو گواہوں کی گواہی سے ہوتا ہے بشر طیکہ دونوں رہزنی میں کئد کرنے کی رہزنوں کے اقرار کرنے کی گواہی دیں اور اگر ایک نور ہزنوں کے اقرار کرنے کی گواہی دیں اور اگر ایک نے رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر مہزنی کی گواہی دی تو خواہ ہا ہو گا وراس طرح اگر اپنے جینے یا ہوتے یا گواہی دی تو خواہ ہا ہو گیا دی اور اس طرح اگر اپنے جینے یا ہوتے یا گواہی دی تو خواہ ہا ہو یا داد ہو یا پر داداو غیرہ کتنے ہی او نے درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے جینے یا ہوتے یا

طرح الران كا باتھ كاٹ ۋاراتو بھى پچھنيں لازم آئے گابيانچ القدير ميں ہے۔

ا گرامام نے رہزنوں کوقید خاند میں بند کیا اور جنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزن کوکسی آ دمی نے جا کرمل کرویا پھر رہزن کی رہزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گالیکن اگر بیقاتل اس مقتول کا ولی ہوجس کور ہزن نے رہزنی میں قبل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر کھھ لازم نہیں ہوگا پیمبسوط میں ہےاورا گرصوص عے نے کسی تو م کا مال لے بیا یس ان وگوں نے کسی اور قوم ہے فریا د جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیچھا کیا لیس اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کولصوص سے قبال کرنا روا ہے۔ اور ، می طرح اگر نصوص غائب ہو گئے ہوں اور فریا دری کے واسطے نکلنے والے یوگ ان صوص کی جگہ پہنچا نے ہوں اور ان ہے مال واپس کرا دینے پر قاور ہوں تو بھی پہی حکم ہے اور مگر بیلوگ ان لصوص کا ٹھکا نا نہ پہنچا نئتے ہوں اوران ہے مال واپس کرا دینے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کونصوص ہے مقابلہ کرنا روانہیں ہےاورا گر مالکان مال نے رہزن ہے مقابلہ کر کے اس کونش کیا تو ان پر پچھ واجب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کونش کیا ے اور اگر دہزن ان کے سامنے سے بھا گ کرالی جگہ چلا گیں کہ اگر اس کو بیلوگ ای جگہ چھوڑ ویے تو و ہ ان کی رہزنی پر قا در نہ ہوتا مگر انہوں نے اس کونیل کر ڈ الا تو ان پر اس کی ویت واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے قتل کر ڈ الا نہ بغرض اپنے مال کے اور اگر ر ہزنوں میں ہے کوئی شخص بھا گا اوراس نے اپنے آپ کوالیک جگہ میں ڈ الا ( ممبرے کنوئیں میں ) کہاس حالت میں و وقطع طریق پر قا در نہیں ہوسکتا ہے بھریہ لوگ پیچھے کر کے اس تک مینچے اورانہوں نے اس کوتل کر ڈاما تو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کونل کرنا اپنے مال کے خوف ہے نہیں واقع ہوا ہے۔واضح ہو کہ آ دمی کواپنے مال کےواسطے قبال کرنا رواہے اگر چہ مال نمہ کور بقد رنصا ب بھی نہ ہواور اس مال لینے کو جو محض اس سے مقابلہ کر ہاں کو آل کرسکتا ہے میں تا القدیم میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کا گل گھونٹ کراس کو مار ڈاماتو امام اعظمؑ کے نز دیک اس کی دیت اس قاتل کی مددگار براوری پر ہوگی اوراگراس نے شہر میں ایک ہار ے زیادہ گلا گھونٹ کر مار ڈ النے کی حرکت کی ہوتو براہ سیاست سیخص من کردیا جائے گا کنرانی الکافی۔

ا انہوں نے ہارے ساتھیوں کی راہ ماری وہمارا مال لے ریا لیٹن ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے ریا اللہ علیہ ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے ریا اللہ ہوئی وہاں ویکھنا چہے اللہ سے صوص جمع لی چورکو کہتے ہیں الس سے کا گررہزن اس کو ہز ڈالے تو یہ شہید ہوگا ہولہ ملیا مام س تمثل وون ،الے فہر شہید میں جو شخص اپنے مال کے سبب سے ماروالا کی تو وہ شہید ہوا ہے ااس اللہ میں ان کو ہزائے تل دسولی دی جائے گی جیسا کہ او پر بین نہوا ہے۔

(۱) جس کے نزویک عفور کا کہلے مو تر نہیں ہے جکہ صورشری میں ان کو ہزائے تل دسولی دی جائے گی جیسا کہ او پر بین نہوا ہے۔

# السير السير المسيد

# اس کی تفصیل شرعی وشرط و حکم کے بیان میں اس کی تفصیل شرعی و شرط و حکم کے بیان میں اس میں دس ابواب ہیں

بارب: ① تفسیرشرعی:

واضح ہوکہ اس کی تفسیر شرعی اس طرت کی گئی ہے کہ جہاد بلانا ہے طرف دین حق کے اور قبال کرنا ہرا ہے فخص کے ساتھ جو انکار کرتا ہےاور قبول کرنے ہے تمرد <sup>(۱)</sup> کرتا ہے خواہ یہ فعل اپنی جان سے کرے یامال سے۔

شرط وحكم جهاد:

شرطاب حت جہاد دویہ تین ہیں ایک بیار ہمن جس دین تی کی طرف بلہ یا جاتا ہا سے قبول ہا نکار کرے اور دشن کو ہماری طرف ہے مان نددی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمین عبد ہو۔ دوم آگئد جہاد کنند واپی علم واجتہاد ہے یا جس کی رائے و اجتہاد ہے اس کے اجتہاد ہے بیا ہمن کی رائے و اجتہاد ہے اس کے اجتہاد ہے بیا مید کرتا ہو کہ اس جہاد ہے اہل اسلام کوقوت وشوکت حاصل ہوگئی اور اگراس کو جہاد وقن س کرنے میں مسمانوں کے واسط توت وشوکت حاصل ہونے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کوقتال کرنا حل نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے شمر کو تبایک میں اپنے میں میں ہونے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کوقتال کرنا حل نہیں ہے کیونکہ اس میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب من قط ہوجا تا ہے اور آخرت میں سعادت وثو اب عقیم حاصل ہوتا ہے جیسے ورعباد ت میں ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔ بعض نے فر مایا کہ جہاد بی فیر کے فل ہوجا تا ہے۔ اور فیر کو فیر کوفی ہوجا تا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفائیہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے:

ہ مدمث گخ رحمتہ القد تعالی کے نز و بیک جہاو ہر حال میں فرض ہے گر بات اتن ہے کہ تبل نفیر کے فرض کفاریہ ہے اور بعد غیر کے فرض عین ہے اور یہی قول سیجے ہے۔

ی اشرہ ہے کہ اہم مخصوص بذات اہم اسلمین نہیں ہے بعد کے اہاں نہ ہوا۔ ع محص کلام بیہے کہ جب دکرنا جب مباح ہے کہ اس کے جہ ک سے بیامیہ ہو کہ ان اسلام کوز دروقو ہ وشوکت حاصل ہوئی اورا گراس امید کاظم خواواس کوا ہے تلم ہے حاصل ہوئی جس پراس کوا عماداورا عقاد ہے اس کے قول ہے تا ہم ہو کہ ان جب در کہ ان اسلام کوز دروقو ہو وشوک حاصل ہوگا ان اللہ تا کہ تعالی ہو اس سے اور جہاد قطوع میں قواب خرص فظیم ہو کہ اس سے کہ اور تیم مجموع محضوص میں جہادوا جب ہو اور جہاد قطوع میں قواب خرص فظیم ہو کہ ان اللہ میں محصل ہو کہ ان میں فرض ہو اور جباد قال ماید اسلام انجہاد ماض اور قول شرط فالا جب جب دمراد ہے کہ تحقیق جب د جو فرض کے اس سے کہ دور ان میں ہوا جب تک وہ اس کو ندادا کر سے تب تک ادائیں ہوتا بخلاف فرض کا بیے کہ جب تک ادائیں ہوتا بخلاف فرض کا بیے کہ جب تک ادائیں ہوتا ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو گا ہوں میں سے بعض نے ادا کر لیا تا ہے قول کے ذمہ ہو ہو ہا ہو ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو

تفییر کے معنی رپہ ہیں کدکسی شہر کے لوگوں کوفہر دی جائے کہ دھمن سٹیبا تمہاری جان و ماں واہل واورا د کا قصد رکھتا ہے پیس جب س طور پر ان کوخبر دی گئی تو اس شہر میں ہے جو جو تخص جہا دیر قادر ہے اس پر واجب ہو گا کہ جہا دے واسطے بکلے اور قبل اس خبر کے ان کو جہا و کے واسطے نہ نکلنے کی گنجائش تھی۔ پھر نفیر عام آجائے کے بعد تمام اہل اسلام پرشر قاوغر بأجہا وفرض عین نہیں ہوجا تا ہے ا ً ہر چہان کوفقیر عام پہنچ گئی ہوا ورفرض عین انہیں پر ہو گا جو دشمن ہے قریب ہیں اور وہ جہا دکر نے پر قا در ہیں اور ان پر جو دشمن ہے دور ہیں تو ان پر بفرض کفا پیفرض ہوتا ہے بغرض عین حتی کہ ان کوترک جہاد کی تنجائش ہے پھر جب ان کی طرف حاجت پیش آئے ہ یں طور کہ جود تمن ہے قریب میں وہ دعمن سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں یہ تکاسل کر کے جب دنہ کریں تو ان عاجز یا تسلمندوں سے . جوقریب ہیں ان پرقرض عین ہوجائے گا کہو وکلیں اورا <sup>ا</sup> روہ بھی عاجزیا کسلمند ہوجا <sup>ا</sup>میں تو جوان سےقریب ہیں ان پرقرض عین ہوگا علی بذاالقیاس تمام اہل زمین پرشر قاوغر با ای ترتیب ہے فرض مین ہوگا پھر واضح ہو کہ نفیر دینے وایا خواہ عادل ہویا فاسق ہواس معامد میں اس کی خبر مقبول ہوگی اور یہی تھکم سعطانی منا دی کا ہے کہ اس کی خبر بھی مقبول ہو گی خوا ہ عا دل ہو یو فاسق ہوا ورشیخ ابوالحسن کرخی نے اپنی مختصر میں فرمایا کہ نہ جا ہے کہ ثغو زمسلمین ہے کوئی ثغر ایسے لوگوں سے جو دشمنوں کا مقابلہ لڑائی میں کریں خالی حجھوڑ ا جائے اورا گرکسی ثغر کیے ہوگ وشمن کے مقابلہ سے ضعیف ہوئے اور ان پر خوف ہوا تو ان سے ادھروا لےمسمہانوں پروا جب ہوگا کہ اً روہ مروہ ان کی طرف جا میں ور پہلے ان پر جوسب سے قریب ہیں پھر جوان سے قریب میں ای ترتیب سے واجب ہوتا جائے گا اور نیز واجب ہے کہ ہتھیا روں وسواری ہان کی مدگا رکی کریں تا کہ جہا د بمیشہ قائم رہے میرمحیط میں ہے۔

ہرمر دآ زا دُعافل' تندرست پرجو جہا دیر قادر ہے جہا دکر ناوا جب ہے:

قال اُمتر جم واضح رہے کہمشر کان غرب سے سوائے اسلام کے جزید قبول نہیں کیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے کفارہ سے اگریدا سلام نہ لائنیں بلکہ جزید ینا قبول کریں تو قبول کیا جائے گا قال فی انکتاب اورمشر کان عرب ہے جواسلام نہیں ا، ئے ہیں اور غیر عرب سے جومسلمان نہیں ہوئے اور ندانہوں نے جزید دینا قبول کیا ہے قبال کرنا واجب ہے اگر جدو ولوگ ہم مر بہل نہ کریں رہ فنخ القدیر میں ہے۔ ور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرناوا جیب ہے بیداختیارشرے مختار میں ہے۔طفل پر جہادوا جب نہیں ہےاور نہ غلام پر اور نہ عورت پر اور ندا ندھے پر '' ورنہ کنجے پر اور نہ اقطع <sup>(۱)</sup> پریہ ہدایہ میں ہے۔ جب کے مرد نے جب دیے واسطے کلٹ جایا حالا نکداس کا باپ یا ماں زندہ ہوموجود ہےتو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلٹ ندھ ہے الانفير عام كے وقت بعنى جب جہاد فرض عين ہو جاتا ہے اور اگر اس كے ماں و باپ دونوں ہوں اور ايك نے اجازت دى اور ووسرے نے جانے کی اجازت شددی تو اس کودوسرے کے حق کی وجہ سے ٹکٹنا روانہیں ہے پس جب ہر دو مادروپدر نے یا دونوں میں ہے ایک نے کلن کروہ رکھا تو اس کو ٹکلنا مباح نہیں ہے خواہ میہ حالت ہو کہ ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہومشالیٰ دونو پ شکدست ہوں کہ ان کا نفقہ ای کے ذرمہ ہے بیان کے شائع ہونے کا خوف نہ ہواور رہے جوہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہوں اور اگر اس کے والدین کا فر ہوں یا دونوں میں ہے ایک کا فر ہواور دونوں نے اس کے جہ د کو جانا مکروہ رنھا یا کا فر نکروہ رکھ تو اس پرایا زم ہے کہاس میں اپنے قلب ہے تحری کر ہے ہیں اگر اس کی تحری میں پیر بات آئی۔

کہ انہوں نے میرا نگلنا ای وجہ ہے مکرو ہ رکھا ہے کہ میر نے آل ہو جانے کے خوف ہے ان کے دل پر کھبرا ہٹ وصد م

إ ثغر اليه بلاداملام جو كتل بسلام كفار مواا\_

<sup>(1)</sup> باتھ ياؤن تاجوا ال

عورت نے اگراپے پہر کو جہاد ہے منع کیا ہیں اگراس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کا متحمل نہیں ہے اور چھوز نے ہے۔ اس کو ضرور پہنچ نتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گہزگار نہ ہوگی بید فقاوی قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے فر مایا کہ ججھے جہانہ ہیں معدوم ہوتا ہے کہ مسلمان اوگ مصلط ہوں اور تابیل معدوم ہوتا ہے کہ مسلمان اوگ مصلط ہوں اور مدد کی

ل سريه بالفتح وتخفيف انراو بيز ك كشكر كاايك حصه جنّ اس كي مرايا هياا-

<sup>(</sup>۱) واوانا تا جدتین کینی دادی و تانی وارنداعلم از ۱۴ سر را له سوار د ل کاما-

جا نب بختاج ہو جا کمیں نیں اگرمسلمان اس کی طرف مضطر ہوں یا ہیں طور کہ خبرنقیر آئی اورعورتوں کے نکلنے کی حاجت وضرورت تھی تو قنّاں کے واسطےعورتوں کے نگلنے میں کچھے مضا نُقد نہیں ہے اورعورتوں کوالیمی حالت میں روا ہے کہ بدوں اجازت اپنے آیا ءاور شو ہروں کے نکلیں اور آیا ءوشو ہروں کوالیں حالت میں ان کی مما نعت کا اختیارتہیں ہے اور اگر نکلنے ہے منع کریں گے تو گنہگار ہوں کے اور اسی حرح اگر مسلمان لوگ ان کی مد د کی طرف مصطر ہوں ولیکن ان عور تون کو دور سے تیراند از ی کر کے قبال کرناممکن ہوتو بھی س طرح قبال کرنے میں پچھمضا کفتہ بیس ہے اور غازیوں کے واسطے رونی و کھانا ایکانے ویانی پلانے اور مجروحوں کی دوا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جائمیں اور رہیں مجوز ہ لینٹی بڑھیا عورتوں جن کا س اس قندرد راز ہو گیا ہے تو مضا لُقة نہیں ہے کہ وہ صوف وغیر ہ ئے کپڑے پہن کر بڑے گئٹکر کے ساتھ تکلیل اور مربضوں ومجروحوں کی مدارات کریں اور پانی بلائیں وروٹی کھا تا پکا ٹیس ولیکن تّی ں نہ کریں ۔ لیعن تھم طفل کا اور اس مر د کا جومرا بق ہے لیعنی قریب بہ بلوغ ہے اگر قبال کی طاقت رکھتا ہوتو مثل تھم بالغ کے ہے جب تک کرنفیری م نہ پنجی ہولیعنی میے تھم ہے کہ بدوں اجازت والدین کے نہ نگلے اور ہا ہے۔ اس کوا جازت دینے ہے گنہگار نہ ہوگا جیسے ، لغ كواجازت دينے سے كنها رئيس ہوتا ہے إگر چہ جانتا ہوكداكثر اس ميں قتل ہوجانا ہے بيمجيط ميں ہے۔ اگر مديوں نے جہاد كرنا ج با مالانک قرض خو ہ غایب ہے پس اگر مدیوں کا مال اس قدر ہو کہ جو پھھاس پر قرضہ ہے اس کے اوا کے واسطے وائی ہوتو اس کے جہاد کے لیے جانے میں کھمضا نقد ہیں ہے۔

سن کووصی کر دے کہ اگر مجھ پر حادثہ موت پیش آئے تو میر ہے تر کہ میں ہے میر اقر ضہ واکر دے اور اگر اس کے پاس و فائے قرضہ کے لائق منہ ہوتو اولے بیرہے کہ تھمبرارہے یہاں تک کٹمل اس کا قرضہ ادا کرے اور اگر یا وجود اس کے بدول ا جازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکروہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ ہے بری نہ کیا تو بھی مستیب مہی ہے کہ اوائے قرضہ کے واسطے کمل کی رے اور اگر ایسی حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کقہ نبیس ہے اور اس طرح اگر قرضہ میعادی ہواور قرض دار بطریق ظاہر جانتا ہو کہ بیل میعاد آنے سے پہنے واپس آجاؤں گاتو بھی یہی تھم ہے کذافی الذخيرة اوراً گرزيد نے اپنے قرض خواہ کوعمرو پر اتر انی کرا کے جہاو کا قصد کیا پس اگر زید کا عمرو پرمثل اس قرضہ کے قرض ہوتو اس کے جہا دمیں جائے میں پیچھمضا نقذ نبیں ہےاورا گرزید کاعمرو پرمثل اس کے مال نہ ہوتو مستحب بیہ ہے کدنہ نکلنےاورا گرعمر و نے زید کو جہاد میں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے نہ دی تو جانے میں پھے مضا کفتہ ہیں ہے جب کہ حوالہ تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اتر ائی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف ہے بدوں اس کی اجازت کے کسی شخص نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کر لی کہ و وقرض دار کو ہری کرد ہے اور اس نے قبول کیا تو الیں صورت میں قرض دار کوروا ہے کہ جہا د کو چلا جائے اور ان دونوں میں ہے کسی ہے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔اگر اس کی طرف ہے کسی نفیل نے اس کے عظم سے کفالت کرلی ہواور مدیوں کی براکت کی شرط نہیں کی تو اس کوافت رنہیں ہے کہ جہاد کو جائے جب تک کہ قرض خواہ لفیل سے اجازت حاصل نہ کرے اورا گر کفالت بغیراس کے حکم کے کرلی ہے تو اس پر یہی واجب ہے کہ ففظ طالب ہے ا جازت حاصل کرے اور نفیل کے ا جازت لینے کی ضرورت نہیں ہےاور مہی حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر کفیل نے اس کے تھم ہے اس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی بہیں طور کہ جب قرض خواہ اس کوط لب کرئے گا تو میں اس کو صاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی تکراس کے تکم ہے تو اس کو ہدوں اجاز ت تقیل کے جانے کا اختیارتہیں ہے۔ ييسب يجهجواً وبر مذكور بهوا أس وفت ہے كەنفير عام نه بهوا ورجب نفير عام بهوتو مضا كقة نبيل:

سر جووں اس کے تھم کے کف ت بالنس کر فی ہوتو ہدوں اچازت لینے لفیل کے اس کے چے جانے میں پچھ مضا کتہ نہیں ہے اوراگر قرض دار مفسس ہواوراس کواد نے قرضہ کے لیے کوئی حلیاتہیں ہے سوائے اس کے کہا زیوں کے ساتھ وارحر بسل سے ہورت کے واسطے جوئے تو مشا کتہ نہیں ہے کہ چلا ہے کے اور قرض خواہ ہے اچازت لے اوراگر اس نے کہا کہ جہاد کے وسط جا تا ہوں شاید مجھے نشر نہیں ہے کہ چلا سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو مجھے پند نہیں ہے کہ جوں جا تا ہوں شاید مجھے نفل کی سہام میں ہے یہ قرض وار جب نفیر ما م ہوتو مفا کتہ نہیں ہے کہ قرض وار چیا جوئے تو اس کو بالے میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو مجھے پند نہیں ہے کہ قرض وار چیا جوئے دور اس میں اس کے میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو مجھے پند نہیں ہے کہ قرض وار چیا ہو ہے خواہ اس کے جون میں موف کے تو ہو تو ضرور جیا ہو ہے خواہ اس کے جون میں خوف ہوتو ضرور جب اس مقد مرید پہنچنا جب مسلمانوں نے قرار پکڑا ہے ہیں اگرایب امر نظر سے جس ہے مسلمانوں کے حق میں خوف ہوتو ضرور قرض خواہ کے بی جوئے ہوتا ہو کہ کہا ہو ہے کہ اس سے مسلمانوں ہے کہ مقابدہ کریا جو بہادت کی دورائیں ہے کہ مقابدہ کرے الربا جا زند میں فرض خواہ کے بی کو کہا تھے کہ ہوا در گھر ہیں ہے کہ جہاد بحفظ الدین ہے کہ کول کو کے جول کو کہ جو در کول کو کے جو در کول کو کے جو در کول کو کے جو در کول کول کو کے جو در کول کو کے جو در کول کول کو کے جو در کول کول کول کے جو در کول کول کول کول کے جو در کول کول کول کے جو در کہ جہاد بحفظ الدین ہے وقد غز النبی و لیس یمکن وجودا حد مثدہ فی العلمین من الاولین والا تحرین من الملّیکته والرسل والجن والائس کلھھ وقد غز النبی و لیس یمکن وجودا حد مثدہ فی العلمین من الاولین والا تحرین من الملّیکته والرسل والجن والائس کلھھ

ا سنفل و وہ سامب ننیمت جس کوامیر شکر ہے وقت حمد کر دیا کہا کہ جنگ میں جوجس کے ہاتھ گئے و واس کا ہے اا۔ علے ابهتہ آنخضرے می تاؤیسے جہاد فر ویا حالانکہا ن کے مثل ولین وسخرین میں ہے کوئی ک عالم کیا ملا مکہ میں کیا نہیا ءوجن وانس جمعہ میں ہے نہیں ہے ا

<sup>( )</sup> زاد درا حليد رَه بوال (٢) اموان و ينج ومورتول ال

ے بچے وعورتوں و ماں کے جیں پھر واضح رہے کہ ہرا یک مسلمان پران کا بیچھا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوا مید ہو کہ کا فرول کےاپنے قلعوں میں گھس جانے ہے پہیےان تک پہنچ جائیں گے۔

بیت المال میں مال ہوتو امام کوسر اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایساتھم جاری کرے جس سے بدوں اُن کی خوشی خاطر کے ان کا کچھ مال لے لے :

جوفت اپنی ذات ہے جانے پر قاور ہے دلیکن اس نے پاس مال نہیں ہے پاس اگر بیت المال بیں مال ہوتو امام المسلمین اس کو بقد رکفایت نے بیت المال ہے وے وے گا اور جب امام نے اس کو بیت المال ہے قذر رکفایت وے ویا تو پھراس کوروانہیں ہے کہ کی دوسر ہے ہی جعل لے ۔ اگر بیت المال بیں ماں نہ ہویا گرامام نے اس کونیس ویا تو اس کوروا ہے کد دوسر ہے ہوئی لے ۔ اگر بیت المال بیں ماں نہ ہویا گرمامی طرف سے جہاد کر رہ بخل دینے کے وقت یہ غظ کہ ہوکہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کر تو عمر و کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس سوائے جہاد کے اور جگہ س مال کوسرف کر ہے تی کہ اس کو بیا تھیار ماس کو بیاد کے اور اپنے بال بچوں کا خقداس میں سے چھوڑ ہوئے اور اگر زید نے اس کے وی کہا کہ اس سے اپن ذاتی قر ضدادا کر کے جہاد کو جو اور اپنے بال بچوں کا خقداس میں سے چھوڑ ہوئے اور اگر زید نے اس سے بول کہا کہ اس سے اپن ذاتی قر ضدادا کر کے جہاد کو جو دکر تو عمر و کوروا ہوگا کہ اس ماں کو غیر جہاد میں ہیں ہوگہ رہ ہو ہوں سے اور آخر میں اور شس الائمہ مرتشی نے شرح سیر میر ہیر میں اور شس الائمہ مرتشی نے شرح سیر صغیر میں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے جھا ہے میں میں ذکر قرمای کہ کہ وکو دونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے جھا ہیں میں کہ بیاد کا جہاد کا کہاد کا جہاد کا جہاد کا دوروں کا دی مدد کرتا بہت پہند یہ ہے جہاد سے قست الاول

آ آیک ماردارنے دوسرے کوٹرچ و مال سے مدد کی کہتو جا کر جہا دکر؟!۔ سے بہر حال مال داروں کا مالی مدد کرنا بہت پسند بیرہ ہے؟!!۔ سے قلت الاولی ان بقول اپنی اور بظا ہروہ ودونوں یا جم مخالف ہیں ان بقول اپنی اور بظا ہروہ ودونوں یا جم مخالف ہیں تو یہ بت خروری ہوئی کہ جائے کہ اس سے رجوع کیا اور اس قول پر شس الائمہ کے ساتھ یا تو موافقت ہوگ یا خالفت یا یوں کہ جائے کے صورت اول جب ہے کہاں ہے کہاں کے واسطے کافی نفقہ ہوا ورصورت ٹانی جب کہ دن کے واسطے نفقہ ننہ ہوا اور درجہ ہووا مقد اعم الا

ہے۔اگر زید نے عمر وکواپی طرف سے جہاد کے و سطے بھل دیا پھر عمر وکوازتشم مرض وغیر ہ کوئی ایسا عذر پر پیش آتا جس سے وہ خود نہ ج سکا اور اس نے جا ہا کہ بج ئے اپنے کسی دوسر سے کو جس قدر مال ہیا ہے اس سے کم و سے کر جہا دکر نے کے لیے روانہ کرے تو اس میں پچھے مضا کفتہ بیں ولیکن جو پچھے مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی ریمراو ہے کہ اس کواپنی ذات کے واسطے نیس بچائے رکھتا ہوں جکھے بیت الممال میں واخل کر دوں گاتو بچالینے میں پچھے مضا کفتہ ہیں ہے۔

اگرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی فتد رجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر لی کوتل

كرد ب نس اس نے تل كرديا تواس ميں پچھمضا كفتہيں:

اگراس کی مرادیہ ہے کہاس کواپنی ذات کے داسطے بچاہوں تو دیکھنا چاہیے کہا گرزید نے جعل دینے کے وفت عمر دیے بیں کہ تھا کہاس مال سے میری طرف سے جہا دکرتؤ عمر وکو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بچے ہوئے مال کو پنی ذات کے واسطے رکھ سےاوراً سر یوں کہا ہو کہ بیہ مال تیرا ہے تو اس جہا د کوتو عمر و کواختیا رہوگا کہ بیچے ہوئے کواپٹی ذات کے واسطے رکھ لے اور بیرطا ہرہے کیا تونہیں و بکتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے میرجا نزیے کہ سب ول اپنی ذات کے واسطے رکھ لیے جہا دینہ کرے۔ اگر تسی مسم نے دوسر ہے مسمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی ہایں طور کہ کسی کا فرحر بی گوٹل کر دے ہیں اس نے قتل کر دیا تو اس میں کیچھ مضا نقة بیں ہے اور امام محدّ نے فرمایا کہ شرط کر دینے والے کوما زم ہے کہ اس نے جوشرط کر دی ہے بیعنی دینے ماں کی وہ بوری کر دے تو کیکن تھم قضاءً میں اس پر اوا کرنے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے قرمایا کیہ بیہ جو کتاب میں مذکور ہے بیہ خاصة ا ، محمّر کا قول ہے اور ا مام اعظم وا ، م ابویوسٹ کے نز دیک بیشرط جائز نہیں ہے اور بعض مٹ گئے نے فرمایا کہ بیہ بالہ جماع جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگرامپرلشکرنے کس مزدورکواس کے اجرالمثل سے اس قدرزائد پر کہ وگ اپنے اندازے میں اتنا نقصان نہیں اٹھاتے جیںمقرر کیا پس اجیر نے کام کیا اور مدت بوری ہوگئی تو اجراکھش سے جس قدر مزدوری زیادہ قرار دی ہےوہ زیادتی بطل ہے اور اگر امیر نشکری قاضی نے کہا کہ میں نے اس کو اس طرح مقرر کیا عالا نکہ میں جانتا تھ کہ نیس جے ہے تو پوری اجرت اس مقرر کرنے والے کو مال میں ہے ہوگی اور اگر امیر لشکر نے کسی مسلمان یا ذمی ہے کہا کدا گرتو نے اس سوار کوتل کیا تو تیرے واسطے سو درہم میں پس اس نے تل کیا تو اس کو پچھے نہ ہے گا اورا گرحز لی کفارمقنا ل پڑے ہوں پس امیرنشکر نے کہا کہ جوان کے سر کا نے اس کے واسطے دس درہم اجرت ہے تو میرجائز ہے۔ کا فروں کے سرول کا دارالاسلام میں لا دلا نا مکروہ ہے میشمرات میں ہے۔ ا، م المسلمین پر واجب ہے کہ تغو رمسلمین عملی کو قلعہ ہند کر ہے اور درواز ہ مائے تغور پرکشکرمتعین کرے تا کہ کفارہ کو بلہ د المسلمین میں وقو ف ہے مانع ہوں اوران کومقو دکریں پیخزانتہ المفتین میں ہے۔اگرامام کوئی شکرروانہ کرئے تو ج ہے کہ ان پر کوئی تخص امیرمقرر کردےاورا یہے بی آ دمی کوان پر امیرمقرر کرے جواس کے داسھے صالح ولائق ہو یعیٰ لڑ ائی کے کا م میں خوش تدبیر ہو اور پر ہیز گار ہواورلشکریوں پرشفقت کرنے وا یا ہواورتنی ہواورشجاع ہواور جب اس طور پران پر کوئی امیرمقرر کیا تو ج ہے کہان بی مدین کے واسطےاس کووصیت کی کر دے بیمبسوط میں ہے۔ جب شرا نظاسر داری کے آ دمی میں جمع ہوں تو امام المسلمین کوجا ہے کہ

یے و بنراہواالاصح ۱۲۔ سے تغور جمع ثغر دربندیاں جے نے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھاٹی بولتے ہیں لینی وہ کھو کھ جس کی راہ ہو کر تخفی طور پر ہشن پر نما ہر ہوں ۱۱۔ سے ہوشیار کی و مجملائی و خیروشفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کوامیرمقر رکرد نے خواہ وہ قریق ہویا اور قبیلہ عرب ہے وہ یہ بطی ازموائی (۱) ہو یہ محیط میں ہے۔ یہ روا ہے کہ اگر امام سی فاس کو تدبیر لڑائی میں زیادہ لائی پائے تو اس کوامیرمقر رکرد ہے یہ عما بید میں ہے۔ امام محمد نے قرمایا کہ جب امیر نشکر نے نشکر کو کی بات کا حکم دیا تو نشکر پر واجب ہے کہ اس بات میں اس ک اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین یہ بات گناہ ہواور واضح ہو کہ اس مسکد کی تین صور تمیں ہیں یک یہ کہ الل نشکر بیقین یہ جانے ہوں کہ امیر نے جس بات کا حکم کیا ہے اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر نشکر نے ان کو حکم کیا ہے اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر نشکر نے ان کو حکم کیا گئاں شروع نہ کر واور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہے کہ فی الحال ہم اہل حرب سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور جانے ہیں کہ ہمارے پیچے دوسرے شکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمار سے پیچے دوسرے شکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمار سے بیچے دوسرے شکر کے کہ وہ فی الحال میں ہمار سے بیچے دوسرے شکر کے کہ وہ فی الحال میں نافع ہے تو بالیقین فی الحال قبال کا ترک کرنا اہل نشکر کے حق میں نافع ہے جو اس صورت میں امیر نشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہو گایا ضرر ہو گا دونوں طرف احتمال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

دوم آنکدان کو بیتین معلوم ہوکہ جس امر کا تھکم دیتا ہے اس سے ہمارا ضرر ہے مثلاً مثال ندکورہ میں دیکھتے ہوں اہل حرب
ہم سے فی الحاس نہیں الر سے بین اور تاخیر قال میں موقریب ان کی مدد آجائے گی جس ہے ہماراان سے مقابلہ کر تا دشوار ہو جائے گا اور ہم کو ضرو پہنچے گا اور ہدیقین ہوتو امیر فشکر کی اطاعت نہ کریں اور سوم آنکہ اہل فشکر کوشک ہوجس امر کا تھم دیتا ہے کہ اس میں ضرر ہوگا ، نفع ہوگا ، دونوں طرف احتمال کیس ہوسی امر کا ان کو یقین نہ ہوتو اہل فشکر پر اس کے قول کی اطاعت واجب ہے اور اس طرح اگر امیر کشکر نے ان کوقتی لر نے کا تھم دیا اور وہ جائے ہیں کہ بیتین ہم کو فقع پہنچے گا یا اس میں ان کوشک ہے کہ فقع ہوگا یہ ضرر ہوگا وہ وہ اس سے قول کی اطاعت واجب ہوگا تو اس مور ہوگا ہیں ہوں سے تو ل کر اطاعت نہ کر ہیں۔ اگر اہل فشکر ہو اس کے قول کی اطاعت نہ کر ہیں۔ اگر وہل فیل سے ہوں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہوگا بیل سے نہ کو اس سے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہوگا ہوں ہو اجب ہے۔ میں نہا تو اہل فشکر پر امیر کی اطاعت نہ کر ہیں۔ اگر امیر الشکر پر امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر کشکر نے فول کی اطاعت نہ کر ہیں۔ اگر امیر کشکر نے فول کی اطاعت نہ کر ہیں۔ اگر امیر کشکر نے فول کی اطاعت نہ کر ہے گا تو اس کو اقرب ہے۔ میں نہا تو ایس کو دو اور کی ہوت کا تاکہ پھر ایسانہ کر ہے پھر اگر اس کے بعد اس نے دو بارہ الی حرکت کی تو اس کو تا دیا ہو اس کہ تو اس کو تو کہ کہ میں نے ایس کو تا ہو کہ میں نے ایس کر کے گا دیا ہیں ہوت کا دعوی کر تا ہے جو اس پر وجو ہوتوں سے خدا کی تھم کے گا کہ میں نے ایس کو کہ کہ میں نے ایس کہ کہ اس کہ دو ایس کہ ہوت کو کہ کہ میں نے ایس کو حول کی تا ہے جو اس پر وجو ہوتوں سے مدا کی تھم کے کا کہ میں نے ایس کو کہ کہ ہوں کو کہ کہ میں نے ایس کو کہ کو کہ کہ کی گا اس کے خدا کو تھم کے کا کہ میں نے ایس کو کہ کہ ہوں گا ہوتوں کو کہ کو کہ کو کہ ہوتوں کو کہ ہوتوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو ک

اس کا شوت ای کے قول ہے ہوتا ہے ہی وہ اپنے قول میں بدول قتم کے نیانہیں قرار دیا جائے گا اورا گرامیر الشکر نے لئشر کی تر تیب صف بندی میں یوں کیا کہ س قد میں اقوام معین کی خصوصیت کردی اور میں نہ میں بھی یوں ہی کیا کہ مینہ چند اقوام فی اس کے دا سطے اور میسر ہ چند اقوام خاص دیگر کے واسطے معین کردی پھر دشمن نے سرقد پرحمد کیا اور بہت بختی ہے مقاتلہ کیا اور میں ہوا تو میں رہ وا یوں کو اہل سرقد کے حق میں تحق وظلت کا خوف لائق ہوا تو میض نگھ نہیں ہے کہ وہ اوگ س قد کی مدد کے واسطے ساقد میں ہے ہوا تو میں ۔ اور اس وقت ہے کہ اس سے ان کے مراکز میں شل پڑتا ہوا وراگر اس سے ان کے مراکز میں ضلل پڑتا ہوتو میں ۔

ا مینه و فوج جوصف قبال میں وائیم جانب مقرر کی جاتی طرح میسر و جوہائیں جانب مقرر ہوتی ہے تا۔ ع وولوگ اپنے مرکز پر قائم رہیں تر تیب صف نہ بدلتی ہو کہ جس سے نشکر بالکل ورہم ہوجائے تا۔ ، ہیں س قد کو مدود دینا نہ جا ہے اور اگر امیر گشر نے ان کو تھم دیا ہو کہ اپ مرزوں ہے جنبش کر کے نہ جائیں ورمنع کر دیا کہ وور رہے وہ اپنی جانب ہے بے خوف ہوں اور اہل س قد کے تن میں خوف روس کے وہ دوند وہ اور اگل س قد کے تن میں خوف کرتے ہیں اور اگر اہام نے اہل گشکر کو منع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نظیمی تو ان کو نکان نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا دیوں لعنی اپنے وگئی اپنے وگئی استے وگ کہ کروشن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں بکساں ہیں ولیکن اہام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے ہے منع کیا تو امام کو خاہیے کہ گشکر میں سے ایک قوم کو چارہ کے واسطے روانہ کرے اور ان پر ایک شخص امیر مقرر کر رک وہ دو تھی اور شکر کو چارہ کی خاروں تا تو ہوئی اور ان کو آئی جانوں اور اپنی سوار یوں کے دو تم مرفز میں تو مضا نقر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خرید میں تو مضا نقر نہیں ہے کہ وہ وہ رہ کے واسطے جائیں اگر چاس میں امیر گشکر کی نافر مائی ہے۔

تیرا اندازی ہے لڑائی نہیں کر سکتا ہے تو مضا کقہ ہیں ہے کہ جو کا فرتیرا اندازی کرتا ہے اس کے

سامنے ہے فرار کرجائے:

اگر امیرلشکر نے تھم وے دیا کہ کوئی تخص جارہ کے واسطے نہ جائے الافلال تلخص کے جھنڈے کے نیچے ہو کرتو اہل کشکر کو ج ہے کہ اس کی شرط کا کا ظارتھیں کہ اس کے جھنڈے کے بینچے جا نمیں' اور اس طرح اگر امیرلشکرنے بایں عبارت کہا کہ جو تخف جارہ کے واسطے جانا جا ہے تو اس کو جائے کہ فلال کے جھنڈے کے نیجے بوکر جائے تو بھی جا ہے کہ اس کے جھنڈے کے نیچے جا میں یہ محیط ِ میں ہے۔ ماہما ئے 'حرام میں قال کرناروا ہے وران مہینوں میں قال ہے جوممانعت کی گئی تھی و ومنسوخ ہوگئی ہے۔ا گرمسلم نو ں کی تعداد کا فروں کی تعداد ہے نصف ہوتو مسلمٰ نوں کوان کی لڑائی ہے بھا گ جانا حلال تہیں ہےاور بیتھم اس وقت ہے کہان لوگوں کے سرتھ ہتھیا رہوں ۔ تو جس کے باس ہتھیار نہ ہوں اس کومضا کھانہیں ہے کہ وہ ایسے کا فر کے روبرو ہے جس کے باس ہتھیا رہیں وور بھاگ جائے اور سی طرح اگراس کے بیس تیرااندازی کا آلہ ندہویعنی تیرااندازی ہےلڑائی نہیں کرسکتا ہےتو مضا کھنہیں ہے کہ جو کا فرتیرااند زی کرتا ہےاس کے سامنے ہے فرار کرجائے اورعلی بندامضا کقتہیں ہے کہ ایک ومی نتین کا فروں کے مقاجہ ہے فرار کرے بیرمحیط سرھسی میں ہے۔ جب مسلما نوں کی تعدا دیا رہ ہز ریا زیادہ ہوتوان کو کا فروں کے مقابلہ سے بھا گتا حل لنہیں ہے ا ً رچەتغدا د كا فروں كى گئى گونە ہواور بىچىم اس وقت ہے كەان سب كا كلمدا يك ہى ہواورا گران كا كلمەمتفرق ہوتوا يك كے مقابعه ميس دو کا امتبار کیا جائے گا اور ہمارے زمانہ میں طافت کا امتبار ہے اور جو مخص ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ پیجیق وغیرہ ، رکر ضررر سائی ' کر کتے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں تیرول یا پھرول سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو پچھ مضا نقد جیل ہے میں ہے مام محد نے فر مایا کہ مضا کتا نہیں ہے کہ ام مسلمین ایک مر دکویا دو کویا تین کوسر سے بنا کر روانہ کرے بشرطیکہ اکیلایا دویا تین اس کی طاقت رکھتا '' ہو بیدذ خیرہ میں ہے۔ جہاد کے تو ابع ہے۔ باط ہے لینی ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں بھوم دشمن کا کھٹکا ہے بدیں غرض کہا ً سر وہ نا گاہ بجوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می جگہ ہے اس واسطے کہ بیہ ہر جگہ محقق نہیں ہوتا ہے اور مختار یہ ہے کہ وہ ایک جگدہے کہ اس کے ورے اسلام نہ ہوا ورخیسین میں ای تو ل پر جزم کیا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا حقیقت جھنڈے کے سیدیں مراوئیں ہے بکدیدم او ہے کہ اس کی معیت میں جا کیں اا۔ ع ماہم اے قرام جار ماہ میں رجب وی قعدہ و کی انگھ عمر مالہ ع مصف نے کہا کہ بیتوں تھڑ کا ہے بین دو سروں کے زویک جائز شاہو گا گرائی صورت میں کہ وہ تمن ہوں اور بیا سے ہے اا۔

باب: (۲)

## قال کی کیفیت کے بیان میں

كفاركي چند''اصناف'' كابيان:

لیکن وا جب بیں ہے:

جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس سے قبال کرنائییں جائز کے الا بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی دعوت کر ہے کذائی البدایہ اورا اُر ان سے بغیر دعوت اسلام کے قبال کی تو سب گنہگا رہوں گے لیکن جو پھانہوں نے ان کی جان و مال کلف کیے بین اس کے ضامن نہوں گے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے کلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں بیمبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام بہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغة انداز کے دعوت اسلام کردینامتحب ہے لیکن واجب نہیں ہے یہ بدایہ میں ہواور واضح رہے کہ تاکید کے واسطے دوبارہ دعوت اسلام کرنا دو شرطوں سے مستحب ہے ایک بید کہ پہلے دوبارہ دعوت اسلام پہنچ نے میں مسلم نوں کے حق میں ضرر نہ ہوا گر تقدیم دعوت اسلام کرنا دو شرطوں سے مستحب ہے ایک بید کہ پہلے دوبارہ دعوت اسلام پہنچ نے میں مسلم نوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقدیم دعوت کی جائے گر تو وہ قبل کے واسطے میں مان تیار کر کے مستحد ہور ہیں گے یہ کوئی حدید پر پر کریس گے یہ اپنے قلعوں کی دری و مضبوطی کر ہیں گو وہ قبل کے واسطے میں مان تیار کر کے مستحد ہور ہیں گے یہ کوئی حدید پر پر کریس گے یہ اپنے قلعوں کی دری و مضبوطی کر ہیں گوت

ا مثلاً الممن چڑھا یا تو ہم ان کے مدوگار ہوں گے تا ہے ہم ہورے امدداروں میں ہوجزید یا کرؤ تا ہے تھے کی ہوں کہ یعنی ننیمت میں ثار ہوں گے تا ہے کنار کے ساتھ مزانی کرنے کی حالت میں اگر حمد کیا اوراس مملد میں ان کی عورتیں ویئے بھی قنتیل ہوئے تو وہ ا عمد آقتی مذکے جا کیں شے تا۔

تذکیر دعوت اسلام دوبارہ مستحب نہیں ہے اور دوسری شرط بیا کہ اس دعوت ہے طبع والمبید ہو کہ شاندہ ولوگ قبول کر ہیں اور اگر ن کو اس ہے ناامیدی ہوتو دوبارہ دعوت میں بیکار مشغول نہ ہوں بیری علی ہے۔ مضا نقذ نہیں ہے کہ رات یادن میں کا فروں پرا یکبارگ تا خت کریں بدوں دعوت اسلام بی گئی گئی ہے بیرمجیط سرتھی میں ہے۔ تا خت کریں بدوں دعوت اسلام بی گئی گئی ہے بیرمجیط سرتھی میں ہے۔ لشکر بہت بڑا ہوجس میر بیرخو فی والمن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید

لے جائے میں مضا کھتہیں:

پی جب کا فرول نے اسلام اور اوائے جزیہ سے انکار یا تواللہ تعالیٰ عزوجل سے مدد واستعانت کی دعا کر کے کا فرول سے جہاد وقت لی کر انی الافتیار شرب التی رور اسے کدان کے قلعول کے نیچ جیتیں نصب کریں اور ان کو جادی ہوا دیں اور ان کو جادی ہوا ہے جادی ہے کہ ان کے کھی خراب کر دیں یہ ہوا ہے جس ہے۔مضا کے نہیں ہے کہ ان کے قلد خراب کر دیں اور شاخ حسن بن زیاد کہتے خیس ہے کہ ان کے قلد خراب کر کے فاک میں مار میں اور پائی میں اس کو فرق کردیں اور شارتیں ڈو ھادیں اور شیخ حسن بن زیاد کہتے تھے کہ بیٹم ماں وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ سی قعد میں کوئی سلمان قیدی نہیں ہے اور جب یہ بات معلوم ہوا و جانا او فرق کرتا ہو انہیں ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ سی قعد میں کوئی سلمان قیدی بیات معلوم ہوا و جانا او فرق کرتا ہوں ہو ہو ہو ہوا کہ ہوتے ہیں گیاں یہ بوائد ہو گا کہ سی تعدد رہوج سے گا اور شیخ بیت ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس امر سے ان کوئی اس جلانے و فرق کرنے میں کا فرول کا قصد کریں گے بیمسوط میں ہو اور شیخ ہوں اور اگر انہوں نے سیان اور شی ہو ہو گا اور جب شکر ہو جانے ہوں اور اگر انہوں نے مسلمان قیدی یا مسلمان قیدی یا تا جر بیا بچے مسلمان تا جر بیا بھوں ہو اور اور قرآن و بید لے جانے ہیں مضا تھ نہیں ہو تو اس کے ساتھ ورتوں اور قرآن مجید لے جانے ہیں مضا تھ نہیں ہو اس کے ساتھ ورتوں اور قرآن مجید لے جانے ہیں مضا تھ نہیں ہو اس کے ساتھ ورتوں ومصاحف کا لے جانے ہیں مضا

لے سنبنتی وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پڑے پھر وغیرہ دشمنوں کی طرف پھیننتے ہیں ہندی ہیں اس کوہ معلوائی کہتے ہیں اوراب اس زیانہ ہیں ان کا جلن نہیں کیونکہ ہج ئے اس کے قوپ سے جو کام نکلتا ہے وہ اس ہے نہیں ممکن تقا ۱ا۔ سیل مشدیعنی کافروں کے مقتولوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈان ۱ار ۱۳ و وضحی جواپی کبری کی وجہ ہے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کوجار ہے فی میں بورھا پھوس بولنے ہیں ۱ا

اور نہ کنجے کوالا اس صورت میں کہ ان میں ہے کس کو تدبیر جنگ میں مداخلت ہو یا عورت ملکہ ہو یعنیٰ ان کی ہادشاہ ہوتو اس کو تل کردیں۔اس طرح اگر ان کا ہادشاہ کوئی طفیل صغیر ہواور اس کو میدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اور اس کے تل کرنے میں ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہوتو اس کے تل کرنے میں مضا نقہ ہے یہ جو ہرۂ نیرہ میں ہے اور اگرعورت مال والی ہو کہ تو گوں کو لڑ ائی پراپنے مال سے ہرا پیخند کرتی ہوتو وہ قل کردی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔

کی قوت حاصل ہوتو ان کو دار الحرب میں جھوڑ آنا نہ جا ہے:

طفل ومعتوہ جب تک اور جب وہ مسلمانوں کے اس کے اس کے گل کرڈالنے میں مضا اُنے نہیں اور جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے تو بھر مسلمانوں کو ان کا قبل کر نائیس چ ہے اگر چہ انہوں نے گئی آ دمیوں کو قبل کی ہو یہ قباوی خان میں ہاور مضر نکھ نہیں ہے کہ مرد مسلمان اپنے جرڈی رحم محرم کو جو مشرک ہے پہل کر کے اس کو قبل کر سوانے والدہ والدہ کیا در اپنے اور اپنے اور دو اور یہ میں اور یہ میں اس وہ اور یہ میں اس وہ داور فیرہ مردوں کی طرف ہے ہوں یا مال و نانی وغیرہ مورتوں کی طرف ہے ہوں اور یہ میم اس اور تھا ہوں کہ اس کے والد نے اس کو اس کا م کے مرنے پر مضطر نہ کیا ہوا ور اگر باپ نے بیٹے کو اپنے قبل کرنے پر مضطر کیا مثل بیٹا اس کے ہوا گئی نہیں سکتا ہوتو مضا نکھ نہیں ہے کہ اس کو تی کو میں اور یہ ہی نہ چا ہے کہ اس کو تی کو مضا نکھ نہیں ہے کہ اس کو تی کو در اس میں نواز باید کو تو ہو ہو گئی کر کے لیے جائے اور مضبوطی ہے در کھے تا کہ وکی دومرا مسلمان آ کر اس کو تل کر وہ جائے ہیں ہوجائے آتے بیکداس کو کی گوشہ میں یا کی مقام پر جگہ تنگ کر کے لیے جائے اور مضبوطی ہے در کھے تا کہ وکی دومرا مسلمان آ کر اس کو تل کہ وہ جائے ہیں اور در اور ادا سلمان آ کر اس کو تل کہ وہ جائے ہیں اور در ادا ور دار ادا سلم میں نکال لانے کی وقت میں جو تو اس کی وقوان کو دار الحرب میں چھوڑ آتا نہ جا ہے وہ کو رہے وہ واور نہ طفل کو اور نہ معتوہ کو اور نہ انہ کے کو نہ دا میں وہ وہ کو اور نہ اندر بھے کو اور نہ اندر بھے کو اور نہ میں وہ وہ کو اور نہ اور در میں وہ کو اور نہ میں وہ کو اس کو وہ کو اس کہ وہ کو نہ دا میں وہ کو اور نہ میں کو کو نہ دا میں وہ کو کہ کو نہ دا میں وہ کو اس کہ وہ کو نہ دائے کی کو نہ دائے کو نہ دائے کو نہ دائے کی کو نہ دائے کو نہ دائے کی کو نہ دائے کو نہ دائے کی کو نہ دائے کو نہ دائے کہ کو نہ دائے کی کو نہ دائے کو نہ دائے کو نہ دائے کو نہ کی کو نہ دائے کو نہ کو نہ

ا صومعه عبودت خاند يمبود ونصاري آمار ع صوشه نشين ہے آمار سير مخالط بوجات ليني را ال جا سامار

<sup>(</sup>۱) وادانانا پرواواپرناناونیرهاا

بہ میں جانب سے بیک ہاتھ و کیک ہوئی کے بویے کو اور نہ دائے ہاتھ کے ہوئے کو اس واسطے کہ ن سے اولا دبیدا ہوگی ہی ان کے بال چھوڑا نے میں مسلمانوں پرختی وید دبوج نے گی اور بابڈ ھا چھوں جس سے نطفہ نبیل قرار پاسکتا ہے تو جو بیں اس کو وہاں چھوڑ "میں اور جو بیں نکال لا میں اور بہی تھم راہبوں اور صومعہ وا بول کا ہے بشرطیکہ ووسب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جماع نہیں کر سکتے ہیں ور یہی تھم ایک بیٹر کی امید نہیں ہے بیہ ہدایہ سے بحرالرائق میں منفول ہے۔

اما مقد وری نے اپنی کماب شی فرمایو کہ کفار دو تھ کے بیں بعض ان میں سے وہ بیں جوالقد عزوجل کے مقر بیں اور بعض وہ بیں جوالقد عزوج بل کا اقرار کرتے بیں قرال کی وحدانیت کے مقر بیں جیسے بت پرست پی جو مقر اندع کا جب اس کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور بو شخص مقرالقد عزوج سے اور مقراس کی وحدانیت کا ہے جب اس کی وحدانیت کا مقر بووے کے بیں طور کہ ہج لاالله الا الله تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور جو مقر بوحدانیت لا مزوج میں بواور اس نے رس لت محمد رسول تی تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور بو مقر بوحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے اگر اس لے کہا القد تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل سلم ہوں تو وہ مسلمان بوج کے گرو کی افرار کر اس نے کہا القد تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل سلم ہوں تو وہ الا الله تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل مسلم ہوں تو وہ الا الله تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل مسلم ہوں تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل مسلم ہوں تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل مسلم ہوں تو وہ مسلمان ند ہوگا اور اگر کہا کہ بیل مسلم ہوں تو ہو ہوگا ہوا ہو کہ کہ بیل الله الا الله واشھد ان محمد بیل عبد قور وہ وہ الله میل ہوا ہوں ہوں اور اور اور بو وہ وہ اس کے اسلام کا تھم ندویا ہو کہ کہ بیل سے کہ میں ہو دیت سے بیزار ہوں اور اور بو وہ وہ اس کے کہ بیل کہ کہ بیل ہو کہ کہ بیل ہو ہوں کہ جو بہ وہ بیل کہ کہ بیل وہ کہ کہ بیل وہ بیل کہ کہ بیل وہ بیل کہ کہ بیل کہ بیل کہ کہ سلام الم بیل وہ اس کے اسلام کا تھم ندویا جائے گا اس وا سطم کہ بیلوگ کہ ہوں۔

اً رنصرانی یا یبودی نے کہا کہ لاالله الا الله میں یبودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پر اتفاق ہے پچھا ختلہ ف نہیں ہے۔ اجناس میں لکھ ہے کہ اگر گوا ہوں نے کہا کہ داینا ہ یصلبی مسنته لینی ہم نے اس کو دیکھا کہ بیسنت نماز پڑھتا تھا وربیزہ کہ بجماعت نماز پڑھتا تھا ہیں اس نے کہا کہ ہیں نے اپنی نماز پڑھی ہے تو بیاسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ آئیں کہ اس نے ہم ری ہی نماز پڑھی ورہمارے آبلہ کا استقبار کیا بیرمحیط میں ہے۔ گر گواہوں نے گوا بی دی کہ بیاذ ان دیتا اورا قامت کرتا تھا تو مسلمان ہو گا خواہ اذ ان سفر میں ہوی<sup>ے حصر</sup> میں اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسنا کہ مسجد میں اذان دیتا تھا تو ہیہ کچھ نہیں ہے جب تک پیٹہ کہیں کہ بیمؤ ذین ہے چنانچہ جب انہول نے بیہ کہا کہ میہ مؤ ذن ہے تو و ومسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤ ذن کہا تو بیاد ۃ ہوگا پس و ومسممان ہوگا ہیر زازیہ ہے بحرالر کق میں منقوں ہے۔ اگر س نے روز ہ رکھایا حج کیایا زکوۃ او کی تو ظاہر الروایۃ کےموافق اس کے سلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور داؤ دین رشید نے امام محکہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر حج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ نوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے احرام کے واسطے تنہیہ کیا اور تعبیہ کیا اورمسلما نوں کے ساتھ مناسک حج میں حاضر رہا تو مسلمان ہوگا اور اگروہ من سک میں حاضر شہوا یا من سک میں حاضر ہوا مگر حج نہ کیا تو مسلمان شہوگا۔ اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فعلا سمسجد میں نماز پڑھتا تھا تو دونوں کی گوا بی تبوں کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذا فی فناوی قاضی خان ولیکن و ہمل نہ کیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔ حسن بن زیاد ہے مروی ہے کہ اگر کی نے ذمی ہے کہا کہ اسلام لہیں اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا ہے فی وی قاضی خان میں ہے۔امام محمدٌ نے سیر نبیر میں فر ہایا کہ اگر مسلمان نے کسی مشرک پر حملہ کیا تا کہ اس کو آل کر دے پس جب اس کو تنگ د ہوؤ میں کرایہ تو س نے کہا کہ اشھدان لاالہ الآ اللہ پس اً ہر کا فرالیک قوم میں ہے ہو کہ وہ وگ اس کلمہ کونہیں کہتے ہیں تو مسلم ن برواجب ہے کہ اس ہے بازر ہے اور اگر اس کو پکڑا کر امام استیمن کے پاس مایا تو وہ آزادمسلمان ہے بشرطیکہ اس نے میہ

فتاویٰ عالمگیری جمد 🔾 کتاب السیر

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گوا بی دیتا ہوں کے مطابقہ آبالندت بی نے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اور اسی طرح اگر ہما کہ میں دین محمر کا ہیں ہوں یا میں حلیفیہ پر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ مرگیا تو اس پر نماز پڑھی ب جائے گی اور اگر کسی کا فرنے دو مرے کا فرکو اسلام تلقین کیا تو وہ مسلمان نہ ہواور اس طرح اگر اس کو قر آن سکھا دیا قر آن پڑھ یا تو وہ مسلمان نہ ہوا پیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

(P): (V)

## مصالحة اورامان کے بیان اوراس بیان میں کہس کی امان رواہے

اگر مام المسلمین کی رائے میں "یا کدائل حرب ہے مصالحہ کرلے یا بعض فریق اہل حرب ہے مصالحہ کر ہے اور اس میں مسلمانوں کے حق میں بھلائی ہے تو بچھ مضا نقہ نہیں ہے اور اگر امام المسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب ہے موادعہ کر لے اور اس میں پر بچھ مال ان سے لے لیعنی بچھ مال لے کر ان ہے موادعہ کر لے تو مضا نقہ نہیں ہے ولیکن سے تھم ہے کہ مسلم نوں کو مال کی حب بواواگر حاجت نہ ہوتو اس طرح موادعت جا تر نہیں ہے اور جس قدر مال اس موادعت سے لیا ہے وہ ہزید کے مصارف کے طور پرصرف کیا جائے گا بشر طیکہ مسلمانوں مجامد بن نے ان کے ملک میں جا کر مزول کر کے اس طرح موادعت ہے مال نہ لیا ہو جکہ اہل حرب نے ان کی جراس طرح صلح کی درخواست کی ہواور اگر مسلمانوں کے فشکر نے ان کو گھیرا لیس انہوں نے مال و ہے کر صلح کر ہی تو یہ مال نفیمت ہے کہ اس کا خمس یعنی پانچوال حصہ نکال کر باقی کو باہم مسلمانوں میں تقشیم کر دے یہ بدا یہ میں ہار کر ب وار اگر مسلمانوں میں تقشیم کر دے یہ بدا یہ میں جادرا گر میں ہوگی ہوئی کوئی اس کوتو رہیں سکتا ہے اس واسطے کہ بیا مان ہے اور ایک کا امان و بینا مشل سب کے امام دینے کے ہے لیعنی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کے امام دینے کے ہے لیعنی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی ایام دینے کے ہے لیعنی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی امام دینے کے ہے لیعنی سب کی سب کی سب کی امام دینے کے ہے گئی سب کی سب کی

ا یعنی اگروہ ہوش میں آکراسل مے منکر ہوتو مرتد کے تھم میں داخل کیا جائے گا الہ سے سکھلائے والامسلمان نہ ہوا کیونکہ سنھل ٹااس کا قرار نہیں ہے الہ سع ہم منع و ملاہپ کر ٹا الہ سی وعدود بیا یعنی بھھین مدت کے واسطے ٹرائی مؤقوف کردینا الہ

فتاوی عالمگیری جد ال کتاب السیر

ظرف سے امان ہوگی میں مراج وہائی میں ہے۔ اگر کے مسلمان نے اٹل حزب سے بزار دینار پر ایک سال کی شرط پر سلم کر دیاور صلح جا بڑے ہیں گراما مکو میہ ہوئی میں واخل کر دیاور صلح جا بڑے ہیں گراس کو بیت الماں میں واخل کر دیاور اگر مام کواس کی صلح کا حار معلوم ہوا اور س تربیس گذر گیا تو امام غور فرمائے گا ہیں گراس کے باتی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلم کو بی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلم کو بی آلی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس کی طرف بی رکھے گا اور اس کے قوڑ دینے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کوواپس دی گا چھران کی صلح ان کی طرف بھینک دے گا اور ان نے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحدانا واپس کر دے گا میں محملے مرحمی میں ہے۔

اگر کا فروں نے موادعت میں بیشرط کی کہا مام اُن کووہ شخص واپس کر دیے جوان میں ہے مسلمان

بحسب استعمال ہوتا ہے اگر چیصر سم حرف شرط ہا متیار نحو سے نہیں ہے اے سلے راس نفس یعنی نفس انسان آ دمی 1ا۔ سم یاس واسطے کہ بنوز و ولوگ آزاد

میں لیس مال شہوں شے 11<sub>1</sub>

سوراس اپنے مملوکون ہے دیں گئے تو بدجائز ہے بیمجیط میں ہے۔اگر کا فرول نے موادعت میں بینٹر ط کی کہ اما مان کوو وشخص واپس کر دے جوان میں ہے مسلمان ہوکر ہی رہے ہیں آ جائے تو موادعت جائز اورنٹر ط باطل کی ہے کہ اس کا وفا کر ناوا جب نبیس ہے بیہ بر رفی ہد

اگراہام نے ان سے ملح کر کی پھر صلح کا تو ڑو بینا مصلحت معلوم ہواتو ان کی صلح ان پر پھینک و ہے پھر ان سے قبال کر ہے۔

بہد یعنی صلح کا روکر تا بھی ایسی طور ہے ہوگا جس طور ہے امان و بینا واقع ہواتھا یعنی اگرا مان و بیامنتشر وشہرت کے سرتھ تھ تو روسلے بھی

اعلان و اختش رکے سرتھ ہونی واجب ہے اور اگر امان و بینا منتشر نہ تھا مشانی ایک مسلمان نے ان کو پوشیدہ امان و ہے دی تھی تو ای ایک مشخص کا روسلے کر و بینا کا فی ہے۔ پھر بعد روسلے کے ان سے قبال کرنا اتنی مدت تک روانہیں ہے کہ ان کا با دشاہ اس مدت بیں اور افر مملکت میں خبر پہنچ سکے نواہ

اطراف مملکت میں خبر پہنچ سکے لین اسٹے عرصہ تک اس کو مہلت د ہے کہ اس مدت میں وہ اپنے اطراف مملکت میں خبر پہنچ سکے نواہ

بہنچ سے کیا نہ بہنچ سے ۔ اگر وہ لوگ اپنے قلعوں ہے نکل کرشہروں میں منتشر ہو گئے ہوں اور سلمانوں کے لشکر میں بھی تھے ہوں یا اسلم نے کو اور اسلم ہے کہ مدر کرتا گا بت نہ ہواور ہے مہاں تک کہ سب لوگ اپنے اپنے قلعد انہوں نے بے مرمت کر ڈالے بھول بسبب امان وسلح ہونے کے تو ان کو مہلت د سے پیماں تک کہ سب لوگ اپنے اپنے قلعد انہوں نے بے مرمت کر ڈالے بھول بسبب امان وسلح ہونے کے تو ان کو مہلت د سے پیمان تک کہ سب لوگ اپنے اپنے اسلاح د ہی اولیاس جو تھر اور اگر مدت نے کہ امام نے کی قدر مدت کے واسطے ان سے سلح کی ہو پھر قبل اس مدت کے صلح تو زوری ہواور اگر مدت نہ کو رکھ رکھ ہونے کہ الماس کے گز ر نے پر خود دی صلح تو شہا جائے گی پس ان کواطلاع وہ ی نہ کر یہ بیمان تو سے جے مسلمانوں کو ہرگز نہ جا ہے کہ اٹال حرب پر یہ ان کے اطراف ملک پر جب تک صلح باتی ہوئی ہوئی ہو میہ کے اتھاتی کے ساتھ ہو یہ ہوا ہیں ہوئیں۔

یں لکھا کرنیل جائز ہے اور کلام تمام اصوب میں ہے؟ ا۔

میں ہے۔

اليے اشخاص ( ذمی ) كابيان جوجزيه دے كرمسلمانوں كے تابع فرمال ہوكرر ہيں:

كتأب السير

واضح ہو کہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ ہم مسلما نول سے مقابلہ نہ کریں گے جزیبا دا کریں گے اور اپنے دین پرمسمانوں کے تابع ہوکرر میں گے قاں فی الکتاب اوراگر ذمیوں نے اپنا عہد تو ژانو و مثل ان مشرکوں کے ہیں جنھوں نے اپنی صلح کا عہدتو ڑااوران کا ماں لے لیٹا جائز ہےاں واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا باقی رکھنا روا ہے بیدا ختیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام ہے مرتد ہو گئے اور انہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دارا بحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان ہے بلا مال لیصلح کر بیناروا ہے بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہواور اگران سے مال لے کرصلح کی تو جب ان پر نتتج یا ب ہول میہ ہال ان کو واپس نہ دیا جائے اس واسطے کہ رید ہال مسلما نو ں کے واسطے نتیمت ہے بخلاف کے بیخی وہ گر وہ مسلمان جوا مام برحق کی اط عت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا 'میں تو جبلا ائی فتم ہو جائے اور باغی ہوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دینا وا جب ہے اس واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہو گا ہاں قبل لڑ ائی ختم ہونے کے ان کا مال ان کوواپس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے ریہ نہرالقائق و فتح القدیر میں ہے اور عرب کے بت پرست وگ مثل مرتدوں کے ہیں تھم موا دعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے شل مرتد وں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبوں نہ کیا جائے گا پس و واسلام یا دیں یا ان کوتلو ارتکم ہے اور سرد ارکشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد کی ہوس کو بیمکرو ہ ہے کہ اہل حرب کا مدیہ قبوں کر کے مخصوص اپنے واسطے کر لے بلکہ یوں کرنا جا ہے کہ س کومسلمانوں کے واسطے «ل غثیمت قرار دے۔اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواہ ان سے ملح ہوگئی ہو یا نہ ہو لَی ہواور نیز ان کے پیس بیسامات بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح لو ہاوغیرہ جو چیز اصل " یا ت حرب ہے ان کے یہاں بھیجنا یا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے اور ذمیوں کے یہاں ان چیز وں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہےاورا گرحر نی ایک تعوار لہ یا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ہ یا ڈھ پخریدی تو دارالاً سلام ہے یا ہر نہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاور گراس کو در ہموں کے عوض قروخت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطبقاً منع کیا جائے گا ہے بین ` میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی باوشاہ نے ورخواست کی کہ میں تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیبا دا کروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح جیا ہوں گافل وظلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیامرروانہیں ہے اور اس کی درخواست قبول ندکی جائے گی اور ا گر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک قوم سر کن ہوجواس کے غا،م ہوں کہ جس کوان میں ہے جا ہتا ہے فرو خت کرتا ہے بھراُس نےمسلمانول سے ذمی ہوکر صلح کرلی تو بعد صلح کے بھی و ہلوگ اُس کے غلام ہول گے جیسے پہنے تھے کہ جن کو جا ہے فروخت کر دے بیافتح القدیر میں ہے۔ اوراگران پراس کا وشمن غالب آیا پھرمسلم نوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ ہے اس د تثمن کوز مرکر کے ان غلاموں کو اُس سے چھین لیا تو قبل تقشیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی یا دشاہ کو مفت واپس دیئے جا <sup>ت</sup>میں گے اورا گرنتیم غنیمت ہو چکی ہوتو پھر بقیمت واپس دیئے جا ئیں گے جیسے دیگراموال اہل ذیبہ کا تھم ہےاورعلی مذاا گر بادش ہ ندکورمسلم ن ہو گیا اور جولوگ اُس کی مملو کہ زمین میں اُس کے غلام میں وہ بھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسلمان ہوئے اور یادشاہ مسلمان نہ ہوا تو بدلوگ جواُس کی زمین میں ہیں اس کے غدم رہیں گے۔ جیسے پہلے تھے بیمبسوط میں ہے۔

## امان کے بیان میں

اگرکسی مردمسلمان سزاوت یا عورت مسلمی آزاوہ نے سی کا فریا ایک جم عت کفار کویا اہل قدید کویہ یک شہروالوں ۱۰ ہا ن دی تو اس کا ان اوگوں کو امان وینا سیجے ہے اور مسلمانوں بیس ہے کی کوروانہ ہوگا کہ پھران لوگوں سے قبال کر ہے لیکن اگر اس کا اس طرح امان وین خل ف مصلحت ہو کداس بیس مفسدہ فظر آئے تو امام المسلمین ان کی امان تو ٹرنے ہے ان کوا طدع وے وے گا جیسے کہ اگر خودامام نے امان وی پھر مصلحت اس امان کے تو ٹرویے میں طاہر ہوئی تو ان کوامان تو ٹردیے کی اطلاع کر ہے گا اور اگر امام نے کسی قلحہ کا می صرہ کیا اور نظر اسلام میں ہے کی آ دمی نے ان کوامان و سے دمی ھالا تکداس میں خرا بی ہے تو امام ان ہوگوں کو امان تو ٹر دینے ہے مطلع کرد ہے گا اور اس شخص کو جس نے امان دے دی تھی تادیب کرے گا مید ہدا ہے جس ہے اور ڈمی کا امان ویتا ہول ہے لیکن اگر امام نے ڈمی کو تھم کیں کدان حربیوں کو مان و سے دے جس اُس نے دیے دی قوج کرنے ہیمین بھی ہے۔

اور مکاتب کا امان وین روانہیں ہے اور جو مسلمان کہ بل حرب کے ملک بیل تاجر ہے یہ جو مسلمان کہ ان کے ہاتھ بیل مقید ہے اس کا امان وین روانہیں ہے اور جو شخص وار تحرب بیل مسلمان ہوا ہے اور وہال موجود ہے اور اس نے اہل حرب کو امان دے دی تو اس کی امان روانہیں ہے بیفاو کی قاضی خان بیل ہے اور اگر نوام منے امان دی پس اگر ہو جہد دو قبال کرنے بیل اپنے مولی کی طرف ہے اجازت یو فتہ ہے تو بدا خلاف اس غلام کا امان وین اروا ہے اور اگر وہ قبال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے نزد کیا اس کا امان دین نہیں سیجے ہواور امام محرکہ کے نزو کیک سیجے ہواور امام ابو یوسف کا قول اس مستدمیں مضطرب ہے اور ہمارے بعض مش کے نے فر مایا کہ بیل مسلم بینے ہواور اگر جہاد کے واسطے غلام مینے ہوتو امام بینے ہوا ہواور اگر جہاد کے واسطے غیر کی امان بیل خلاف سیجے ہوگی ور اسلام مسلم بینے ہوگہ ہوگہ جس سے ہرفر د بھر پر جہاد کرنا فرض عین ہوجا تا ہے تو الی صورت میں اس غد می امان بدا خلاف سیجے ہوگی ور بعض مث کے نے فر مایا کہ نہیں بلکہ ہرصورت میں ختا ہی ہے میں جا

اگر طفل بالغ ہوا مگر ہوا سلام کے ارکان واوصا فٹ نہیں بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جانے کے اور امر

## معیشت کوئبیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں :

اور ہاندی کے امان دیے میں بھی وی تفصیل ہے جوغام میں نہ کور ہوئی بینی اگر باندی اپنے مولی کی اجازت ہے قبار کرتی ہوتو اُس کا امان ہیں سیح ہے اور اگر وہ قباں نہ کرتی ہوتو اہم اعظم کے نز دیک اس کی امان ہیں سیح ہے بید ذیرہ میں ہاور اگر مفل نے امان دی حالہ نکہ فیرع قل ہے بینی اُس کے نفع و ضرر کوئیں سیحتا ہے تو اُس کی امان نہیں سیح ہے جیسے جنوں کا تھم ہے ور سروہ اسلام بیان کرتا ہو حالیا کہ وہ قبال ہے منوع سے تو اہ ماعظم کے نز دیک نہیں تھے ہے ہے ( من اس و) ورا مرحمہ کے نز دیک سیح سے اور اگر وہ قبال کے واسط اجازت یو فتہ ہوتو سے ہوتا وہ مناز دیک بیان کرتا ہو جاتا ہوا دی ہوتا سے اور اسلام کو جاتا ہوا دوجات ہوا در سے نوادر ہو گھی میں میں ہوگئی ہوا گر وہ قبال کے واسط اجازت یو فتہ ہوتا سے ہوتا ہوا ہوتا ہونا کرتا ہوتا وہ اسلام کو جات ہوا در س کہ اور جو گھی مختلط العقل ہوگر وہ اسلام کو جات ہوا در س کہ اور اسلام کی این کرتا ہوتا وہ وہ منز لے طفل عاقل کہ ہے تیمین ہیں ہے اور اگر طفل بالغ ہوا گر وہ اسلام کے ارکان واوحہ ف نہیں بیان کرستا کو صف بیان کرتا ہوتا وہ وہ منز لے طفل عاقل کہ ہے تیمین میں ہاور اگر طفل بالغ ہوا گر وہ اسلام کے ارکان واوحہ ف نہیں بیان کرستا

ہے بسب نہ جاننے کے اور امر معیشت کوئیں سمجھتا ہے تو اس نی امان سمجے نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لدام مدکے ہے اور پی تھم لڑکی کا ہے خواہ لڑکی آزاد ہویا ہاندی ہو بیرمحیط میں ہے۔

اورا گرمسلمانوں میں ہے کی مرد نے ایک گروہ مشرکوں کوا مان دے دی پھر دوسر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پر تاخت کی اور مردوں کوتل کیا اور عورتوں اور اموال کولوٹ لیا اور اُس کوآ پس میل تقسیم کرلیا اور ان عورتوں ہے ان کی او نا دہوئی پھراس گروہ مسلمانوں نے تاخت کی ہے امان دیتے جانے کا حد معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کواُنھوں نے قتل کیا ہے اس کی مسلمانوں نے تاخت کی ہے امان کے اہل کو پس دینے جانمانی میر اور مال ان کے اہل کو پس دینے جانمانوں کے اور ان عورتوں سے چونکداُ نھوں نے وطی کی ہے ان کا ممبر تاوان دیں گے اور ان سے جواولا دیدا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت آزاد ہول گے اور پنے والدے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی تبدیت میں مسلمان ہول گے کہ ان کے واپس و بے جانے کی کوئی روٹبیں ہے اور واضح ہو کہ عورتیں تین (۳) چیف گذرج نے کے بعد واپس دی چوڑی جانمیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بیدوا پس دی چوڑی جانمیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بیمبرگا رعورت ہوگی شمر دیمجیط میں ہے۔

ا ما محدٌ نے فر مایا کہ اگر مسمیانوں نے اہل حرب کوا مان کی ندا پکار وی تؤسب اہل حرب ان کی امان وہی کی آوازشن کر امن میں ہوجا میں گے جا ہے کسی زبات میں ان کوندادی ہوخواہ انہول نے اس کلام کوسمجھ کرامان معلوم کر لی ہویواس زبان کو نہ سمجھے اوراس ہے امان کو نەمعلوم کیے ہوصرف آوازشنی ہو جیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی منا دی کر دی حال نکسه وہ لوگ رومی ہیں کہ عر بی تبیں سمجھتے ہیں یا نبطی زبان میں ان کوندائے امان دی جانا نکہ بیلوگ ایسی قوم ہیں کہ بھی نہیں سمجھتے ہیں اورمثل اس کے تو ایسی صورت میں آوازس کروہ مامون ہو جا کمیں گے اور اگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی '' واز نہیں سنی تو ان کے واسطے امان عاصل ند ہوگ پس اس کا قتل کرنا اور گرفتا رکز نا روا ہے اور اگر مسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنا دی کی کدو ہاں سے آواز سُن سکتے ہیں گر دیگر قرائن ہے ہر جہت ہےمعلوم ہوا کہان ہوگوں نے آوازنہیں شنی ہےمثلاً بیروگ خواب میں تتھے یا تی ں میںمشغول تھے تو بیانان ہوگئی اورمعلوم ہونے سے یہاں بیمرا ہے کہ نالب رائے سے بیامرمعلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اورواضح رہے کہ سب کو ا مان حاصل ہوئے کے واسھے پیشر طنہیں ہے کہ آواز مان کوسب لوگ سنیں جلکہ اکثروں کاسُن لینا کافی ہے اور پیمب کے سن پینے کے قائم مقام رکھا جائے گا اورا گرمسلمانوں نے کس کر بی ہے کہا کہ لاانہ حف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ توا مان یافتہ ہے یا اس ہے کہ کہ لاہاں علیك تو اندیشة بختی مت كرتو بيسب امان ہے اورا گراُس ہے كہا كەلك امات اللہ تو امان ہو گی اوراس طرح السر كب كرنك عهد الله يألك دمة الله يوأس ي كباكه يره وآاور القدى كاكل من ياس يه كباكدائرناك بهم في بياؤوياتو بهي اس کوامان حاصل ہوگئی اورا گرمر دارلشکر اسدام نے کسی جماعت معین ہے جو قلعہ میں محصور بیں کہا کہتم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم ہے سکے کی بابت مرا دصنت ( مساوات رضامندی ) کریں اورتم امان یا فتہ ہو یا بیلفظ نہ کہا کہتم امان یا فتہ نہ ہوں گے اور اگر اُن ہے کہا کہ ہمارے پیس اُنر آؤ توبیامان ہے اور اگر ان ہے کہا کہ ہماری طرف نکلواور ہم ہے خربیدو فروخت کرونا پیانان ہے اور اگر اہل حرب سی قلعہ میں یا سی مضبوط جگہ میں جہال ان کو پناہ وتوت حاصل ہے موجود ہول بیں نسی مسلمان نے کسی حربی کواشارہ سے کہا کہ ہمارے بیس چلہ آیا ال قلعہ کواش رہ ہے کہا کہتم درواز ہ کھول دواورآ سیان کی طرف اشارہ کیا پس اُنھوں نے دروازہ کھول دیا اور کم ن کیا کہ بیامان ہےاور جو تعل اس مردمسلمان نے کیا ہے و ومسلمانوں اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جا تا

اگر حربی نے کہا: آمنو بی اعلی او لادی:

اگرحرتی نے کہا کہ مجھے امان دوبدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولی العنی غلام کوئی نہیں حافظ ہا ندیاں ہیں تو استحساناً میہ ہا ندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گن العنی غلام کوئی نہیں ہے فقط ہا ندیاں ہیں تو استحساناً میہ ہا ندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں حا مانکہ ان کے المرحربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبائنا لیعنی ہم کوامان دو ہیں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حا مانکہ ان کے

ا تولہ صلبیہ یعنی خاص اس کی پیشت ونطفہ سے بیٹا بنی جو کوئی جس قدر ہوں ا۔

<sup>(</sup>۱) روایت سنگٹی ہے ا۔

جنے و بیٹیاں موجود بین تو سب اہان میں داخل ہوں گے اور اگر ان کی اولا وفریند شہوں بلکہ خاصة لڑکیاں ہوں تو وہ کوئی امن میں داخل ندہوں گی بلکہ سب مال غنیمت ہوں گی اور اگرانہوں نے کہ کہ امنو نا علی بنائنا و الحو اتنالیخی ہم کوامان دو بشرطیکہ ہماری بیٹیں وہبنیں امان میں داخل ہوں گی تو بیامان خاصة کے موقو بین امان میں داخل ہوں گی تو بیامان خاصة کے موقو بین امان میں داخل ہوں گی تو بیامان میں داخل شہوں گی اس بامان میں داخل ہوں گی ہو بیامان میں داخل ہوں گا اور اگر اس کی بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ند کرنہ ہوتو بھی سب کی سب امان میں داخل ہوں گی بیرمجیط میں ہوا گر ہوں گی بیرمجیط میں ہوا اور اگر اس کی بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ند کرنہ ہوتو بھی سب کی سب امان میں داخل ہوں گی بیرمجیط میں ہوا اور اگر اس کی بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ند کرنہ ہوتو بھی ہوں کے پسر موجود ہیں تو ہر دوفرین امان میں داخل ہوں گا دور اگر ان کے سبی پر نہ ہوں گے اور اگر حربیوں نے کہا کہ امنو فاعلی ابان اللہ وال ندہوں کے اور اگر حربیوں نے کہا کہ امنو فاعلی ابان ان حوال کہ این کہ ہوں گا اور اگر حربیوں نے کہا کہ ہم کو دور بین تو سینوں میں داخل ہوں جا کہ ایک اس میں داخل ہوں کے بدات کہ ہم کو دور میں تو سینور تیں اس امان میں داخل نہ ہوں گا اور اگر حربی نے کہا کہ جمحیط امن دو بدیں شرط کہ میر ہو گی اس میں داخل ہوں کی اور اگر حربی نے کہا کہ جمحیط امن دو بدیں شرط کہ میر ہولی اس میں داخل ہوں کی ہوں گی ہوں کا دور کی ان کہ امن میں داخل ہوں گی ہوں گی ہوں کی ہوں کا دیا کہ بیاں اس کے سرتھ امان میں داخل ہوں گی ہوں کی سے داخل میں داخل ہوں گی ہوں گی ہوں کا دور کہ میں شرط کہ میں داخل ہوں گی ہوں گی ہوں کا کہ دور کی سیکھ امان میں داخل ہوں کی دور کی سیکھ کی دور کیں میں داخل ہوں کی دور کی سیکھ کی داخل ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوں گی ہوں گیں کہ کی ہوں گی ہوں گیں دور ہو ہور میں شرط کہ میں داخل ہوں کی ہوں گی ہوں ہور ہور ہور ہور ہور

ے تورہ خاصتہ موخو کینٹی امان طلب کرنے والے مع ان کے موخوں کے خاصتۂ بدول شمول نرینداورا دیے اا۔ سی کیونکہ لفظ متائے کے معنی ہیں ہے چیزیں داخل نہیں ہیں اا۔ سی موالی جمع مولی اورمولی آزاد کرنے والے اور آزاد کیے گئے دونوں پر بولیے ہیں اا۔ سی سے ہارے نز دیک ہے اور بررائے امام شافعی جا ہے کہ دونوں کو بھی نہ شامل ہوئے اا۔

اس مت من کو ہو گا اور اگر اگر سے کہا کہ میں نے کی تحیین کی نہیت نہیں کی تھی تو ہر دوفر ایل استیں نااس ایان میں شامل ہوں ئے ور اگر مسلمانوں نے کی قلعہ کا می صروکیا اور سروار قلعہ نے قلعہ پر سے فلا ہر ہوکر کہا کہ جھے مع میر ہے دی اہل قلعہ کے امان دو بدین شرط کہ میں قلعہ کو تمہر رہے واسطے ایسا ہی ہے ہی اُس نے کھول دیا تو وہ مع دی اہل قلعہ کے امن میں ہوگا کچر ویں آومیوں کے معین کرنے گا اختیار اسی سروار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میرے واسطے مع میرے اہل قلعہ کے امان کا عقد کر وہدین شرط کہ تم اس قلعہ میں داخل ہو ہیں اس میں نماز پڑھو کی اور اگر اُس کے کہا کہ میرے واسطے میرے اہل قلعہ کے امان کا عقد کر وہدین شرط کہ تم اس قلعہ میں واخل ہو ہیں اس میں نماز پڑھو کی اس کے سرتھ مقد امان قرر دیا تو مسممانوں کے بیائی ان قلعہ میں واخل میں سے قبل و کمیٹر کچھ نہیں ہے بیٹرز اندا کھنین میں ہے۔

ابل حرب میں ہے کوئی شخص امان کا طالب ہوااورا پنے ساتھ اپنے اہل وعیال کا ذکر نہ کیا تو؟

اً سراہل حرب میں ہے کسی مرد نے اٹل سوم ہے امان طلب کی اوراس کوامان دی گئی پھراہیے ساتھ یک عورت کو یا یہ ور کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے ساتھ جھوٹے جھوٹے اطفال ایا ورکہا کہ بیمیری اولا و ہے حال نکیدان کواپٹی امان میں ذکر نہیں کیا تی بلکہ یہی کہا تھ کہ جھے امان دو تا کہ میں تمہار ہے پاس آؤل یا دارالاً سلام میں آؤل یا تمہار کے نشکر میں آؤل جو دارالحرب میں موجود ہے تو ایک صورت میں قیاس ہے کے سوائے س کے ہاتی جتنے ہیں سب ماں فنی ہوں کیکن بیام فتیج ہے پس اُس کے ساتھ ہم ان کو بھی استحیا نا اہان میں وافل کرتے ہیں اور سی طرح اگر اُس کے بہت ہے مرووعورت ہوں پس اُس نے کہا کہ بیامیرے رقیق ' میں اوراُ نہوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی یاوہ لوگ صغیر ہیں کہا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے میں حتی کہاس میں ن کے تصدیق کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس واستحسان جاری ہے چٹانچے بھکم استحسان ہم اُس سے قتم لے کراُ س تے تول کی تصدیق کریں گے اوراس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں گے حالانکہ قیاس ہیہے کہ بیرسب سوائے اُس کی ذات کے فئی ہوں <mark>۔ اس طرح سواری کے جانوروں اور جیرمز دور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی تھم بھیا س و ہاستےسان ہےاور <sup>ا</sup>سر</mark> اس کے ساتھ چندمر دہوں جن کی نسبت و ہ کہتا ہے کہ بیلوگ میری اودا د ہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیت کی تو بیلوگ قیاساً و استحیہ نا دونو رطرح ہے فئی ہوں گے اور اگر اطفا ہ صغیراس کے ساتھ ہوں اورو دایسے ہیں کہا ہے نفس ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ َون ہیں پس اس حر بی نے کہا کہ بیمیری اولا وہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیت کی بھکم قیاس و وُفی ہوں گے اور استحیاناو وُفنی نہ ہوں گے اورا گران اطف نے اُس کی تکذیب کی تو و وسلما نول کے میے نئی ہوں گے اورا گراس کے ساتھ بالغة عورتیں ہوں اوراُ س نے دعوی کیا کہ میمبری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوں نے تصدیق کی تو قیاساً سافئی ہوں گی اور استحسانا ، مون ہوں گی یا جملہ اس جنس کے میں کل میں اصل بیقر ارپائی کہ جو مخص اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بھی ظاغالب واکثر کے تو وہ امان میں دوسرے کا تالع نہیں قرار دیا جائے گا اور جوشخص بلحاظ غالب واکثر کے! یہ واسطے امان اپنے سپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا پس علی مذاا سرحر بی نے اپنے واسطےامان لی تو اس کی مال وجدہ نبیس و پھو پھیاں وخلا نمیں و ہرعورت جو اُس کی ذات رحم محرم ہوامان میں س کے تابع کی جا میں گی اور اس حر نی کا باپ وجدو بھائی وغیرہ جوخودامان لیتر ہےا ہےاوگ س حربی کے ساتھ س کی تبعیت میں داخل اون نہ ہوں گے اور جو شخص کہ مت من کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مت من کے ساتھ و رالا علام میں واخل ہوا پس معلوم ہوا کہ بیااییا ہے جیسا کہاً س نے کہا لیعنی مشامن کے ساتھ داخل امان ہوئے و سے ہو گوں میں سے ہے یا مت من دعوی کیا کہ بیریہ ہے اور جو ساتھ آیا ہے اُس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو بہر صاب دونو ل مملوك يعني غلام وباندي ال- ع بدول قال ومشقت كے مال باتھ آيا ہے الـ

آ سر سروار الشر اسلام نے امیر قلعہ کے پیس سرورت سے کوئی ایکجی بھیج بھر ایپٹی وہاں گیا اور وہ مسلمان ہو نگے بھر
جب س نے پیغام پہنچ یا تو کہ کہ امیر لشکر اسلام نے میری زبنی تخیے اور تیرے الل مملکت کے واسطے امان بھیجی ہے پُس تو درواز و
کھول کے یا امیر قلعہ کے پیس دروغ بنایہ ہوا سر دار لشکر اسلام کی طرف سے خطابیا گیا زبانی سیام بیان کیا اور اس بیان کے وقت چند
آ دمی مسلم ن بھی حاضر تھے لیس جب امیر قلعہ نے درواز وقلعہ کھول دیا اور مسلمان اس میں گھس پڑے اور اُنھوں نے لوٹناوگر فقار کرنا
شروع کی تو امیر قلعہ نے کہ کہ کہ تہمارے اپنچی نے ہم سے بیان کیا کہ تہمارے سردار لشکر نے ان کوامان دی ہے اور ان مسلمانوں نے
جو وقت بیان کے حاضر تھے گوا ہی دی تو یہ سب لوگ امان میں ہوں گے کہ جو بچھان سے لیے گیا ہے وہ سب ان کو واپس دیا جو ہو تھا
اورا اگر یوں واقع ہوا کہ جو تھی امیر قلعہ کے پیس گیا ہوں ہوں گے کہ جو بچھان سے بلکہ اُس نے اپنی طرف سے ایک خدید بھی
بنا یا اور اُس کو لے کر سردار قلعہ کے باس گیا اور زبانی اُن سے بیاب کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنچی اور مسلمانوں کا ایپٹی ہوں بھرا بیاوا قع ہوا تو بیسب لوگ مسلمانوں کے واسطے نئی بوں گے ولیکن امام کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کر سے سے طلبیر بیش ہے۔
طلبیر بیش ہے۔

ا گرام دار نظر اسلام کے اپنی نے بعد سردار کے پیغام پہنچانے کے فلال قائد الشکر نے تم کوامان دی ہے اور مجھے اس امر کے واسلے بھیجا ہے اور مسلمانوں نے تا دروازہ امیر نظرتم کوامان دی ہے اور میں نے بھی تم کوقبل اپنے تمہارے بیس داخل ہونے کے واسلے بھیجا ہے اور میں نے بھی تم کوقبل اپنے تمہارے بیس داخل ہونے کے میں کوامان دی تھی اور تم کو آواز و ندا کر دی تھی اور اس کی سی تفتگو پر قوم ہ ضرین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں بیس فی ہوں گے بشرطیکہ جو پچھائی سے بیان تیا ہے وہ دروغ خبر دی ہواورا گرکسی مسلمان نے اس کو سی حاجت واسطے بھیجا ہو پس المرفی حاجت واسطے بھیجا ہو پس المرفی ہے تو بیہ باطل ہے بید محیط المبید نے اس کی ضرورت پوری کر کے کہ کہ جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس نے تم کو امن وی ہے تو بیہ باطل ہے بید محیط مرحمی میں ہے اور اگر امام نے پاکسی مسلمان نے کسی ذمی کو تھم کیا تو ان حربیوں کوامان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہ کہ ان کو مرحمی میں جو اور اگر امام نے پاکسی مسلمان نے کسی ذمی کو تھم کیا تو ان حربیوں کوامان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہ کہ ان کو

امان دے دے ہیں ذمی نے حربیوں ہے کہا کہ میں نے تم کو امان وی یا کہا کہ فلال نے تم کو امان دی تو دونوں بکسال جیں اور وہ سب امان یو فتہ ہوجا میں گے اور اگر ذمی ہے کہا کہ تو فلال نے تم کو امان دمی پس ذمی نے ان سے کہا کہ فلال نے تم کو امان دمی تو بھی وہ سب امان یو فتہ ہوجا نمیں گے اور اگر ذمی نے کہا کہ میں نے تم کو امان دمی تو بیہ باطل ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔

گرمسمانوں نے کی قلعہ کا محاصرہ کیا ہی امیر انتشر نے اہل قلعہ ہے کہا کہ اگر بھی کی وقت کے بین تم کواہان ووں تو میری امان باطل ہے یہ تو تہارے واسط امان عصل نہ ہوگی یا تو بیس نے وہ امان تہار ہے ہر ماری لیعنی رد کر دی پھر اُسیر انتشکر نے ان کواہان وی تو اُس کی امان باطل ہے پھر کی مسلمان نے اہل قلعہ کواہان دی تو اس کی امان جا تر ہوگی اور اگر من دی بیس ہے اہل قلعہ کواہان دی تو اس کی امان جا تر ہوگی اور اگر من دی کو کھم کی کہ دالی قلعہ کو کا مان باطل ہے پھر کی مسلمان نے اہل قلعہ کواہان دی تو اس کی امان جا تر ہوگی اور اگر من دی کو کھم کی کہ دالی قلعہ کو کی امان باطل ہے پھر کی مسلمان نے اہل قلعہ ہے اور اگر من دی کہ دالی تو وہ دو گئی ہوں گا اور اگر من مسلمان نے تم کواہان دی تو اس کی امان پر قلعہ ہے اُس کی امان پر اعتماد نہ کر اور اہل قلعہ ہو کی امان پر قلعہ ہے اُس کی امان دول پھر اس کی امان پر قلعہ ہے اُس کی امان دول پھر ان کو کہ مسلمان نے اپن کو کی مسلمان آبی اور کہ کہ بیس ہو اُر انتشر کی طرف ہے تہارے پاس الحجی ہو کی میں کہ اور اگر کی مسلمان آبی اور کہ کہ بیس ہو اور انتشر کی طرف ہے تم کواہان دول اور این خور میں کو فی مسلمان آبی اور کہ کہ بیس ہو گو وہ سب امان یہ فتہ ہول گے اگر چہر دند کور اس خبر بین فی جواور اگر اٹل قلعہ ہے میں کو کی مسلمان آبی ہو اور اگر ان کے اور اگر امیر نے اس کے پاس این جی بیسی ہو اور اور این میں ہو کو وہ سب امان یہ فتہ ہول گے اور اگر امیر نے اس کے پاس این جی بیسی ہو اور اور این میں میں ہو کو وہ سب امان یہ کہ جب سیسی تم کواہان دول تو میری امان ہو کی جواتو ہے سب ہواں ہو گے اور اگر امیر نے اس کے پاس این جی بیسی ہواور اُس نے بھران کو امان دول تو میری امان ہو کی جواتو ہے سب ہواں ہو گا وہ اور اگر ان سے ہم کواہان دول تو میری امان ہو کی جواتو ہے سب ہوگی ہوں گے اور اگر امیر نے اس کے پاس این جو جواتو ہوں گے اور اگر ان سے ہم کواہان دول تو میری امان ہو کی ہوں گے اور اگر امیر نے اس کے پاس این ہو کی ہوں ہے اور اگر امیر نے اس کے پاس این ہو کی ہوں ہے اور اگر ان کے بیس ہو کو کی امان دول تو میر دی اور اور این میں ہو کو کی ہوں گے اور اگر ان ہو کی کو کو

لے شامل ہے تمامز ہاندو دقنق کو 1ا۔ ملے جب ہے احدظ تموم او قات وزیانہ کا نہ ہوگا لہٰذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا تھکم نافذ ندر ہے گا پئی امان بھی ہو گا 11۔ سعے جس کو جارے عرف بیس محصول ولگان یو لئتے ہیں 11۔

<sup>(</sup>۱) بيسے اراضي اسلام كاتھم ہوا الـ

کی صورت میں مذکور ہوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے خار ن کیا یعنی کہا کہ میں ان کے حق میں حکم ہونے سے خار نی ہوتا ہوں تو وہ خارج ہوجائے گا اور اگر اُس نے پہنے بیٹھم کیا کہ واپس کر دیئے جائیں گھر ان کے تل کیے جانے کا حکم کیا تو استحساناً نہیں میچے ہے بیرمجیط مزھمی میں ہے۔

اگر کا فرول نے امان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم برایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خيرورنه بم اپن جائے محفوظ ميں واپس كرديے جائيں توامام المسلمين پراُسكا قبول كرناوا جب ہے:

اگر اُنھوں نے کسی مسلمان کوبطور مذکور حکم قرار دیالیکن بیمسلمان بسبب اپنفسق کے یا بسبب محدود القذف مہونے کے ایسا ہے کہ اس کی گوا ہی روانبیس ہے تو ان کے حق میں اس کا حکم جائز ہو گا خواہ ان کے قبل کیے جانے کا یار قبق بنائے جانے کا یا سوائے اس کے اور تھم کرے <sup>عم</sup> میرمحیط میں ہے۔ نواز ں میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب کسی ایسے مخص کے تھم پر اتر ہے جومحدو دالقذ ف ہے یا ندھا ہے تو بیجا ئزنبیں کے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرانہوں نے کسی غلام یا طفل آزاد کو جوعا قبل ہو گیا ہے تھم ہے تو اس کا تھم ج نزنہ ہوگا اور اگر ہاو جود اس کے وہ اس کے حکم پر اتر ہے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے حکم القد تعالی پر اتر نے کی صورت میں ہے۔ ا اً روہ کسی ذمی کے حکم پر امتر ہے ہیں اس ذمی نے آل کیے جانے وان کی عور تیس و بچدر قبق بنائے جانے کا یہ اس کے اور حکم کیا تو جائز ہے بیا بی امام محمدؓ نے سیر کبیر میں زکر کیا ہے اور اگر قبل اس کے کہ ذمی کواپنے او پر حکم بناویں و ولوگ مسلمان ہو گئے تو پھران کے حق میں ذمی کا کوئی تھم مثاقل کیے جانے یار قیل بنائے جانے وغیرہ کے جائز ندہوگا بلکہ اس صورت میں امام اسلمین ان کوآزا دمسلمان قراردے گا کہان کے او پر کوئی راہ نہ ہوگی ۔اگرانہوں نے کسی عورت کو تھم قرار دیا تو اس عورت کا تھم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے تھم قتل کے کدا گرعورت مذکورہ ان کے حق میں قتل کیے جانے کا تھم کرے تو قبول نہ ہو گا ایسا ہی زیا دات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ تھم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ بھی تھم نہیں ہوسکتا ہےاوراس طرح اگران میں ہے کوئی محنص مسلمان ہو کرو ہیں رہاہے وہ بھی تشم نہیں ہوسکتا ہےاس طرح ان میں کا جو مخض نشکر اسل م میں ہے وہ بھی حکم نہیں ہوسکتا ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے بیشر ط کی کہ ہم لوگ فلاں کے حکم پر اتر تے ہیں بدیں شرط کداگراس نے ہمارے حق میں پچھ تھم کیا تو ہے تھم پورا ہوگا اورا گراس نے پچھ تھم نہ کیاتو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کردو یا بیشرط کی کہ ہم فلاں کے علم پر بدیں شرط اتر تے بین کہ اگر اس نے ہمارے حق میں مینکم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس پہنچا دے جا تھی تو تم لوگ اس کو پورا کر دوتو مسلما نوں کو نہ جا ہیے کہ ان کو اس شرط پر اتا ریں اور اگر انہوں نے اس شرط پر ان کوا تا را تو حاکم کونہ چاہیے کہ ان کے حق میں مینکم کرے کہاہنے مقام محفوظ میں واپس کر دیے جائیں اورا گرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پر اتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یہی حکم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دے جائیں تو ہم اس کے حکم کو بورا کریں گے اور اٹل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے ۔ نوا در ابن ساعہ میں امام محمدٌ سے مروی ہے کہ اگر امیر کشکرنے اہل قلعہ میں ہے کسی قوم کوامان دی ہریں شرط کہ وہ فلال کے نماام ہوں اور دیے اس امریر راضی ہوئے اور فلال کی طرف اتر گئے تو مسلمانوں میں ہے جوان کولوث لے اس کے واسطے ٹکی ہوں گے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں گے۔ اگر کا فرول نے امان ک

ا سن کوتبہت زنالگانے کے سبب سے حد مارا گیا ۱۲۔ ع مثنا اگراس نے تھم دیا کہ وان کر دیے جا کی توبیقکم روانبیں ہے اگر چداس نے تھم دیا اور اینے عہدے بری ہوگیا ۱۴۔ ع پس اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں ۱۲۔

درخواست کی بدین شرط کہ ہم پرایمان پیش میاجائے ہیں اگر ہم قبوں کر ہیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جا میں تو ا مام المسلمین پر اُس کا قبول کرمنا وا جب ہے اور ا اُس شرط پر کہ ان پر اسلام چیش کیا جائے و ولوگ اُنز ہے پس ان پر اسلام چیش کیا '' یا گھر' نھوں نے قبول نیڈیا تو ان کواختیا رہوگا کہ وہ اپنے قلعہ میں جیے جا 'میں اورمسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کولل کریں اور ان کی عورتو ں و ہاں بچوں کو گرفتاً رکزلیس اورا گران و گوں نے بعد نکاراسلام کے ادائے خراج پر رضامندی ظاہر کی تو بیامران کے ذمہ یا زم ہو جا ہے گا اور اس کے بعد پھر و ولوگ رہانہ کیے جا میں گے کہ اپنے مقام محفوظ میں جا کر جنگ کریں اور اگر بعضے اہل قلعہ س شرط پر اُتر آئے کہ فلاں جو پچھ ہمارے تل میں تھم کرے ہم کومنظورے پھران لوگوں کے قلعہ ہے جدا ہوئے کے بعد قلعہ نہ کور فتح کیا ۔ " یہ اور جو مخص مقاتل قلعہ میں تھا تی کیا گیا تو یہ و گی جو اٹن شاط ہے نکل آئے تھے اپنی شرط مذکور پر بھوں گے اور اگر ان لو گول نے میہ بھی شرط کی ہو کہ بشر طاعدم رضا مندی کے ہم ہوگ اپنے قاعہ کوو پس کئے جائیں اور حال میرگذر ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں ہے جواقر ب مقام سیا ہو کہاں میں محفوظ ہو شکیس و ہاں جھیج ویئے جانمیں گے اور اگرتمام اہل قلعہ کے اتفاق ہے استے ہوگ اس ظرے صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کوئل نہیں کریں گے اورا گرانھوں نے قبل کیا تو ا**ن پر پچھے کفارہ وغیرہ ل** زم نہ آئے گا ولیکن اُنھوں نے اس ء ت<sup>لے</sup> کی اور اگر وہ لوگ اس شرط سے <u>نک</u>ے کہ ہمارے حق میں والی بذات خود حکم کرے تو والی مثل لشکر کے ایک سیا ہی مسلمان کے ہے ہیں ویسا ہی اس کا تقم بھی ہوگا۔اوراگر و ہانوگ علی تھم القدنتی لی وتھم فلاں اُتر آئے تو پیشل اس کے ہے کہ علی تھم اللہ تعالیٰ اُتر ہے اور اگر وہ لوگ علی تھم فلاں وفلاں اُتر آئے پھر ان دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کے بعد اسلے د دسرے کا حکم ان کے حق میں روانہ ہوگا او منتقی میں فر مایا کہ ہاں اس وقت روا ہوگا کہ ہر دوفریق یعنی کفار ومسلمان اس کے حکم تنہا پر رضا مند ہوجا ئیں اور نیز اُسی مقام پرِفر مایا کہ اور ای طرح اگر ہر دوزندہ ہیں گمر دونوں نے تھم میں اختوا ف کیا تو بھی یہی تھم ہے کہ کسی کا ختم تنها روانہ ہو گا الا آئکہ ہر دوفریق کسی ایک کے حکم پر رضامند ہو جائیں اور اگر ہر دوخکم میں سے ایک نے حکم کیا کہ ان میں ے لڑنے والے قبل کیے جائیں اور ان کے ہاں بچے رقیق میں نائے جائیں اور دوسرے نے بیٹھم کیا کہ بیس سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں سے کوئی قتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بیچے مسلمانوں کے واسطے فنی عملی ہوں گے اور اگر دونوں نے حکم کیا کہ ان میں ہے لڑنے والے لگل کیے جائیں اور ان کے بال بیچے رقیق بنائے جائیں تو امام اسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے بہی کرے کہاڑنے والوں کو آل اور اٹکی عورتوں و بچوب کورقیق کرے اور جا ہے سب کونٹی قر ار دے اور اگر اہل حرب سی مسلمان کے علم پر اُتر آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تومعین کرنا امام اسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو تشخص افضل ہوگا اُس کومخنار کرئے گا اور اگر بعد تھم قر ار دینے کے قبل تھم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آز ادمسماں ہوں گئے اورا گر جا کم نے ان کے ذمی ہونے کا حکم قبل ان کے مسلمان ہونے کے دیے دیا تو اراضی ان کے واسطے فراجی رہے گی اور ا ً سرنے ان کے حق میں میتھم کیا کہ ان میں ہے جتنے سر کر دہ میں ان کے عذر کا خوف ہے آل کیے جا میں اور ہاتی مر دعورتیں رقیق بنائی جا میں تو ایسائھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں میتھم دیا کہان کے مرقبل کیے جائیں اورعور تیں و بیچے رقیق بنائے جائیں ا ان میں ہے مروقل کیے گئے اورعور تیں و بچے رقبق بنائے گئے تو بیز میں فئی ہوگی جا ہے امام اسلمین اس کو یا نج جھے کر کے ایک حصہ رکھ کر بیار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور جا ہے اس کواسینے حال پر والی کے قبضہ میں چھوڑ وے اور اس زمین ک آ با دونی کے واسطے سے لوگوں کو بلائے جواس کو تعمیر کریں اور اس کا خراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بریکا را فقاوہ کی نسبت تقم ہے

ا براه بالأنَّ كام أيه السرح على غلام ومملوك السرح وه مال ننيمت جو بغير مشقت ومرَّ الى كے باتھ سكے ال

اوراً الر الل حرب کے آخر آئے کے بعد قبل عالم کے حکم کے عالم مرگیا تو بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں والیس کرویئے جائیں ماسوائے مسلم نوں کے لیعنی جو مسلمان ہو گئے جیں کدان میں سے جوآزاد ہیں و ومفت الگ کردیئے جائیں گاورساتھ لے بیے جائیں گئے ور جولوگ مملوک جیں وہ قیمت دیکر ان میں سے نکال ہے جائیں گے ای طرح جو ہم رااذی ان کے پاس ہواور بھی جوان کا زیر دست مسلمان ہوکر ہم سے اعانت جیا ہے پھر واضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے بیدواجب ہوا کہ وہ واپ مقام پر واپس دیئے جائیں گئے جہال سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جومقام اس سے مقام میں واپس دینے جائیں گئے جہال سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جومقام اس سے زیادہ مضبوط ہو یا جہاں شکر زیادہ موجود ہے وہاں واپس نہ کہے جائیں گئے بیمچیط میں ہے۔

جس چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراور اس سے زیادہ مضر دونوں ہے امان ہوگی:

ا مام محدٌ نے فر ما یا کدا گرمسلما نوں نے اہل قلعہ میں ہے کسی شخص ہے کہا کدا گر تو ہے ہم کو پچنین ہو چنان رہنمائی کی تو تو امن و ووشدہ ہے یہ کہا کہتو بچھ کوہم نے امان وی پھراُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی توامام کوا نقتیا رہے جا ہے اس کو آل کروے اور جا ہے اُس کور قبق بنائے اور اگراس ہے بوں کہا کہ ہم نے جھے کواہان دی بدین شرط کہ ہم کوچنین و چنان رہنمائی کرے اور اس ہے زیادہ پچھ نہ کہا اس نے رہنمانی نہ کی تو امام محمدٌ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور اس میں رچھم ہے کہ وہ اپنی امان پر جوگا کہ امام کو اُس کا قتل کرٹا یا رقیق بتانا روانہیں ہے اور اگر مسلما نول میں ہے کوئی گشکر دار لحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی سے قلعہ یا شہر کے نز ویک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اورمسلمانوں نے جو ہا کہ ان لوگوں کے سوائے دوسروں کے طرف جا تھیں پس اہل شہر نے اُن سے کہا کہتم ہم کواس بات کا عہددو کہ ہماری اس نہر سے پائی نہ نیویہاں تک کہ ہمارے یہاں ہے کوچ کرجاؤ کریں شرط کہ ہم تم سے قبل نہ کریں گے اور نہ تمہارا پیچھا کریں گے جس وقت تم کوچ کرجاؤگ پس اگر ایسا عہد دیتے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن ہے بیدمعاہدہ کی کریس اور جب اُن سے بیدمعاہد و کرلیا تو ن کونیہ جا ہے کہ اس نہر ہے خود یانی پہیں یا اپنے جانوروں کو پل کمیں بشر حیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بیان لوگوں کے یانی کے واسطے مصر ہوگا یا ضرر وعدم ضرر کچھ ندمعلوم ہواور اگرمسلمان اس بانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جا ہے کہ بیدمعامدہ ان کے سر پھینک ویں یعنی تو ڑ دیں اور ان کومطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے یانی میں س وجہ سےضرر نہ پہنچنا ہومثلاً یانی بہت کثر ت ہے ہوتو بدون ردمعاہدہ کے مسلم نوں کوروا ہے کہ خود پئیں اور اپنے جانوروں کو بلائیں اور جبیباتھم پانی کے حق میں مذکور ہوا ہے ویسا ہی گھاس و حیارہ کے حق ہیں بھی ہے اور اگر ان لوگول نے مسلم نول سے بیدمعا ہدہ لیا ہو کہ ہمار ہے تھیتوں و درختوں و پھیوں سے پچھ معرض نہ ہوں اور مسلم نوں نے ان سے بیعہد کرلیا پھرمسلمانوں کو'س کی حاجت رحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان میں ہے کی چیز ہے ۔ پچھ معمر ض ہوں جب تک کہان کو عہدر دکر و ہینے کے بعد اس کی اطلاع شدد ہے دیں خوا ہ بیامر من کفار ول کے حق میں مصر ہو یا نہ ہو اوراً کر کفاروں نے عبدلیا کہ ہمار ہے تھیتوں وگھا س کو نہ جلاؤ پس مسلما نوں نے ان سے بیعبد کرایا تو مسلما نوں کوواجب ہے کہ اس َ ووفد َ ہُریں پئی ان کے کھیتوں وگھاس میں ہے بچھ نہ جلا <sup>نمی</sup>ں ورین کا مضا کقتہ بیں ہے کہاں میں ہےا ہے کھانے کی چیز کھا <sup>نمی</sup> اور جا نوروں کو جارہ دویں اورا گراُنھوں نے بیعہدلیا کہ ہمارے ھیتوں میں سے ندکھا وَ اور ندہماری گھاس سے جارہ دواورمسلمانوں نے ان سے عہد کریں تو مسلمانوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے چھھ کھا تھیں بیجنا کمیں یا ہینے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

في ليني جن كوحاكم براج ال على بالهم عبدويان كرناما

میں مل میں اصل رہے کہ جس چیز ہے امان ۔ واقع ہوتو اس چیز کے مثل مصراوراس سے زیادہ مصرد ونوں سے امان ہوگی اور جو ہت اس سے کم مصر ہے اس سے امان نہ ہوگی اور سی دجہ سے ترکا فروں نے معاہدہ رہا کی کھیتیاں نہ جلاؤ اور مسلمانوں نے بیعبد ویا تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کرویں میہ ذخیرہ میں ہے۔

ا گرکفارشہر نے معاہدہ ای کہ اس راہ سے نہ گذرہ بدین شرط کہ ہم تم میں سے کسی قبل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گے ہیں اگر یہ عبدہ ینا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتو عبدہ ہے میں مضا کہ نہیں ہے ہیں مسلمان لوگ دوسری راہ اختیار کریں اگر چہ دوسری راہ سلمانوں پر دور پر مشقت ہواور اگر اس کے بعد مسلمانوں نے اسی راہ سے گذرتا چا ہا دوسری راہ سے نہیں جاتے ہیں قو مسلم نوں کو یہ اختیار نہیں ہے جب تک کہ معاہدہ تو رُکر ان کو اطلاع نہ دی دیں اور مسلمان بھی ان میں کسی گوتی یا قید نہ کریں گے اور اس راہ سے گذر نے سے امان ہونا قبل اور قید سے بھی ابان ہوگا اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد رہا کہ ہم ان (جع وہ سے امشہور) کے دیہات (گاؤں) کو خراب نہ کریں لیعن ان کی میں رہ دئہ کریں تو مضا کہ نہیں ہے کہ ان کے دیہا ت میں جو متاع وغیرہ ذہم عمارت نہیں ہے ہم پانی مضا کہ جو خص ہم ان کی میں اور تح ہم ان دیم و مناع و غیرہ نہیں گریں تو اس کو اس کر سے بھی اور اگر نہوں کی اور اگر کی تھی کریں تو ہم کو نہ چا ہے کہ ن کوتی کریں تو اس کو اس کریں بینی دونوں ہو تیں ہم کوئیس کرنی چو ہے ہیں سے خشرط کی کہ ہم ان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کو نہ چا ہے کہ ن کوتی کریں یہ قید کریں یعنی دونوں ہو تیں ہم کوئیس کرنی چو ہے ہیں جی میں ہیں ہم کوئیس کرنی چو ہے ہیں جی سے جم یا میں ہم کوئیس کرنی چو ہے ہیں جی میں ہے جس کہ میں جان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کو نہ چا ہے کہ ن کوتی کریں یہ قید کریں یعنی دونوں ہو تیں ہم کوئیس کرنی چو ہے ہیں جی میں جو طبی ہے۔

ل مثل کھیتی ہیں ہے نہ کھانے پر معائدہ ہوا لیس امان دی کہ نہ کھا ہے تو بیامان اس کے کھانے اور اس کے حلانے اور اس کوتباہ کردیے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہو یا کھانے کے مثل معزامر ہومثلاً نوچ ڈالنا یاس ہے بڑھ کرمثلاً آگ نگانا ویناوغیرہ تاا۔

ہوگا اً سرمسلمان نہ ہوج نے اور ای طرح اگر کہا کہ تو امان یا فیہ ہے برینکہ اُتر آئے لیل تو ہم کوسو وینار دے پس اُس نے قبول کیا اور چلا آیا پھراُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کہ اوّل صورت/میں ہے ا ما ت معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق با دائے دینار ہے ہیں جب وہ چلہ آیا اور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہو گا اور وینار اُس کے ذ مہ ہوں گے لیس جب اُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کہ ان کوا دا کرے مگر وہ فکی نہیں ہوسکتا ہے کیونکہاس کے حق میں اون ٹابت ہوگئ ہے پس جب اُس نے کسی وقت دینارا دا کر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دیٹی واجب ہوگی تا کہ وہ اسپنے مامن میں پہننج جائے اور میدوینار اُس کے ذمہ ہے سہ قط نہ ہوں گے الّا اسلام لائے سے یا ذمی بن جائے ہے اور اس طرح اً رأس نے سلح کی ہو بدین شرط کہتم کوایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ اوسط درجہ کا اداکرے یو اُس کی قیمت اداکرے اورا ً سرح بی نے مسلمانوں ہے کہا کہ جھے امان دو ہرین شرط کہ ہیں تمہارے باس آؤں پس میں نے تم کوسودیناردوں گااورا گرتم کو نہ دول تو میرے واسطے ایان نہیں ہے یا بول کہا کہ اگر میں قلعہ ہے اُمر کرتم ہورے پیس آیا اور میں نے تم کوسودینار دے دیئے تو میں ا مان یافتہ ہوں پھروہ اُتر کر چلا آیا اورمسلمانوں نے سے دینارطلب کیے پس اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیا ساوہ ٹئی ہوگا مگر استحسا نافئ نہ ہوگا یہاں تک کہ و وا مام المسلمین کے حضور میں پیش کیا جائے گا اپس امام اس کو تھم کرے گا کہ کہ مال اوا کرے ہیں اگر اً س نے ادا کیا تو خیر (وہ امان یوفیہ ہوگا) ورندائن کوفئی قرار دے گا اور اگر محصور کو گول میں ہے کی صحف نے کہا کہتم مجھے امان دوحتیٰ کہ میں تمہارے بیس اُتر '' وَل بدول شرط کہ میں تم کونفر قید ہوں کی طرف کسی مقام پر رہنما نی کروَں گا پس مسلما نوں نے اس شرط پر اس کوا مان دی پھر جب وہ اتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا گرد یکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی یہاں تھے مرکبیں چلے گئے تگر میں پنہیں جانتا ہو کہ کہاں جیے گئے تو پیخف اپنے قلعہ میں یا جہاں ہے وہ آیا ہے وہیں پہنچا دیا جائے گا اور جو تحضرح بی ہمارے قبضہ میں اسیر ہےاگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دوبدین شرط کہ میں شہمیں سوراس نفر کی طرف زہنمائی کروں او**ر** باتی مسئلہ بحال خود ہے پھراُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہوگا کہ اس کونل کر دے لیعنی وہ امان یوفتہ نہ ہوجائے گا اورا ً رمحصور نے کہا کہ جھے امان دو کہ میں تنہارے یا س آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسوراس نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کروں گابدین شرط کہا گرمیں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے ٹئی یار قیق ہوں گا پھراس نے شرط و فانہ کی تووہ مسعمانوں کے واسط فئی ہوگا تکرمسلم نوں کوأس کا قتل کرناروانہ ہوگا اورا گراُس نے کہا کہتم مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہارے یا س آؤل پس تم کوا ہے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بروے ہیں اور حال رہے کہ ان کومسلمان مہلے یا تھے بیااس کی رہنمائی ہے پہلے وہ جانتے تھے اگر چہ پائے نہ تھے تو اس کی رہنمائی کھے نہ ہوگی اور وہ فئی ہوگا اورا گروہ مسلمانوں کوراہ ہے لے کہا اورمسلمان اس راہ چلے پھرقبل وہاں تک پہنچنے کےمسلمان پہچان گئے یا مرد ندکور نےمسلمانوں کواس جگد کا پتابتادیا اورخودان کے س تھ نہ گیا ہی مسلمان اس کے ہتے پر گئے مہال تک کہ اُنھوں نے بیقیدی کی ہے تو بیاس کی رہنمائی میں داخل ہےاورا گراس نے کہا کہ جھےا مان دو بدین شرط کہ میں شمصیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کےعیال واولا د تک بہنچ جاؤ اور اگر ایسانہ کروں تو میرے واسطے امان نہیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں نے بطریق پالیا ہے پس کہا کہ بھی راستہ ہے جس کے بتلا کے کا میں نے قصد کیا تھا تو کچھنیں ہےاوراگر اُس نے کہا کہ بدین شرط بیان کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ہے۔ محصوروہ جن کو جاروں طرف سے حصار میں اس طرح تھیرا کہا ن کوسی جانب نظنے کی راہ بیس ۱۲۔ ع واضح رہے کہ قیدیوں سے بیم ادنیس ہے کہ وہ مقید جیں بلکہ مرادیہ سے کہ بیس رہنمانی کروں گا کہ سوچر ہے تہمارے ہاتھا تیس گے 11۔

فتاوی عالمگیری . طد 🗨 کری (۳۵۲ کی کتب اسیر

رہنما نی کرتا ہوا اُٹر ''یا یہاں آ' کرویکھا کہ مسلمان ہوگ اس راستہ کو پا گئے بتھے تو وہ امن یا فتہ ہوگا اور ای طرح اگر اُس نے کی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمانی کا امتز ام کرلیا ہوتو ایسی صورت میں یہی تقلم ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

(b): C/1

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس میں تین نصبیں ہیں

فعنى: ١

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئے ميں فرق:

واصح ہو کہ نیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے بقہر وغلبدل گیااور حالیدلڑ ائی قائم ہےاورفنی اس مال کو کہتے ہیں جو کا فروں ہے بغیر قبال کے لیا گیا جیسے خراج و جزید وغیر ہ اور نمٹیمت ہے یا نچوال حصد لیا جا تا ہے اور فنی میں ہے نہیں ریا جاتا ہے یہ غابیۃ ابین نامیں ہے اور جو مال کا قروں سے بھور مدیدیا سرقہ کی یا چک لینے یا بہہ کے حاصل ہو تا ہے وہ غثیمت نہیں ہے بلکہ وہ خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بینزانۃ انمفتین میں ہےا مام محمدؓ نے فرمایا کدا گر کا فران اہل حرب کے شہروں میں ہے کسی شہر کے وگ مسلمہ ن ہو گئے قبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن پریڑ ، ٹی میں غالب آئیں تو و وسب آز ادمسلمان ہوں گے کہ اُن پریوان کی اورد دو عورتوں پریا اُن کے اموال پر کوئی راہ نہیں ہے اور اُن کی اراضی پرمثل اراضی سلام کے عشرمقرر کیا جائے گانہ قراح یعنی پیداو رمیں ہے دسوال حصہ لیا جائے گا اور اسی طرح اگر قبل مسلمانوں کے ماکب ہونے کے وہ نوگ ذمی ہو گئے تو بھی یہی تھم ہے بیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں اُنکی اراضی برخرائ مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہرنفر پر جزبیموانق قاعدہ کے مقرر کیا جائے گا وراگر مسممان ان پر عالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہوجانے کے وہ سلام لائے تو اہ مامسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے ج ہے اُن کو اور ان کے مالوں کومی مدین کے درمیا ٹانشیم کر دے اور اس صورت میں مہلے یا نچواں حصہ ان میں ہے نکال کے گا اور و دوا سطے بتیموں اورمسکینوں اور بناءالسبیل <sup>ع</sup>ے وغیر ہ کے رہے گا در جارہ پانچویں جھےان مج ہدین میں تقشیم کر دے گا جیسے ہاں نتیمت تقلیم ہوا ہےاوراس اراضی سی پرعشرمقر رکرے گا اورا گر جا ہے ان پراحسان کرے کہان کی گردنیں اور بال بیچے اورامو پرسب ان کووا پس کردے اور ان کی اراضی پرعشرمقرر کرے اور اگر جا ہے خراج مقرر کرے اور اگر ان لوگوں پرمسلمان غالب آئے ہی وہ مسلم ن نہ ہوئے تو امام کو اختیار ہے جا ہے ان کور قبل بنا دے پس ان کو ان کے اموال کومجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے ہیں اگر س نے قسیم کا قصد کیا تو س کل غنیمت میں ہے یا نچواں حصہ نکال کر جہاں اس کورکھنا وصرف کرنا جا ہے۔ کھے گا اور ہاتی کوا ن مج ہدوں کے درمیان تقسیم سروے گا اور اس اراضی پرعشرمقرر سرے گا اور جا ہے ان میں سے مردوں کولل کر کےعورتوں و بچوں و

ا ۔ انتخ ہو کہ دووا تع پرسر قدنبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جیسے سرقہ ہے صل ہوتا ہے اس طریقہ ہے ایسے انچک لے بھی گئے ہے صل ہوتا ہے اس طریقہ ہے صل کیا گیا ہے اس مرادیہ ہے اس مرادی

ی وں وجس طرح ہم نے بیان کی ہے تقسیم کرد ہے اور چاہان کی جانوں وان کے بال بچوں کے سرتھا حسان کر لے پس ان کواور
ان کے ، بوں کو انہیں کے شہر دکرد ہے اور موافق دستورشرگی ان پر جزیم تقرر کرے اور ان کی اراضی پر خراجی بند ھے کذائی المحیط خواہ
اس زمین کا پی عشری ہوجیے بارش کا پانی وچشموں و تا لا بوں و کنووں کا اور چاہ خزاجی ہوجیے ان نہروں کا پانی جن کواہل مجم نے
کندہ کیا ہے یہ غیبۃ البین میں ہے اور اگر کفار اہل حرب پر چومغلوب ہوئے ہیں اس طرح احسان کیا کہ ان کی جو نیں اور اراضی
من کو سرح دکردی اور و تیں و بنج و باتی امواں مسلم نول کے درمیان شیم کے توبیہ ہوگی ہوئی تیں وارانسی و کورش و بیان کی جان کے بیرو
پی انتا ماں چھوڑ دیا ہوجس سے زراعت کر سکیں کی طرح آگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانیں وارانسی و کورش و بیجان کے بیرو
پی ساتنا ماں جھوڑ دیا ہوجس سے زراعت کر سکیں کی طرح آگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانیں وارانسی و کورش و بیجان کے بیرو
کے وہ زر عت کر سکتے ہیں تو بغیر کرا ہت جائز ہے اور اگر فقط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش دیں اور باتی اراضی میع سب اموال
دیگر کے خامین کے درمیان تقسیم کردیں توبیہ ہوئیس ہا تو ان ہوں ہوں کی اراضی نہ ہواور امام نے جا ہا کہ ان پران کو
جواہ خراج مقا مراح کی جوئی کر کے اور آگر فقط ای ہیں اپنی ذریہ بیں سے دیگر اتوام کولا کر بسے اور اس کوخراجی
میں اور بی کوماصل ہوگا یہ شرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقرر کر سے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کوماصل ہوگا یہ شرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقرر کرے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کوماصل ہوگا یہ شرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقرر کرے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کوماصل ہوگا یہ شرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقتر کرے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کوماصل ہوگا یہ پشرح طحاوی سے تا تا رضانیہ میں مقتر کرے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کوماصل ہوگا یہ پشرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقتر کرا کے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجبدین کو حاصل ہوگا یہ پشرح طحاوی سے تا تا رضانیہ مقتر کیا ہوئی کے دور ان کی مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں کو کی کور کی کور کے اور کر کیور کی کور کیا کور کے ان کی کور کی کور کی کور کیا کور کیا کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور

جولوگ اسپر ہوں ان کے حق میں امام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کوتل کر دے اور جا ہے دیتی بنادے:

اگر کی اہل ذمہ نے اپ عہدتو رکے غدر کی اور اپنی اراضی پر غالب ہوگئے یہ مسمی نو سے مکنوں ہے کی شہر وغیرہ ویر قابض ہونے اور بدوار با بقاتی وار کوب ہوگئے پی مسلم ہوا تو اب مراضی ہونے اور بدوار با بقاتی وار کوب ہوگئے پی مسلمانوں نے ان کو مفتوب کیا اور اموال و بال و نیچے واراضی و شہر کر دے اور ان کی اراضی پرخراج مقرر کر و دے اور پینا م کے واسطے عشر ہے در حقیقت بی خراج ہی ہواور پا ہے وہ سے ایساعشر مصارف خراج کی جگہ صرف ہوتا ہے اور چا ہے وو چند عشر مقر رکر ہے جیے حضرت امام عادل عشر نے بی تعلیب کے اور ہم مسلمان لا کر بیانی کہ مور کے جی مسلمانان عالم بی اس میں کوئی قو مسلمان لا کر بیانی کہ وہ مسلمانان لا کر بیانی کہ وہ مسلمانان لا کر بیانی اور بیاراضی بالا مالان کان رہے گی بی اس میں کوئی قو مسلمان لا کر بیانی کہ وہ مسلمانان لا کر بیانی کہ وہ بی کرے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو چا ہے اس اراضی میں نتائی کر کے لا تا چا ہتا ہے اور جب اس اراضی میں نتائی کر کے لا تا چہتا ہے اور جب اس اراضی میں نتائی کر کے لا تا بی ہتا ہے اور جب اس اراضی میں نتائی کر کے لا تا اب ہوئی اور وہ اپنی لوگوں کے کرے گا کہ جن کواس اراضی میں نتائی کر کے لا تا اور جب اس اراضی میں نتائی کر کے لا تا ہو ہوئی اور وہ اپنی وہ وہ اس کی کر وہ کا کہ جن کواس اراضی میں نتائی کر کے لا تا ہوئی اور وہ اپنی وہ تو چا ہے اس اراضی پرعشر مقر کر کے اور اس موئی اور وہ اپنی وہ تو چا ہے اس اراضی پرعشر مقر کر کے اور ان بیان کوئی تو می ہوئی کر دیے جا میں اور میں اس میں کہ تو تو ان میں میں تقربی میں تقربی کر دیے جا میں گا اور اس اراضی تقربی کر دیے جا میں اور مور تیں وہ نے اس کر دیے جا میں اور مور تیں وہ نے جا میں اور کور تیں وہ بی تا میں اور کور تیں وہ بی اس میں بہتر دیا تا ہواں کی دور تیں وہ بی جا میں اور وہ اس کی دور تیں وہ بی تا میں اور میں ہوئی کے دور آس کے دور تیں وہ بی تا میں اور کور تیں وہ بی کی اور اس اراضی پرعشر مشرکر دی اور اراضی تقریم کر دی وہ ان میں وہ بی تا میں اور اراضی تقریم کر دی وہ ان میں وہ بی تا میں اور اراضی تقریم کر دی وہ ان میں وہ بی تور تیں وہ بی تا میں اور اراضی کی دور آس کی دور تیں وہ بی تور تیں وہ بی تا میں اور اراضی تور تیں وہ بی تور تیں دیا کر دیے جا میں اور اراضی کی دور تیں وہ بی تور تیں کی دور تیں کور تیں وہ بی تا میں کور تیں وہ بی تور تیں وہ بی کور تی

اُس کی رائے میں بہترمعلوم ہو کہاس زمین میں کوئی ذمی تو م لا کر بسائے کہووا پنی ذات اوراس اراضی کا خراج اوا کیا کریں ،تو بیا كرسكتا ہے پھر جب أس نے ايس كرويا توبياراضي ان ذميوں كى ملك ہوجائے گى كدان كى ذريات (عيال واحفال وان كى اوا و) نسلاً بعدنسلِ اُن کے دارث ہوں گے اور اس کی اراضی کا خراج ادا کرتے رہیں گے پس جا نناجا ہیے کہ اس مقام پر ذمیوں کا منتقل کر کے لاٹا ذکر قروبا یا بخلاف مسئلہ یا تقترم کے اس وجہ سے کہ ذمیوں کومر مقدوں کے تل کیے جائے سے پچھے غیظ وغضب لاحق شہو گا اور ما تقدم میں ایسانہیں ہے اور اگرامام المسلمین کے غالب ہوجائے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزا دہوں گے ان پر کوئی راہ نہ ہو گی لیکن ان کی عور تنبی و بچے واموال کے تق میں امام کوا ختیار ہے جا ہے ان کو غانمیں کے درمیان تقسیم کر دے اور اراضی پرعشر مقرر کرے اور جا ہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عور تنیں ویبے واراضی بطورا حسان دے دے اور اراضی پر جا ہے عشر مقرر کرے اور چاہے خراح باند ھے اور اگرامام نے جا ہا کہ ان کی جواراضی عشری تھی اُس کوعشری رہنے دے اور جوخرا جی تھی اُس کوخر جی ا ہے حال سابق پر رکھے تو اُس کو بیجھی اختیار ہے اور اگر ایسے ذمیوں پر جنہوں نے اپنا عہد تو ژ دیا تھا یا اہل حرب پر امام غالب آیا اورامام نے جایا کدان کوؤ می بتا دے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال رہے کے قبل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہےتو میہ مال اُن نوگوں کووا بیس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیہ ہے کہ بیلوگ تغمیر ( آباد کرنا )اراضی و اُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قا در نہ ہوں اور رہا وہ مال جوان لوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے پس اگر عمارت اراضی واس کی زراعت کے واسطے اس مال کی طرف مختابتے ہوں تو امام اُس کو اِن سے نہ لے گا اورا گر اس کے مختاج نہوں تو امام کواختیار ہے جا ہے اس کوان ہے لے کر غانمین کے درمیان تقشیم کر دےاور چ ہے نہ لے مگراولی بیہ ہے کہ بیرمال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرغی ان کی تالیف قلوب (خاطر داری دول جولی) کے تا کہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہو کرمسلمان ہوجا نمیں اوراسی طرح ان پر غالب آنے ے پہلے ان کی عورتنس یا بچول میں سے جو کوئی گرفتار کررہا ہووہ بھی واپس ندکیا جائے گا اور بعدان پر یا لب آنے کے جوان کے یاں جیں اُن میں ہے کوئی ان ہے نہ لے گا اور جب امام نے بلا داہل حرب ہے کوئی بلد فتح کر لیا اور اس بلد کواور اُس کے لوگوں کو مج ہرین فتح کرئے وا ول کے درمیان تقسیم کر دیا پھر چا ہا کہان لوگول پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ احسان کرے یعنی ان ک جانیں ان کے سپر دکرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں وے وے یا دائے خراج تو امام کو بیا ختیا رہیں ہے اور اس طرح اگران پراس طرح احسان کر دیا پھر جا ہا کہ تقسیم کر ہے تو بیا ختیار نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاور جولوگ امیر ہوں ان کے حق میں ا مام کواختیا رہوتا ہے جا ہے ان کوئل کر دے اور چاہے رقیق بناد ہے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب ہے یا مرتد ان اسرام ے ہوں کہ اُن سے سوائے اسلام یا تعوار کے اور پچھ قبو رہیں کیا جائے گا اور جا ہے ان کومسلما نوں کا ذمی بنا کرآ زاد مچھوڑ دے مگر سوائے مشر کا ن عرب ومرتد ان اسلام کے کہ بیلوگ ذمی بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں ہے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیا رنبیں ہے سوائے استر قاق کے کہ اس کور قیق قر ارد ہے سکتا ہے سیمبین میں ہے۔ یہ جا ئزنہیں ہے کہ ان کو دار ا لحرب میں واپس کرو ہے۔

مفاوات کرنے میں اہل شکر کی رضا مندی شرط ہے:

واضح ہوکہ اسر مسلمانوں میں ہے ابل حرب کے ہاتھ میں اسیر ہوں تو اہل حرب کے اسیر وں سے مقادات کرلین لیعنی ن اسیر وں کواہل حرب کو دے کراہیے اسروں کو ان ہے ہے لین امام اعظم کے نزد کی نہیں جانز ہے کدافی الکافی و المعتوں لیکن اسیروں کواہل حرب کودے کراہیے اسروں کو ان ہے کہ کہ تھے تول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محکم نے سیر ہیں فرمایا کہ کا فروں کی اس میں اختلاف ہے بنا ہریں زاد میں خدکور ہے کہ کہ تھے تول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محکم نے سیر ہیں فرمایا کہ کا فروں کی

قیدی مورتیں یا مرد مسمانوں کے قبضہ میں تیں دے کر مسمان قیدی سے جوکا فرول کے پنجے میں بیل مقادات کر لینے میں پکھ مفا انقذ نہیں ہے اور بیام ما ابو یوسف وا مام محمد کا قول ہے اور امام اعظم ہے اس مسئلہ میں دوروا یتی بیل ابل فشکر کی رضامند کی ہی ہے کہ افی المحمد اور بیک عامد مشائح کا قول ہے بین برالفائق میں ہے۔ پھرواضح ہوکہ مفادات کر نے میں اٹل فشکر کی رضامند کی شرط ہے اس واسطے کہ اس میں مال عین سے ان کے حق کا ابھاں ہے اور اگر ماسوائے مردول کے اس مفادات سے اہل فشکر کی رضامند کی انکار کیا تو امیر فشکر کو بیاضی رنہیں ہے کہ دیگر مفادات کرے اور رہے رجال یعنی قیدی مرد رکفار بی آگر ہوتو تھے مواقع نہ ہوتی ہوتو امیر کشکر کو بیاضی رنہیں ہے الا برضا امیر کو اختیار ہے کہ ان مردول کو دے کر مسلمان قید یوں کو پھوٹو اے اور اگر تقسیم واقع ہو چکی ہوتو مام کو بیاضی رنہیں ہے الا برضا مندی کشکر راگر بادش و کا دی مواقع ہو تو کا میں اور انہوں نے مسلمانوں سے عبد لیا کہ مواقع ہو بی ہوتو مام کو بیاضی رنہیں ہے الا برضا مندی کشکر راگر بادش و ایاں تک کہ فر دیار کے بیاں تک کہ فر دیار کے بیان کے مفادات کی بیا عبد و فاکر میں اور جیسے ان ہے مفادات کی شرط کی ہو مسلمان قید یوں کو لے کرواپی جان جان اور کی ہوتو ہو صال ہے تو مسلمان قید یوں کو لے کرواپی جان جان کا مسلمانوں کو جی ہوتو ہو صال ہے تو مسلمی فوں کو روانہیں ہے کہ ان کروانہیں ہو کہ کہ مواج و کہ کہ مقادات کی میں والی کیل جان کی اور کی چیز کا ان سے تو خوش نہ کریں میں جیط میں ہے۔

ا گرغلام ما ذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فعد میرکرادے تو بیاس ما ذون کے مولی پر جائز ہوگا:

ا گرامیر نے مامور سے لیمنی جس ہے اپنے چیزانے کے واسطے کہا ہے بول کہا کہ جھے ان لوگوں ہے فدید کرائے بعوض س چیز کے جو تیری رے میں آئے یا جس کے عوض تو جا ہے یا یول کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرانے اور میرے فدید کرا پینے میں جو تو کرے گا جائز ہوگا تو اس صورت میں جو پچھووہ س کے فعربید میں دےخواہ کیل ہویا کثیر ہوسب واپس لے گا اورا کرید قیدی ندرم ہویا ہ ندی ہواوراس نے سی مسلمان یاذمی مستامن ہے کہا کہ جھےان سے خرید لے یا فدید کرا لے پس اس نے اس کی قیمت کے مشل یا کم یا زیادہ پرایسا کراپ تو پیرجا نز ہے اور وہ اس مشتری کا غام ہوگا۔ اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کو س کے مثل قیمت یابغیں سیرخر بید دیا اوران کوخبر دی کہ میں اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو بیغہ م '' زاد ہو گا کہ اس پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے اس غلام کوفعہ ہیں دیا ہے اس سے دالیں لے بیمحیط میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی صخص کو تھم دیا کہ مجھے فدیہ کرا دے بس اس نے فدیہ کرا دیا تو جس قدراس نے فدیہ میں دیا ہے مکا تب ہے واپس لے گا اور اگر مکا تب ندکورا دائے کتا بت سے ماجز (جو مال کہ بدر کتابت مقرر ہوا تھاس کوا داند کرسکا) ہوگیا تو مال ندکور اس کی گر دان برقر ضد ہوگا یعنی اس کے عوض و ہمو لی کے پیس سے فرو خت کرایا جا سکتا ہے۔ اگر مکا تب نے اس کو تھم دیں کہ مجھے پیانچ ہزار درہم کے عوض فعر میے کرا دے حالا نکہ اس کی قیمت ہزار درہم ہے توا مام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الا بقدر ہزار درہم کے لیکن بیاس وفت تک ہے کہ وہ ''زادنبیں ہوا ہے۔ا گرغلام ماذون نے کسی کوتھم کیا کہ مجھے فیریہ کرا دیے تو بیاس ماذون کے مولی برجائز ہوگا یعنی اگراس نے فدید کرا دیا تو جو مال دیا ہے دہ اس ماؤون کے مولی سے نتیں لے سکتا ہے اور نہ اس ماؤون کے رقبہ ہے وصول پوسکتا ہے جب تک وہمملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو سے مال اس پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کی اجنبی نے دوسرے کو تقلم کیا کہ جو دارالحرب میں اسیر ہے اس کو خرید لے پس اگر مامور ہے یوں کہا کداس کومیرے واسطے خرید نے یہ کہا ک کومیرے مال ہے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریدا ہے اس حکم دینے والے ہے لے گا اورا گراس نے پیافف کہ میرے

واسطے یا میرے مال سے نہ کہا ہوتو و واس تھم وینے 'والے ہے واپس نہیں لےسکتا ہے الّا اس صورت ہیں کہاس کا خلیط (شریک و میں میں خلیب مد

طلط ) ہو بی ظہیر بیاں ہے۔

. فناویٰ میں مذکور ہے کہ اگر قیدی نے کسی شخص کووکیل کیا کہ مجھے فعد میہ کرا دے پھر وکیل نے کسی دوسرے ہے کہ کہ اس کو میرے واسطے خرید دیتو جائز ہے اور اسی طرح اگر وکیل نے اس ہے کہا کہ اس کومیرے واسطے میرے مال ہے خرید دیتو بھی ج نزے اور ویل کو اختیار ہوگا کہ اس اسپر مؤکل ہے ہیال واپس ہے اور اگر وکیل نے دوسرے وکیل ہے یوں کہا کہ اس کوخر بیداور بیانہ کہ کرے واسطے یامیرے مال سے پھر دوسرے وکیل نے خریدا تو وہ منطوع لینی احسان کنند و ہوجائے گاحتیٰ کہ وکیل دوئم کی ے یہ مال نہیں لے سکتا ہے اور و کیل اوّل بھی اپنے مؤکل ہے پھٹیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک گروہ مسلمانوں نے ا ہے چند و سے مال جن کی اور ایک صحف کو دیا کہ و و دارالحرب میں جا کرحزبیوں ہے مسلمان قید بوں کوخر بدے تو پیخف اس ملک کے تا جروب ہے دریا دنت کر ہے گا پس جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ بیہ آزاد ہے اوران لوگوں کے پنجہ میں اسپر ہے تو شخص مذکور اس کوخرید لے گا مگرای قدر قیمت و ہے گا کہ اگر بیوا تع میں غلام ہوتا تو اس مقام پراس کی کیا قیمت ہوتی پس ای قدر قیمت ہے تجاوز نہ کرے گا بینی بعوض اس کی مثل قیمت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اور اگر شخص مامور نے کسی اسیر کوخرید نا جا ہا لیں امیر نے اس سے کہا کہمیرے واسطے مجھے خرید لے بس مامور نے اسی مال ہے جواس کو دیا گیا ہے خرید دیا تو مامور اس مال کا ضامن ہوگا اور اسیر مذکور ہے جس کوخر بید و یا ہے ہیہ مال واپس لے گا اورا گر مخض مامور مذکور نے اس اسیر سے جس نے اس سے وفت ارا وہ خرید کے بیر کہ تھا کہ مجھے میرے واسطے خرید لے بول کہا کہ میں تخھے بعوض اس مال کے جو مجھے دیا گیا ہے بغرض حصول ثواب خریدوں گا پھراس کوخر بیدا تو مالکان ما لک کے واسطےخرید نے والا ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کو حکم کیا کہ دارالحرب میں ہے ایک اس برمعین آزاد بعنی مثلاً خالد کو بعوض مال مسمنی کے بعنی مثلاً بعوض ہزار درہم کے خریدے پس عمرو نے خالد کوخرید اتو خالد برعمرو کے واسطے اس مال ہے کچھوا جب نہ ہوگا۔ ہاں عمر وکو بیا ختیا رہوگا کہ زید سے بیر ماں واپس لیے بشرطیکہ زید نے اس کے واسطے اس مال کی عنوانت کرلی ہویا ہے کہا ہو کہ اس کومیرے واسطے خربید دے۔ اگر زبید نے عمر و سے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطے خریداور اس کے ثواب کی التد تعالیٰ ہے امیدر کا تو عمرووزیدے پچھنیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔ دارالحریہ سے دالیہی ہوتو کفار کےظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکتہ

ہونے کے وہ نفع کے لائق شدر ہیں:

ایک مخض دارالحرب میں داخل ہوا اور اس کے پاس الدر مال ہے کہ اس سے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسیر کے خرید نے سے جائل قیدی کا خرید ما افضل ہے ہیں امید میں ہے۔ جب اہام المسلمین کے وارالحرب سے داراتی سلام کی طرف عود کرنا جا ہا اور حال ہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کھڑ ت سے مولیق ہیں کہ ان کو داراتی سلام ہیں لانے پر قند رت نہیں ہے تو ہیا نہ رے کہ ان کی کونچیں کا ٹ کروہاں جھوڑ ہے بلکہ ان کو ذرح کر کے جلا د سے اور ہتھیا روں کوبھی جلاد سے اور جوہتھیا را ہے ہوں کہ وختہ نہ ہو کہ سیس مثل لو ہے کے ہیں تو ان کو ایسی جگہد دفن کروہ سے جہاں کھارواقف نہ ہول ہیکا فی ہیں ہے۔ کھار کے ظروف واٹا ٹ ہیں سے ہر چیز کو اس طرح تو ڈرے کہ بعد شکتہ ہونے کے وہ فقع کے لوگن نہ رہیں اور روغنوں اور تمام سیاں چیز وں کواس طرح بہائے کہ پھر اہل

بیتھم اس وقت ہے کہ مصل بدارالا سل م نہ ہوا ور جس صورت میں کہ مصل بدارالا سل م ہوا ورا مام نے اس کو فتح کر ہیا اور

اس پرا حکام اسلام جاری کے تو تقییم کرنے میں مضا لقہ نہیں ہے۔ بیشر ح طحاوی میں ہے اوراً سرا مام نے نئیمت کو دارالحرب میں اپنے اجتہا دسے یا بسبب حاجت غازیوں کے تقییم کر دیا تو قسمت سیحے ہے اور دارالا سلام میں نئیمت نکال لائے جانے کے بعد جو
غازی مراہے اس کا حصداس کے وارثوں کے داسطے میراث ہوگا میہ بداید میں ہے۔ جو مد دسلمانوں کی دارالحرب میں جائی ہے بید لفتر مدد بھی اس غنیمت میں ان کا شریک ہوگا اوران کی شرکت جب ہی منقطع ہوگی کہ جب یہ غنیمت وارالا سلام میں محرز ہو چکی ہویا لفتر مدد بھی ان کا شریک ہوگا اوران کی شرکت جب ہی منقطع ہوگی کہ جب یہ نئیمت وارالا سلام میں محرز ہو چکی ہویا دارالحرب میں سے کوئی شہر فتح کیا اوران پر غالب ہو دارالحرب میں سے کوئی شہر فتح کیا اوران پر غالب ہو گئے بھر ان دو گوں سے مددی لفتر جا میاں تو وہ دوا ہے ان لوگوں کے ساتھ غنیمت میں شریک ہوں گے اس واسطے کہ بیشر بلا داسلام میں سے دوگوں سے مددی لفتر جا تو اس کے معتبر ہے جس وقت سے فقال کیا ہے لیمی اگر مواری کی صالت میں قبال کیا ہے تو اس سے معتبر سے جس وقت سے فقال کیا ہے لیمی اس میں اور الحرب میں ہوا گیا تھا تو ہو کی صالت میں قبال کیا ہے تو اس میں مقتبر سے جس وقت سے فقال کیا ہے تو اس میں میاں مورت کہ وہ کر دارالحرب میں ہوا گیا تھا تو ہو کہ کر دار الحرب میں چا گیا تھا تو ہو کہ کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تہ ہو کر دارالحرب میں چا گیا تھا تو ہو کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تھ ہو کر دارالحرب میں چا گیا تھا تو ہو کہ کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تھ ہو کر دارالحرب میں چا گیا تھا تو ہو کہ کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تھ ہو کر دارالحرب میں چا گیا تھا تو ہو کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تھ ہو کہ دارالحرب میں جا گیا تھا تو ہو کہ کر دارالحرب میں چا گیا تھا تو ہو کر کے لفتکر میں آگیا اور جوم تھ ہو کر دارالحرب میں جا گیا تھا تو کہ کے دارالحرب میں جو کی میں کے دورالے کو کے کہ کو کو کے کہ کیاں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کو کو کے کہ کو کھوں کے کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کی کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے

ا وہ مال جو کاخ فیرسی گی ولمی اور والی شبہ ہے مرد پر ادام ہوتا ہے اور ایر اسل ہوں ہے کداگر کوئی خانم قبل اس کے فنیمت دارالا سلام میں آ کر محرز ہو جائے مرگز ہو جائے ہوں کے دارث ندہوں گے اا سلام عالم کائل ہے اس کے اجہز دہیں یہ فیک معلوم ہوا کہ فنیمت بدوں اور الا سلام کے ملک اہیں ہو جائی ہے اس نے تقسیم کردی تو میدروا ہے اور سلام میں ہازاری جو ہمیشہ سرتھ درئن اور سہم بعنی جیسے سوار و ہیادہ کے داستھا یک سہم ودوم ہم مقرر جیں اس

ا مان لے کر دارالحرب میں تنجارت کے واسطے گیا تھا اور کشکر اسلام میں ملحق ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھم ہے کہ اگرانہوں نے شامل ہوکر قبال کیا تومستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورنہ ان کو پچھانہ ملے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ واضح رہے ردء کی اور مقاتل دونوں میساں میں کیہ ہدایہ میں ہے۔

جا نورانِ بار برداری ہیں تواما م اس مال غنیمت کوان برلا دکر دارالا سلام میں منتقل کرائے گا: اگرنشکر اسلام کے سرتھ اجیر ہوں لیعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوئسی نے خدمت کے واسطے مز دور کرلیا ہوتو ا مام محمدٌ نے فر ما یا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر بے کفار ہے قبال کیا تو وہ مستحق سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل میہ ہے کہ جو محف قال کے واسطے داخل ہوا و مستحق سہم ہے خوا واس نے قال کیا ہو یا نہ کیا ہوا در جو مخص غیر قبّال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق نہ ہو گا الآ اس صورت میں کہوہ قبّال کرے اور قبال کی اہلیت بھی رکھتا ہواور جو مخص کشکر کے ساتھ قبال کے واسطے داخل ہوا پھراس نے قبال کیا یا مرض وغیرہ کی وجہ ہے قباں نہ کیا تو اس کے واسطےاس کاسہم غنیمت ہوگا اگر بیادہ ہے تو بیادہ کا حصہ اورا گرسوار ہے تو سوار کا حصہ آور جو تخص قمال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ ہیں اسیر ہو گیا بھر قبل اس کے کہ غنیمت دارالّا سلام میں نکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔ اگرامام کو ضرورت ہوئی کہ غنیمت بارکر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانوران بار برداری جیں تو امام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالاً سلام میں منتقل کرائے گا۔اگر مال غنیمت میں جانو رانِ بار برداری نہ ہوں لیکن امام کے ساتھ ببیت المال میں ہے جانوروغیرہ بار ہر داری فاضل ہیں تو ان ہر لا دکر منتقل کرائے اور اگرا مام کے ساتھ فاضل بار ہر داری نہ ہوں کیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہرایک کے ساتھ فاصل ہار ہر داری ہے پس اگران کی خوشی ہوتو اجرت پر ان کی ہار ہر داری پر مال غنیمت لاو ں ئے اوراگران کی خوثی نہ ہوتو اجرت ہےان پر لا دلائے کے واسطےان مانکول پر جبروا کراہ بیں کرے گا بیہیں صغیر میں ہےاورسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ان ہو گوں کوان کی بار ہر داریوں براجراکمثل کے عوض اس ماں کے لہ دیے برمجبور کرے گا اورا گر غانمین میں ہے برایک کے واسطے فاضل بار بر داری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاضل بار بر داری ہو پس اگر ما مک خوشی ہے راضی ہوا کہ اجرت پر کل غنیمت اس کی باربر داری بر لا دلا یا جائے تو جا ئز ہے اوراگر و ہخوش شہوتو بنا برروایت سیرصغیر کے اس کومجبورتبیں کرسکتا اور بنابر روایت سیر کبیر کے اس کواس کا م پرمجبور کرے گا۔ میرمجیط میں ہے اور مضا کقتہ بیں ہے کہ دارالحرب میں نشکر کوعنوقہ دے اور جوطعہ م اہل کشکر پائیں وہ کھا دیں ،اور بیشل روٹی و گوشت اور اس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اورشہدوروغن زینون وسر کہ اور نیز مض کقہ جیں ہے کہ تد ہین کے کریں ایسے دہن (روغن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زیتون وسر کہ کے اور مضا کقہ نہیں ہے کہ کوداس سے تد بین کرے اورائیے ہانور کی اور جواد ہان کی کہبیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ دخیری اور روغن ور داوراس کے وہ نند کے تو اس کوروانہیں ہے کہ اس ہے تد بین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہےاور نہ بی جاتی ہے تو اہلِ کشکر میں ہے کسی کوروا مہیں ہے کہاں ہے چھا تفاع حاصل کرے خوا ہ و قلیل ہو یا کثیر ہو۔

## فتاوی عالمگیری جد 🗨 کی گری 🚩 💮 کی السیر

اگراہل کشکر کوآگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ بیکا نے کے واسطے یا صد مہر دی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کفتہ ہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا نمیں وہ جلادیں بشرطیکہ بیہ

#### جلانے کے واسطے رکھی گئی ہول:

ا گرتشکر کے ساتھ تا جرلوگ وارا لحرب میں واخل ہوئے جن کا اراوہ قبال کانہیں ہے تو ان کور وانہیں ہے کہ طعام میں سے کوئی چیز کھا تھیں یا ہے جانوروں کو کھلا تھیں الّا اس صورت میں کہ خربیر کر کے دام دے دیں اور اگر ایسے تا جرنے اس میں ہے کوئی چیزخود کھائی یا اپنے جانو رکو کھلائی تو اس پرضان واجب نہ ہوگی اوراگر اس کے پاس اس میں سے کوئی چیز ہاتی ہوتو س ہے وہ نے لی جائے گی اور رہائشکرمج مدین کا تو ان کومض کے نہیں ہے کہا ہے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کاموں میں اعانت کریں سے کھانے بینے نی چیزوں سےان کو کھلائیں اور یہی تھم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو تحض ان مج ہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڈھی عور تیں بدین نوخس لشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ نشکر کے بیاروں اور زخیوں کا علاج کریں تو بیٹورٹیں خود کھا ٹیں گی اور اپنے جانوروں کو کھل ٹیں اور ا پنے رفیقوں کو کھلائیں بیسران و ہاج میں ہے۔ کچھفر ق نہیں ہےا بسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواورا بسے طعام میں جو کھ نے کے واسھے مہیا نہ ہوبیعنی دونو ل طرح کا طعہ م کھا سکتے ہیں حتی کہ اہلِ نشکر کوروا ہے کہ گائے ، بکریوں اونٹ وغیر ہمویثی کوذ کج کر کے کھا کمیں اور ان کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اورا سی طرح حیوب وشکروفو ا کہتر ووخشک ( گیہوں و چناوجووغیرہ) اور ہر شے جوعا دت کے موافق کھائی جاتی ہے کھ کیں اور بیاطلاق ایسے مخص کے حق میں ہے جس کے واسطے مہم کے غلیمت ہویا وہ رضح کے طور پر نمنیمت ہے یا نے کی لیافت رکھتا ہوخوا ہ وہ عنی ہو یافقیر ہواور تا جرومز دورخدمت کوایب کھ نا نہ دیا جائے گا الا آئکہ گیہوں کی رونی یا پکا ہوا گوشت ہوتو الیں سورت میں تا جر ومز دور کو بھی کھلا دینے میں مضا تقذیبیں ہے سیمیین میں ہے۔اگر کشکر نے جو رہ اپنے جانوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے وسطے اورلکڑیاں استعماں کے واسطے اور روغن استعمال کے لئے اور ہتھیا رلڑ ائی کے واسطے دارالحرب سے لیے لئے توان کو بیروانہیں ہے کہان میں ہے کوئی چیز فروخت کریں اور نہان چیز وں سے تمول حاصل کرنا روا ہے بعنی ان کوذ خیر ہ کر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ نہ رکھیں اورا گرانہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تشمن ما پنیمت میں داخل کر دیں بیے غابیۃ البیان میں ہے ۔اگر انہوں نے تل یا پیازیا ساگ یا مرچ وغیرہ الی چیزیں یا کمیں جو عادت کے موافق بطور تغیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں ہے تناول کرنے میں مضا کقہنیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں سے پچھاستعار کرنار وانہیں ہےاور واضح ہوکہ رہیم جواز اُسی وقت ہے کہ امام اسلمین نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع نہ کیا ہوا دراگرا مام نے ان کوأس ہے منع مردیا ہوتو ان کواہی چیزوں ہے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اوراگر اہل کشکر کو آگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ یکانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض ہے تو مضا کقہ نبیں ہے کہ اہل حرب کی کنڑیاں ونرکل وغیرہ جو پر کمیں وہ جلادیں بشرطیکہ بیرجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اوراس کے سوئے اور کام کے واسطے رکھی گئی ہوں یعنی عاوت کےموافق فل ہر ہو کہ ایک چیز جلانے کی تہیں ہے مثلہ مکڑی کے کٹھوتے اور کٹھو تیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال بیر کداس کی قیمت ہے تو اس کا استعمال کرنا روانہیں ہے اورا گر گھوڑوں کے واسطے جو نہلیں تو مضا کقتہیں ہے کہ گیہوں دے ل کینی جھے میں ہے ستحق حصہ ہوجیسے موار و پیا دوئر کی وا ۱۴ا۔ م جیسے ٹورتیل کدان کے وسطے حصہ نتیمت نہیں ہے مگر دضخ کے طور پر دی جاسکتی ہیں ۱۳۔

اگردارالحرب میں کوئی درخت پایا اوراس میں سے لکڑی و پس اگر اس جگداس کی کچھ قیمت ہوتو اس سے انتفاع حاصل کرنائیس روا ہے الآ اس صورت میں کہ کھانا پکانے یہ صدمہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلادیں اوراگر اس جگداس لکڑی کی پچھ قیمت نہو گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی دستکاری کے جس سے اس کی قیمت ہوگئی ہے تو اس سے انتفاع حاصل کرنے میں مضا کتے نہیں ہے۔ اگر اس کو دارالا سلام میں نکال لائے اور امام نے تقسیم عال غنیمت کا قصد کیا ہے اس کئڑی میں سے بے بنی ہوئی کی پچھ قیمت ہوتو امام کو اس سرختہ کے حق میں اختیار ہے جان سے ساختہ کو لئے کران کواس قدر قیمت جو بسبب دستکاری کے اس میں بڑھئی ہے دے کرااس سرختہ کو غنائم میں واخل کر لے اور چ ہا باس سرختہ کو فورو خت کر کے اس کا ثمین اس کے سرخت و غیر سرختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر سے پس جس فلار میں دستکاری کی والے کہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر سے پس جس بس بسی وستکاری کی والوں کا حق دستکاری منظع نہ ہوگا۔ اگر اس لکڑی میں وستکاری کی دارالحرب میں ہواور دورارالا سلام میں بھی جہاں امام نے تقسیم غن کم کا قصد کیا ہے بچھ قیمت نہ ہوگا۔ اگر اس لکڑی کی دارالحرب میں ساتھ لے آیا ہے بیمجوط میں ہے۔

اگر کسی نے منٹی یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک شخص دیگراُتر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے:

اگر اہل کشکر میں ہے کسی آ دمی نے کسی مقام پر طعام کثیر پویا جس میں ہے تھوڑ ااس کی حاجت ہے بچااوراس نے جا ہا کہ اس کو دوسرے مقام پر لاؤ لے جاؤں مگر دیگر حاجمتندان کشکر میں ہے کسی نے اس سے اس طعام کوطلب کیا پس اگر وہ جانتا ہے کہ

اے مفتحتین وبسکون وسط بخی کو کہتے ہیں جوصابون بنانے والوں کے کام آتی ہے اا۔ ع مزدوری کرنے والااا۔ ع سمی شخص کومزدوری پرمقرر کرنے والااا۔

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ہے گا تو مضا لقہ تیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے سے انکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو د دسرے مقام پر لے جائے اور اگر ایسانہ ہوتو اس کا انکار کریا حلال نہیں ہے اور گر باو جووض اوّل کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے پیرطعام لےلیا اور ہنوز اس میں ہے کھا یہ نہیں ہے کہ مخص اوّ ل نے امام سے نامش کی اور امام کومخص اوّ ل کی حاجت بجانب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو اما م اس کووایس کراد ہے گا اورا گراؤل اس کامختاج نہیں اور دوسرا اس کامختاج معلوم ہوا تو اما م اس کودوسرے سے واپس نہ لے گا اورا گرا مام کے نز ویک ثابت ہوا کہ دونوں اس سے بے پر و ہیں تو ایس خصومت کیمیں اماماس کود وسرے سے لے لے گا مگرا قال کو واپس نہ دے گا بلکہ ان دونوں کے سوائے تسی دوسرے کو دے گا۔ بیٹھم جوہم نے بیون آپ ہے ہرا کی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بحق شرعی مکسال میں جیسے رباطات میں اتر ناکسی مقام پریامسجدوں میں انتظار نماز کے واسطے بیٹھنا یا منی میں یا عرفات میں حج کے واسطے کسی جگہ تر نا چنا نچہ اگر مسجد میں کسی جگہ کوئی جیشا تو وہ اس مقام کا بہ نسبت د دسر ہے محف کے متحق ہے۔اگر کسی نے بوریا بچھایا اگراس کو کسی دوسرے کے حکم ہے بچھا دیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھانے کے ما نند ہے بعنی اس جگہ کامستحق وہی ہے جس نے بچھوا یا ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون تھم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کامستحق ہے اس کواخت رہے کہ ہے جگہ جس کو جا ہے دے دے۔ اسی طرح اگر کسی نے منی یا عرفات میں ہے کسی مقدم پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر ایک شخص دیگر آڑا کرتا تھا اور یہ امرمعروف ہے تو جوشخص اب کی مرتبہ اس مقام پر پہلے آن کراتر اے وہی اس کا ستحق ہے اور دوسرا جس کا اس مقام پراتر نامعروف ہے اس کو بیراختیار نہ ہوگا کہ اس کواس مقام ہے اٹی ئے۔اگر اس نے اس مقام میں سے بہت جگہ وسنیج اپنی حاجت ہے زیا وہ لی تو غیر کوا ختیار ہے کہ اس سے اس کی جگہ کا وہ گوشہ جس کی اس کوجا جت نہیں ہے لے کر وہاں اس کے برابر آپ اترے اور اگر اتن جگہ کواس سے ایسے دوآ دمیوں نے طلب کیا کہ جر ا یک کوان میں ہے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو شخص پہل کر کے وہاں اثر چکا ہے اس نے چاہا کہ میں اپن میں ہے ایک کو دول دوسرے کو نہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر ان دونوں میں ہے ایک پیش قند می کر کے وہاں اُٹریڑ اپھراس محفق نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع میں اُتر چکا ہےاور وہ بے پرواہ ہے بیرچا ہا کہاس کوو ہاں ہے ہا تک کر کے دوسرے ایسے مخفص کو جواس جگہ کامت نی ہو و ہاں اُتارے تو اس کو بیا ختیار نہ ہو گا اور اگر اس مخض نے جوو ہاں پہل کر کے اُنز اٹھا بیکہا کہ میں نے اس قدرز اند گوشند مقام کو فلال کے واسطے اس کے حکم سے لےلیا تھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نہیں لیا تھا تو اس سے اس امر پرفتم لی جائے گی اور بعدتهم کھانے کواس کو بیا ختیار ہوگا کہ جو یہاں اتر اے اس کواٹھ نے اور پہی تھم طعام و چارہ کا ہے کہا گراس نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں کے تکم سے اس کے واسطے لیا توقتم لے کرس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل لٹنکر میں ہے دوآ دمیوں نے ایک نے جو پائے ور دوسرے نے نرکل ۔ پھر دونوں نے یا ہم اس کا مبادلی کیا اور جس نے جو چیز خرید لی ہے اس کا حاجت مند ہے تو دونوں میں ہے ہر ا یک کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے دومرے ہے خریدا ہے اس کواستعمال میں لائے اور بیددونوں کے درمیان میں بیچ نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں چیزوں میں ہے ہرا یک کو بیا ختیار تھا کہ بقدرا پی حاجت کے لیے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم مانع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا ہیں بایں مبائعہ ہرا یک نے دوسرے کوراضی کرلیا پھر جواستعاں کیا تو اسلی مہاح ہونے پر نہ ہا ہیں مہا نعد مذکورہ اور بیصورت بمنز یہ اس کے ہے کہ چندمہمان ایک دسترخوان پر بجتنع ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ہے منع کیا گیا کہ پنر ہاتھ اس طعام کی طرف درا اکرے جو دوسرے کے س منے ہے بغیر رضا مندی دوسرے کے اور اگر دوسرے ک

لے جس کو ہمارے عرف میں جھکڑ او تکرار ہو لتے ہیں ۱ا۔ سع یا ہم ایک دوسرے کے شے کوسی شے کے حوض لیما ۱۲۔

طرف سے رضا مندی پائی گئی تو ہرایک کودونوں ہیں ہے اختیار ہوگا کہ جوطعام چ ہے کھائے مگر ہایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی ملک ہے جواس نے مہاح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں ہیں سے ہرایک نے جو کچھ دوسر ہے کہ دوسر ہے کہ ہوئی چیز کا حاجت مند تھا ویسا ہی اپنی دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دونوں ہیں دنے جو دونوں نے ہا ہم مبادلہ کیا ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دونوں ہیں ہے دونوں ہی کہ جودونوں نے ہا ہم مبادلہ کیا ہے اس کوتو ڈ دیتو اس کو بیا نقتیا رہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو پچھ یا کئے نے دیا ہے ہا کہ جودونوں نے ہا ہم مبادلہ کیا ہے اس کوتو ڈ دیتو اس کو بیا نقتیا رہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو بیا ہے اور جو سیا ہے اور جو سیا ہے دیا ہوئتی رہے کہ جو دیا ہے وہ لے لے اور جو سیا ہو دائی کر دیا وہ اور گریدی ہے کی دوسر شخص کو جو اس چیز وہ کر بیدی ہے کی دوسر شخص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہو دی تو ہوئی کے اختیا رہ ہوگا بیٹا ہیر بیٹل ہے۔

ا گر دونوں نے باہم مبابعت کری حالا تکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک بے پروا ہےاور دوسرا جہت مند ہےاور ہنوز دونوں میں با ہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہا یک کی رائے میں آیا کہاس مبابعت کوتو ڑ دیے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ ترک کر دے اورا گرایک نے دوسرے کو کوئی چیز قرض (اس، ب ہے جودارالحرب ہیں ہے) دی بدیں شرط کہ لینے وایا اس کے مثل ادا کر دے گا پس اگر دونوں میں ہے ہرا یک اس چیز ہے ہے پروا ہو یہ ہرا یک اس کا حاجت مند ہوتو قرض لینے والے پر پچھ بھی وا جب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواورا گر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کامستحق ہےا گر اس نے جیا ہا کہ میں واپس کرلوں تو واپس نے سکتا ہے اورا گر لینے وایا جاجت مند ہواوراس کا دینے وایا اس سے بے ہوتو دینے والے اس سے والیں نہیں لےسکتا ہے۔اگر میصورت ہو کہ قرض کے دین مین کے دفت دونوں اس ہے بے ہوں پھرقبل اس کے کہ بینے والہ اس کوتلف کر دے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کامنتحل ہے اور اگر لینے والے پہلے حاجت مند ہوا پھر دینے وا 1 جا جت مند ہوا یا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے گیہوں میں سے جو داخل غنیمت ہیں کی کے پاس ہے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے عوض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیہوں پر قبضہ کر سیاتو بہی مشتری ان گیہوں کا مستحق ہوابشرطیکہان کا حاجت مندہو۔اگر دونوں میں ہےا یک نے بیچ تو ڑ دینے کا قصد کیا اور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو میہ اختیار ہے پس مشتری گیہوں کوواپس کر دے گا اوراپنے درہم لے لے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں ہے ہے یر واہ ہوں یامشتری ہے پر واہ ہواور ہا کع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو با کع پر واجب ہوگا کے مشتری کو اس کے درہم واپس کر دےاور گیہوں مشتری کومسلم رہیں گے اورمشتری نے وہ گیہوں تلف کر دیئے ہوں تو با لَع پر واجب ہو گا کہ مشتری کائٹمن واپس کر دے اور جو کچھمشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔اگرمشتری چلا گیا اور با نع کو بیقد رت عاصل نہ ہوئی کہ اس کواس کانٹمن واپس کر و ہے تو بید رہم اس کے یاس بمنز لئہ لقط کے ہوں گے مگر فرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پیاس مضمون ہیں۔اگر اس نے غنائم کے جمع وتقلیم کرتے والے کے حضور میں بیامر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری تیج کی ج زت دی اور ثمن داخل کرے تو اس کو جا ئز ہو گا کہ ثمن مذکور صاحب غنائم کے حضور میں چیش کر دے یعنی دے دے۔ پھرا گراس کے بعد ما مک دراہم "یا تو دیکھ جائے گا کہ اگر اس نے گیہوں قبل اس کے کہ صاحب غنائم بیچ کی اجازت وے تلف کر دیئے ہوں تو درا ہم ندکور ہ اس کو واپس دیئے جا کمیں گے اور اگر اس نے بعد اجازت بیچ کے تلف کئے ہوں قبل اس کے تلف نہ کئے ہوں تو درا ہم ند کور ہ ماآل غنیمت میں داخل ہوں گےاورا گرمشتری نے کہا کہ لِل تیری اس بیچ کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے پس

ل لیمن با ہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبا دلہ کیا ۱۲۔

حاصل کرنا مکروہ ہے:

ل بعن غنیمت میں واض کر دے تا ہے علی خمائم جمع مفنم بمعنی مال ننیمت تا۔ سے طاہرا یک سے مرادیہ ہے کہ کل نہیں ہوں وہ حاصل آئے۔اُ گرلیل مجاج ہوئے تو انتقاع حاصل کریں اورا گرکٹیرمجتاع ہوئے تو امام تقسیم کردے تا۔

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھرمسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تھم بھی ویسا ہی ہے جبیبا کہ اس شخص کا ہے جو

دارالحرب مين مسلمان ہوا:

جوح بی دارالحرب میں معلمان ہوگیا تو اس نے اسلام سے اپنی جان واپنی اولا وخروسال کو جو بالغ نہیں ہوئی ہیں محفوظ کر اور پیھم اس وقت ہے کہ مسلمان ہوا تو وہ ہیں گڑا گیا جو مسلمان ہوا گوا وہ نے سلمان ہوا تو وہ نہیں گڑا گیا گھروہ مسلمان ہوگیا تو مسلمان ہونے ہے اس نے فقط غلام ہے اور اس کا ماں واو ما و پکڑ لئے گئے اور وہ نہیں پکڑا گیا گھروہ مسلمان ہوگی تو مسلمان ہونے ہے اس نے فقط اسے فقت کو گھو لا کہ وہ ہونے ہوئی اور اس کی وو دیت کی مسلمان یا وہی کے پیس ہے اس کے ساتھ محفوظ ہوئی اور اس کی اور اس کے اموال غیر منقولہ اور اس کا غلام جوح بیوں کی طرف سے قبال کرتا ہو وہ اس کا مال کسی حرب ہوں کی طرف سے قبال کرتا ہو اور جو اس کا مال کسی حرب ہوں کی طرف سے قبال کرتا ہوں اور اس کا مال کسی حرب ہوں گئے ہوں گئے ۔ اس طرح حجو اس کا مال کسی حرب ہوں گئے ۔ اس طرح جو اس کی مسلمان یا وہی ہوں گئے ۔ اس طرح جو اس کا مال کسی حرب ہوں گئے ۔ اس طرح جو اس اس کے جو ادا لحرب میں امان کو گئے اس وہ دی تھم ہے سوا ہے اس مال کا تھم بھی وہ بیا تھی ہوں گئے ۔ یس بو کتو اس مال کا تھم بھی وہ بیا تھی ہوں گئے ہوں اور اس کی وہ اور میں وہ بی تھم ہے مورا اس میں ہو کے تو اس مال کے جو اس کا کسی حربی ہو ہی ہوں اور اس کی وہ اس میں ہو کے تو اس مال کے جو اس الو کسی ہی وہ بی تھم ہے کہ مسلمان وہ اس میں جو کتو اس مال کئی ہو جو ہے گا سوائے اس کی جو اور بیرسب اس وقت ہے کہ مسلمان وہ اس میں وہ کتام مال فئی ہو جو ہے گا سوائے اس کی جوان اور اس کی اور فیا لے تیجین میں کہ دار الحرب میں مسلمان میں جو کتو اس کا تمام میں اس فئی ہو جو ہے گا سوائے اس کی جون اور اس کی اول وصفار کے اور جو تحفی کہ دار الحرب میں مسلمان میں جو اس کا تعمل میں اس فئی ہو جو ہے گا سوائے اس کی جون اور اس کی اول وصفار کے اور جو تحفی کہ دار الحرب میں مسلمان میں جو اس کی ہو اور بیا لے تیجین میں جو سے تو تعمل کے تیجین میں جو میں کہ دار الاسلام میں جو ان اور اس کی میں وہ می تعمل کے تو تعمل کے سور کی مسلمان میں جو سے گا موائے اس کی جو اس کو می کو میں مسلمان میں جو سے گا سوائے اس کی جو اس کی دور اور کی میں ہو ہو ہے گا سوائے اس کی میں میں ہو ہوں کے گا میں میں ہو ہو ہے گا موائے اس کی جو سے کہ میں کی میں ہو ہو ہے گا سوائے اس کی میں دور میں کی میں کو میں کو می تعمل میں ہو کی کو کی میں کو میں کو کی کو میں کی کو میں کو کی کو

فصل: 🛈

در كيفيت قسمت

لشكرى (سواريا پياده) کے واسطے غنائم كی تقسيم:

اما می استین تغیرت کو تھیم کرے گا ہی پنچوال حصہ نکال کر باتی چار یا تجویں سے غانمین کے درمیان تقیم کرے گا پھر
اما منظم کے نز دیک سوار کے واسطے دوسہام اور پیدل کے واسطے ایک ہم ہے ورصاحییں نے فرمایا کہ سوار کے واسطے تین سہام
میں یہ جدایہ میں ہے اور چوخص کشکر پر امیر مقرر کی گیا ہے وہ اس تھم میں بمز لدایک کشکری نے سے بیرامیہ میں ہے۔ اسپی ٹی نے
میر ترصی وی میں قبیر فرمایا کہ اگر سوار کے پاس کی گوڑ ہے ہوں تو خابر الروا یہ ہے موافق فقط ایک ہی گھوڑ ہے کا حصد لگایا ہے ہے گا اور
سواری میں تجھفر ترقیم ہے چہنا نچے عربی و بر ذول و تحیین وغیرہ جس پر گھوڑ ہے کا اطلاق ہوتا ہے سب بیکسال میں مرجم
سور وں میں تجھفر ترقیم ہے چہنا نچے عربی کی مطاب تو وہ اور پیدل کیسال ہیں۔ یہ بیان میں ہا اور چوخص دارالحرب میں سوار وافل
میر واری میں اونٹ یا نچے وہ کہ مصابوت وہ اور پیدل کیسال ہیں۔ یہ بیان میں ہا اور چوخص دارالحرب میں سوار وافل
مور اس کا گھوڑ امر گی تو وہ وہ اس کے دھے کا سے اس کو صفر لایا تو بطر لیتی تو اس کے حصد کا مستحق ہوا ہیں چاہئے کہ اس
سور نے کا حصر مصد تھ کر دے ۔ واضح رہ کہ لیا ہوگیا خواہ قبل حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے باب کہ کہ اس میں بھوڑ اس کی گھوڑ اس کے دو اور میں نگڑ اہوگیا خواہ قبل حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے بابعد حصول غیمت کے باب میں بیدل دو موار کے حصر کا کی تو اور اور میں نگھا ہوا ہوں عیں میں بیدل دو موار کے حصر کا میں قام خواہ وہ گھوڑ اخر بیرا یا مستحار علی بیران کے داسطے با شخفاتی واجب ہوا اور اس نے مورا تو ہوں میں اس کے دا سطح با شخفاتی واجب ہوا اور اس نے مورا تو ہوں میں ہوا۔

اصل یہ قرار پائی ہے کہ معتبر ہمار ہے زویک وہ مات ہے کہ جب اس نے دارالا سلام ہے وزت بدارالحرب کی ہے لیے جس حال ہے وہ دارالا سلام ہے پار ہوا ہے۔ آگر اس نے سوار یہاں ہے تجاوز کیا اور دارالحرب میں سوار داخل ہوا پھراس نے اپنا گھوڑ افر وخت کر دیا یا رہن کر دیا یا اجبرہ پر دیا یا جبر کیا یا دیا تہ دیا تو فلا ہرالرواید کے موافق گھوڑ ہے کا حصہ بطل ہوج ہے گا ور بیدل کا حصہ پائے ہیں ان وہ ہان میں ہے۔ آگر اس نے قال ہے فراغت کے بعد گھوڑ افر وخت کر دیا تو اس کوسوار کا حصہ قط نہ ہوگا اور اس میں اتھاتی ہے پچھا ختال ف نہیں ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ اگر اس نے حالت قال میں اس کوفر وخت کر دیا تو اس قول کے موافق اس کا حصہ سوار ساقط ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اگر اس نے حالت گال میں اس کوفر وخت کر دیا تو اس فول کے موافق اس کا حصہ سوار داخل ہوا مگر قال کی حالت میں اس نے بسبب دے دی تو وہ بیادہ رہ گیا یہ نیا دیا تھی خان میں تو ایسے گھوڑ ہے پر سوار داخل ہوا گر وہ دارالحرب میں ایس نے بسبب میں میں میں جو رہ دوختوں کے بیادہ وہ نے گھوڑ ہو جائے گا کہ تو اس کے بیادہ وہ دارالحرب میں اور داخل ہوا گر قال کی حالت میں اس نے بسبب حیات میں میں میں میں جو رہ دوختوں کے بیادہ وہ کی میں ایسے گھوڑ ہے پر سوار

ا لیعنی آرسوارز اتومٹن سوار کے درنہ پیادہ ۱۳ ہے۔ یہ بہت یا جس کو ہمارے عرف میں مانگے کابولیتے ہیں ۱ا۔ سے مترجم کہتا ہے کہ بعض فقہائے نے کہا کہ زانی کی حالت معتبر ہے یعنی جس حالت سے اس نے قال کیا ہے دیئین اضح وہی ہے جود ہاں مذکور ہوا فاقعم وامغداعلم ۱۲۔ سم میسی عبی عبار کی تابعی ہوکر داخل ہوا جس پر قال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسب اس کے کہ پی گھوڑ ابہت ہوڑ ھا ہے یا بسبب اس کے کہ بید بہت بچہے کہ سواری لینے کے لائق نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر بیڈھوڑ دایسام بیض ہو کہ اس پر سوار ہو کر قال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پھر وغیرہ سے اس کا شم گھن گیا یہ اس کو صلع کی بیاری پیدا ہوگئی پس اس حال سے اس پروہ حدوارالا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بیاری زائل ہوگئی اور ایسا ہوگی کہ اس پر قال کر سکتا ہے اور بیدغنائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحسانا اس کا سواروں کا حصدلگا یہ جائے گا۔ اگر اس نے غصب کئے ہوئے یا مستعاریا اجارہ لئے ہوئے القدم میں ہے۔ سے تجاوز کیا پھر ما مک نے اس سے واپس کر لیا پس وہ جنگ میں بید ں حاضر ہوا تو اس کے حق میں دوروایتیں ہیں بید فتح القدم میں ہے۔

بحرى جہادوالے كى بابت غنائم كامسكه:

جو تحض بحر (دریا 'سندر') میں کشتی پرسوار ہو کر قبال کرتا ہے وہ دوسہام کاستحق ہے اگر چہ کشتی میں گھوڑے پرسوار ہو کر قبال نبیں کرسکتا ہے۔ بیہ بحرالرائق میں ہے۔اگر اس نے اپنا گھوڑ اکسی شخص کو ہبہ کر دیا اور اس کوسپر دکر دیا اور جس کو ہبہ کیا ہے وہ اس تھوڑ ہے پرسوار ہو کر دارالحرب میں بقصد قل ر داخل ہوااوراس لشکر کے ساتھ اس گھوڑ ہے کا ہبہ کرنے والابھی گیا بھراس نے اپنی ہبہ ہے رجوع کر کے اپنا گھوڑ الے لیا تو جس قدر غنائم قبل اس کے اپنی ہبہ سے رجوع کرنے کے عاصل ہوئے جیں اس میں اس موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا و یا جائے گا اور جس قد رغنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصدلگایا جائے گا اور ہبدکرنے والا جس نے ہبدہ دوع کرلیا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا نگایا جائے گا اوراگر اپنا گھوڑ ا دارالا سلام میں بطور بنج فاسد کے فروخت کیا اور اس کومشنزی کے سپر د کر دیا جس کومشنری کشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور تھوڑ اپیجنے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھراس نے بوجہ بیج فاسد ہونے کے اپنا تھوڑ اوا پس کر لیا تو جو پچھ غنائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا خواہ وا پس کر کے لینے سے پہنے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداورمشتر کی ان غنائم کے حصہ میں جو واپس کر لینے ہے پہلے حاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل قرار دیا جائے گا۔ایک شخص اپنا گھوڑا دارالحرب میں لے گیا تا کہاس پرسوار ہوکر قبال کرے پھرکسی نے گواہ قائم کر کے اپنااستحقاق ٹا بت کر کے اس کے ہاتھ ہے میگھوڑ ایلے لیا تو استحقاق ٹا بت کر لینے والا جملہ غنائم میں پیدل قرار کے ویا جائے گا اور جس پر استحقاق تا بت کر کے لیا ہے وہ ن غنائم میں جوقبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل تھہرایا جائے گا دومردول میں ہے ایک کے پیس گھوڑ اہے اور دوسرے کے پیس فیجرہے پیس دوتول نے باہم بیٹے کرلی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے بھرا یک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پا کرواپس کر کے جودیا تھاوہ واپس کرلیا تو خچرخرید نے والا جملہ غنائم میں بیدل ہوگا اور گھوڑ اخرید نے والا ان غنائم میں جوقبل با ہمی روہیج کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیر جائے گا اور جو بعد اس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل قر اردیا جائے گا۔اگرا پنا گھوڑ ادارالا سلام میں ایک مخض کے پاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا پھر راہن ومرتبن دونوں دارالحرب میں داخل ہو ہے اور مرتبن پی گھوڑ انجھی اپنے س تھ لے گیا تا کدائل پر قبال کرے پھررا ہمن نے مرتبن کواس کا قر ضدوا رالحرب میں ادا کر کےاس سے اپنا گھوڑ الے لیا تو رہن کرنے وا 1 جملہ غنائم میں جو فک رہن ہے پہنے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قرار دیا جائے گااوراس طرح مرتبن بھی جملہ غنائم عملی پیدل ہوگا اورا گراس نے اپنا تھوڑ ا دارالحرب میں فروخت کر دیا پھر دوسرا تھوڑ اخرید لیا تو ہواستحسانا جبیباسوارتھا ویساہی رہے گا اورا گرکسی

۔ اے درب بہاڑ کی تنگ کھا ٹی کے درواز ہ کو کہتے ہیں ۱۳ سے اس صورت میں کہ وہ وقت داخل ہونے دارالحرب کے بیدل تھااور واضح ہو کہ ستحق علیہ غنائم قبل استر دار کے حصہ سوار کو قیاسا فعا ہر ریٹھا کہ صدقۂ کرے وسیکن استحسا ناصد قہ نہ کرے گافافہم ۱۳ سے غنائم نفیمت کی جمع ہے ۱۳۔

مسلمان نے کے مسلمان دیگر کا گھوڑ اقتل کر دیا اور ما لک فرس کو قیمت دے دی اور اس نے لیے لی اور اس کے عوض دوسر تھوڑ ت خریدا تو جو غنانم حاصل ہوئی میں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصد لگایا جائے گا۔ جس نے اپر گھوڑ ا دارالحرب میں با ّمراو فروخت کیا تو س کے گھوڑ ہے کا حصد س قط نہ ہوگا۔ گرغازی نے اپنا گھوڑ ا دارا بحرب میں درہموں کے عوض فروخت کرویا حالا نکسہ اس سے پہنے غنائم حاصل ہو چکی ہیں پھراس نے دوسرا گھوڑ امستنعار لیا یا جارہ پرلیا پھراورغنائم حاصل ہو تیں تو جوغنائم بعد نیچ کے حاصل ہوئی جیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والہ بجائے مشتری کے قرار نہ ویا جائے گا بخد ف اس کے سراس نے دوسرا تھوڑاخر بیرس تو بنا برحکم استخصا ن کے وہ صوار ہی قرار پائے گا۔اگر کسی نے اپنا تھوڑا فروخت کر دیا پھراس کو دوسراً هوز اہبہ ہیا گیااوراس کومپر دکردیا گیا تو وہ سوارقر ارپانے گااس واسطے کہ جوچیز ببہ کر دی گئی ہے وہ اپنی ذات ہے اس ں ملک میں سگنی ہیں وہ مثل مشتری کے ہوا اور اگر پہلا گھوڑ ااس کے پاس ہا جار ہ یا بعد ریت ہو ہیں اس کے ہاتھ سے لےلیا گیا کھراس نے د وسراخر بیرا تو دوسرا ہج ہے اوّل کے قائم ہوگا اورا گریہلا ہا جارہ ہواا ور دوسرا بھی بیا جارہ ہو یا پہلا بعناریت ہوتو دوسرا بھی بعاریت ہوتو بی ئے اول کے قائم ہوگا اورا گراؤل با جارہ ہواور دوسر ابعاریت ہوتو دوسر ابی ئے اول کے ندہوگا اورا گراؤل عاریت ہوا اور دوسرا ہا جارہ ہوتو دوسرا بجائے وّل کے قائم ہوگا پھر د رالحرب میں عاریت لینے والے نے اگر پہلا گھوڑااس کے ہاتھ ہے و پی کئے جانے کے بعد دوسرا تھوڑ امستعار رہا تو بعداس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ یانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب ہی سنگی ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور گھوڑ اسوائے اس گھوڑ ہے کے ہوجو اس نے عاریت و پاہےاورا گرعاریت و ہندہ کا دوسرا گھوڑا سوائے اس کے ندہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں ان جس ماریت لینے وال سواروں کے حصہ کامستحق نہ ہوگا اپس عاریت و بینے والا بسبب اپنے اس گھوڑے کے سواروں کے حصہ کامستحق ہوگا ہیں سر عاریت لینے وال بھی حصدسوار کامستحق ہوتو ل زم آئے کہ دونوں میں سے ہرائیک بسبب ایک ہی گھوڑ ہے کے ایک ہی نمنیمت میں سے جصہ کا سی کا سنتی ہوااور بیرجا ئزنییں ہےاوراً مردارالا سلام میں اس نے ایک گھوڑ اخر پیرااور بنوز ہا ہمی قبضہ و تع نہ ہوا یہاں تک کے وہ دار محرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے س گھوڑے پر قبضہ کیا اورشن ادا کردیا تو ہائع ومشتری دونوں پیدل قراریا کیں گے ور سر مخمن میعا دی ہوی<sub>ا</sub> فی الحال ادا کرٹا تھہرا ہو کہمشتری نے دارالحرب میں داخل ہونے سے پہیے اس کوادا کر دی<sub>ا ت</sub>ھر دونوں دار حرب میں دہخل ہوئے اورمشتری نے گھوڑے پر قبضہ کیا تو استحسا نا مشتری سوار قرار دیا جائے گا۔ "سر دو" دمی ایک گھوڑے کو جوان کے درمیان نشر کت میں ہے لے کر دارالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ بھی اس پرسوار ہو کریے تی ل کرے اور بھی وہ تو بید دونو ب پیدلوں میں شار بوں گئے اور اسی طرح اگر دو گھوڑے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں ہے ہر ایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصف نسف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں میں شار میں کین اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کواپنا حصدا جارہ پر دے دیا یا قبل اس *ہے ک*ہ وہ دارانحرب میں داخل ہوں تو ، س صورت میں اجار ہ لینے والاسوار ہو گااورا گر دونوں نے یا ہم بخوشی خاطر بیقر ار دیا کہ ہرا میں دونوں گھوڑوں میں ہے جس گھوڑے پر جا ہے سوار ہوتو ویکھا جائے کدا گر دارالحرب میں داخل ہونے ہے پہیے دونوں میں ایسی رضا مندی ہا جسی ہوگئی ہےتو دونو سوار ہوں گے اور اگر دار الحرب میں داخل ہونے کے بعد ایل کیا ہےتو دونوں بیدل ہوں گے۔بقصد قبال اس طرح سواری لینے کے بٹو ارے پر دونوں میں ہے نسی پر جبر نہ کیا جائے گا ہاں اگریے بٹو ار ہ نہ بقصد قبال ہوتو بتا برقول ا، محکدٌ کے اور یہی قول ا، م ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائیں گے اور بنا برقول امام عظم کے مجبور نہیں کئے ا جا تھیں گے لیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔

مملوک وآنسہ کے حضوں کے متعلق:

مملوک کے واسطے حصہ شالگا یا جائے گا اور نہ عور مت کے واسطے اور نہ طفل کے واسطے اور نہ ذمی کے واسطے لیکن بررائے امام المسلمین ان کورضخ - کےطور پر دیا جا سکتا ہے اور مکا تب بمزید غلام کے ہے اور غلام کورضخ جب ہی دیا جائے گا کہ جب اس نے قنار کیا ہوا ورعورت اگر مریضوں کی پر داخت کرتی ہوا ورمجروحوں کی مداوات کرتی ہوتو اس کورضخ دیا جائے گا اور ذمی کو جب ہی رضح دیا جائے گا کہ جب اس نے قبال کیا یا راہ بتا کی وقبال نہ کیا لیکن واضح رہے کہ جب اس نے قبال کیا تو اس کورضخ اس قد ر نہ دیا جائے گا کہ مہم کے برابر بہنچ جائے لیکن اگر راہ بٹائی کہ جس میں منفعت عظیم ہے تو اس کو مہم سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے یہ ہدا یہ میں ہے اور طفل مراہتی جو قریب بہ بلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ کی اگر انہوں نے قبال کیا تو ان کورضع دیا جائے گا بہ غایة البیان میں ہے۔ پھرواضح رہے کہ ہمارے نز ویک رضح غنیمت میں ہے پانچوال حصہ نکال لینے ہے پہلے ویا جاتا ہے۔ بدفتح القدمر میں ہے۔ یا نچوال حصہ جوامام اسلمین نے غنائم میں ہے نکال لیا ہے وہ تین سہام پرتقبیم کیا جائے گا جس میں ہے ایک حصہ جیموں کے داسطے ہو گا اور ایک حصہ مسکینوں کے داسطے اور ایک حصہ ابن انسبیل کے لئے کہ فقرائے و وی القر کی انہیں میں داخل ہوں گے اور وہ لوگ مقدم رکھے جائیں گے اور ذوی القرنی میں ہے تو تکروں کو نہ ویا جائے گا۔قرشن مجید کی آیت میں ٹمس کے بیان میں جو الله تعالى نے اپنے واسطے بھی ذکر کیا بیتنی اپنا نام پاک بھی ذکر فر مایا سویہ بدین فائدہ کہ تیر کا افتتاح کلام بنام پاک اوتعالی عز ہمہ ہوئے اور سی آیت میں بعداسینے نام یاک کے نامشریف اسپنے رسول اللہ فٹی ٹیٹو کا ذکر قرید ہے سوحضرت محد فاللہ کا حصد بسبب ان کی و ف ت کے ساقط ہو گیا جیسے کہ صفی ساقط ہو گیا اور صفی وہ شے ہے کہ جو آنخضر ت سنی پیٹی نم نیست میں ہے مثل زرہ یا تنوار یا باندی وغیر و کے اپنے واسطے چن لیتے تھے میہ مدا ہیش ہے۔

اگر مام نے غنائم کولٹنگریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

## اینے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک محص آیا:

اگریا نچوار حصدان تینوں اصناف مذکور ہ میں ہےا لیک ہی صنف کے صرف میں کر دیا تو بھی ہمارےز دیک روا ہے۔ بیا فآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرامام نے غنائم کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور غنائم رقیق ومتاع وغیرہ تھی پس امام نے بعضوں کور قبق بانٹ دیتے اور بعضوں کو چو ہائے جانور بانٹ میں دیئے اور بعضوں کو درہم یا دینار دیتے اور بعضوں کو گھوڑے یا ہتھیار دیئے مگرسوا رو بیادہ میں ہے ہرایک کواس کا حصہ جوشرعی مقرر ہے دیا تو بیرجا نزیج خواہ برضا مندی غانمین ہویا بغیر رضا مندی غانمین اورخواہ اس طرح تقسیم دارالحرب میں کی ہویا دارالاسلام میں ۔اگر مام نے غنائم کونفسیم کیا اور ہرحق دار نے اپناحق بے لیا اور مسلمانوں میں کسی کے حصہ میں ایک ہوندی آئی اور اہل کشکر اپنے اپنے گھروں میں متفرق ہوکر چلے گئے پھر جو باندی اس شخص کے حصد میں آئی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ میں "زادہ باندی اہل ذمہ میں سے بول جھے کومشرک لوگ قید کرے لے گئے تھے اور اس نے اس دعویٰ پر دو گواہ عادل مسلمان قوئم کئے تو امام اس کے آزاد ہونے کا حکم دے دے گااور جب امام نے اس کے آز و ہونے کا تھم دے دیاتو آیا تقسیم ٹوٹ جائے گی یانہیں پس بنابر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحسانا جب وہ چیز جو ستحقاق میں جاتی

ل صنح عطیدلیل یعنی مذکورہ لوگوں کو ہال غنیمت ہے امام اسلمین بطورعطیہ کے تھوڑ اسا مال دے گا وروہ مجاہدین کی طرح تقسیم ہیں شریک نہ کیے جا کیں گے ١٢ ع خفيف العقل ١١٠

ر بی ہے ملیل ہومشلا ایک باندی پارو باندیاں یا تین باندیاں ہوں اور اہل نشکر اپنے اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے ہوں تو تقسیم نہ نوئے گی۔اگراال کشکراپنے اپنے گھروں میں متفرق ندہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مگر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے وہ کثیر ہو پس اگر تنین سے زید دہ باندی ہوں مثلاً قیاسا واسخیہ ناتقسیم ٹو ٹ جائے گی اورعلی مذااگرامام نے غنائم کولٹنگریوں کے درمیان تشیم کر دیا اور ہرا یک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرا یک شخص آیا اور اس نے وعوی کیا کہ میں نے وہ قعد قبال میں ان ہو گوں میں موجود تھ اور اس پر دو گواہ قائم کئے اور اس کے و سطے اس امر کا تھم دے دیا گیا تو قبیا سأتقسیم ٹوٹ جائے گی اوراستحساناً نہ ٹویٹے گی اوراس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمت وے دی جائے گی اور درصور بیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواور تشیم ٹوٹنے کا حکم دیا گیا تو پھراس کے بعدروایات مختلف میں بعض میں مٰدکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا ، ستحقاق ثابت ہوا ہے امام اس سے کہے گا کہ اہل تشکر میں ہے جس پر تجھ کوقند رہ ماصل ہواس کو یہاں لے آ اور بعض میں نذکور ہے کہ امام خود ان کے جمع کرنے کامتولی ہوگا اورامام نے دونوں ہاتوں میں ہے جواختیار کی وہ جائز ہے پھراس کے بعدغنیمت کود کیھے گا ہیں اگر مال غنیمت عروض یا کیلی یا وزنی اصناف مختلفہ میں ہے ہوتو امام اس مخص کوجس کے حصہ میں استحقاق بپیدا ہوا ہے حکم دے گا کہ جن نشکر یوں پر جھے کوقدرت حاصل ہوئی ہے بینی تخصیل گئے ہیں ان سے جوان کے پایں حصہ ہے اس میں سے جتنا تیرامخصوص حصہ پہنچتا ہے وہ لے لیے ہریں حساب کدا گرتم مرتشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرا یک کو جو پچھے پہنچے وی تیرائق اس میں سے ہاس قدران میں سے ہرایک کے حصہ سے لے لے گویا جواس کے ہاتھ میں (ان میں سے ہرایک ئے ہاتھ میں) موجود ہےاس کے ساتھ مال غنیمت پچھاورتھ ہی نہیں اورا گرتمام مال غنیمت کیلی یاوز نی چیز ہوںاورا یک ہی صنف کی ہوں تو جس تشخف پروہ قادر ہواہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے اس سے نصف لے لے گا۔امام مجدّ نے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے غن نم عاصل کیے اور ان غنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہودیا نصاریٰ کی کتابوں میں ہے کچھ ہے کہ پیبیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ریت ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے یا کوئی گفر کی چیز ہے تو اہ م کونہ جا ہے کہ اس کومسلمانوں پڑتھیم کرے اور بیجی نہ جا ہے کہ اس کوآگ ہے جلائے اور جب کہاں کا جلانا مکروہ تھم اتو اس کے بعد دیکھے کہا گراس کے ورق کے واسطے کچھ قیمت ہواور بعد محو کرنے کے اور دھوڈ النے کے اس سے انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے مثلاً و باغت کی ہوئی کھال پرلکھا ہوا ہو یا اس کے مثل ہوتو امام استحریر کومحوکر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اوراگر اس کے ورق کی پچھ قیمت نہ ہواور بعدمحوکرنے کے اس ہے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے مثلاً کا غذیرِ لکھ ہوا ہوتو اس کو دھوڈ ایے اور آپ ہے کرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے ای طرح اس کو ڈن کر دے پس اگر ایسامق م ہوکہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ ہینچے کا وہم تہ ہوتو دنن کر دے اور اگر ایسا مقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پینچنے کا وہم ہوتو دنن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسعمان کے ہاتھاس کے فروخت کرنے کاارادہ کیا پس اگروہ مخص جوخرید نا جا ہتا ہے بھا ظائر کے حاب کے س کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال ہے لا کچ کے وہ اس کتاب کومشر کوں کے ہاتھ قرو خت کر دے گا تو اس کے ہاتھ قرو خت کرنا کروہ ہےاور اگر کیچنص معتمد علیہ ہواورمعلوم ہو کہ و ہمشرکول کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مض لقة نبیں ہےاور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ کا۔ س کی کتابوں کے فروخت کرنے میں بھی اس تفصیل ہے تھم ہے کہ جو مخص اس کو خرید ناچ ہتا ہے اً سراس کے حال ہے بیخوف ہو کہ بیگمراہی میں ڈالے گا اور فتنہ ظاہر ہو گا تو امام کواس کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے ورا گر و ومعتمد عبیہ ہوکہ اس پر گمراہ کرنے اور فتنہ کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فرو خت کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے۔

لے خواہ وہ ای کی ذات کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے بہرطور پر جستخف کی ذات سے ایسااختال ہو کہ وہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے باعث مُرائی فتنة ہوگا تو اس کے ہاتھ نے فروخت کر ہے وا۔

# ( دتاوی عالمگیری. جد P) کی (۱۲۲ کی کی کتاب السیر

ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتا و دیگر جانور پرندے تعلیم یا فتہ مثل

### باز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیہ مال بھی غنیمت ہیں:

اگرایی جگہ پیاگیا کہ غالب وہاں مشرک ہیں یہ قریب مشرکین کے ہتو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غنیمت میں شار ہوگا ہیں اس کے ساتھ وہی برتا ؤہوگا جو اور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر مسلم نول نے اس کو مشرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے ایک قوم نے گوا ہی دی کہ پیلٹکر اسلام کے گھوڑوں میں سے ہے اور امام غنائم کو تقسیم کرچکا ہے یہ اس گھوڑے کو فروخت کیا ہے اور بیگھوڑا جس کے قبضہ میں تھاوہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت نے لے گا خواہ تھی تھی تھی تھی ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت نے لے گا خواہ تھی تھی ہے کے باعد تقسیم کے اور اس کا تھم وہ ہی ہوگا جو مدیروام ولد کے تی میں ہے۔ امام ابو یوسف وامام محمد کا قول ہے بیمیط میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے غالب ہو گھر اور انہوں نے مسلمانوں میں ہوا تو سے بیمان تک کہ دشمن ان پر غالب آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے واسطے نہ ہوگی اور اگر بہلوں نے اس کو دار الاسلام میں لاکر احراز کرلیا ہو پھر ایسا واقع ہوا تو دوسروں پر واجب ہوگا کہ یہاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے یا نچواں حصہ نکال کر باتی چار یا نچویں حصہ لشکر کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ یہاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے یا نچواں حصہ نکال کر باتی چار یا نچویں حصہ لشکر کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ یہاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے یا نچواں حصہ نکال کر باتی چار یا نچویں حصہ لشکر کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ یہاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے یا نچواں حصہ نکال کر باتی چار پانچویں حصہ لشکر کو

ا صبیب بمعنی جلیپ جوشکل سولی بنی ہوتی ہےاورانصاری اس کی پرسٹش کرتے ہیں۔تماثیل' جمع تمثیل بمعنی مورت خواہ وہ اٹسان کی ہویا کسی دیگیر جاندار کی جسے اُسٹر ہند ہو گوس لہ وم یہ دیووغیر و کی بنوا کرمکا تو یہ میں رکھتے اور تبرگا گلے میں کنٹھی میں ڈال کر پہنتے ہیں اا۔

<sup>(</sup>۱) سوتی وغیره ۱۳ شاشل (ندکر)تمثال کی جمع (۱) تصویرین مورتی (۲) فرمان شایی (فیروز اللغات) (عافظ)

وے دیں اور بین نجواں حصداس کے بیس تلف ہو گی تو اہل کشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہو وان کومسلم رہے گا اور ای طرق سرائ بین نجواں حصد نکار کرس کے مستحقین کو دیا اور باقی چار بین نجویں جھے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو با نجواں حصدا رہے گا۔ اگر امام نے پچھ نیمت کشکر میں ہے بعض کے بیاس وو بعت رکھی قبل اس کے کداموال غنائم نقشیم ہوں اور اس نے بیان نہ کیا جو تجھاس نے کیا ہے یہاں تک کدم گیا تو وہ پچھ ضامن نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایس جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

ا مام محدٌ نے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر ایک یا وہ تین مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوقو ت منعت عصل نہیں ہے ہدوں اجاز ت امام کے دارالحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے غنائم حاصل کیےاوراس کووارال سلام میں نکال لائے تو پیر سب انہیں کے داسطے ہوگا اس میں سے یا نچواں حصہ <sup>کے نہی</sup>ں نکالا جائے گا اورا گرا مام نے ایسے داخل ہونے والے کوا جازت دی ہو تو جو کچھ حاصل کریں اس میں ہے یا نچو پ حصد نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے و ومثل سہام غنائم کے ان میں تقلیم ہوگا ہیا نا پینڈ البیان میں ہے اور اگر الیکی جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دار ائحرب میں داخل ہو کرنمنیمت حاصل کی تو اس میں یا نچوال حصہ ہے کہ امام لیے ہے گا اگر جہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو رہ مدا ہیں ہیں ہے۔ امام یواکسن کرخی نے فر مایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپس میں متفق ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دوسر ابغیر اجازت گیا ہے حالا نکہ ہو جودان کے اجتماع کے بھی ان کوقوت منعت حاصل نہیں ہے۔ پھرانہوں نے پچھٹیمت حاصل کی تو جو پچھا ہے لوگوں کوملا ہے جس کوامام نے اجازت دی ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی انہیں کے درمیان تقسیم ہو گا کہ اس میں دوسرے فریق والے شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور جو پچھا ہے ہوگوں نے پایا ہے جن کوا جازت حاصل ناتھی تو ان میں سے ہرا یک نے جو پچھ پایا ہے و واس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں ہے کوئی اور دوسرے فریق میں ہے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرہ اُجازت یا فتہ وونوں ایک چیز کے بینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پر تقسیم ہوگی پھرجس قدر ا جازت یا فتہ لینے والوں کے حصہ میں آئی ہے اس میں ہے یا تجواں حصہ لے کر باقی انہیں میں بحس ب سہام غنیمت کے تقسیم کر دی ج نے گی چنا نجیاس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصہ رسیدی نیں گے اور جو پھھاس فریق کے حصہ میں ہے جواجازت یا فنہ نبیل ہیں وہ ان کے لینے وا ہوں کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقشیم ہوگی اوراس فریق میں جوشخص لینے میں شر کیپ نہ تھا اس کو پچھے نہ ہے گا اور اس میں ہے یا نچواں حصہ بھی نہیں ہے۔اگر فریق اجاز ت یا فتہ وغیر اجازت یا فتہ دونو استجشق ہو گئے کہ ان کے اجتماع ہے ان کوقوت منعت حاصل ہوگئی تو ایک جماعت نے جو پچھ فنیمت حاصل کی و وان سب کے درمیون بعد پانچواں حصہ نکالنے کے بیدحساب سہام غنیمت کے تقسیم ہوگی اور اس طرح برگروہ نے قبل اکٹھا بونے کے یا بعد اکٹھا بونے کے جو کچھ حاصل کیا ہے دونوں کا حکم بکسال ہے چنا نجداس میں سے یہ نچواں حصد نکال لیا جائے گا اور ہاتی ان سب کے درمیون بحس ب سہام غنیمت کے تقسیم ہو گا اور اگر و و جماعت جو ہ جازت امام داخل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے نن تم عاصل کیے پھر ایسے ایک یا دوآ دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارالحرب میں چوروں کی طرح دخل ہوئے اورکشکر مذکور کے غنائم حاصل کرنے کے بعد ان ہے اُل سئے پھر س کے بعد انہوں نے غنائم حاصل کیے اور ایک دوجو بطور پڑد. • پ

اے کینی مقابد کرنے والوں کو دور کرسٹیں ۱ا۔ ج س سے کہ انہوں نے یا د چود قوت ومنعت نہونے کے بغیرا جازت امام کے اس طریقہ ہے ماں حاصل کیا تو و وانہیں کامن بوگاہاں اگرامام کی اجازت سے یا قوت ومنعت کے ساتھ ہوتے تو یا نجواں حصہ کالا جانا ۱۴۔

کے دخس ہوئے ہیں انہوں نے بھی نشکر سے ملنے سے پہینے غنیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو کچھ
حاصل کیا ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بھسا ہے غنیمت کے قنیم ہوگا لیکن جوغنیمت ان دو
کے ملنے سے پہلے اہل نشکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل نشکر کے ساتھ بیا لیک دو آ دمی جو بطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شریک
نہوں گے مگر یہ ایک دو جو بطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھے حصل کیا ہے اس میں اہل نشکر شریک ہوں گے بیسراج
و ماجی میں ہے۔

ا رامام نے غن تم کو تقدیم کرویا اور ہر حقد ارکواس کا حق دے ویا اور غنیمت میں ہے کھے حقیف باتی رہا کہ بسبب کشر سے لئکر اور قدت اُس چیز کے تقدیم نہیں بن بردتی ہے تو امام ہسلمین اس کو مساکیوں ہے اور اگر صدفتہ نہ کی بلکہ مسلمانوں کے لیے کی وقت عاجمت وخی کے واسطے بیت المہال میں واغل کیا تو اس کو بید بھی اختیار ہے اور اگر اہل لفکر میں سے ایک تو مام رفشکر کے پاس من اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر دور بیس ہم یہاں زید دہ نہیں تفہر سے بیار ہمار سے ہمارے تو ہم کو تحیید انداز سے واجہ ان کو اس امیر لفکر میں سے ہمارے تو ہم کو تحیید وانداز سے واجہ بی اور آخر ای گئر جب بی تیوں کا حصد نیا وہ وہ چیا گئے میں امیر لفکر نے ان کو اس امیر کا محد نیا وہ بڑا تو اور آئے گا اور ان مسلمین اس کو صدفتہ نہ بی تیوں کا حصد زیا وہ بڑا تو امیر اسلمین اس کو صدفتہ نہ بی ہواں اور ان مسلمین اس کو صدفتہ نہ ہم کا میں ہم سے بی ہم اور ان مسلمین اس کو صدفتہ نہ بی تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کے مال سبب ان کو تول کے کہ تم صلت بی ہواں اور ان میں امیر نے نہ ان کے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کے مال سبب ان کو کول کے کہ تم صلت بین تا وان میں اور امیر اس تا وان کو بیت المال سے نہ نہ اسلمین کے تو میں ہم بین اور اس کے ایکن کو اس کے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کے اس کے بڑا اس کے اس کے بڑا میں اور اس کو تقدیم کو تا ہواں کی اور اس کو تو اور آئے تو ان کو اختیار ہوگا کہ امام کے اس کے بڑا کہ اور ان میں تقیم کو دیا ہوا کیا تا وان لیں اور بیتا وان اس اس کو اللہ کو تھیم کہ دیا ہوگی کہ تا وان کی اجازت نہ دی تو رہ بہ بیت ان کی عاجت کے پھر جب اس کو تو مصلحت دیکھی کہ یہ بال سے صدفتہ کی اجواز میں نہ وی اور قرضہ کے طور پر ان میں تقیم کر دیا بسبب ان کی عاجت کے پھر جب اس کو تو دارا سے اور کو خد دے گا۔

صاحب مق سم کو بیا ختیا رئیس که زیا دئی کوصد قد کرے:

مثا نے نے ذکر کیا کہ اس مقام پر تین نفر سروار بیں اول امام اکبر دوئم امیر شکر سوئم صاحب مقاسم یعنی وہ خف کہ جس کو تقسیم غنائم کا کام سپر دکر دیا گیا ہے پس صاحب مقاسم کو بیا ختیار بی نہیں ہے کہ زیادتی کوصد قد کر دے اور امام اکبر کو بیا ختیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر دے مگر بیا ختیار نہیں ہے کہ بیت المال فقر او مساکیوں پر نفیر و مسکینوں کو قر ضد دے دے اور امام اکبر کو بیا ختیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر دے اور امام اکبر کو بیا ختیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر ہے اور وہ چیاں کے لیاں تک کہ لوگ متفرق ہو کر اپنے المی بی ختائم حاصل کے اور اس کو وہ ارالا سلام میں نکال لائے اور وہ تقسیم نہیں کے گئے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے گھر دے دے وہ وہ کا اور غایوں کو گئے وہ ان کے حصد دے دے گا اور غایوں کو گئے وہ ان کوصد قد کر دے گا اور اگر فیا کہ سال سرکہ کی اور کی دو اب دو ضرید ہوا تو ان کوصد قد کر دے گا اور اگر فیک سال سرگ کے سال سے شخص نے کوئی

چیز بطورغبول ' لے لی اور اس کو نہ لا یا بیہاں تک کہ غنائم نقسیم کر دی گئی اورمستخفان غنائم متفرق ہو گئے پھر اس کولا یا تو امام کوروا ہے کہ اس کے قول کی تصدیق کرے اور اس سے لے کر اس میں ہے یا نچواں حصہ نکال کرفقیروں ومسکینوں کو دے وے اور ہاتی کو رکھ چھوڑے یہاں تک کہاس کے مستحقین صاضراً عمیں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے ناامید ہوجائے تو اس کوصد قد کردے اور بیجی رواہے کہاس کے قول کی تکذیب کرے او جو یکھ لایا ہے اس ہیں ہے یا نچواں حصداس سے لے لے اور ہاتی جار یا نچویں جھے اس کے پاس جھوڑے کہ اس کا مواخذہ ای پررہے۔ اگر نعول کرنے والا اس کوامام کے پاس ندلایا بلکہ اس نے خود اس تعل ہے تو بدک تو اس کور کھ چھوڑ دے اس وقت تک کہ اس کے منتقل کے آئے کی امیدر کھتا ہواور جب اس کی بیدامید منقطع ہوجائے تو اس کوا ختیار ہے جا ہے صدقہ کر دیے بھر یہ بشر طاحنان ہوگا کہ اگر مستحق نے اس کے صدقہ کی اجازت نہ دی تو بیضامن ہوگالیکن احسن و ہی ہے کہ ا مام کووے دے کذافی المحیط ۔

(F): Just

تنفیل کے بیان میں

ا، م اور امیر کشکر کومستحب ہے کہ تنفیل کر ہے۔اگرامام یا امیر کشکر نے تمفیل کی اور کسی کے واسطے غنیمت میں ہے جو ناخمین کے ہاتھ آگئی ہے کچھ آر ارویا تو ایسی تنفیل جائز نہیں ہےاور تنفیل اس مال کی جائز ہے جوہنوز ہاتھ نہیں آیا چنانچہ اگرا مام نے کہا کہ جو تخص جو پہنے یائے و واس کی ہے پھران میں ہے ک ایک نے دارالحرب میں کوئی چیز یائی تو و ہ فاصنہ اس کی ہوگی کہاس میں خمس یعنی یا نچواں حصہ نہ ہو گا اور نہاس میں کوئی ووسرامث رک ہو گا اور اگر وہ دارالحرب میں مرگیا تو جو پچھاس نے پایا ہے وہ اس کی میراث ہو گا بعنی اس کے وارثوں کو جو دار الاسلام میں بیں ہے گا بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔امام کو بیرنہ جا ہیے کہ کل ماخوذ کی تنفیل کرے ہا یں طور کہ شکر ہے کیے کہ جو پچھتم حاصل کرووہ ہتمہارا ہے۔اگرامام دارالحرب میں نشکر کے ساتھ داخل ہوا اور کسی مکڑ ہے نشکر پر کوئی میر کر کے سربید واند کیا اوران سے کہے دیا جو چھتم حاصل کروہ ہتمہارا ہے تو بیجا نز ہے اوراگر دارا یاسعام ہے اس طرح سربید واند ئیا اور ان کے بیے کل غنیمت کی جوحاصل کریں تنفیل ' کر دی تو پہیں جا ہے اور دارالاسلام میں غنیمت احراز کر لینے کے بعد ننیمت میں ہے تفیل نہیں کر سکتا ہے الاخمس یعنی یا نچویں حصہ میں ہے تنفیل ہوگی ریکا فی میں ہے اور بعد غنیمت حاصل ہونے کے قبل تقسیم کے بعض ایسے می مدین کے واسطے جن کوختی ومحنت زیاد ہ پنجی تھی اپنے اجتہاد سے تفییں کی پھرا پسے امام کے یاس مقدمہ پیش ہو جو بعید حصول غنیمت کے عفیل روانہیں جانتا ہے تو دوسر ہے امام کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جواق ل نے کیا اس کوتو ژو ہے۔ ا مام نے کوئی سریہ (حجوثالشکر) روانہ کیا اور کہا جو پچھتم حاصل کرواُس میں سے تمہارے واسطے

۔ امام محدّ نے فرمایا کہ قاتل اسباب مقول کا بنفس الفتل مستحق نہیں ہوتا ہے تاوفت کہ مام پہلے تل کرنے کے اس کے واسطے تفلیل نہ کرے یعنی یوں کہدو ہے کہ جس مجاہد نے سی کا فر گوٹل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور یہ ہمارے سب علوء کا نہ ہب

ی ہال ننیمت ہے کسی شنے کے چرا بینے کوغلول ہو لتے ہیں ۱ا۔ ج امیر نشکر مجاہدین نشکر سے اُڑائی پر جاتے وقت یوں کیے کہ دشمن کا مال جو پڑھے جس کے باتھا اس کڑا گی میں آئے وہ اس کا ہے اا۔

ہاور آگر پہنچواں حصہ نکال لینے کے بعد تفیل کی با پیطور کہ امام نے سربید وانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے بھر باتی میں تم لوگ نشکر کے شریک ہوتو بیہ مطلقاً جائز ہاس طرح بیبھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربید (مجبوط شکر ایک حصر تابیل) روانہ کیا اور ان سے کہ کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں طرح بیبھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربید (مجبوط بھر اس بھر بھر باتی میں تم لوگ نشکر والوں کے ساتھ شریک ہو ہی بید وا بے تمہارے واسطے تہائی ہے بوتوں کی ابنا ہی لائے میں ہے نہیں کی ہوتو اس بھر ٹس میں جو فقر اء کاحق ہے ان کے تاب کے کہ بعد ضمیل کے بعد کے تنفیل ماجی میں ہے نہیں کی ہوتو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام غیست میں سے پہلے بھر اس کے بعد و بھر باتی میں سے بہلے ان کو تمام نظیمت میں مشروع ہوائی یا چوتھائی تمام غیست میں سے پہلے لوگوں میں شرام ہوں گے اور سربیدوا لے جن کونقل میں بھر اس کے بانچواں حصہ نکال کر باقی میں ہے اہل سربیہ کوان کا حصہ نفل دے و سے گا گھر باقی کو تمام نظیم بھر بی تھوں کے اور سربیہ کا میں سے بھرا ہوں گے اور اگر اہل سربیہ کوان کا حصہ نفل دے و سے گا پھر باقی کو تمام انشکر پرمع اہل سربیہ کی بھر باتی کو تمام نشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر بسبہ میں شروع ہوں گا کہ میں ہوتو کہ بھر باقی کو تمام انشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باقی کو تمام نظیمت شیست شیسے کردے گا ۔

امام جھڑنے نے فرمایا کہ اگر امام نے اہل گئر ہے کہا کہ جو پچھٹم حاصل کرواس میں سے یا نچواں حصہ نکالنے کے بعد ہق تم سب پر مساوی نقل ہے تو یہ یا حق بل ہے ۔ جب کہ اسباب مقتول کا قاتل کے واسطے قل نہ قرار دیا گیا تو وہ تجملہ غنیمت کے موگا کہ اس میں قاتل وغیرہ قاتل سب برابر ہوں گے اور اسب بر مقتول اس کا گھوڑا ہے یا جو سواری ہواور جو اس پر کپڑے و ہتھے رہوں اور جو اس پر کھڑوں نے براس کے حقیہ یا کمر میں ہوگراس کا غلام اور جو پچھ فلام کے ساتھ ہواور غلام کی سواری کا جا نوراور جو پچھ اس جا نور پر ہے اور جو پچھ مقتول کے گھر میں ہو وہ اسباب مقتوں میں واض نہیں ہے ہیا تھی ہواور غلام کی سواری کا جا نوراور جو پچھائی جا نور پر ہے اور جو پچھ مقتول کے گھر میں ہو وہ اسباب مقتوں میں واض نہیں ہے ہیا تھی ہواور غلام کی سواری کا جا نوراور جو پھرائی سے کا فراول کی پیلومیں ایک جانب دونوں صفوں کے درمیان کھڑا اس کا قبل کی جانب دونوں صفوں کے درمیان کھڑا اس کا قبل کی جانب دونوں صفوں کے مقتوں کو برا ایک کا فراول کی جو اس کا خوار اس کا مقتول کے کہ مقتوں ہو جانب دونوں صفوں کے مقتوں کے مقتول کا گھوڑا اس کا ایک جو اور اس کا خوار اس کا خوار اس کا خوار اس کا محدث اس کہ کہ جو جو اس کے پہلومیں ایک جانب سے مقتول کی مقتول کے مقتول ہو کہ اس کہ ہو گائی واسطے کہ مقتول کر دیا ہے اس کی ملک میں آج نا سویہ جب بی تو ہو کہ جو کہ ناج ہو جو بتا ہے اور رہا ہو اس کو اسطان نے ایک ہو تو اس کو ایک ہو گوں اس کی ملک میں آج نا سویہ جب بی ہو گائی وار اس کا استبراء کرلیا اور بنوز وہ دار الحرب میں ہو تا مام الومی کرنا یا اس کو فری کی اور اس کا استبراء کرلیا اور بنوز وہ دار الحرب میں ہو تا مام الومی کرنا یا اس کو فری کر وہ اس کو دیا ہو اس کو کی گور سے کہا کہ جن سے کہا کہ جن سے اس کو فری کرنا یا اس کو فرو دے کر دینا وہ نہیں ہو کو گی میں ہو ۔ اس کو کو کرنا یا اس کو فری کردیا ہو کہ کو گور اور کر کے دی ہوگی گور اس کو کرنا یا اس کو فری کرنا یا اس کو فری کردیا ہو کو کرنا کو کرو دیا ہو کرنا کو کرو کرنا ہو اس کو کرنا کو کرو دیا ہو کرنا کو کرو گور کرنا کو کرو کر کرنا کو کرو کرنا کرنا کو کرو کرنا کو کرنا کرنا کو کرو کرنا کو کرو کرنا کرنا کو ک

ا م کونہ چ ہے کہ کا فرول کی بڑیت واسلام کی فتح کے روز تنفیل کرے اوراسی طرح یہ بھی نہ چ ہے کہ بل بزیمت و فتح کے تفل مطلق کرے بدوں استثناء روز بزیمت و فتح کے یعنی یوں کہے کہ جن ہے جس کا فرکونل کیواس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یول کہنا چا ہے کہ جس نے جو کا فرقل کیا قبل بزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب تا تال ہی کہ ہے۔ باوجوداس کے کہ یہ چ ہے نہیں اگرا مام نے اس طرح مطلقاً تنفیل کی کہ روز فتح کو استثناء نہ کیا تو تعفیل فہ کور بروز فتح و بزیمت بھی باتی روز فتح و ہزیمت جو غازی جس کا فرکونل کرے گااس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے فتح و ہزیمت جو غازی جس کا فرکونل کرے گااس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے

امام گر نے فرہ یا کہ اگر مام نے ہہ کہ جس نے جس کا فر توق کیا اس کا اسباب ای قاتل کا ہے پھر ایک غازی نے ایک کا فر توجر و ح ( گر س ) کیا اور دوسر نے غازی نے اس توقل کر دیا پس اگر اق نے اس کا فرکو ایسا مجروح کیا بوکہ ایسے زخم سے زندہ نہیں رہ ستا ہے اور مجروح کو آئی قوت نہیں رہی ہے کہ قبل میں مدد کر سکے بیا تھ سے یا کلام مشورہ سے اہل کفر کو مدد د سے کی قوت ہوق غازی کا ہوگا اور اگر اقل کے زخم سے بیزندہ رہ سکت ہو بیا یہ وجود اس زخم کے اس میں ہاتھ یا کلام مشورہ سے مدد د سے کی قوت ہوق س کا اسباب دوسر نے فازی کا ہوگا پھر جان جانے ہے کہ اگر امام نے تعقیل بعد تمس کی یعنی مثل یوں کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا تو بیا نچواں حصہ لینے کے بعد اس کا اسباب اس قاتل کا ہے تو یہ نچواں حصہ اس اسباب میں سے لیا جو سے گا اور اگر مطلق س کے اسباب کونفل کر دیا یعنی یوں کہا کہ جس نے جس کا فرکوئل کیا اس کا بہت اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں سے

یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور یہی جمارے مہاء کا نہ جب یہ محیط میں ہے۔

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

گرامیر نے نشکر ہے دارالحرب میں جب کہ وہ بمقابلہ دھمن صف آ را تھے کہ کہ جس نے جس دھمن کوللے کیااس کا اسباب میں قاتل کا ہے بھرامیر نشکر نے خود کی کا فرکو تیں ہو قات کی فامقول کا اسباب امیر نشکر کا ہوگا اورا گر ہوں کہا کہ جس کا فرکو میں نے تس کی قاتل کا اسباب میں ہوگا تو اس کا اسباب کا مستحق نہ ہوگا اورا گرامیر نے بوں کہا کہ جس کو میں نے تس کو تو اس کا اسباب کا سباب کا مستحق نہ ہوگا اورا گرامیر نے کہا کہ جس کو میں نے تس کو تس کے اس کا اسباب کا اسباب کا اسباب کا اسباب کی قبل کے تس کے کہا کہ جس کو میں نے تس کی اسباب میں اس کے اسباب اس قاتل کا ہے بھر کی فرکونل کیا تو اسلاب اس قاتل کا ہے بھر میر نے خود کسی کا فرکونل کیا تو استحل کے اگر امیر نے نشکر سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی مرد نے کہا کہ گوتل کیا تو مقول کا ہم ہو گا اورا گرامیر کے اسباب اس کا فرکونل کیا تو استحل کی فرکونل کیا تو استحل کہا کہ اگر تم میں سے کسی مرد نے کہا کہ گوتل کیا تو مقول کا سباب سے کا کہ ہوگا اورا اس کا اسباب اس کا کہ جس نے تسلاب سے کہا کہ گوتل کیا تو استحل کہا کہ تو تسلاب سے کہا کہ تو تسلاب اس کا جوگا اور اسلاب اس کا جو تھول کیا اسباب اس کا جو تھول کا اسباب اس کا جو تھول کیا تھول کو اسباب کا جو تھول کی اسباب اس کا جو تھول کو تسلاب کو تسلا

اگراہام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکوتل کیا تو اس کا اسباب اس کا ہے پھرا کیک مسلمان نے ایک کا فرکوتیر یا نیز ہ مارکراس کو گھوڑ ہے ہے گر دیا اور اپنے شکر میں تھینچ لایا اور کا فر فذکور یہاں چندروز رہ کر اس زخم ہے مرگیا اور جنوز ہال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے تو اس مقتق سکا اسب اس کے قاتل ہی کو سے گا وراگر کا فر فذکور وار الاسلام میں آکر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مرگیا تو تا تال کو اسباب میں بایں خصوصیت پچھنہ سے گا اور اگر غازی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکوں نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے نشکر میں المباب میں بایں خصوصیت پچھنہ سے گا اور اگر غازی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکوں نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے نشکر میں لیے بھی گے اور غازی نے اس کا اسب بے لیے پھر اس غازی اور باقی غانمین میں اختراف ہوا چونا نچہ غازی کے گوا ان اوگوں فروتی نے اس کا فرکواس کے گھوڑ ہے گی زین سے اٹھ وا یا اور صف یا شکر کی طرف لاکراس کو ذیخ کر ڈال تو اس کے اسب بھی سے اس غازی کے واسطے پچھنہ ہوگا اور ایس کرنا مکروہ ہے اور اگر س کوصف

میں ٹھا انے کے بعداس سے قال کر کے اس کوٹل کیا تو وہ مستحق اسباب ہوگا رہمحیط سرھی میں ہے۔

اگرامیر انتشکر نے کہا کہ جس نے اکیے تم میں ہے کی کا فرگوش کیا وہ اس کے اسباب کا مستوں ہے پھر دو فا زیول نے کی کو قتل کیا تو اس کے اسباب کے مستوں شہوں گے اور نو اور بن ساھیل امام ابو یوسف ہے روایت ہے کداگر کی مسلمان ہے کہا کداگر تو نے اس کا فرکوش کی تو اس کا اسباب تیر ہے ہی واسطے ہے ہی اس مسلمان اور ایک دوسر ہے سلمان دونوں نے اس کو قتل کیا تو پورا سام اسلمان ان اس کے مسلمان (اس کوامیر نے ذھاب بی تیر ہے ہی واسطے ہے ہی اس مسلمان اور ایک دوسر ہے سلمان دونوں نے اس کو قتل کیا تو بورا مسلمان (اس کوامیر نے ذھاب بی تیر ہے کہا کدا گرتم نے قبل کیا ان دس کو خاصصة یا دی مسلمانوں ہے کہا کدا گرتم نے قبل میں مذکور ہے کدا گراہ م نے دس مسلمانوں ہے کہا کدا گرتم نے قبل کیا ان دس کو خاصصة یا دی مسلمانوں ہے کہا کہا گرتم نے قبل مواسلے ہوگا ور دوسر کے سب مال فائیست میں تر یک ہوں گواں کے ساتھ سوا ہے اس کے اور دوسر کے سب مال فئیست میں تر یک ہوں گواں کو اسلے سورت مشابہ تعقیل کی پھران لوگوں کے ساتھ سوا ہو تھا ہے دوس کے اور اسلے مواسلے میں اس بی دوکا فروں کو آئی ہی تو اس کے واسطے خاصصة اوّل مقتول کا اسباب ہوگا ہورا اگر آمیر نے تم ماہل مشکل کو اور کو آئی ہوگا ہے انتہ ماہل مشکل کی تو اس کے اسباب ہوگا پھران میں سے ایک نے دس کا فروں کو قبل کیا تو اس کے واسطے خاصصة اوّل کو اسباب ہوگا پھران میں سے ایک نے دس کا فروں کو قبل کیا تو اس کے واسطے خاصصة اوّل کا اسباب ہوگا پھران میں سے ایک نے دس کا فروں کو قبل کیا تو اس کے واسطے خاصصة اوّل کیا تو ان سے ایک نے دس کا فروں کو قبل کیا تو اس کے واسطے تھی تاری سے کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے استحسان ہے۔

اس هرح اگر سی تا جرنے کسی کا فرکول کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ بل اس کے وہ قبل کرتا ہویا نہ کرتا ہو اور اس طرح اگر مسلمان عورت یا ذمیہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اسی طرح اگر غدم نے کسی کا فرکونٹ کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ وہ اس وفت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو بہر حال بیلوگ اپنے مقتول کے اسباب سے مستحق ہول گے اور اگر میر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکونٹ کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے ہیں اس

<sup>۔</sup> عمد انہیں جیموڑا ہے بکدا تفاق سے وہ رہا ہوکراس کے ساتھ منفا بل ہوا پس مسلمان نے اسے قبل کیا اور عمد اُبغرض حصول اسہاب جیموڑنا حیف وحرام ہے کہ نظر بجا ذبیس بلکہ بحال ہو کی ۱۴۔ ع شے معین کی تنفیل کرنی مثل غیر معین کی تنفیل نے ہیں ہے ۱۴۔

اگر حربیوں میں سے کسی مریض یہ جمود کوئت کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خورہ اس مریض یا جمروح کو استطاعت قال ہویہ ندہو۔ گریڈ سے چھوں کوئل کیا جس سے خود قبل کرنے یہ رائے دیئے کا وہم نہیں ہوتا ہے اور نداس نے سل کی امید ہے تو اس کا اسباب کا مستحق ندہوگا بیٹر ہیں ہوتا ہے اگر اجر بیٹر ہیں ہوتا ہے اسباب کا مستحق ندہوگا سے اسباب کا مستحق ندہوگا اور اگر ہیں ہے۔ اگر اجر بھوں جس سے نہیں بلکہ اور کا فرول جس سے ایک کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق شدہوگا اور اگر اجر نے کہا کہ جس سے نہیں بلکہ اور کا فرول جس سے ایک کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر اجر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر اجر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق ندہوگا۔ اگر اجم نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق ہوگا کہ اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر اجم بے کہا کہ جو اسباب کا ہے اور وصیف کا اور اسطال قدر نقل ہے چھرا کیک محفق وصیف کو گا کہا تو تو کہا گھر کہی ہو ایک گھر کہا ہے اور وصیف کا مسلم ہوگا کہ واجم کے واسطاس قدر نے کہا کہ جو وصیف لاے اس کے واسطاس قدر ہے چھر کے اسباب کو گھر کہی غازی کوئل کیا تو اس کے واسط کہ اسباب ہوگا گھر کسی غازی کے واسط کہ اسباب ہوگا گھر کسی غازی کے اسباب کی قیمت بہنیت اسباب ہوگا گھر کسی غازی نے بھر نے کہا کہ جو محفق بڑار در بہم غیمت لیا اس جا سے کہ اسلام کے واسط کہ اسباب کی قیمت بہنیت اسباب معطوک نے زید دہ بھو گھر سے اسباب کی قیمت بہنیت اسباب معطوک نے زید دہ بھوگا سے کہ طاف فیا کہ بار در بہم غیمت لیا اس ہوگا اس واسط کہ اطرائی شخص بڑار دینار لایا تو بھو مستحق نہ ہوگا اس واسط کہ طاف فیض لایا ہے بیٹ چھوامر خس ہے۔ اگر نہا کہ جو محفق بڑار دینار لایا تو بھو مستحق نہ ہوگا اس واسط کہ طاف فیض لایا ہے بیٹ چھوامر خسس ہے۔

اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو حکم تنفیل مذکور ہاقی رہے گا:

ا گرانشکر اسلام وارالحرب میں واخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی تو ہت پہنچے امیر کشکر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا اس کے واسطے اس کا اس ب ہوگا تو بینکم تفلیل کا ہر تنتیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے ای جہاد میں قبل کریں ہرا ہر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیلوگ وارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز با ہم مسلمانوں ومشرکوں کے ورمیان لڑ ائی ہوئی اور کوئی

فریق دوسرے سے منہزم 'نہ ہواحتی کہ پھر دوسرے روز لڑائی ہوئی اور کسی مسلمانوں نے کسی کا فرکوفتل کیا تو اس کے اسباب کامستختی ہوگا اس واسطے کہ جنگ اوّل باقی ہے تو تتفیل بھی باقی رہے گی اورا گر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچیے کیا تو تھم تفیل ندکور باقی رہے گا اور اس طرح اگر کا فران حربی فنکست کھا کر بھا گے اور اینے قلعوں میں داخل ہوئے اور مسلمان ان کے تع قب میں ہیں ہنوز والیں نہیں ہوئے حتی کہ کا فروں نے اپنے قلعوں میں قرار پکڑااورمسلمانوں نے ان کا می صر ہ کرایا اور ہراہر لڑائی جار بی توسمفیل ندکور کا تھم برابر رہے گا اورا گر کا فران حرنی نے شکست کھا کرا پیچے شہروں وقلعوں میں پناہ لی اورمسلما نوں نے ان کا پیچیانہ کیا پھرمسلمان لوگ ان کے شہروں وقعوں میں ہے کسی شہریا قلعہ کی طرف گذرے اور ان کا محاصرہ کیا پھر کسی مسلمان نے کسی آیسے کا فرکونٹ کیا جو شکست کھ کریہاں پن وگریں ہوا ہے تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا اور اس طرح اگر مسلم نول نے منہزمشدہ کا فروں کا چیچے کیااور راہ میں ایک قلعہ کی طرف گذر ہوا جس میں سوائے ان منہزمشدہ کا فروں کے جن کا تعاقب کیا ہے ایک جماعت کفارہ باقوت منعت ہے پھران میں ہے کی کافر کوکسی مسلمان نے قبل کیا تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا بینجیط میں ہے۔اگر کوئی بطریق قبل کیا گیا ہی اسیر نے کہا کہ جو مخص اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قد رنفل ہے ہیں اگریہ بطیریق مقتول و اس كامرا يسے مقام پر ہوكداب پر قدرت نہيں ہوسكتی ہے؛ ما تقب ل وخوف تو سرلانے والاستحق نفل ہو گا اورا گرا ہے مقام پر ہوكہ بغير قال وخوف کے اس کا سرحاصنل ہوسکتا ہے تو لانے والا کیچھستی نہ ہوگا اور اگر امیر نے معین چندلوگوں سے کہا ہو کہ جوشخص تم میں ے اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قدر ہے تو یہ تفیل نہیں بلکہ اجارہ فاسدہ (مزدوری پرمقرر کیا ۱۲ ہنہ) ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ ا گرمسلمانوں و کا فروں نے قبال کے واسطے صف بندی ئی اور اس وفت میں امپر کشکر نے مسلمانوں ہے کہا کہ جو مخص سی کا فرکا سراایا اس کے واسطے نتیمت میں ہے پانچ سو درہم ہیں تو بیمر دول کے سروں پر ہوگی نداڑ کول کے سروں پر چنا نچہ جو شخص کی مرد کا فر کا سرانا یا وہ مستحق یا نچے سو درہم کا ہو گا ور نہ نہیں اور بخلاف اس کے اگر الیمی حالت میں کہ کفار شکست کھ کر بھاگ گئے اور لڑ انی تھم گئی ہے امیر نشکر نے کسی سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء براس فلہ کذالینی جوکوئی راس لا یا بینی سر لا یا اس کے واسطے پانچ سودر بهم بین تو بیرقید یوں پر ہوگی ندمردول کے سرکاٹ لانے پر ۔اگرز بیدائیک مرد کا فرکا سرلا یا اور کہا کہ بین نے اس کولل کیا ہے اور اس کا سرلا یا ہوں اور عمر و نے کہا کہ میں نے اس کوآل کیا مگر اس کا سراس زید نے لے لیا تو جوشخص اس مقتول کا سرلا یا ہے وہی یا کچے سو در بم کا مستحل ہو گا اور ای کا قول متم ہے کہ میں نے اس کولل کیا ہے تبول ہو گا اور دوسرے پر اپنے دعویٰ کے گواہ لا ٹالازم بیں چنانچیہ ا اً راس نے مسلمان گواہ بیش کیے کہ اس نے اس کولل کیا ہے تو اس کے واسطے یا نچے سو در ہم کا تھکم دیا جائے گا اورا گرا یک شخص ایک مسر لا یا ورمسلم نوں میں ہےا کیہ نے کہا کہ بیسر دشمنوں میں ہےا بیک شخص کا ہے جومر گیا تھا اوراس نے اس کا سر کا ٹ نیا اور جوشخص سر لا یا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کولل کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جوسر لا یا ہے نیکن اس ہے تھم لی جائے گی۔

یاں وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ بیسر کسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ بیمسلمان کا سر ہے یہ مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے ہیں اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلاً اس کے بال کتر ہے ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اور اگر اس پر علامت اسلام ہو مثلاً واڑھی ہیں خضا ہسرخ ہوتو وہ مستحق نفل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو سکتی نفل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو سکتی اور اشت وہ موجود رہا یہ نہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یہ کا فر کا تول نے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گرزید ایک سرلایا کہتا ہے کہ ہیں نے اس کوئل کیا ہے اور اس کے ساتھ عمر و ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ہیں نے ہی قبل کیا ہے اور زید سے قسم طلب کی ہیں زید نے قسم اس کول

(تشم نعانے ہے انکاریا ۱۲ منہ) کیا تو قبا ساوونوں میں ہے کوئی مستحق نفل نہ ہو گا اوراستے سانا عمر وکو مال نفل ویا جائے گا۔ اگر دوآ ومی ایک سمر ائے کہتے جیں کہ ہم دونوں نے اس کوئل کیا ہے اور سر مذکور دونوں کے قبضہ میں ہےتو مال نفل ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا ج ئے گا وراس طرح اگر تنین آ ومی یا زیا وہ ہوں تو بھی یہی تھم ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر امپر نشکر نے کہا کہ جواس شہر کے دروا ز و سے یا اس قلعہ کے درواز ہ ہے یا اس مطمور ہ کے درواز ہ ہے داخل ہواس کے واسطے بزار درہم ہیں بھرمسلمانوں میں ہے ایک قوم جوم کر کے ایمبارگی اس میں داخل ہوگئی پھر آ گے اُس کا ایک دوسرا درواز ہبندنظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے نقل کا استحقاق ہو گا اور ان میں ہے ہرا یک ہزار در ہم کامستحق ہوگا بخاا ف اس کے گرامیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوااس کے واسطے چہارم غنیمت ہے پھروس آ دمی ایکبارگی داخل ہوئے تو ان کے واسطے فقط ایک چوتھائی نئیمت سے گی جس میں سب شریک ہوں گے وراگر داخل ہوا پھر دومرا داخل ہواتو ہرا ہرا ہے۔ سب داخل ہونے والے اس مقدارنفل میں شریک ہوتے جائمیں گے بیہاں تک کہ دشمن مجتمی ہوئے۔ ا گرامیرلشکر نے کہا کہ جودرواز ومطمورہ ( تہدن نہ ) میں داخل ہواس کے واسطےاس مطمور ہ کا بطریق ہے لیعنی بطریق نہ کور اں کو دیا جائے گا پھرایک جماعت داخل ہوئی تو ان کے واسطے فقط یمی بطریق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے مطلقاً کہا کہ اس کے واسطے بطریق ہے پھر چندٹوگ داخل ہوئے تو ہرایک کوایک ایک بطریق علیحد ہ ملیحد و ملے گا اور اگر قلعہ کےا ندر فقط تمین بطریق یائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے بہی تین بطریق ہوں گے اور پچھ نہ معے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو شخص اس میں داخل ہو پس و سطاس کے ایک باندی ہے پھرلوگ داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہوئے پر دیکھا گیا اس میں فقط دویہ تین باندیاں تھیں تو ہرایک داخل ہونے والے کے واسطےاوسط درجہ کی ہاندی کی قیمت ہوگی اس واسطے کہ بدکہنا کہاس کے واسطےا بیک یاندی ہے اس کے بیمعنی میں کہ اس کے واسطے اوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اور اگر یوں کہا کہ تو اس کے واسطے ان کی باندیوں میں ہے ایک باندی ہوگی پھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دویا تنین با ندیوں تھیں تومثل مذکورہ س بق ان سب داخل ہونے والوں کو بہی باتدیاں ملیں گی اور پجھ نہ ہے گا اورا اً سرامام نے کہا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس کچھلوگ جانب درواز و سے داخل ہوئے اور کچھ لوگ حمیت کی طرف ہے اس طرح اترے کہ اوروں نے ان کوان کی اجازت سے لٹکا کرا تارویوپس ان سب نے قلعہ مذکور فتح کرلیو تو بہلوگ مال کے مستحق ہوں گے یعنی ہرا بیک ہزار درہم کا مستحق ہوگا مگر بیتھم اس وقت ہے کہ لٹک کرالیں جگہ پہنچ گئے ہوں کہ اہل قلعہ ہے مقابلہ کریکتے ہوں اور اگر ایس جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کریکتے مثلاً دیوار ہے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں تو بیلوگ نفل کے سخق شہوں گئے۔

### اگرامیر نے تنین اشخاص معین سے کہا کہ جوتم میں سے اس قلعہ کے درواز ہ سے اوّ لاَ داخل ہوا اس کے

ا تولد بخلاف اس کے الخی متر جم کہتا ہے کہ نین میں بہاں مطبوعہ میں بہاں عبارت عبیر دے کر برخلاف اصل نسخہ کے بول تکھی بخلاف الوقالی بن دش افعہ جوریہ نین قد قیمتہ جاریہ فلکو احد قیمہ جاریہ وسط انہی اور متر جم کواس مقام کی صحت میں بہت تال ہواں گاہ نظر آیا کو تعمیر کرنے والے نے اصل نسخ کی عبارت بھی حاشیہ پر لکور کرطبع کردی ہے اس عبارت پر نظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور دوسی عبارت میچے ہے ہیں ہیں نے اس کا گرجمہ کیا ہے اور جوعبارت متغیر کسے تعمیل کی مثلہ جب رم غفیمت یا بطریق قلعہ یا مملوک ایس قلعہ کو اس مقدم ہے ہے کہ امیر نے اگر باضافت تعمیل کی مثلہ جب رم غفیمت یا بطریق قلعہ یا مملوک ایس قلعہ تو اس صورت میں و بھی جو حاصل ہوزیادہ پر بھی ندر ما بیا اندی ہوت کہ مثل جو داخل ہوا اس کے لیے بزار در ہم یا غلام یا باغریق بالا میں بالا میں انہ کہ اور اگر امیر نے باراضافت کہ مثل جو داخل ہوا اس کے لیے بزار در ہم یا غلام یا باغری میں بالا میں انہ کہ جاتے ہو کہ فلام بالا میں بالا میں بالا میں میں جاتے تعدیم سے قلعہ میں ہے در ہم یا خلام میا با ندی میں انہ ہو اس میں جاتے گیا در اگر امیر ہے بلا ان ان اس میں ہونے کے قلعہ میں ہے در ہم یا خلام کا برا کی ایس میں جاتے گیا در اس میں کھلا کہ کو اس میں کھلا تھی ہو کہ فلام کو نہ بھی اور عبارت بدل ڈالی متعد براا۔

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

ا گرانکا نے والوں نے ان کواٹکا یاحتی کہ جب چ تک پہنچ تو رتبی ٹوٹ گئی اور بیادات قلعہ میں گرے تو الیسی صورت میں بھی مستخی نفل ہوں گے اور اگرامیر نے کہا کہ جواوّل داخل ہوا اس کے واسطے تین راس پر دے ہیں اور جو درم داخل ہوا اس کے واسطے دوراس اور جوسوم داخل ہوا اس کے واسطے ایک راس ہے پس ایک داخل ہوا پھرا یک اور داخل ہواتو ہرایک اس قدر کامشخق ہوگا جو اس کے واسطے بیان کر دیو ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس ہر دے ہیں اور دوتم کے واسطے دو راس اورسوم کے داسطے ایک راس ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر تینوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اوّل وٹانی کی نفل باطل ہوگئی اور ٹالث ک نفل میں بیلوگ سب مشترک ہوں گے اور اگر اوّل مرتبہ دو ایک سہ تھ داخل ہوئے تو اوّل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں بیہ رونوں شریک ہوں گےاورا گرکسی مرد ہے کہا کہا گرتو اولاً داخل ہواتو میں تجھے کھا ٹانہ دوں گا (میں تھے پچینل نہ دوں گا)اورا گرتو دو بارہ ، داخل ہوا تو تیرے واسطے دوراس بردے ہیں۔ پھروہ اوّا واخل ہوا تو قیا سااس کے واسطے پچھنیں ہے گراستھیا ناوہ نظل مشروط لیتنی دو ہر دے کامستحق ہوگا اور اگر اس سے پہلے ایس گفتنگونہ ہوئی ہوتو وہ پچھستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہے اوّلاً داخل ہوا اُس کے واسطے تین راس بر دے ہیں ٔ دوم کے واسطے دوراس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے پھران تینوں میں ہےا بیک مرداس قلعہ کے درواز ہ ہے داخل ہوا حالا نکہاس کے ساتھ مسلمانوں میں ہےا بیک جماعت ہے تو تنین بردے اس کے واسطے ہول گے کہ امیر نے ان تنین کی طرف اس تعفیل میں اضافت کردی ہے چٹا نیجہ یہ کہددیا کہتم میں ہے ہیں مراداس کی اوّل ہے میہ ہوئی کہتم میں ہے جواوّل داخل ہوخواہ تنہایا عام کے ساتھ آیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ اگر امیر نے یوں کہا کہ دوآ دمیوں میں ہے جواق ل داخل ہو پھرا یک مرو داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم تھس گئے یا کہا کہ مردوں میں ہے جو ا ذل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں تھس گئیں تو بیا ذل داخل ہونے والاستحق نفل مشروط ہو تا ہے ہیں اییا ہی صورت مذکورہ میں بھی ہے۔

اگرامیر نے تینوں نے بول کہ کہم میں ہے جو محض کہ لوگوں ہے تیل اولا داخل ہواتو اس کے واسطے اس قد رنفل ہے پھر ان میں ایک داخل ہوااور اس کے ساتھ دوسرا شخض بھی انہیں تین میں ہے اورلوگوں مسلمان یہ کافروں میں ہے داخل ہواتو اس کے واسطے تین ہرد ہے بیں واسطے بچھا سخت شخص اولا اس قلعہ میں پہلے ایک ذبی داخل ہوا کی کے مسلمانوں میں جو پھر اس قلعہ میں پہلے ایک ذبی داخل ہوا تھی مسلمان داخل ہواتو و نفل ندگور کا مستحق ہوگا ہخلاف اس کے اگر کہ کہ لوگوں میں جو شخص اولا اس قلعہ میں داخل ہوا تھی اس کے اگر کہ کہ لوگوں میں جو شخص اولا اس میں داخل ہواتو و مسلمان داخل ہواتو مسلمان داخل ہواتو مسلمان ندگور میں ہو سے تعلی اس کے واسطے تین ہرد ہے میں پھر ایک داخل ہوا کھر ایک مسلمان داخل ہواتو ہو مسلمان ندگور میں ہو گئی استحق نفل نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ کو محض کہ تم میں ہواتو ہوگا بخلاف اس کے اگر ہوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ ایک سرتھ داخل ہو ایک داخل ہوا یا کوئی اس کے اگر ہوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ داخل ہواتو ہوگئی کہ اس کے اگر ہوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ داخل ہواتو ہوگئی کہ اس واسطے کہ ہوگا ہو نے والا ایک ساتھ داخل ہو نے والا یا پہنچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے والا بی سے بھر پائچ آدی ایک ساتھ داخل ہوئے تو ان میں ہرایک داخل ہونے والا پنچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے والا ہی ساتھ داخل ہو نے والا پنچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے دائل ہونے والا پنچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے ہوں میں ہیں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے سوٹا پایا وہ اس کا ہے یہ کہ جس نے جاندی پائی وہ اس کی ہے پھرا کی شخص نے تلو ارجس میں جاندی یا سونے کا حدید ہے پائی تو بیرصید (ریورہ آرائش جیے تلوار کے قبط پر حدالی نقر لی ریورہ نات جیس مند ) اس کا بھوگا اور تھو ارفنیم ت میں ہوں ہیں ویکھ جانے گا کہ اگر حلیہ الگ کرنے ہیں ضرر فاحش نہ ہوتو تنوار ہیں ہے الگ کر کے اس محفی کو دیا جے گا اور اگر حلیہ الگ کرنے ہیں صافر فاحش ہوتو تیمت حلیہ اور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محفی کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ میا ہے تھا۔ زیادہ ہوتو اس محفی کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہی اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محفی کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہی اگر حلیہ جائے تھا۔ زیادہ ہوتو اما مواد ختیار ہوگا ہو جائے گا کہ جائے گا ہے تو دیناروں ہے اس کی قیمت ہو جائے گا ہو گا ہے تا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہی تھا ہو جائے گا ہی تھی ہو تھا ہو ہوتو کی تھی ہو جائے گا ہی تھی ہو تھا ہو ہوتو کی تھی ہوتو کی تھی ہو ہوتو کی تھی ہو اور مشائ نے فر مایا کہ اس صورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا جا ہے میں ہونو کی تھی ہوتو کی تھی ہوتو کی تھی ہوتو کی تھی ہو اور مشائے نے فر مایا کہ اس صورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا جا ہے میں ہونو کی تھی ہوتو کی تھی تھی ہوتو کی تھی ہوتو کی

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اس کا ہے پھرایک نے کافروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو پیہ اُس کا نہ ہوگا:

اگرامیر نے کہا کہ جس نے لو با پر یہ وہ ای کا ہے اور جس نے سوائے اس کے پچھ بایا تو اس کو اس کا نصف ہے تو لو ہا سب
اس کو ملے گا خواہ پتر ہو یا ہرتن یہ ہتھی روغیرہ اور رہ جفن کا تنوا راور چھری سواس میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صد بدہ ہو ا اگر کہ ہم نے سونا یا جا ندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک نے سونے کی ہافت کا کیڑا پایا پس اگر سونا اس کا تار ہوتو اس کو پچھ نہ ہے گا

یہ محیط سرحتی میں ہے۔ اگر امیر نے اہل لفتکر ہے کہ کہ جس نے تم میں سے سونا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس
یہ محیط سرحتی میں ہے۔ اگر امیر نے اہل لفتکر سے کہ کہ جس نے تم میں سے سونا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس
یہ معروف کے ہیں اور کھتے ہیں اور کے جس کے مقرر فاحش ہویا نہ ہواور شیر تکلی تو ارک مانند تفصیل ہواا۔

یہ جفور وں کور کھتے ہیں اور تفیل کی تحت میں دراہم معزوبہ وسونے کا زیورو تیرسب داخل ہوں گے اورائی طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی و تعفیل کے تحت میں دراہم معزوبہ چاندی کا تیرسب داخل ہوں گے بیعید میں ہے۔ اگر کہا کہ جس نے قز پائی وہ ای کی ہے پھر ایک خفف نے قبایہ جبت پیا جس کی تدمیں قز بھری ہے تو اس کے واسطے پھے نہ ہوگا اورا ہر کہا کہ جس نے قز کا کپڑ اپایا وہ ای کا ہے پھر ایک خفف نے جب پیا جس کا استر قز کا اورا ہر ہاور کپڑ اہے تو اس کو قر کا کپڑ اسطے گا اور دوسرا کپڑ اواضی غیمت ہوگا ہیں ہے جب فروخت کر دیا جائے گا اوراس کا جمن اس کے استرکی قیمت اور باتی کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا چنا نچے جس قدر قیمت استر ہوو ہاس شخص کو و ب و با جائے گا اورا ہی کا ایر وہ اس کے استر میں ہوگا اورا گر کہا کہ جس سے گا اور باتی کا ایر وہ اس کے واسطے اس میں سے پھے نہ ہوگا اورا گر کہا استر حریر ہوتو اس کے واسطے اس میں سے پھے نہ ہوگا اورا گر کہا جس خور پایا وہ اس کا ایر وہ ہوگا اورا گر کہا جس کے دوست سے وہ اس کا ایر وہ کہ ہوگا اورا گر کہا اس واسطے کہ جبہ کی نبست سمور مافنک کی خوا میں کا ہے پھرا کیک نے جب نہ بایا کہ جس نے فرز کی گیڑ اپایا وہ اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فرز کی گیڑ اپایا وہ اس کا ہے پھرا کیک نے جب نی خز کی کپڑ اپایا وہ اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ اس کے جب اس کے جب خز بیا کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کہ کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کہ کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کہ کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کو کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کو کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کو کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کو کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ استر کو کہ کہ استر فنک ہوگا اس واسطے کہ اس کی استر کو کہ کہ کو کہ

اگر کہا کہ جس نے '' بز'' حاصل کیا تو پہلفظ روئی اور کتان کے کیڑوں ہر ہوگا:

اگرمعین کر کے کہا کہ جس نے میں جون خزیایہ وہ اس کا ہے پھر ایک نے اس کو پایا بھر دیکھ گیا تو اس کا استرفنک وغیرہ کی وہ سے دوسر ہے کپڑے کا ہوتا ہورا جباسی کا ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے تم میں سے تب نے خزیا قبائے مروی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک نے اس صنف کی قباوهری پائی جس کا استر خز نہیں ہے یہ مردی نہیں ہے تو اس کو فقط ابرہ لے گا اور اگر کہا کہ جو جز رہ لا یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک جز دریا گا ہو آگر کہا کہ جو جز ور آل یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک شخص ناقد یا اون سے بالا اس کے واسطے ہوگا اور اگر کہا کہ جو شخص بر الا یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک شخص تعنیس لا یا تو اس کے واسطے پھر نہ کہا کہ جو شخص کیش لا یا وہ اس کے واسطے پھر ایک شخص تعنیس لا یا تو اس کے واسطے پھر ایک شخص تعنیس لا یا تو اس کے واسطے پھر ایک تحص تعنیس کہ کہ جو شخص کیش نے سے اگر کہا کہ جس نے کہا کہ جو اس کی ہونے میں بری واقع ہوتا ہے اور مشائح نے کہا کہ جو اہل کو فعہ کی بری واقع ہوتا ہے اور ان کا بیچنے والا برناز کہا تا ہے اور سے ہول دی ہوتا ہے اور ان کا بیچنے والا برناز کہا تا ہے اور میں بری کو فقط روئی و کہان پر و تع نہیں ہوتا ہے اور ان کا بائع جو اور ان کا بیکے والے بلکہ کر باس کہلا تا ہے اور سے میں بری افظ فقط ریشی کپڑ ول پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بری فر از نہیں کہلا تا ہے اور میں میں بری افظ فقط ریشی کپڑ ول پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بری فر از نو لیتے ہیں۔

قال المرح جم ہمارے عرف میں براز ہرفتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پچے خصوصیت رہیمی وروئی و کتان کی نہیں ہے اور لفظ برنکا استعمال بطور عرف نہیں ہے۔ تو ب کا اطلاق شامل ہے دیباج کو برسول کو یعنی سندس وقر دکساء اور اس کے مانند کو اور نہیں شامل ہے فرش و ٹاٹ و کمل و پر دہ وغیرہ کے مانند کو اور سلفظ کے تحت میں ٹو بی و تمامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کپڑوں وقیص و فرش و پر دوں پر ہوتا ہے ہیں اگر تو ب کی نفل کر دی اور اس نے ان میں ہے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اس خروف و چھا گلین و قبقے و پتیلیں تا نے یا بیشل کی بائیں تو اس کو بچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر لشکر اسلام نے دار الحرب میں واخل

اِ قولدد را ہم مفتر و بہ طاہرا ہے ہم ہے اور سی میں میں اسے مفتر و بیاا۔ بی جزرت جم وسکون زامنقو طدیعند ہ را مہمد گوسیند فریداور جزر ہ معنی ایک گوسیند \* ہونے کا قصد کیااور اس نے دیکھا کے مسلمانوں کے پائ زر ہیں کم ہیں حالا نکدان کواپنے قبال میں اس کی ضرورت ہے ہاں ا کہا کہ جو شخص زرہ کے ساتھ واغل ہوا اس کے وسطے نئیمت میں ہے اس قد رنفل ہے یا کہا کہ اس کے واسطے شل حصہ نئیمت کے حصہ ہے تو اس میں پچھ مضا گذنہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جو شخص دوزرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے وسطے اس قدرہ واس میں بھی پچھ مضا گذنہیں ہے اور گر کہا کہ جو شخص تین زر ہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سو ہیں اور جو چارزرہوں کے سرتھ داخل ہوا اس کے واسطے چار سو ہیں تو ان میں سے دوزرہوں کی نفل جائز ہے اور اس سے زیادہ جو پچھ ہے اس کی نفل نہیں روا ہے بعتی ابتداء سے منعقد ہی شہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہا گر تین زرہوں کا بہنا ممکن ہے اور ان کو بہن کر قبال کر سکتا ہے اور س میں سلمانوں کے حق میں پچھ ذیادہ نفع ہے تو تین کے ساتھ بھی نفس جائز ہوگی ۔ اگر امیر نے کہا تہ جو شخص گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے واسطے اس قدر سے تو ایسی تنفیل نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو شخص زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

اس کے واسط اس قدر بے کہ چائز ہے اور نوزور میں نیزوں وڈھا ہوں کے ساتھ داخل ہونے کی صورت ذکر کر کے جواب دیا کہ اس کے گھوڑ ہے ہا کہ جو خص تم میں ہے داخل ہواور حالیہ ہوا ہوا ہی جو بر ایک جو ف ہیں تو اس کے گھوڑ ہے ہیا کہ جو خص تم میں ہے داخل ہواور حالیہ اس کے گھوڑ ہے ہیں تو اس کے واسط اس قدر نفل ہے تو جانا جا ہے کہ یہ سند بعض شخوں میں فدکور ہے اور اس کی صورت میں ذکر کی کہ ایک شخص دو تجف ف کے ساتھ دو قلوڑ ہے ہیں تو دو نوں کے واسطے جو نفل قرار دی ہوہ جائز ہے اور بعض شخوں میں ہے کہ بیت تھ ہو ہو نے کا ذکر نہیں ہے اور جواب دی فدکور ہے کہ دو نوں کی ساتھ دو قلوڑ ہے ۔ اگر امیر نے کہ کہ والور اس میں دو گھوڑ ہوں کے ساتھ ہوا تو اس کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے اس تھے ہو تھی ہوا تو اس کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے اس تھی ہوا تو اس کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کہ کہ کہ کہ کہ کہ دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں ک

ل تجفاف اپنمدیعنی و و کپڑا کدگھوڑے کا پیدنشک کرنے کے واسطےاس کی بیٹید پرزین کے بیٹیے رکھتے ہیں ہندی میں اس کو تیرا تھواراوراردو ہیں ۶ ترکیز کہتے ہیں جانب

<sup>🖈 (</sup>۱) خو يربي لان (۲) بيينه يو مجھنے كارو ، لا (۳) دواؤ ب كاع ق شير كرنے كا آلد ( فيروز العفات ) ( عاقط )

کہ جو قلعہ پر چڑھ کرائل قلعہ پر اتر ااس کے واسطے اس قدر ہے پھرایک ھخص و یوار پر چڑھ گیا گراندرنہیں اتر سکتا ہے تو اس کے واسطے بچھ ندہوگا اورا گرامبر نے ایک تلمہ (روزن کو کہتے ہیں جس کوہندی ہیں موجہ بونتے ہیں تامنہ) و کیھے کر کہا جو ثلمہ ہے داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے پھرایک شخص دوسر ہے ٹلمہ سے داخل ہوا تو و یکھا جائے گا کہ اگر دوسر اٹلمہ بختی و تکلف مصحبہ ہیں مثل اوّل کے ہوتو و نقل کا مستخق ہوگا اورا گراس ہے کم ہوتو سچھ مستحق نہ ہوگا۔

اگرامیر نے کہا کہ جو محض ہم کوراہ بتا دے دی نفر رقیق پراس کے واسطے ایک نفر ہے پھرایک نے بتائی اوراس کے بتانے کے پید ونشان پر سلمان لوگ گئے ، وربیداہ بتانے والا ان کے ساتھ نہ گیا اورانہوں نے رقیق پائے تو راہ بتانے والے کے لیے پچھ نہ ہوگا بخوں فساس کے اگرامیر نے حربی تعدید پور سے کہا کہ تم میں ہے جس نے دی نفر پر رہ نہائی کی وہ آزاد ہے پھران میں سے ایک نفر پر راہ بتائی اور خوساتھ نہ گیا اور سلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان لوگ پید والا آزاد ہوگا گئین چھوڑ دیا ہوئے گا کہ دارالحرب میں والہی جائے گئین اگر قیدی نہ کور نے بیشر طاکر کی ہو کہ جب میں تم کوراہ اس طرح بین خود وی تو اس مورت میں کہ اس نے راہ بتائی اور مسلمان اس طرح بین کے تو اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اورا گر اسر نے کہا کہ میں تم کودک کرنے والوں پر راہ بتا دوں گا اور میں آزاد ہول اس نے راہ بتائی لیمی تم کوری کے تو وہ آزاد نہ ہوگا اورا گرامام نے اہل حرب سے کہا کہ ہم کوسر نیمی کہا کہ ہم کو مور کہ بین میں میں کوروا ہے کہاں جہ کہا کہ ہم کوسر کی بین شرط کہ تم لوروا ہے کہاں جہ میں امن سے رہولی سے مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کرد کے گا اورا گرامام نے میں ان کوواپس کرد کے گا اورا گر بیا گر سے مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کرد کے گا درا گرامام نے میں دارا ہل قلعہ سے کہا کہ تمہار سے ہا کی جمہار سے باس جو پھراس نے دے گا درا گرامام نے میں داور ایک تھور دیا تو ان سے مقاتلہ کرے اوراس میں ہوگئی واپس نہ دے گا اورنہ کچھ معاوضہ میں واپس دے گا۔

اگرامیر نے کی قدرت رکھتے ہیں تو وہ آزاد ہے پھرایک قیدی نے ان کو لے جاکرا ہے دس قریوں پر دلائت کی جو ایک قلعہ کے اندر
ہیں کہ ان پر دستر آنہیں ہے تو وہ آزاد ہے پھرایک قیدی نے ان کو لے جاکرا ہے دس قریوں پر دلائت کی جو ایک قلعہ کے اندر
ہیں کہ ان پر دستر آنہیں ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اورا گراس نے ایسے دس قریب ہوجانے ہے بہا گر گئے تو مقہور کر لینے و
ہے لیکن وہ مسلم نوں سے بھاگ گئے تو دیکھا جائے گا کہ اگروہ مسلمانوں کے قریب ہوجانے سے پہلے بھاگ گئے تو مقہور کر لینے و
ہالب ہوجانے کی دلالت اس کے طرف سے نہ پائی گئی ہیں وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر مسلمانوں کے قریب ہوجانے کے بعد وہ بھاگ گئے تو وہ آزاد ہوگا اورا گر امسلمانوں کے قریب ہوجانے کے دلالت کی تو وہ آزاد ہوگا اورا گر مسلمانوں کے قریب ہوجانے کے بعد وہ بھاگ
ہے تو وہ آزاد ہوگا اورا گر امپر لشکر نے قید یوں سے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ یا ہے جنگل پر لشکرگاہ شاہ کی دلالت کی تو وہ آزاد موگا اورا گر امپر نے دارالحرب بیس غنائم حاصل کیے اور دارالاسلام کی طرف متوجہ ہواور کہا کہ جو تھی ہم کو دارالاسلام کے سید سے راستہ پر دلالت کر رہ دارالحرب بیس غنائم حاصل کیے اور دارالاسلام کی طرف متوجہ ہواور کہا کہ جو تھی ہم کی دہنائی کی اور خود ساتھ نہ گیا تو وہ بھے ستی تھی تا کہ ایس کی اجرائے مسلمان نے اس کو پید ونشان بنا کر راہ دارالاسلام کی رہنمائی کی اور خود ساتھ نہ گیا تو وہ بھی سی تھی گرائیں دو اسلام کی رہنمائی کی اور اگر زیادہ ہوتو ہر دہ سے ذیادہ تھی اگرا ہے رہنمائی کرنے دولیے کی اورا گرائی دوہ ہوتو ہر دہ سے ذیادہ تھی اگرا ہے رہنمائی کرنے دولی کی آخر ہوتو ہوتو ہر دہ ہوتو ہر دہ سے ذیادہ تھی گیا دورا گرائی کی دورا گرائی کی دورا گیا دورا گرائی کی دورا گرائی کر دورا کرائی کی دورا گرائی کی دورا گرائی کی دورا گرائی کی دورا گرائیں کی دورا گرائی کی دورا گرائی کی دورا گرائیں کی دورا گرائی کی دورا گرائی کی دورا گرائیں کی دورا گرائیں کی دورا گرائیں کی دورا گرائیں کر دورا کر کر دورا گرائیں کی دورا گرائیں کر دورا گرائیں کی دورا گرائیں کر دورا گرائیں کی دورا گرائیں کی دورا گرائیں کر دورا گرائیں کر دورا گرائیں کر دورا گرائیں کر دورا

تاجرلوگ اہلِ استحقاق غنیمت سے بیں پس وہ مستحق نفل بھی ہوں گے:

ا گر کہا کہ جس نے ہم کوراہ کی ول ٹت کی تو اس کے واسطے اس کی اٹل داولا دہوگی پھر یک قیدی نے اس کور وہتا تی تو سے ۔ لوگ یعنی قیدی واس کے اہل واولا دا پنے قیدی ہونے میں مثل سابق اسیر ہوں گے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان ور اس کے اہل اولا دروسو درہم ازغنیمت ہوں گے بھراس نے رہنمانی کی تو اس کے داستھے پیسب ہوں گے اور اگر کہا کہ اگر سی کوفلا سخصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ ''زاد ہے پھرا یک قیدی نے ان کواس قلعہ کی گئی راہوں میں سے جوسب سے دور کی راہ تھی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہوجائے گابشرطیکہ لوگ بیراہ جلتے ہوں اورا گرلوگ اس راہ ہے و باں نہ جاتے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔اگرامیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفعا ب قلعہ کی فعال راہ بتلائی تؤوہ آزاد ہے پھرا یک قبیری نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالٹ کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کو امیر نے بیان کیا ہے بید دوسری راہ فراخی اور رفا ہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آزاد ہوگا اور اً سر س دوسری راہ میں بدنسیت را ہ ندکورہ امیر کے مشقت زیا وہ ہوتو آ زادنہ ہوگا بیمجیط سزدسی میں ہے۔امیرنشکر بنے اگر دا رالحرب میں اہل لقشر کو تنفیل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلاح ومتاع وغیرہ ایسی چیزوں سے پچھے صل کیا تو اس کے واسطے اس بیں سے جہارہ ہے تو س تنفیل کے تحت میں ہروہ آ دمی داخل ہو گا جس کو مال غنیمت میں ہے بطور سہم یا بطور کی تھے ملتا ہے اور جس کو سہم یا رضح کی طرح کیجھ غنیمت سے نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تحفیل میں وافل نہ ہوگا پس عور تیں ولڑ کے وغد مرواہل ذرمہ کیہ جن کوغنیمت میں سے بطور رضح ملتا ہے وہ اس نغل کے مشخق ہوں گے میں جیط میں لکھ ہے۔لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی تخصیص کر دی ہوتو ایس صورت مین عورتوں ولڑ کوں وغلاموں واہل ذیر مرکواس تنفیل میں پچھاستحقاق نہ ہوگا بیرمحیط سرنسی میں ہےاور تاجرلوگ اہل استحقاق غنیمت ہے ہیں ایس و مستحق نفل بھی ہوں گے اور جوحر بی کہ اس نے ہم ہے امان کرلی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قال کیا ہوتو اس کے و سطے غنیمت سے پچھ نبیں ہے ہیں وہ مستخل نظل بھی منہ ہوگا اورا گر اُس نے باجا زے امام قبال کیا ہوتو بطور ضح کے وہ متحق غنیمت ہے ہیں وہ مستحق نفل بھی ہوگا پیرمحیط میں ہے۔

اگراہام نے کہ کہ جس نے تم میں ہے کی کوفل کیا تو اس کا اسباب ای کے واسطے ہے پھر اہل حرب میں ہے کوئی قوم مسلمان ہوگئی اور ان میں ہے کی نے کی مشرک کوفل کیا یالشکر کے بازار یوں میں ہے کی نے سی مشرک کوفل کیا تو قیا ساوہ مستحق اسباب مقتول نہ ہوگا اور استحسانی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر کہ کہ جس نے کسی کوفل کیا تو ای کا اسباب اس کے واسطے ہے پھر اسلام کی در کے واسطے اس کا اسباب اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پشرکی مدد کے واسطے دومر الشکر وں کا اسر دار ہوا ور اسل بیاں ہیں ہے کہ جس کافل فی الجمد مباح ہو تحقیل میں اس کے فل کر اسباب ہوگا ہے اس کے اسباب کا استحقاق ٹابت ہوقو اس کے اسباب کا استحقاق ٹابت ہوقو اس کے مشرک کوفل کیا اسباب کا استحقاق ٹابت ہوقو اس کے مشال بھی سیحے ہوا ور جس اسباب کا استحقاق ٹابت ہوقو اس کے مشال بھی سیحے ہوا ور جس اسباب کا استحقاق ٹابت ہوتو کہ اسباب کا استحقاق ٹابت کی نام کر جس کے سال کو فروق کی اجبر اہل حرب کو جس نے سلمانوں سے تی کا تربیل کیا ہو جو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اسباب کا مستحق ہوگا اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس کا اسباب کا مستحق ہوگا اسباب کا مستحق ہوگا اس کے اسباب کا مستحق ہوگا کیا ہم کا ہوگا کیا گوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا گوگا کیا گوگا کیا گوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا گوگا کیا گوگا

کے اسب کا مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بید ونوں مقاتل ہوں اور اگر کسی ہڑھے کی بھوں کو آل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہوکر مسلمان ہے قبال کیا اور اس مسلمان کو ک مازی نے قبل کر دیا تو نفل ہیں اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس اسباب ہوائل کے بائل ہے مشرکوں نے اس کوعاریت دیا ہو پس مسلمانوں نے اس کوقل کیا تو اس اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر میوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا اسباب مائٹ تق ہوگا اور اگر حم بیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا اسباب ماریت دیا ہو جو اس کے بائل ہو بیا سے لیا ہے کہ جیسے اہل حمرب مشرک کو اپنا اسباب ماریت دیا ہو جو اس کے بائل ہے کہ جیسے اہل حمرب میں سے بانغ کا اسباب اس کے بائل عاریت ہو لیتی میا اسباب نفل وغذیمت ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتارلیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیاسباب مال غنیمت میں یایا گیا تو وہ

غنيمت ہي ہو گااور قاتل کونہ ملے گا:

اگر مسلمان یا ذی نے اپنے ہتھیار سی حربی کو عاریت و بے اوراس نے مسلمان ہوا اور ہوز ہمارے کیا اور کی غذی نے اس حربی کو لئے لئے گا کہ اگر مید مسلمان ہیں وارا لحرب ہیں مسلمان ہوا اور ہنوز ہمارے یہاں ہجرت کر ہے ہیں آیا تو اس حربی مستحق کا اسبب اس کے قاتل کا ہوگا اور میدا مام اعظم "کنول ہوا ورصاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور میدا ختابی ف اس بناء پر ہے کہ اسب مسلم ن کا مال اعام اعظم "کے نز دیک غیریت ہوتا ہے اور صاحبین "کے نز دیک غیری ہوتا ہے اور اسلم ن کا مال با ما عظم "کے نز دیک غیری ہوتا ہے اور صاحبین "کنود کیے خیری ہوتا ہے اور آگر ہو ماریت و سینے والا مسلم ن دارالا سوام کا ہے تو حربی خدکور متقول کا ایسا سب نفل نہوگا کے وفکہ ایسے مسلم ن کا مال با ناتھ تی تغیمت ہیں ہوتا ہے اورا گر مسلمان وارا کو ب میں مسلمان ہوا اور دارا ماسلام میں ہجر ہے کر کئیری آتا ہے پھر کی حربی خیر ہو نے براہ غصب اس کے ہتھیار ہے گئیری آتا ہے پھر کی حربی نے براہ غصب اس کے ہتھیار ہے گئیری نہ ہوگا ۔ آگر کوئی مسلمان اعان نے کر دارا لحرب میں مسلمان نے اس کو تو گئیری ہوگا ۔ آگر کوئی مسلمان اعان نے کر دارا لحرب میں مسلمان ہے اتار کے ہتھیار خور مالیہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مارکوٹل کیا اور مشرک ور حالیہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مارکوٹل کیا اور مشرک ور مالیہ وہ اپنی صف میں ہوگا اور قاتل کو خد ہے گئیریں اتار ای پھر کوئی اور بھا گے اور یہ علی تو وہ فئی ہوگا اور اگر منتول کے تن سے پہنیں اتار اسے تو و میں بارا سے کھنی اتار اسے وہ نے پرمشرک لوگ اس کو گئیری اتار اس کے تن ہو ہا اساب اس کتن ہوگا ۔ کی طور سے گئیریں اتارا کیا ہوگا ۔ اس طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئینی اتارا گیا ہوگا ۔ اس طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئیریں اتارا گیا ہوگا ۔ اس طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئینیں اتارا گیا ہوگا ۔ کی طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئینیں اتارا گیا ہوگا ۔ کی طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئینیں اتارا گیا ہوگا ۔ کی طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئینیں اتارا گیا ہوگا ۔ کی طرح اگر اس کے متنول ہوئے پرمشرک لوگ اس کو گئی کی اسلم کو اس کے تن ہوئے اس کو گئی کو میں کو کھر کی اس کو گئی کو کر مالی کی اس کو گئی کو کر مالی کو کھر کی اس کو کھر کی کی کو کھر کو کھر کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو

آ رکشکرایک مرحلہ یا دو مرحلہ چلاتھا کہ لوگوں نے اس اسباب کوکسی جانور پر لندا ہوا پایا اور بیہ معلوم نہیں کہ بیکی شخص کے باتھ میں تھ یا نہیں تو قیا سانیہ اسباب قاتل کا ہوگا اور استحد نانہ ہوگا اور اگر مشرکیین نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پر مقتول کولا دلیا حال نکہ اسباب مقتول اس کے تن پر موجود ہے پھر مسلمانوں نے اس کو پکڑ انو اسباب نہ کور قاتل کا ہوگا اور اگر کا قرول نے مقتول کے جانور پر مقتول کو اور اس کے ہتھیا روں اور متاع کولا دلیا پھر بیگر فقار کیا گیا تو بیڈی ہوگا الا اس صورت میں کہ

ل بر مع چوں سے بیمرادیہ ہے کداس کاعدم وجود برابر ہوکہ ندو وٹر الی کے کام کااور ندرائے دینے کے کام کااور نداس سے سل ب امیداا۔

سباب دیگر بہتِ خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے ہوتو۔ سباب مذکور قاتل کا ہوگا اور اگر وارثان مقتول نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پر منتق اوراس کے ہتھیا روں کولا دلیا تو بیٹنی ہو گااورای طرح اگر وصی ہوتو بمنز لہوارث کے ہااوراگرامیر نے کہا کہ جس نے کسی مشرک کونل کیا تو اس کے واسطے اس کا فرس ' ہے بھرا یک نے ایسے مشرک کو جو برزون ( دوغلام گوڑ؛ جوفری نہیں کھوتا ۱۳ منہ ) پر سوار ہے تحق کیا تو قاتل اس کے اسباب کامستحق ہوگا۔ اگر گلہ ھے یا خچریا اونٹ پرسوار ہوتو اس کےسلب کامستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے سی مشرک کونگل کیا تو قاتل کے واسطے اس کا ہر و ذون ہے بھرکسی مشرک کو جوفرس پرسوار ہے تھ کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہو گا اس واسطے کہ گھٹیا چیز کی تمفیل ہے وہ بڑھیا چیز کا مستحل نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو مقتول کا روا ہے یعنی جانور سواری ق تل کے واسطے ہے بھرکسی کا فرکو جوگد ھے یا خچر یا فرس پر سوارتھاقتل کیا تو اس جانور کامستحق ہوگا اور اگر اونٹ پر سوارتھا تو ونٹ کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گوخر ما دہ پرقتل کیا وہ اس کے واسطے ہے پھرزگد ھے پرکسی کا فرکوتل کیا تو قاتل نرگد ھے کامستخل نہ ہو گا اس واسطے کہ جو لفظ ماد ہ کے واسطے ہے وہ ز کوشا ال نہیں ہےاوراسی طرح اونٹی واونٹ میں ہے بخدا ف بغل وبغلہ کے کہ بید دونو ں اسم جنس میں کہ فچر و فچر ہے دونو ل پر بو لتے ہیں پس نرو ماد ہ دونو ل شامل ہیں بیرمحیط سرھسی میں ہے۔

### استبلاء کفارکے بیان میں

کفار ترک اگر کفار روم پر غالب ہوئے اور ان کو قید کر کے لیے گئے اور ان کے اموال لوٹ لیے تو ان کے ما مک ہو جا کمیں گے پھراگر ہم لوگ ترک پر غالب آئے تو جو پچھاوہ روم ہے لے گئے ہیں اس میں ہے بھی جو پچھ ہم کو ملے گاوہ ہمارے واسطے حدال ہوگا اگر چہھارے اورروم کے درمیان موادعت ہواور ہم ہے اور ان ہر دوگروہ میں ہے ہرایک ہے مو دعت (مت معیں کے واسط سے اسے) ہواورا گر ہر دوفریق یا ہم کڑے اورا یک فریق غالب ہوا تو ہم کوروا ہے کہ فریق غالب سے دوسر نے فریق کا ہاں جو انہوں نے لوٹا ہے خرید کریں اور خلاصہ بیں مذکور ہے کہ دارالحرب میں احراز کرلیٹا شرط ہے اور میشر طنہیں ہے کہ و ولوگ اینے دیور میں اس<sup>ع</sup> مال غنیمت کواحرا زکر لیں اور اگر ہم ہے ہر دوفریق ہے موادعت ہواور دونوں فریق ہمارے دیور میں یا ہم لڑے تو ہم کو فرقہ کنا اب ہے پچھٹر بید لینا روانہیں ہے اور اگر ہر دوفریق اپنے دیار میں لڑے جومسلمان امان لے کر وہاں گیا ہے اس کوفریق غ اب سے فریق مغلوب کا لوڑ ہوا مال خرید لین جائز ہے خواہ آ دمی ہو یا اور مال ہو بیافتح القدیر میں ہے۔ اگر حربی لوگ ہ، رے اموال پر غالب ہوئے اور اس کواسینے و یار میں لے جا کراحراز میں کرلیا تو ہمارے نہ ہب کے موافق اس کے مالک ہوجا تمیں گے بھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگ ان پر غالب ہوئے اور ہوٹ کے مال میں ما لک قندیم نے اپنی چیز جس کو کا فرہوٹ رائے تھے پوئی اور ہنوزغنیمت تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اس کومفت لے لے گا اور اگر بعد تقسیم غنیمت کے ایسے مخص کے پیس بائی جس کے حصہ میں سنگی ے پس اگر قیمتی چیز وں میں ہے ہوتو بقیمت اس کو لے لے گا اگر جا ہے اور اگر مثلی چیز وں میں سے ہوتو بعد تقسیم ہوجا نے کے اس کو

اے سوار کافر کاوہ گھوڑا جس پروہ سوار ہےاورفرس و ہرذ و ن وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہےاور ہماری زبان میں مطلق گھوڑ ابو لتے ہیں تفادت نہیں ہے۔ اور میں اسٹیل اور کہتے ہیں اسٹیلاء کفار کا فروں کا غالب ہونا ۱۲ سے خرید ہوئز ہونے کے واسطے بیشر دے کہ ان کے حرز میں آگیا ہوا ورحرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دار محرب میں انہوں نے احراز کیا ہو بیٹر طنبیں ہے کہا ہے دار میں احراز کریں جیسے مسلمانوں کے حق میںشرط ملک ہے ا۔

نہیں لے سکتا ہے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

ابن یا لک نے بواسطہ امام ابو یوسف کے امام اعظم ہے روایت کی کہ اگر غنیمت کے مال میں الیمی لونڈی یا غلام آیا جس کو کفارمسلمانوں کے یہاں ہے قید کر لے گئے تھے اور و ہقتیم غنیمت ہے کسی شخص کے حصہ میں آیا پھراس کا مولی قدیم آیا تو اس شخص ہے جس کے حصہ میں بڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور جس روزخود لینا جا ہتا ہے اس روز کی قیمت (اگر اس روز کی قبت ہے آج تم ہوتو پائے گا ۱۲ ) وینے سے نہیں لے سکتا ہے میرچیط میں ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ کا فرلوگ مسلما نوں کے ، یوں پر غالب ہوکراس کو دارالحرب میں اپنے احراز میں لے گئے ہوں اوراگرانہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو یہاں تک كەسلمان لوگ ان پرغالب ہو گئے اوراموال مذكور ہ ان ہے چھین ليے پھر کسی مال کا ما لك آیا تو اس کومفت لے لے گا اس واسطے کہ یہ بسبب عدم احراز کے کا فرلوگ اس کے ما لک نہیں (پس ، ل مذکورا ہے ، لک کی ملک رہا امند ) ہوئے تھے اور اسی طرح اگر کا فروں نے ان اموال کو دا رالاسلام میں تقسیم کرلیا تو ان کی تقسیم نہیں جائز ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور بیا موال ان ہے لے لیے تو ہر مال کا مالک اس کومفت لے لے گا اور اگر کسی مسلمان نے ایک غلام جس کوحر کی قید کرے لے گئے تھے دار الحرب میں ان ہے خربد کر کے لایا اور اس کا مولی قدیم آیا تو اس کوا ختیار ہے کہ جا ہے تن دے کرا ہے لے لیے جھوڑ دے۔اگرمولی مذکور اس کو بینے ہے بہیے مرگیا پھراس کا وارث اس غلام کے لینے کا مطالبہ کرتا ہوا آیا تو امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وارث ند کورنبیں لے سکتا ہے اورا مام محدّ نے فیر مایا کہ اس کوبھی لینے کا اختیار ہے بیسر ج و ہاج میں ہے۔

اگرمتلی چیز کورشمن نے کسی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دیے کر مالک قدیم اس کونہ لے گا

اس والسطيح كهاس مين پچھافائده جيس:

ا بن ساعد نے امام ابو بوسف ﷺ ہے روایت کی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک غلام فرو خت کیاا ور ہنوزمشنزی کوسپر دنہ کیا تھا کہ د تمن اس کو قید کرے لے گیا پھر با کع مرگیا پھر کوئی مسلمان اس کوخر بیرلایا تو با کئع کے وارث کوا ختیا رہوگا کہ اس کواس مسلمان ہے ثمن دے کر لیے لے اورمشتری اوّل کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے ہر دونتن دے کراس کووارث با نَع سے لیے لیکین اگرمشتری اوّل کا حق اس میں نہ ہوتا تو وارث یا کع کوخر بدلانے والے مسلمان ہے لے لینے کا اختیار نہ ہوگا بیرمجیط میں ہے۔جس کووشمن گرفتا رکر کے لیے کی ہے اس ہے کسی تا جرنے خربیرااور دارالحرب ہے پہال لایا تو مالک قدیم اس کوتا جرنہ کورے بعوض اس تمن کے لے سکتا ہے جس کے عوض تاجر مذکور نے اس سے خربیرا ہے اورا گرتا جرنے اس کوکسی اسباب کے عوض خربیرا ہوتو اس اسباب کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے اور اگر تا جرنے اس کو حربی ہے بر بیج فاسدخر پیرا ہوتو اس غلام کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کو پیغلام ہبہ کر دیا ہوتو بھی ما لک قدیم اس کواس کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے تحذافی التبیین و بہی تھم مثلی چیز کا ہے کہا گرمثلی چیز کو دشمن نے کسی مسلمان کو ہبد کیا اور و وادیا تو اس کے مثل و ہے کر مالک قدیم اس کونہ لے گا اس واسطے کہ اس میں پچھے فائدہ نہیں ہے اور نیز اگر ایسی چیز کوتر بی ہے کسی مسلمان نے قدرووصفت میں اس کے مثل دے مرخر بیدا ہوتو بھی مالک قدیم اس کو نہ لے گا کیونکہ بے فائدہ ہے لیکن اگر مشتری نے کم مقدار یا کھونٹ چیز دے کرخر بدا ہوتو الیں صورت میں ما یک قدیم کواختیار ہے کہ جو پچھاس نے دے کر بی ہے اس کے مثل و ہے کر لے لے کیونکہ اس میں فائدہ ہے بیری پینڈ البیان میں ہے۔

ایک مسلمان نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم ہیں ہے ایک آزاد ہے اور بیان (کونتم بیں ہے آزاد ہے) نہ کیا یہاں تک کہ

اگرمشتری اوّل نے اس کو دوسر مشتری سے خرید لیہ تو ملک قدیم کواس سے لینے کا اختیار ندر ہے گا اس واسطے کہ مشتری اور کی ملک عود کرنے کے منسمان میں ملک ملک عود کرنے کے منسمان میں ملک ملک عود نہ کے اور اس کو ملک عود میں مال کی ملک عود میں مال کی ملک عود نہ کی اور اس کو تھی ہے۔ اگر کسی شخص نے وشمن سے گرفتار کر دہ شدہ غلام خرید کیا اور اس کو تھی باتھ کر دیا گا اور اس کو کسی دوسر سے کے ہاتھ فروخت کردیا گیر دارالا سل میں نکال دایا گیراس کا ملک قدیم صضر نہ ہوا یہاں تک کداس مشتری نے اس کو کسی دوسر سے کے ہاتھ فروخت کردیا گیر و اور اس میں نکال دایا گوئی راہ نہیں ہے اور اوّل سے مطالبہ کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے اوقی مشتری سے جب ہی لیک قدیم کے جب تک غلام مذکور اس کی ملک میں باتی ہواور اس میں کوئی اس کو کوئی راہ نہیں ہوکہ جس کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں کردیے نے تو امام ابو یوسفت کے خزد یک اس کو بیا ختیار نہیں سے بیسر ن سے اس می کی ملک میں کردیے ہوا کہ اس کو بیا ختیار نہیں سے بیسر ن میں ہوگہ میں ہوگہ کی ملک میں کردیے ہوا کہ اس کو بیا ختیار نہیں سے بیسر ن میں ہوگہ کے اس کو بیا ختیار نہیں سے بیسر ن کے اس کو ایو اختیار نہیں کو دیا ہوگہ کو اس کو ایو اختیار نہیں کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہوگہ کی بیا تو مولی قدیم کی مولی قدیم کی مولی قدیم کی مولی قدیم کی کو جہ کردیا ہوتو مولی قدیم اس عقد ہے کوتو رائیں سکا ہے مگر موہوب لد (جس کے داسے واجب لے ہیکی) سے اس غدم کی کو جہ کردیا ہوتو مولی قدیم اس کی قیمت دے کر لے سکا ہے۔ اس طرح اگر خلاص نے جنایت کی اور مشتری اوّل نے اولیا ہے جنایت کو بینا مام دے دیا تو کی جنایت کی اور مشتری اوّل نے اولیا ہے جنایت کو بینا مام کو گھیت کو بی خلال ہو کہ کا سے جنایت کو بینا مام کو گھیت دے کر لے سکا ہو کہ میں کو کہ کر لے سکا ہو کہ کی کو کو کو بیا گھیت دے کر لے سکا ہو کہ دیا ہو کو بیا ہو کو بیت کی اور مشتری اوّل نے اولیا ہے جنایت کو بینا مور دی تو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو بیت کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

اسی طرح اگرمشتری اوّل نے عمد أجنایت کی پھر دلی جنایت ہے اس غلام کے دینے پرصلی کر بی تو بھی مولی قدیم اس صلح کو تو زنبیں سکتا بلکہ اس کی قیمت دے کر دلی جنایت ہے لیے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد أنه ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارش کودے کر دلی جنایت ہے بے سکتا ہے اور اگر حر لی نے کسی مسلمان کوالیسا غلام ہبدکر دیا پھرکسی شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اور

اگر با لع نے اس کے لینے ہے انکار کر دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ جا ہے خرید نے وانے سے یا نجے سوور ہم دے کرلے لے۔اگر ہا کع نے اس کو ہزار درہم ادھار کوفر وخت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس لینے کامستحق ہوگا بنسبت با کع کے اور اگر اس نے ا نکار کیا تو با سے کہا جائے گا کہ یا پی سو درہم کے عوض لے لئے کر تیرے ہی سپر دکیا جائے گا اور اگر وشمن کسی غلام کو گرفتا رکر کے ے گیا اور کسی نے اس سے ہزار درہم کوخر بیر کیا اور درالاسلام میں لایا بھر دوبارہ اس کو پٹمن قید کرکے لیے گیا بھر دوسرے نے ونٹمن ہے یا نچ سو درہم کوخریدا پھر مالک قدیم اورمشتری اول دونو ل محکمتہ قاضی میں حاضر ہوئے اور قاضی کواوّل مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یانہیں معلوم ہے بس قاضی نے ما لک قدیم کے واسطے مشتری ہے لے لینے کا تھم دیا تو بیتھم نا فذنہ ہوگا۔ بس غلام مذکور دوسر ہے مشتری کووالیں دیا جائے گا تا کہ مشتری اوّل اس ہے لئے لئے پھر مشتری اوّل ہے مالک قدیم ہر دوخمن دے کر لے سکتا ہاوراگر مالک قدیم نے مشتری دوئم سے بدول تھم قضاء کے لیابیاس سے خرید میا پھرمشتری اوّل حاضر ہواتو اس کو مالک قدیم ے بڑار درہم دیے کر لے سکتا ہے پھر مالک قدیم اس سے ہر دوئمن دے کر لے سکتا ہے۔ اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام مذکور اس کے مالک قدیم کو ہبہ کر دیا تو مشتری اوّل ہے لے سکتا ہے گراس کی قیمت دیے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ و واس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قندیم کواس ہے بعنی مشتری اوّل ہے تمن اور بیہ قیمت دونوں وے کر لے سکتا ہے اور اگر مرتبن کے پاس ے غلام مرہوں گرفنار کرلیا گیا اور اس کوکوئی شخص ہزار در ہم کوخر بیرلا یا اور را ہمن ومرتبن دونو ل حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ہے ہیں اگر اس نے بیٹن وے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا بعنی میٹن محسوب بحساب را بن نہیں کرسکتا اور اس ہے نہیں لے سكتا ب جيسے كه غلام في اس كے ياس جنايت كى اوراس في بيدوے كر بچاليا تؤاس فديين و و منطوع ہوتا ہے اور كرمرتهن في اس کے لینے ہے! نکار کر دیا تو را بمن اس کوئمن دے کر لے سکتا ہے اور جب را بمن نے اس کو لے لیا تو قر ضد مرتبن ساقط ہو گیا اور فدیهان دونوں پرآ دھا آ دھا ہوگا اگرمرہوں کی قیمت دو ہزاراورقر ضہابیک ہزارہواورجس طرح وہ رہن تھا **و**یبا ہی رہے گا اوراگر مرتبن نے اس کا فدریہ دیتے ہے انکار کیا پس را ہن نے اس کا فدریہ دے دیا تو مرتبن اس کو لے لے گا اور اس کے یاس بعوض نصف قر ضہ کے رہن رہے گا۔ اگرکسی غلام نے جنابیت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اوراس غلام کوبھی قنید کر کے دارالحرب میں

لے گئے پھر شکر اسلام ان برغالب آیا.....:

ا، مرحمدٌ نے فر ، یا کہ ایک فخص کی ملک میں ایک گرف ری جیرچھو ہارے ہیں اس کو کف رہ نے بیا اور دارانحرب میں لے گئے پھرکوئی مسممان ا، ن لے کر دارالحرب میں داخس ہوا وران سے بیرچھو ہارے بعوض دوگر فاری ردی چھو ہارے کے فریدے اور ن کو دارال سوام میں لے سی پھر ، لک قدیم م ضر ہو، تو اس کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ اس فرید نے واسے لے سی ایام محمدٌ نے ذکر فر مایو کہ دوگر ردی چھو ہرے د سے رسکتا ہاس واسطے کہ جس نے دیمن سے بیرگر فرید کیا ہے اس نے بخرید میں امام محمد نے ذکر فر مایو کہ دو ارالحرب میں مسلمان وحر بی کے درمیان ر ہوا سے کہ جس نے دیمن ہوتا ہے پس جب خرید میں ہوتا ہے پس جب خرید میں ہوتا ہے پس جب خرید میں ہوتا ہے وہ دے کر لے لئے کا استحق ق اس کو حاصل ہوگا جسے در بموں کے موض فرید نے کی صورت میں اس قدر در بم دے کر لے سکتا ہے اور زیا دات میں جو تکم نہ کور ہے کہ نہیں لے سکتا ہے اس کی وجہ بہ ہے کہ جس نے دیمن سے بیس چونکہ میں اس خرید اے اس نے بخرید ہوئی اور جو چیز بہ بچے قا سد خرید گئی ہے وہ مشتری کے پی سمضمون پر تقیمت ہے گئی اس کے تا دان سے مشتری ہوئی چیز کی تھیت ہیں جا دان کے مسلمان کی جو بین کی تیں واجب ہے اور اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی تھیت ہیں ہوئی اس کے مثال سے مشل میں رقیت واجب ہے کہ اس کے مثال سے مشل میں رقیت واجب ہے کہ اس کے مثال سے مشل میں رقیت واجب ہوئی گئی ہوئی چیز کی تھیت ہیں ہوئی جیز کی تھیت ہیں ہوئی گئی ہوئی چیز کی تھیت ہیں ہوئی ہوئی گئی تا سے کہ اس کے مثال سے مشل میں میں موثر چیز کی تھیت ہیں ہوئی گئی کے دو مشتری کی جو کی تھیت ہوئی گئی تا سے کہ اس کے مثال سے مشل میں میں میں ہوئی چیز کی تھیت ہیں ہوئی گئی تھیت ہیں ہوئی گئی تا ہوئی ہوئی گئیں واجب ہے اور اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی تھیت ہیں ہوئی گئیں تا ہوئی ہوئی گئیں اس کے مثال کے مثال کے مثال کے مثال کے مثال کے مثال سے مثال سے مثال سے مثال کے مثال

ا جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگیہ ہے پس اس کی ملک استے حق کی وجہ سے نہیں توٹ سکتی ہے اا۔ ع سمسی نے اس بوندی سے شہمیں وطی کی اس کا مہراا۔ ع جو پکھاس نے دیا ہے وہ ہمن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں جو ہے تربید لے اا۔ ع وہ زیادتی جوبطریت نامشروع کی جس کو بیاج جس کو بیاج جس کا ا۔ ع اگر ایب معاملہ نیتی واقع ہوا جودار السلام میں سود قرار پاتا ہے قوم بال بھی سود قرار دیا جائے گا اا۔

چھو ہارے دیں اوراس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں کچھ فا کدہ نہیں ہے اور مبادلہ میں جب فا کدہ نہ ہوتو تھے ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے محققین نے فر مایا کہ جو تھم کیر کبیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم وامام مجمد " کا قول ہے اور جو تھم زیا دات میں ندکور ' ہے دہ امام ابو یوسف " کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف کے نز دیک مسلمان وحر کی کے درمیان دارالحرب میں ربوا جاری ہوتا

اگرصورت فدکورہ ہیں مسلمان نے حربی ہے کر فدکور کے برابردی چھوہارے (جے اور جم قدرانے دیے ہیں) ہتھوں ہاتھ دے کر لیے ہوں اور ان کو دار الاسلام ہیں نکال لایا تو سب روایات کے موافق ، لک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس ہے ایک گرردی دے کر لیے ہوں اور ان کو مشتری نے حربیوں ہے کر فدکور بعوش شراب یا سور کے خریدا ہوا ور دار الاسلام ہیں لے آیا تو ، لک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا اختیار نہ ہوگا کیکن آ مربیمشتری ذی ہوتو ما لک قدیم کو اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سوری شراب کی قیمت و سے مراس ہے لیے کا اختیار نہ ہوگا کیکن آ مربیمشتری فدکھ کو اختیار نہ ہوگا کہ اس کے این تو ، لک قدیم کو سب روایات کے موافق اس سے لینے کا اختیار نہ ہوگا ۔ اگر مشتری فدکور نے اس کر کے شل او ھار پرخر بدا ہوا ور دار الاسلام میں لے آیا تو ، لک مسلمان کے بڑار میں ہوگا ۔ اگر مشتری فدکور نے اس کر کے شل او ھار پرخر بدا ہوا ور دار الاسلام میں لے آیا تو ، لیک قدیم کو (اس واسلے کہ مبادلہ بھا کہ والے ہوگا کہ اختیار نہ ہوگا اور آگر کو فروں نے کسی مسلمان کے بڑار در بہم ان در بہموں ہیں ہے جو بیت المبال ہیں تبول کے جاتے ہیں گئی کھر بے در بہم لیا ور دار الاسلام میں لیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق اختیار ہوگا جیسے در بہم غلال نے ویل کو ان نہیں کے شلاس کے جو بیت المبال میں تبول کے چوش بھر فی اختیار ہوگا جیسے در بہم غلال نے ویل کو ان نہیں کے شلال میں کے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا جیسے در بہم غلال سے ویلے بیں آئیس کے شلال میں بیل کے اور ان کو ویاروں کے خوش بھر فی جو کر یہ کیا اور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ آئیس ویٹاروں کے شل ویاروں کے شراس ہے لیا ہول کے دراس ہے لیا ہول کے قدیم کو ان ان در کراس ہے لیا ہول کے دراس ہے لیاروں کے شراس ہے لیاروں کے شراس ہے لیاروں کے خوش بھر وی جو کر ان کے دراس ہول کے دراس ہول کے دراس ہے لیاروں کے موافق اور ان کر ان کیاروں کے کراس ہے لیاروں کے موافق اور ان کر ان کے دراس کے دراس کے دراس کو کراس ہے لیاروں کے کراس ہے کہ کو موافق کیار کر کرموں کیار کروں کے کراس ہے لیاروں کے کراس ہے کراس ہے کراس ہو کر کرموں کے کراس ہے کراس ہو کر کراس ہو کر کرنے کراس ہو کر کرموں کو کراس ہو ک

کویہ ختیار نہ ہوگا کہ اس کو لے لے اگر حزیوں نے گرمسلمان کوا پنے وار میں احراز کی کرنیا چھرکوئی مسلمان اون لے کران کے دریں داخل ہوا اور اس نے ان لوگوں کوا بیک گر تبہوں قرضہ دیے چھرانہوں نے اس کواس کے قرضہ میں وہی گر اوا کیا جس کووہ و رالہ سلام سے اپنی حرز دارالحرب میں لے گئے ہیں پس فیضہ کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو یا لک قدیم کواس کر کے لینے کی وہ فی راہ و نہوگی جو گھر اہو یہ جیم میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس کر سکے جو وہ اپنی حرز ایس سلے گئے ہیں مثل ہویا گھٹ کے جو یا اس سے کھر اہو یہ مجیط میں ہے۔

اہل حرب کسی مسلمان کی جاندی کی جھاگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اوروزن یا نچ سو مثقال ہے پھرکسی مسلمان نے دشمن ستاس کے دزن ہے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخر بدا تو مالک

قديم اس كى قيمت كے عوض اس كو لے سكتا ہے:

ا منی این قبصنه جیل بوری طرح محفوظ کرمیا ۱۳ سے میں صل کلام امام محد مذکور بے بشرح فقہا ۱۴۔

ا فرق بیہ ہے کہ مرداروخون مال ہے نبیں ہے اورشراب مال ہے گرمسیں نوں سے حق میں مال متلوم نہیں ہے فاقعم ال

عاصل کی ہے ہیں طور کد دونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختداف کیا چنا نچہ نا صب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کیا ہے اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور مالک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور نا صب ہو از رورہم تھی ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے لیس فاصب سے دو ہز رورہم مصل کے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضا مندی سے مسلح کر بی تو ان تینوں صور تول میں مالک قد یم کو سے مصلح کر بی تو ان تینوں صور تول میں مالک قد یم کو سے افتیار نہ ہوگا کہ جا ہے فاصب کوائس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لے یا جھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں یہ قیمت جو مجھے ملی ہےرکھے لیتا ہوں .....:

دوئم میر کہ اگر مالک نے غاصب کے زخم کے موافق قیمت پائی ہے بایں طور کہ مالک کے پاس گواہ نہ تھا سے نے مصب ہے قسم طلب کی ہیں غاصب نے ناصب کے ہیں خاصب کے ہیں غاصب نے تعم طلب کی ہیں غاصب نے بھر کا اور جا لک نے اس ہے ہزار درہم موافق اس کے دعویٰ کے پائے بھر غلام انک کہ ہے ہوئی ہے کہ ہم نے بیان کہا ہے تو قیمت کی ہے اس کو والمیس کر کے غلام کے لے اور جا ہے غلام اس کے پاس رہنے دے ۔ پھر امام تھ نے کتاب با بین ذکر فر مایا کہ برگا ہ مالک قدیم نے غاصب نے خاصب کے بیاس والی تعم کہ ہم ان کے تعربی مثلا و و ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا ہم جس کے حصہ میں پڑا ہے دیکھ اور قیمت غلام و بی ہے جو مالک قدیم کہا تھا یعنی مثلا و و ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا ہم کو گئی ہم کہا تھا یعنی مثلا و و ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا ہم کو گئی ہم کہا تھا یعنی مثلا و و ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا ہم کو گئی ہم کہا گئی ہم کہا گئی ہم کہا گئی ہم کہا تھا یعنی مثلا و میں ہم کو اختیار ماصل ہوگا پھر واضح ہو کہ جس صورت میں مالک قدیم کو اختیار والی کہ میں تیا مالک قدیم کو اختیار والی کہ اس کے دیا ہم کہا کہ میں یہ قیمت جو جھے کی ہوری قیمت تک میں جس قدراور جھے زیادہ جا ہے وہ عاصب سے لے لول گا تو اس کو یہ کہا کہ میں یہ قیمت و جھے کی ہر کہا کہ میں ہم کہاس قدر وہ جا ہے ہو وہ عاصب سے لے لول گا تو اس کو یہ کہا کہ میں ہم جہاس قدر وہ اختیار نہیں ہم بیک میں کہ ہم کہ میں ہم کہ کہا کہ میں ہم بیک ہم کہاس قدر وہ جا ہے ہو وہ عاصب سے لے لول گا تو اس کو یہ کہا کہ میں ہم بیک ہم کہاس قدر وہ اختیار نہیں کہا کہ میں ہم بیک ہم کہاس قدر وہ اختیار نہیں کہ ہم ہم کہاس قدر وہ اختیار رکھتا ہے کہ چ ہے یہ قیمت واچس کر کے غلام کے لے اور جا ہے بہی قیمت دہنے دے یہ جم میں میں اس کہ کی ہم کہا کہ کہ کہا کہ ہم کہا کہ میں کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ ہم کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کو اختیار کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

اگرکوئی مال عین کسی متاجر کے اجارہ میں یا کسی کے پاس عاریت یا و ایعت ہوا ورحربی کفار غالب ہوکراس کواپ حرز دارالحرب میں آیا ہیں ہوئے کے مطالبہ کرے ہیں آبال تھیم ہوئے یا نہیں ہوئے مطالبہ کرنے ہوئے ہوئے اختیار ستعیر گومستودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا اور یجی اختیار ستعیر گومستودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا اور یجی اختیار ستعیر گومستودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا ور یجی اختیار ستعیر گومستودع کو ہے پھر جب متاجراس کو سے لے گا جس میں اس نے کوئی انتفاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی میہ کرالرائق میں ہے۔ اگر مستاجر کے اس دعوی سے کہ میہ مال جونئیمت میں آیا ہے اس کے یاس اجارہ میں تھا مسلم نول نے انکار کی تو

ا اپنی کتب بین جس ہے مسئلہ ند کورنقل ہوا ۱۲ اے اجارہ بینی والاجس کو ہمارے عرف بین ٹھیکددار ہو لتے ہیں مستوحب جس کے پاس ودیت رکھی گئی مستھیم عاریت لینے والا ۱۴۔

مت جرکواس امرے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس اجارہ سے انکار کیا میں تھا اور جب حاکم نے گواہ قبول کر کے مال مذکورہ اس کووے دیا پھرا جارہ دینے والا آیا اوراُس نے اُس کےا جارہ ہےا نکار کیا اور بیان کیا کہ میہ مال اس کے پاس عاریت یا و دیعت تفاتو اس میں قول اس مال کے مالک عین کا مقبول ہوگا۔ اگر غنیمت تقسیم ہوگئی پھراس نے کسی غازی کے یاس مایا جس کے حصہ میں پڑا ہے تو بھی اس کومخاصمہ کا اختیار ہے لیں اگر اس مخف نے جس کے حصہ میں پڑا ہے مدعی کے پاس ا جارہ میں ہونے ہے ا نکار کیا اور مدعی نے اجارہ پر گواہ قائم کیے تو اثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسطے قصم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعداس کو یہ ختیار ہوگا کہ جا ہے اس غازی کواس مال کی قیمت دے کراس سے لے یا اس کے پاس چھوڑے اور اگر بجائے مت جر کے متعیر یا متودع ہواور بعد تقلیم غنیمت کے اس نے کسی غازی کے یاس جس کے حصہ میں آیا ہے یا یا تووہ اس غازی کے مقابلہ میں خصم نبیں ہوسکتا ہے تی کہ گراس نے گواہ قائم کیے کہ ریہ مال مذکوراس کے پاس وہ بیت یا عاریت تھا تو اس کے گواہوں ک س عت نہ ہوگی اور نقسیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیدا نقتیا رنہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت وے کرلے لیں اور بعد قیمت کے بیددونوں اس مال کی نسبت مثل اجنبی کے ہوں گے بیرمحیط میں ہے۔ اگر غلام مسلمان کودشمن اسپر کر کے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لے جا کرایپے احراز میں کرلیا

چھروہ ان سے چھوٹ گیا:

ا گرکسی بیتیم کا غلام اہل حرب قید کر کے لیے گئے اور اس کو کوئی مشتری دام دے کرخرید یا یا اس خرید لائے ہوئے غلام کا مولی قدیم مرچکا ہے جس کا وارث اس کا فرزندینتیم موجود ہے تو اس بیتیم کے وصی کوا ختیار ہے کہ بیتیم کے واسطے مشتری کواس کا تمن وے کرلے لے اوراپنی ذات کے واسطے نہیں نے سکتا ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ پنتیم کے واسطے بھی وصی کومشنزی کائٹمن وے کر اس ے لے لینے کا جب ہی اختیار ہے کہ تمن ندکور اس غلام کی قیمت کے برابر ہو بیرمحیط سرحسی میں ہے منتقی میں ہے کہ سی مسلمان کے غلام کواہل حرب قید کر کے اپنے حرز دارالحرب میں لے گئے بھر کسی مسلمان نے دارالحرب میں داخل ہوکران سے بیغلام خریدااور دارالاسلام میں نکال لا یا اور یہاں کسی عورت ہے اس غلام کے رقبہ پر نکاح کیا اور نکاح میں اس غلام کا رقبہ <sup>کے</sup> مہرقرار دیا ہے پھراس کا مولی قدیم حاضر آیا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے اس غلام کواس کی قیمت دے کر لے لیے۔ اگر مشتری نے بغیر مہرکسی عورت کواس کے نکاح میں لیا پھراس عورت سے اس امر پر صلح کی کہ اس کے مہر کے عوض جو واجب ہوا ہے میہ غلام سپر دکر ہے گا تو مولی فقد میم سے کہا جائے گا کہ جاہے اس عورت کے مہرمثل کے عوض اس غلام کو لے لیے یا جھوڑ دے۔اگر کسی شخص نے مشتری پر کسی مال کا دعویٰ کیا اور دعویٰ بیان نہ کیا پھرمشتری نے اس سے اس کے اس دعویٰ سے اس غلام پر صلح کرلی تو موٹی قدیم اس سے بین غلام اس کی قیمت و ہے کر لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے مقدار دعویٰ میں اختلاف کیا توصلح کنند ہ کا قول قبول ہو گا اگر غلام مسلمان کو وغمن اسپر کر کے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لے جا کر اپنے احراز میں کرلیا پھروہ ان سے چھوٹ گیا اور ان کا پچھے مال بھی لے آیا اور وارال سلام کی طرف بھا گا پھرکسی مسلمان نے اس کو پکڑلیا پھراس کا مولی قدیم آیا تو پکڑینے والے سے یوں ہی لے سکتا ہے کہ اس کی قیمت دے دے اور بیا مام محمہ " کا تول ہے۔

جو کچھ مال اس غلام کے پاس تھا وہ اس کا ہے جس نے اس کو گرفتار کیا چنانچے مولی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہو گ

اور بقیاس قول مام اعظم کے مولی قدیم اس کومفت بغیر پچھ دیے ہوئے لے بے گا کیونکہ جب وہ درالاسلام میں داخل ہو تووہ جماعت مسلمانوں کے واسطے نمی ہو گیا کہ امام اسلمین اس کو لے لے گا اور اس کا یا نچواں حصہ لے کر ہاقی جاریا نچویں جسے تمام مسمانوں میں تقسیم کروں گااوراما مجمدٌ نے اپنے س قول ہے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑیا تو وہ غنیمت ہوااور س کے یا نچ جھے میں ہے ایک حصہ لے لیا جائے گا اً سراس کا مولی قدیم حاضر ندآیا اور باقی یا نیجویں جھے اور جو مال اس کے بیاس ہے سب کچڑ ہنے والے کا کر دیا جائے گا پھرا گراس کے بعد اس کا مولی قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہےاورا آس یا کچی جھے کیے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کومفت ہے ہے گا اور اگر کسی مسلمان کے غلام کو اہل حزب قید کر کے سے گئے اور اس کے موق ے سلمان نے س کو آزاد کردیا بھرمسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور پیغلام باتھ آیا تو اس کا مولی قدیم اس کومفت لے لے گا اور عنق مذکور باطل ہے وراگر مسلمان ہوگ اس کودا، السرب سے نکال لائے پھر مولی قدیم نے قبل اس کے تقسیم کیے جائے کے "ز و کر دیا تو اس کا آزاد کرنا جا نز ہے۔ایک تر بی دارالاسلام میں امان کے کرداخل ہوا یہاں کسی کا کچھے طعام یا کوئی متاع چرانی اوراس کو لئے کر دار گھرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسلمان خربید کر کے اس کو دارال سلام میں نکال لریا تو اس کا ما لک اس کومفت ہے سکتا ہے اس واسطے کہ حربی مذکور س مال کا دارال سلام ہے نکال لیے جانے سے پہلے ضامن تھا پس دارالحرب میں لیے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا ند ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے اس حر بی کے پاس کیجھ مال ود بعت رکھا کہ جس کووہ دارالحرب میں لے گیا تو حربی مذکوراس مار کا احراز کر لینے وال جائے گا پھراگر اہل حزب جب سب مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا بہی شخص مسلمان یا ذمی ہو گیا تو مال مذکوراس کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن نہ تھا کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر وافق ہوا حال نکہ اس کے ساتھ کوئی ایساغارم ہے جس کواس نے مسلمانوں ہے دارا محرب میں لے جا کر ہے حرز میں کر سے بھراس کوح بی ندکور ہے سے سملمان نے خریدلیا تو ما مک قدیم کو بیا ختیا رند ہوگا کہ مشتری کواس کا تمن دے کر اس سے بیغلام لے لے۔

بشرین اولید نے امام ایو یوسف سے املاء میں روایت کی ہے کہ اگر اسپر کی ہوئی باندی کو اہل حرب ہے کی مسلمی ن نے فریدا یہ سے حصفینہ سے سے اندی کو اس ہے سے باندی کو اس ہے موں قدیم نے بھکم ہوگہ ہے کہ لے یو یعن قبل گرفتار ہونے کہ بوتو کی جو کو کی بندی کے سرتھ گئے گا اور جس بانع سے مالک قدیم نے اس کو خریدا ہے اگر اس میں بیدا ہو گیا ہو ہے کہ مول کے سیت ہوتو باتع اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب بیدا ہو گیا ہو کہ جس سے واپس نہ سکتا ہے تو عیب قدیم کا نقصان ہا تھ اول سے لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عیب بیدا ہو گیا ہو کہ جس سے واپس نہ سکتا ہے تو عیب قدیم کا نقصان ہا تھ اول سے لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عیب نگلا جو اہل حرب سے خرید لانے والے یا جس کے حصہ میں پڑی ہے اس کے باس میں کوئی ایسا عیب نگلا جو اہل حرب کے باس کی بیدا ہو گیا ہے واس عیب نگلا جو اہل حرب کے باس کی بیدا ہو گیا ہے تو اس عیب نگلا جو اہل حرب کو بیس پیدا ہو گیا ہے اور اگر وہ اس کے باس کے باس کے باس کی بیدا ہو گیا ہے تو اس عیب نگلا جو اس عیب کہ اور وہ سے اس کوئی عیب کی اس کے باس کے ساتھ آئے گا اور جو بیس کے ساتھ نہ کی گیا ہو اس کے ساتھ آئے گا اور جو بی ندی کو بروں ہوگی وہ وہ س ندی کہ بیچھے ساتھ نہ کے گا وہ راس بندی کو بروں تھی ما گھر جس سے اس کے بیٹ کی بی جدید کے واپس کر سکتا ہوتو جس ندی کو بروں کو بی در سکتا ہوتو جس سے اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو وہ ست اس کو نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا کا ستوں کو سستا سے اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا کو سستا سے اس کے نقص ن عیب قدیم یا جدید کو سستا کو سستا

ہاورا گراس مخف کے پاس سے جس نے اس کو بہ قیمت لے لیا ہے کس نے استحقاق ثابت کر کے لیا یعنی میہ ٹابت کر دیا کہ میہ باندی میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو حکم حاکم کے ساتھ لیا ہوتو جس سے میہ باندی کی ہے اسی کو واپس کر دے پھر میہ استحقاق استحقاق ثابت کرنے واڈا اس سے بہ قیمت بیٹمن نے لے گا اور اگر اس نے بغیر حکم حاکم کی ہوتو جس نے گواہوں سے اپنا استحقاق ٹابت کیا ہے وہ اس قدر دے کرنے لے گا جس قدر بینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولیٰ نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کواسنے واسطے خریدا تو غلام

مذكوراسي حكم دينے والے لينني مولى قديم كا ہوگا:

جردوصورت ہیں اس استحقاق ہا بت کرنے والے کواختیار ہوگا کہ اگراس ہیں کوئی عیب قدیم پایا جائے وجس بالغ سے اس کوٹر بدا ہوائی ہے بودی مذکورہ کو ہوا ہوائی ہے رجوع کرے اور اگر اس شخص نے جس نے بائدی مذکورہ کو اور اس سے بچہ جنی لیں اگراس نے بحکم قاضی اس کولیا ہے تو جب اس سخق نے اپنا استحقاق ہا بت کیا تب قاضی اس کے آزاد کر دیا یہ بائدی مذکورہ اس سے بچہ جنی لیں اگراس نے بحکم قاضی اس کی ماں کے اس سخق کی ملک میں رقیق اور ایس کو قاضی اس کے اس سختی کی ملک میں رقیق اور ایس کے اور اور کے ایس سختی کی ملک میں رقیق اور اور کی ملک میں رقیق اور اور کے اور اور کی اس کے اگر دو غلاموں کو اٹال حرب گرفتار کر کے لے گئے اور ان دونوں کو ایک شخص ایک ہی جمن دے کہ جوٹر یہ لا یہ تو ان سے موئی کو اس کے اس موئی کے اور دومر کو چھوڑ دے ۔ ابن ساعہ اختیار ہوگا کہ چ ہاں دونوں بیل کہ ایک ہوئی کو اور کر کے لے گئے کہ موئی نے ایک شخص کو تھوٹر میں ہوگا اور اس طرح اگر موئی کے اس موئی کہ کورای تھوٹر بداتو غلام مذکورای تھوٹر کی کو اسطے بہد واسطے بوض بزار در بم کے ان سے خرید کر گیرم و ذکور نے اس کوائی جو اسطے بال کو کور سے ہوگا اور اس طرح اگر موئی نے اس کو تھوٹر کی کہ اہل حرب سے نعلام خدکور نے اپنی موئی کے واسطے بہد واسطے بوگل ور سے اس کوائل حرب سے خرید کیا اور اس طرح اگر حول کے واسطے ہوگا ور سے بہد ما نگ لے پس موڈ کور نے اس کوائل حرب سے خرید کیا اور سے جرید کی کوراس کے موئی تو بھی یہ غلام جریدوں کی طرف سے موئی نے واسطے ہوگا ور سے بھلام جریوں کی طرف سے موئی نے جرید کیا ور سے جرید کی کی جریدوں کی طرف سے موئی نے واسطے ہوگا ہوں سے بھلام جریوں کی طرف سے موئی نے واسطے ہوگا ہوں سے بھوٹی تو بھی یہ بھوگا ہوں سے خرید کرنے بھوٹی تو بھی ہوگی تو بھی یہ بھوگا ہیں ہوگی کور کے اس کو اسطے ہوگی تو بھی یہ بھوٹی تو بھی ہوگی تو بھی سے موئی کے واسطے ہوگا ہوں سے بھوٹی کو کی کور کے بولی کے واسطے ہوگا ہوں سے بھوٹی کو بھوٹی کور کے بولی کے واسطے ہوگا ہوں سے بھوٹی کور کے بھوٹی کور کے بولی کور کے بولی کور کے بولی کور کے بولی کور کی کور کے بولی کور کے بھوٹی کور کور کے کے بولی کے واسطے ہوگی کور کی کور کے کور کے کی کور کور کے کور کے کور کی کور کی کے واسطے میں کور کور کے کی کور کور کے کی کور کور کے کور کور کے کو

یں اگر مولی کو تکا ہی حصل ہوئی کہ میر امملوک وارالحرب نے نکالا گیا ہے بھراس نے ایک مہینہ تک اس کوطب نہ کیا تو در نگی ہے اس کا حق سما قدونہ ہوجائے گا اورا مام محمد ہے دارالحرب ہے نکال لانے کے بعد مرگی توامام محمد کے قول پراس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کے مرشتری نے دارالحرب ہے نکال لانے کے بعد مرگی توامام محمد کے قول پراس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری نہ کہ دارائح رہے ہے دارتوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری نے دارالحرب سے کہ دارتوں کو لینے کہ مشتری نے دوایت ہے کہ دارتوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اورا گر کا فرحز بی کسی مسلمان کا غدر مسلمان اسیر کر کے دارالحرب میں لے گیا اورا ہے احراز میں کرلیا بھراس کو آزاد یا مدیر یا بجائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا دکرلیا کہ اس سے اولا دیبیدا ہوئی بھرائل اسلام نے غالب ہوکران اسیر شدہ مملوکوں کومع اولا دے یا یا تو بیسب آزاد ہوں گے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ہے جس طرح اس بچیک ہ ن صاحب استحقاق کی مملو کہ ہے ای طرح رہے بیج جمیم مملوک ہوگا <del>ا</del>ر

این ساعہ نے اما مابو یوسف ہے روایت کی کہ کی مسمان کے غلام کوائل حرب گرفار کرکے لے گئے پھران ہے کہ تخص نے بیغا مخرید کیا مزید کی اور دارالاسلام میں لاید پھر بل حرب دوب رواس کو گرفار کرکے لے گئے پھراہل حرب نے غلام فد کوراس مشتری کا جمہر اور غلام کی قیت دونوں و سے کر لے لے اور بشر نے اپنی فواور میں اما مابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غدم غصب کی اور غاصب سے اہل حرب گرفار کرکے لے گئے پھر نا مام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غدم غصب کی اور غاصب سے اہل حرب گرفار کرکے لے گئے پھر نا مام ابو یوسف کے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اس کواہل حرب سے خرید اسے تو اس غاصب کواس غلام کی جانب کوئی را ہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہوا ور املاء میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی نا بر لغ کا غلام اسر کر بیا اور الحرب میں نے بیاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہوا ور املاء میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی نا بر لغ کا غلام اسر کر بیا اور الحرب میں نے بیا ور ایک غلام اسر کر بیا تو امام محمد میں تا یا ور ایک خاتی جاتا رہا تو امام محمد میں تا بیا تو امام کی نبیت اپنا حق رکھتا ہے جاتا ہے لئے ہو تھ کے لئے ہواتو تا یا غلام کے بیا تو اس محمد ہے بیا تو موان کے بالک نہ وہ موان کے بالک نہ وہ میں یہ دیر یا مکا تب یا ہماری ام ولد باندیاں گرفتا ہے جاتا ہی تو ہما رے استحقاق کی روسے وہ وہ ان کے بالک نہ وہ تیں دیر یا مکا تب یا ہماری ام ولد باندیاں گرفتا رکھتے کے جاتی تو ہما دی استحقاق کی روسے وہ ان کے بالک نہ وہ تیں میک کی لئے میں میکائی میں ہے۔

اگرائی حرب کی مسلمان کا محموک مد بریا مکا تب یا ام ولدگرفتار کرکے لئے اور مسلمانوں نے جہاد کر کے غیمت میں مرکو حاصل کیا اور تقسیم غیمت میں وہ کی حصہ میں آیا تو اس کا مولی قدیم اس کو بعد قسمت کو اقتص ہونے کے بھی مفت بغیر تبحد و نے ہوئے کے لئے میں پڑا تھا اس کو امام المسلمین اس کی قیمت بیت المال ہے دے دے وہ عیم سوط میں ہے۔ رکراس کو اہل حرب ہے کوئی شخص دام دے کر خرید لرید ہو اور اور اس مسلمین اس کی قیمت بیت المال ہے دے دے گئی ہوئے اور اگر میشن کی اس مورت میں کولی گئی میں کا لیا ہو آزاد ند کور جس کو حربی کو اس کے میں گئا اس صورت میں کہ اس نے مشتری ند کورکواس طرح حربیوں ہے معاملہ خرید کرنے کا علی ہوئے تو ایک صورت میں کہ اس نے مشتری ند کورکواس طرح حربیوں ہے معاملہ خرید کرنے کا انہوں نے گئرایا تو الیام اعظم کے نزد کے اس کے مالک شدہوں گی اور اگر غلام ندکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولد یا ایسامملوک جو ابنی قیمت اور اگر غلام ندکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولد یا ایسامملوک جو ابنی قیمت اور اگر غلام ندکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولد یا ایسامملوک جو جب بیت ہوا کہ امام اعظم کے نزد کیک اس کے مالک شدہوں گی اور اگر غلام ندکور کی جگہ مکا تب یا مدیریا ام ولد یا ایسامملوک جو حب بی تو بہت ہوا کہ امام اعظم کے نزد کیک اس کے بھا گی گیا اور اور بیغلام کی کے حصہ میں آیا گئی اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بیت المال سے دے دیا جا گا اور جس کے حصہ میں آیا ہو اس کے حصہ میں آیا ہو اس کے حصہ میں آیا ہوئی اس کے لیے غلام ندکور دیا جا کے تو کر بیا تو اس کے حصہ میں آیا ہوئی بیت المال ہو دے دیا جا کے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بیت المال ہوئی دیا جا گا اور جس کے حصہ میں آیا ہوئی بیت کی اس کے نیے غلام ندگور کو اور واجب شدہ ہوگا۔

اگر حربیوں میں ہے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا چر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پر مسلمان

ے جیسے وہ قبل تقتیم کے مفت لے سکتا تھااس طرح بعد تقتیم کے بھی مفت لے لے گا ،گراس صورت میں کہ بعد تقتیم رہا ہے۔ میض بیت المال ہے ہوگا ۲ا۔ علی عوض مشقت یعنی مزدوری ۱۴۔

غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھاگ گی اور اس کے پاس مولی کا مال ہے تو حربی لوگ اس مال کے جواس کے پاس بھاگ لیہ ہو جا کیں گا ور فہوں کے اور فرداس فلام سے مالک شہوں گے اور اگر کوئی اون پھوٹ کر وحقین شان کے بہال بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہو جا کیں گے اور اگر کوئی آوری فرید کر کے اس کو وار الاسلام میں نکال لایا تو اس کے مالک قدیم کو بید افقیار ماصل ہوگا کہ چاہے میں دھا کہ اس کے عالیہ ہو جا کئیں گے اور اگر کوئی غلام اپنے ساتھ ایک گوڑ اومت کے لے کر حریوں کی جا فیہ ہوا گ گیا اور انہوں نے بیسب پیڑلیا اور کی تخص نے ان سے بیسب خریدا اور دار الاسلام میں نکال لایا تو مولی قدیم کو افقیار ہے کہ غلام کو اور انہوں مفتوں نے بیسب فی خوا آئے اور بیدا ما انتظام میں نکال لایا تو مولی قدیم کو افقیار ہے کہ غلام کو مقتار ہوگا آبی یہ اس ملک پر مسلمان غالب ہو کے تو وہ آزاد ہوا وہ اس طرح اگر حریوں میں حربیوں کے کا غلام مسلمان ہوگیا تھر ہوا ہو گئے آئے تو وہ آزاد ہوا تو وہ آزاد ہوا وہ آزاد ہوا وہ ان اور اس طرح اگر حربیوں کی مسلمان غلام خرید اور اس طرح آگر ہو گا آبی یہ اس نے گی تو ام اعظم کے نزد کی خلام نے کوئی مسلمان غلام خرید اور اس طرح آگر ہو گا آبی ہو ہو ہو گا اور اس طرح آگر خلام کے گا وہ اس کے گوڑوں کے گا وہ اور ان کو بیا تھی خربی کا غلام میکوں موجود میں گرد دی ہوگا اور انہاں کو کہ کے اور میں اس کے مناور موجود میں گھرہ وہ ہمارے بہاں نکل کر چلا آیا تو وہ شل سابق کے اپنے مولی ندگور کا غلام ہوگا اور اس طرح گی اور اس طرح گی تو اس کو تو تو ہوں اس کے پیچھاس کا کوئی غلام بھی مسلمان ہوگیا اور اس اس کے مناور موجود میں گھرہ وہ ہمارے بہاں نکل کر چلا آیا تو وہ شل سابق کے اسے مولی ندگور کا غلام ہوگا اور اس طرح گی اور اور اس طرح شری میں نکل آبیا تو جمعی میں تو تو میں میں کہاں تو میں ہوگا آبیا تو بھی بھی تو گا میں ہوگا اور ان اس کے مناور موجود میں ہوئی ندگور کی غلام ہوگا اور اس طرح گیا وہ میں سابق کے اس کوئی غلام ہوگا اور اس طرح شری ہوگا ہوں اس کے پیچھاس کا کوئی غلام ہوگا اور ادار الاسلام میں جانو تو میں میں ہوئی گھرہ وہ ہمارے کی خلام ہوگا اور اس طرح ساب کوئی غلام ہوگا اور ادار الاسلام میں جانو تھیں۔

اگر اہل حرب کی مال پر جس کوانہوں نے مسلمانوں سے سیا تھا مسلمان ہوئے یا سب ذمی ہو گئے تو مال فہ کو رائیس کا ہوگا
کہ سلمانوں کوان ہے لیے لیے کی کوئی راہ نہ ہوگی وراس طرح اگر کوئی حربی دارا محرب سے نکل کر ہمارے یہاں چلا آیا یعنی یمی
کی سکونت اختیار کی اور اس سے سرتھ ایسے مال فہ کور چی سے پچھ ہے تو اس سے اس مال کی نسبت تعرض نہیں ہوسکتا ہے یہ مسوط
چیں ہے اگر مسلمانوں نے باٹھوں سے پچھ لوگ گرفتار کیے اور ہنوز ان کو ہہم تنتیم نہ کیا اور ان کو چھوڑ کر اپنے مامن
پہم تقسیم کر لیا یا ہنوز تقسیم نہیں کیا پھراؤل فریق اور وئم فریق نے ان اسپروں کی بابت قاضی کے حضور چی تحامر کیا تو فریق ووم ہی بہم تقسیم کر لیا یا ہنوز تقسیم نہیں کیا پھراؤل فریق اور دوئم فریق نے ان اسپروں کی بابت قاضی کے حضور چی محامر کیا تو فریق ووم ہی کہا کہ ان اسپروں کی بابت قاضی کے حضور چی محامر کیا تو فریق ووم ہی کہا کہ کا کہا تھی ہوگا ہی اگر فریق اور باتی محسوط کی بابت قاضی کے حضور چی محمد کیا تو فریق اور الاسلام چی نو اور الاسلام چی کہا کہ کیا تو مفت بھی ہوئے کی بابت قاضی کے حضور چی ہوگا ہی اگر فریق اور الاسلام چی نو اور الاسلام چی نو کہ بی تقسیم کر ایا جو کہا تھی ہوئے کے بعد پایا نو ہوئے کے بعد پایا تو ان کو بیا ختیار ہوگا کہ ہوا تھی وہ تو اور با جم تقسیم کر لیا پھروہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوڑ الے گئے اور اس کو دورا کو دورا کی لیا ہور اور جم تقسیم کر لیا پھروہ بھاگ گئے یا اٹل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوڑ الے گئے اور بی کو دورا کو دورا کو جو اور اور کال سلام چین فائل لا یا اور با جم تقسیم کر لیا پھروہ بھاگ گئے یا اٹل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوڑ الے گئے اور بی کو دورا تھی بھی فریق اور لیا کہ کو دورا گئے یا اٹل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوڑ الے گئے اور بی کو دورا کو دورا کو جو اور اور کو دورا تھی فریق اور لیا ہو کو دورا گئے کو دورا کو دورا کو دورا کو جو اور کو دورا کو جو بی اور کو دورا کو کو دورا کو کو دورا کو دورا کو جو بی اور کو دورا کو کو دورا

وتناوی عالمگیری جد 🗨 کرنج کر ۱۹۰۳ کی کتاب السیر

ہ ہم نشیم نہ کیا تھا کہ بیاوگ جھوٹ کر بھا گ گئے یا حربی لوگ ما اب ہو کران کو چھوڑ اپنے کئے پھر ہاتی مسئلہ بھاں خود واقع ہوا تو س صورت میں اگر فرایق دوئم کے ہا ہم تقسیم کر لینے کے بعد فریق اوّل حاضر آ یا تو فریق دوئم ہی ان قید یوں کامستحق ہوگا چنا نچے اس طرح مدر مدارات میں ا

پیدمئندز با دات میں مذکور ہے۔

اً رفر بتی دوئم کے باہم تقلیم کر لینے ہے پہنے فریق اوّل حاضر ہوا تو اس میں دوروا بیتی میں ایک روایت میں مذکور ہے کے فریق اوّل ہی مستحق ہوگا اور دوسری روایت ش ہے کہ فریق دونم مستحق ہوگا اورا گر فریق اوّل ان کوایتے احراز میں و رہ ۱۵۰۰ میں نکاں یائے اور ہا ہم تقلیم شاکیا یہاں تک کے در دیوں نے غالب ہو کر ان کوچھوڑ لیا اور ہٹوز ان کو دار لحرب میں سینے حمراز میں نہیں لے جانے پائے تھے کہ مسلمانوں میں ہے دوسری قوم نے دارال سلام میں ان پر یا لب ہو کران اسپروں کو ان سے سابی تو فریق دوئم ان اسیروں کوفریق اڈل کوواپس کردیئے گے خواہ ہا ہم نقشیم کر میا ہو یاٹ کیا ہولیکن اً برفریق دوئم کے درمیان ان کا ہا 'ٹ دینے والہ ایسانیام ہوجس کے نز ویک مشر کوں کا اس طرح لیے بین تمایک واحراز ہے تو ایسی صورت میں فریق ووم ہی ان کامستحق رے گا بیمجیط میں ہے۔ جا نناجا ہے کہ دارالحرب کی بتی شرط ہے دارالاسلام ہوجا تا ہےاورو وشرط بیہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کا ظهی رہو۔ا مام محمدؓ نے زیادات ہیں بیان فر مایا کہ دارا اسلام امام مطلمؓ کنز دیک جب ہی دراحرب ہوجا تا ہے کہ تین شرطیں یا فی ج نیں ایک بیا کہاس میں احکام کفار کے برسپیل اشتہا رجاری ہوں اور تھم اسلام کےموافق اس میں تھم نہ دیا جائے دوئم ہیا کہ بیامک دا رالحرب ہے اس طرح متصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان بلا داسلام میں ہے کوئی بلا د نہ ہواورسوم میہ کہ اس میں کوئی مسلم ن اور کوئی ذمی اپنی امان اوّل پر جواس کوقبل غلبہ کفار کے حاصل تھی ہوتی ندر ہے لیعنی جوامان مسلمان کواپنے اسلام ہے اور ذمی کواپنے عقد ذمہ ہے صفی تھی ہاتی ندر ہے اور اس صورت مسئلہ تین وجہ ہے ہے ایک بیر کدابل حرب ہمارے کسی ویور برغالب ہوجا میں اور دونم یک شبر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر نالب ہوجا تھیں اورا دکا م کفرو ہاں جاری کریں سوم پیر کہ تسی شہر کے ذمی اپنا عقد فخ مہ تو ژ دیں اور برسبیل تغلب اس شہر پر قابض ہو جا نمیں تو ان سب صورتوں میں ہے ہرصورت میں بیصوبہ یا شہر یا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب نتیوں شرطیں مذکورہ یالا یونی جا نہیں اور امام ابو یوسٹ و امام محمدؓ نے فرمایا کہ ایک ہی شرط ہے وارالاسلام بھی دارالحرب بوجاتا ہےاوروہ بیہے کہاں میں احکام کفر جاری وظاہر ہوں اور بیقول موافق قیاس کے ہے۔ پھر ٹرکوئی ملک بسبب تینوں شرا نظ مذکور ہ یا پائی جانے کے دا رالحرب ہو گیا بھراس کوامام نے فتح کیااورغنیمت بوٹ میں آئی پھر قبل تقلیم غنیمت کے وہاں ك يوگ عاضر ہوئے تو اس كومفت بغير كچھ ديئے لے ليل كے يعنی دى جائے گی ورا اً سر بعث تقسيم ہوج نے كے عاضر ہوئے تو ہراكيب ا بنی اپنی چیز اس کی قیمت و ہے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین پس بعد فتح سر لینے امام انسلمین کے وہ اپنے تھم اوّل کی طرف عود سرے گی بعنی اگر و ہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہوجائے گی اور اگرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس برخراج یا ندھ دیا ہوتو و وعود کرنے میں عشری نہ ہوگی ہیسران و ہات میں ہے۔

1

## بلاب: ﴿ مستامن بعنی امان لے کر داخل ہونے والے کے بیان میں اس بیر تین نصیں ہیں

مسلمان کی امان لے کر دار الحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

ا ً سرکونی مسلمان تا جرامان لے کر دارالحرب میں و خل ہوا تو اس برحرام ہے کہ حربیوں کی جانوں یا مالوں ہے پچھ تعرض کرے کیکن شران تا جروں کے ساتھ حربیوں کے یاو ثناہ نے جان بوجھ کرعذر کیا بایں طور کدان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور سی ے ظلم کیا اور یا د شاہ نے جان بوجھ کرمنع نہ کیا تو الیمی حالت میں ان تا جرول کوان کی جانوں و مالوں ہے تعرض کرٹامیا ت ہے مانند <sup>س تخف</sup>س کے جس کواہل حرب قید کر کے بے گئے یا جلور چوروں کے ووان کے ملک <sup>سیم</sup> میں پوشید ہ داخل ہوا کداس کو میامورم ہاح ہوتے ہیں ہیں اس طرح ایسے تا جروں کو بھی روا ہے کہ ان کا مال لے لیے اور ان کولل کرے مگریڈبیس روا ہے کہ وہاں کی کسی عورت ہے حدا پ جان کروطی کر ہے اس واسطے کہ فروٹ کی جاست موائے ملک کے نہیں ہوتی ہے اور جب تک کداہیے وارالاسلام میں حربیا بورت کوا. کریے احراز میں شکرے تب ملک محقق نہیں ہوتی ہے۔لیکن اگر اس نے داراں سلام میں اپنی متکو دیمورت کوجس کو ابل حرب قید کر کے لے گئے میں پایا اپنی ام ولد یامد ہر ہ کو پایا اور حاب سے کہ اہل حرب نے ان عورتوں ہے وطی تبیس کی ہےتو ہے عورتیں س کی ملک میں باقی ہیں اپس ان ہے وطی کر سکتا ہے گھر نعورتوں ہے آسراہی حرب نے وطی کی ہوتو ان عورتوں کے حق میں شبہہ پیدا ہوگا پس ان عورتوں پر عدت واجب ہوگی ہذا جب تک ان کی عدت منقصی نہ ہو جائے تب تک ان ہے وطی کرنا اس کوروا نہیں ہے بخاا ف اس کےا گرمخص مملوکہ ہوندی کوا ہل حرب قید کر کے لے گئے ہوں اورا س کواس نے وہاں یویا تو اس کے ساتھ اس کو وطی کرنا جا برنہیں ہےا گر چہاہل حزب نے اس ہے وطی شد کی ہواس واسطے کہ حرفی ایسی ہاندی کے ، لک ہو گئے ہیں اور اس وجہ ہے اس کو جا نزنبیں ہے کہاں با ندی ہے کسی طرح کیجے تعرض کرے بشرطیکہ ان سے دیار میں امان لے کر داخل ہوااورا مان تو ژی نہیں گئی اور پنی زوجہوام ولدومہ برہ ہے اس کوتعرض جائز ہے ہیں ہیں ہے۔

ا گر دومسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھران میں سے ایک نے دوسرے کوعمداً یا

خطاء مل کیا تو قاتل ہراس کے مال ہے مقتول کی دیت واجب ہوگی:

اً سرتا جریذ کورنے خود عذر کیا اور حربیوں کی کوئی چیز لے کر دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا مالک تو ہوجائے گا مگر بہ ملک حبیث بینی حرامطوریر مالک ہوگا ہیں اس کو تقم دیا جائے گا کہ بیہ چیز صدقہ کرد ہے۔اگر اس تاج کے ہاتھ کسی حربی نے کوئی چیز قرض بیجی یہ رہے کئے جرنی کے ہاتھ قرض بیچی یہ اس تا جروحرنی میں ہے کسی نے دوسرے سے غصب کرنی پھر تا جرینہ کور دارا ماسوام میں جیدا آیا اور حربی مذکور بھی امان کے کروار الاسلام میں واخل ہوایا سی حربی نے دوسرے حربی کے باتھ کوئی چیز قرض نیکی یا آیب حربی نے ووسر ہے حربی ک کوئی چیز غصب کرنی چھے ، ونو سامان لے کر دارال سلام میں داخل ہوئے اور یہاں کے حاکم مے حضور میں ٹاکش بیش کی نو ان وہ نول میں ہے کسی کے واسطے دوسرے پر پیچھ تھم کسی چیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی ندکورمسلمان ہو کر كراع وسلاح يصراد:

سینے عمس ایا تمہ مزھسی نے شرح سیر کبیر میں فرہ یا کہ کراع سے مراد ہرطرح کے گھوڑے اور خچر وگدھے و اونٹ و مال ل د نے کے بیل بن اورسلاح سے مرادیہ ہے کہ جو قبال کے واسطے مہیا کیا ہوا ورلڑ ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سو ئے لڑائی کے اور کام میں استعال کیا جاتا ہو یانہ کیا جاتا ہواورتی مجنس سلاح ہے خواہ خرد ہو یا کلاں ہو چنا نچہ کہ سوئی وسوجا تک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں میس بیں۔ ای طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مکروہ ہے اور اس طرح حربر و دیباج اور تزجوغیر معمول کینی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی مکروہ ہے۔ ا گرحمرابریشم یا قز کے باریک کپڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا کفتہ ہیں ہے اور پیتل و کا نسه اہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا نقذ نہیں ہے اور یہی تھم قلعی کا ہے اس واسطے کہ غالبًا انکااستعال ہتھیا روں میں نہیں ہوتا ہے اور اگر و ولوگ غالب ہتھیا ر ا بینے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جاتا حلال نہیں ہےاورنسور زندہ (جمع نسرھارٌ ہوامنہ ) یو فد بوحہ کا مع بازوون کے اہل حرب کے یہاں لے جاناروانہیں ہے اس واسطے کہ غالبًا ان کے بازو کے پروں سے نشاوب ونیل کی ڈیڈی لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے پروں ہے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور ہے داخل کرنا روانہیں ہے اور اگروہ شکاری ہی کے داسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا وہاں لیے جاناروا ہے اور بازوصق کا بھی یہی تھم ہے۔اگرمسلمانوں نے امان ہے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا حالا نکہ اس کے ساتھ اس کا گھوڑا وہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہتھ فر دخت کرنے کا ارادہ نبیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لیے جانے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ بیرمعلوم ہو کہ اہل حرب اس ہے ان چیز وں کے واسطے کچھ معرض نہ ہوں گے اور اس طرح ہوتی جانور ان سواری کا بھی میں تھم ہے کیکن اگریہ تا جران چیز وں ے کسی چیز کی نسبت متہم ہو کہ ان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے القد تعالیٰ کی تتم لی جائے گی کہ میں بیچ کے واسطے ان چیز وں کونبیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب سے دارالاسلام میں نکال لاؤں الا بوجہ

ا ہز وصتر وونوں پرندے شکاری ہیں ہز تو معروف ہے ورصتر کی ہندی گڑے جو کبوتر وغیرہ کا شکار کرتا ہے اا ایکن ان سے ۱۳۰۲ پہمائ کے متعلق لکھ چکے وہاں سے ملاحظہ کریں یہاں پہ (گئی اور جگہ کی طرح) مترجم نے احتفاطاً بطور تکرار لکھا ہے (حافظ)

ضرورت و بختی چیش آنے کے پس اگراس نے اس طور پرفتم کھائی تو تہمت ندکورہ اس کے ذمہ سے دور ہوجائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اورا گراس نے نتم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دارِ الحرب میں نہ لے جانے یاؤں گا اور روکا جائے گا۔ اگرذمی نے تجارت کے داسطےامان لے کرجانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا وہتھیارساتھ لے جانے ہے منع کیاجائےگا: اس طرح اگر دریا کی راہ ہے مال تعبارت تشتی میں بھر کرنے جانا جا ہاتو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک یا دوغلام لے جانے کا قصد کیا تا کہاں کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہاں کوخدمت کی حاجت ہے مگرا یسے غلاموں کے لے جانے سے منع کیا جائے گا جن کی تجارت کا ارا وہ رکھتا ہے ہیں اگر تہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے ہے جاتا ہے تو اس سے تتم بی جائے گی۔اگر ذمی نے تنجارت کے واسطےامان نے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و ہر ذون وہتھیا رساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا کیکن اگر ذمی ندکور ان الل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے ہیں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایبا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپن تجارت کے داسلے خچریا گدھے یا گاڈی یااونٹ پرسوار ہوکر یا لا دکر دارالحرب میں جانا چاہاتو منع نہ کیا جائے گا مگر اس ہے تتم لی جائے گی کہ خچر وکشتی ورقیق جووہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں ر کھتا ہے اور ان کوفر و خت نہ کرے گا بہال تک کہ ان کو دار الاسلام میں نکال لائے گا انا بسبب ضرورت جیش آنے کے اور اگرحر بی متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہواور ان چیز ول میں سے جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز ک**و** ساتھ لے جانا جا ہاتو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر حربی ند کورکسی مسلمان یا ذمی کوکشتی یا کوئی جانو رسواری کرایہ پر وے کرلا یا ہواور یہال ہے یہ چیز واپس لیے جاتا ہوتو الی صورت میں وہ منع نہ کیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یا ذمی ان کے بیہاں ان چیز وں میں ہے کوئی چیز لے جا تا ہے تو پھر واپس نہیں لانے ویتے ہیں مگر اس کانمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں برقتم کے گھوڑ ہے وہتھیا رور قیق لے جانے سے ممانعت کی جائے گی مگر خچر و گلد ھے و بیل واونٹ لے جانے سے نہ رو کا جائے گا اور اس طرح ایک کشتی لے جانے ہے جس پر سوار ہوتا ہے اور اسباب لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے دوسری تشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے روک دیا جائے گا اور بیسب بحکم استحسان ہے اور الیں حالت میں وہ اینے ساتھ کوئی خادم خوا ہ مسلمان ہو یا کا فر ہونہیں نے جانے پائے گا اور اگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان کے کرکراع وسلاح ورقیق کے ساتھ داخل ہوا تو جو پچھ ساتھ لایا ہے اس کو لے کرلوٹ جانے ہے منع نہ کیا جائے گا اور اگراس نے چیزیں درہموں بعنی نقذ کے عوض جج ڈالیں پھراس نفذ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ و ہے ہی کہ الیں اس کی تھیں یا ان ہے افضل یو ان ہے بدتر تو و ہ ان چیز وں میں ہے کسی کودارالحرب میں نہ لے جانے بیائے گا اوراس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خرید لیں جن کوفرو خت کیا ہے یہ مشتری ہے درخواست کی کہ مجھے اقالہ کی کرلے پس مشتری نے اس بیچ کاقبل قصمینے کے یا بعد قبضہ بیج کے اقالہ کر دیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیار دویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی ندکور کو واپس کر دیا تو بھی یہی تھم ہے کہ حربی ندکوران چیزوں کو یہاں ہے نہ لے جانے

چیزوں کواینے ساتھ واپس کے جائے۔ بیمحیط میں ہے۔

یائے گا۔اگر حربی ندکورنے تیج میں اپنے واسطے خیار شرط کرلیا ہو پھراس خیار کی وجہ سے نیچ کوتو ڑویا تو اس کواختیار رہے گا جا ہے ان

ے اس بیچ کوردکرےاور بیچ کوتو ژ دے تاا۔ سے جانے و شت کر کے قیمت د دام نقلہ لے جائے یہ سوائے ایک چیز ول کے دوسرے تنم کے اسہاب کو خرید سے تاا۔۔

اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں ہے ایک کے

ساتھ رفیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیا رہیں:

اگراس نے اپنی مادیان کے عوض نر بدل لیا تو تہیں لے جانے پائے گا اور اگراس نے اسے اصل گھوڑے کے عوض پر فون بیٹی بودغلہ گھوڑ ایر لے بیا تو اس کے ستھ لے جانے ہے۔ دو کا جائے گا اور نہ لے جانے پائے گا اور نہ ہوئی گھوڑ کی اس کی گھوڑ کی سے دوڑ میں کم ہے بدل میکن بد می بوئی گھوڑ کی اس کی گھوڑ کی کے بہت مضبوط نہاوہ ہو اور اس ہے نسل کی میرزیادہ ہوتو لے جانے ہوئے گا کہ س کو بہاں فروخت کرد ہے بیکن آگر بیمعلوم ہو کہ جو گھوڑ کی اس نے وے دی ہے اس کی بہنست میگوڑ کی جس کو لے جاتا ہے اتفی کا کے سائل فروخت کرد ہے بیکن آگر بیمعلوم ہو کہ جو گھوڑ کی اس نے وے دی ہے اس کی بہنست یہ گھوڑ کی جس کو لے جاتا ہے اتفی کا حصل کر نے بیل سب ھر ہے تھی برابر ہوتو ہے جاست ہواہ جور قبق بدلے میں لیا ہے اس کی ہوتواں نے دیا ہے بی غیر کے نیس سے جاس کی ہوتواں نے دیا ہے بی غیر کو نواہ جور قبق بدلے میں لیا ہے اس جنس کا ہوجواں نے دیا ہے بی غیر جنس ہو خواہ اس ہے گھٹ کر ہو یا برابر ہو ۔ اگر روم کے دو خض حرفی امان نے کر ہمارے یہاں دفل ہو ہے ور ان دوس سے کے ہاتھ در بھوں کے بوش نے قال پھر برایک نے اس چیز کوجو سے اس طرح حاصل کی ہو ارائے ہیں جو ارائے ہوں ایک نے باتو ہو تھی دیل میں جو مسل کی ہو تھی دیل میں بیاں امان لے کر داخل جو سے باتھ کی اور اگر روم کو کو گر کی بیاں امان لے کر داخل ہوااور اپنے سے تھ کر ان کی مداح یا رفتی بی پھر سے تاہو باتو منے بیا کہ دیا تار یا ویکھ و غیرہ کی سے کا فرول کے ملک میں جو مسلم ن کے دشن میں ان چیز وں کو لے کر جو تاکہ سے تاکہ بیا کہ دیا تا سیا کہ دیا تھوں کو لے کر جو تاکہ سے تاکہ بیا کہ دیا تھوں کی میں دور کو کر جو تاکہ سے بیا کہ دیا تار کیا جو تاکہ دیا تھوں کے بیا کہ دیا تاکہ بیا کہ دیا تاکہ بیا کہ دور کو کر جو کیا کہ کو دور کی بیاں امان کے دشن میں ان چیز وں کو لے کر جو تاکہ کر جو تاکہ سے تاکہ بیا کہ دیا تاکہ بیا کہ دور کو کر جو تاکہ بیا کہ دیا تاکہ بیا کہ دور کو کر جو تاکہ کر بیا کہ کہ بیا کہ دور کر کر کر بیا کہ کر بیا کہ کو بیا کہ کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر ب

ان نے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اورائی طرح اگر ن چیزوں کوا یسے دارا احرب ہیں داخل کرنا جا ہا جن تو سلی نوں کوموادعت کے تو بھی منع کیا جائے گا اورا گرا ہے۔ ملک ہیں لے جانا چا ہجاں کے لوگ مسلما نوں کے اہل ذمہ جی تو منع نہ کیا جائے گا اورا گر اور دو حربی کے اور دو مراتا تارکا ہے اور ان ہیں ہے ایک کے ساتھ رقبل اور دو سرے کے ساتھ کی اور دو سرے کے ساتھ کرائے یا سلات جی پھر دونوں نے بہم ان چیزوں کا مبادر کر لیا یا ہر ایک نے دو مرے کی مت ع کو در بمول کے کوش خرید اتو دونوں ہیں ہے کی کو فیے چھوڑ اجائے گا کہ دوا پی خریدی ہوئی اس چیز کوا چے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے کی کو فیے چھوڑ اجائے گا کہ دوا پی خریدی ہوئی اس چیز کوا چے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے بیکس صنعت کے ہتھی ربدل لیے تو ہرایک کواختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کوا پی ملک میں لے جائے۔

اگر دونوں میں سے ایک نے بہنست دوسر سے کے بہتر لیا ہوتو جس نے دونوں میں سے خراب لیا ہو ہ وہ اپنے خراب ہوتھ یہ رکوا پنے ملک میں لے جا سکتا ہے اور جس نے بہتر سے ہو ہ نہیں لے جا سکتا ہے بلکدائ پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر و سے بمز لہ اس کے جسے کہ حر بی نے مسلمان سے ایسا مبر دلہ کیا چنا نچائی میں تھی بہتی تھی ہوتا ہے وراس طرح اگر دونوں میں سے افضل ہتھ یہ رکے بالح کو مشتر کی نے سبب خیار رویت یا اپنے خیار شرط یا بسبب عیب کر بیا ابواہتھ یاروا اپن کر دیا بہوتو بھی وہ اس کو در الحرب میں والین نہیں کے جاستا ہے بخن ف اس کے اگر دونوں نے بہتم رقیق کی سے مبادلہ کر سے دونوں رقیق کیساں خور یا ان میں سے ایک بنسبت دوسر سے کے افضل ہو اس صورت میں ان دونوں کا مبادلہ مسلمان یا ذمی و مستامن کے قرار ند دیا جائے گا ہوں درصور تیک مبردور قبق میں مساوات مختلق ہوتو جس کی ملک میں اس تیج سے جور قبق آگیا ہے اس کوا پند میں لے جائے جور آگئی ایا ہے اس کوا مناد نہ کی جائے گا اور جس نے گھٹیالیا ہے وہ منح نہ کی جائے گا اور جس نے آفضل لیا ہے اس کوممانعت (رباکا بائے گا اارنہ) کی جائے گی اور اگر دونوں نے باہم با ندمی و غلام کا مبادلہ کیا جو کی دونوں میں سے سے کا اور اگر دونوں نے باہم با ندمی و غلام کا مبادلہ کیا جائے گا اور جس نے آفضل لیا ہے اس کوممانعت (رباکا بائے گا اارنہ میں لے جائے گی اور اگر دونوں نے باہم با ندمی و غلام کا مبادلہ کیا جو کی دونوں میں سے سے کہ دار فرونوں میں سے سے کہ دونوں نے باہم با ندمی و غلام کا مبادلہ کیا کہ بی کہ ان ان گھٹی ہے کہ اس واسطے کہ رو مادہ کا اختلاف جندی کے کہ دونوں کیا ہے کہ دیا سے کہ دونوں کے اس واسطے کہ رو مادہ کا اختلاف جندی کے کہ دونوں کے اس واسطے کہ رو مادہ کا اختلاف جندی کے کہ دونوں کے اس واسطے کہ رو مادہ کا اختلاف جندی کے کہ دونوں کے بائر و کو بیک کہ دونوں کے اس واسطے کہ رو مادہ کیا دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کے اس واسطے کہ دونوں کے دیا کہ دونوں کے کہ دونوں

فعنى: ١

حربی کے امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرحربی امان لے کر وارالاسلام میں وافل ہواتو آس کو پیدارت ند دی جائے گی کہ یہاں سائی مجرتک رہے اوراہ م اسسمین اس نے فرماوے گا کہ اگرتو سال بھرتک یہاں رہے گاتو میں بچھ پر جزیبہ ندھ دوں گا پھرا گرام کے اس طرح اس سے فرمان کے بعد وہ سال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کووالیس گیاتو اس پرکوئی راہ نہیں ہے اور اگر ندگی یہیں رہاتو وہ وہ می ہواور جزیہ کے واسطے ساں اس وقت سے شہر ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہدد یہ ہے ند۔ اس وقت سے کہ جس وقت سے و وار اواسلام میں داخل ہوا ہے اور امام کو یہ بھی رواہ ہے کہ اگر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقر رکر دے مثلاً مہینہ یادو مہینے چنا نچاس کے بعد اگر وہ رہاتو ذمی ہوج ہے گا بھر جو مدت مقرر کر دی ہے اگر اس کے بعد گزرج نے کے وہ ذمی ہوگیا تو از سرنو اس سے اس وقت کے بعد سے آسندہ س ل کے وہ سطے جزیہ لے گالیکن اگر اس کے واسطے پیشر ط کر دی ہو کہ اگرتو س ل بھر تک رہاتو تجھ ہے جزیدیوں گاتو ایس صورت میں سال تمام ہونے پر جزید لے لے گا کذافی النہین ۔

پھراس کے بعد وہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دارالحرب میں لوٹ جائے ہیں گانے ہیں ہے۔ اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں مان

لے کرآ یا اور اس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج باندھا گیا تب بی سے وہ ذمی ہوگیا اور اس طرح اگراس
نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا پر قول امام مجد کے عشری رہے گی اور بنا پر قول امام اعظم کے خراجی ہوجائے گی پس خراجی
باندھے جانے کے وقت ہاں سے آئندہ سال کا جزیہ لیا جائے گا اور اس کے تن میں ذمیوں کے احکام تا بت ہوں گے چن نچہ
دار الحرب میں جانے سے منع کیا جائے گا اور اس کے وسلمان کے درمیان قصاص جوری ہوگا اور اگر کسی سلمان نے اس کی شراب
یا سور کو تلف کر دیے تو اس کی قیمت تا وان دے گا اور اس کے وسلمان کی فیمت حرام ہوگی جیسے سلمان کی فیمت حرام ہوگا کہ جو چیز اس
کو تکلیف وہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچاس کی فیمت حرام ہوگی جیسے سلمان کی فیمت حرام ہوگا دور ان باندھنے سے میراد
ہورائی لازم کر دیا جائے گا اور جب ہے اس نے سبخراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہوجائے باس کو اس زمین میں ذراعت کی قدرت عاصل ہوا سرچاس اس کے میکار چور کے بیار چھوڑر کھا ہو بھر طیک اس کی ملک میں سے فتح القدیم میں ہوا سے بیاس کو اس ذمین میں ذراعت کی قدرت عاصل ہوا سرچاس

اگر کوئی حربی جارے بہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس

عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمر دحر نی ذمی نہ ہوجائے گا:

خالی خرید نے ہی ہے ظاہر الروابیۃ کے موافق ذمی نہیں ہو جاتا ہے اور امام محمدؓ نے فرمایا کدا گر اس نے اس اراضی کو فرو خت کر دیا قبل اس کے کہاس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ سے ذمی شہوجائے گا اورا گرخراجی زمین کواجار ہ مر لے کراس میں زراعت کی تو ذمی نہ ہو جائے گا اور اگر الی زمین خراجی ہو کہ جس کا خراج موظف عنہیں ہے بلکہ بٹائی ہے اور حربی نے اپنے پیچوں ہے اس میں زراعت کی پھر جو پیچھ پیداوار ہوئی اس میں ہے امام نے خراج لیا اور خراج کا حکم اس مزارع مجم یعنی حربی پر جاری کیانہ ما مک زمین پرتو امام اس حربی کو ذمی قرار دے گا اوراس پراس کی جان کا خراج بھی مقرر کرے گا یعنی جزیہ مقرر کر نے گااورا گرحز بی مستامن نے ایسی اراضی کوخر بیرا جس کا خراج بٹائی پر ہے اوراس کوکسی مسلمان کواجار ہ پر دے ویا اورا ہام نے اس کا خراج اس مسلمان مستاجر ہے لیے اور اس کا ند ہب رہے کہ خراج ند کور ذراعت پر ہوتا ہے تو مستامن ند کور ذمی نہ ہوجائے گا اورا گرمتامن نے خریدی ہوئی زمین میں زراعت کی اور بیز مین خراجی ہے پھراس کی بھیتی جمی پھر زراعت کوالیم آفت پینجی کہ وہ ج تی رہی تو زمین مذکور پر اس سال خراج نہ ہو گا ورحر لی مذکور ذمی نہ ہو جائے گا۔اگر حربی مستامن ایک زمین کا مالک ہواور ، لک ہونے کے وقت سے چھے مہینے ہے کم میں اس اراضی پرخراج واجب ہواتو جس وقت سے اس کی زمین پرخراج واجب ہوا ہے جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہوا ہے اس وقت ہے وہ ذمی ہوجائے گا اور اس پر اس کے نفس کا جزیدواجب ہوگا کہ جس روز ہے اس کی ز مین پرخراج واجب ہوا ہے اس کے بعد ہے ایک سال گذرنے پر اس سے پیرجز مید لے لیا جائے گا۔اگر حربیہ عورت اوان ہے کر ہارے بہاں داخل ہوئی اوران ہے کسی ذمی پامسمان علیہ ہے نکاح کرمیا تو وہ ذمیہ ہوگئی اورا گر کوئی حربی ہارے بہال امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے میمر دحر فی ذمی نہ ہو جائے گا۔ میہ ا اگر کوئی معامد پیش آئے تا ہے مقدار معینہ ومقررہ تا۔ سے زراعت کنندہ جس کوکا شتکار کہتے ہیں تا۔ سے باین طور کہ وہ عورت یہو دیہ یا نفرانية ين الركب بي تقيمال

SEC M.DE

مراح وہاج میں ہے۔

اگرح بی مستامن اپنے دارالحرب میں اوٹ گیا اور کی مسلمان یا ذمی کے پاس پجھود دیعت چھوڑ گیا یا ان پر پچھقر ضدچھوڑ
گیا تو حربی ذکور کا خون بعد دارالحرب میں داخل ہونے کے حلال ہوگیا ولیکن جو ماں اس کا مسلمانوں یا ذمیوں کے پاس دارالاسد م
میں ہے وہ ویا ہی ہی تی رہے گا کہ اس کا تصرف میں لا تا حرام ہے پھر اگرح بی غذکور و بال ہے گرفتار کر کے لا یا گیا یا لفتکر اسلام اس
دارا کرب پر غالب ہوا ورح بی غذکور قل کی گیا تو اس کا قرضہ س قط ہوگیا اور جو مال اس کا وہ بعت تھ وہ فئی ہوگیا اور اگر اس کا پچھال
یہال رہمی تھا تو امام ابو یوسف کے نز دیک اس کو مرتبن اپنے قرضہ میں لے لے گا اور امام محمد نے فرمایا کہ مید مال مربون فروخت کیا
جوئے گا اور اس کے شن سے مرتبن کا قرضہ پورا اوا کر کے جو پچھ باتی بچے گا وہ بیت المال کا ہے بیٹیین میں ہے۔ گر اہل اسلام اس
دار الحرب پر غالب نہ ہوئے مگر حربی فدکور قل کیا گیا تو اس کا قرضہ و مال وہ بعت اس کے وارثوں کا حق ہے اور ای طرح اگروہ اپنی موت ہے مرگیا تو بھی بہی تھم ہے اور جو مالہا کے اہل حرب کہ مسلم نول کو بغیر قبال حاصل ہوئے میں وہ شکن خرائ کے مسلمانوں کی مصمحتوں میں صرف کیے جا کیں گی اور مانا جا ہے کہ کہ ایسے مالوں میں بازماضی کے ہے جس سے وہاں کے کا فروں کو مصمحتوں میں صرف کیے جا کیں گی اور مانا جا ہے کہ کہ ایسے مالوں میں بازماضی کے ہے جس سے وہاں کے کا فروں کو جا وہ وہ کیا اور مش بر یہ ہے ہو اور جو مانا جا ہے کہ کہ ایسے مالوں میں بازماضی کے ہے جس سے وہاں کے کا فروں کو حسیس بوتا ہے ہی جو اپیلی ہے۔

اگر حربی متامن دارالاسلام میں اپنا مال چھوڑ کرمر گیا اوراس کے وارث دارالحرب میں ہیں تو اس کا مال اس کے وارثوں

کے واسطے رکھے چھوڑ اجائے گا پھر جب وہ لوگ یہاں آئیں تو ضروری ہے کہ اپنی وارثت پر گواہ قائم کریں تا کہ مال پائیں پھراگر انہوں نے اہل ذمہ میں ہے گواہ قائم کریں تا کہ مال پائیں پھراگر ان گواہوں نے اہل ذمہ میں ہے گواہ قائم کیے تو استحسا فا مقبول ہوں کے پھراگر ان گواہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جربی نہ کوری ہم کوئی وارث سوائے ان کے نہیں جانے گا بنظر آئکہ ماں وارث سوائے ان کے نہیں جانے گا بنظر آئکہ ماں فہر کو کا کہ کوئی ستحق ظاہر ہموتو گفیل فہرکور ضامن رہے۔ اگر حربیوں کے بادشاہ نے ان کی وارث کا خطاکھ دیا تو مقبول نہ ہوگا اگر چہ خاب میں امان لے کر بھیجا گا جن بہر وہ ہے کہ یہ خط ان کے باوشاہ کا سے بیدن خط ان کے باوشاہ کا سے بیدن خط ان کے باوشاہ کا اوراس کا شمن حربی نے اپنا غلام تا جر وار الاسلام میں امان لے کر بھیجا پھر غدام نہ کو رہبال مسلمان ہوگیا تو فروخت کر دیا جائے گا اوراس کا شمن حربی نہ کورکا ہوگا یہ بسوط میں ہوا وراگر جی امان لے کر بھیجا ہوگا یہ بیاں واضل مواور دارالحرب میں اس کی بوری اور نا بالغ و بالغ اولا واور مال ہے کہ جس میں ہے گھا کہ ذی کے پاس مسلمان ہوگیا حق کی ہوگیا حق کو بیوں اور کی بھری کو بالغ و بالغ اولا واور مال ہے کہ جس میں سے پچھی کو ذی کے پاس وہ تیا ہوگیا حق کی کہر گی ہوگیا وہ کا باروحملہ وہ آزاد مسلمان رہا پھراس وارالحرب پر کشکر اسلام غالب آیا تو بیسب جو نہ کور ہوا ہے فئی ہوگا یعنی اس کی بیوی اولا وصفارہ کباروحملہ وہ آزاد مسلمان رہا پھراس وارالحرب پر کشکر اسلام غالب آیا تو بیسب جو نہ کور ہوا ہے فئی ہوگا یعنی اس کی بیوی اولا وصفارہ کباروحملہ وہ آزاد مسلمان رہا پھراس وارالحرب پر کشکر اسلام غالب آیا تو بیسب جو نہ کور ہوا ہے فئی ہوگا یعنی اس کی بیوی اور اور کہار کور بھرالے کی بیوی اولا واور مال ہے کہ جس میں دور کور کے ان کے بیاں مسلمان ہوگیا کہ کور کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ کور کیا ہوگیا ہوگی

مال دد بعت سب فئی ہوگا اوراسی طرح اگر اس کی بیوی حامد ہوتو جولز کا یالز کی اس کے پیٹ میں ہے وہ مجمی فئی ہوگا ہے ہدا ہے میں ہے۔ اگر مقتول لقیط ہوا ور اس کوملتقط نے یا کسی دوسر ہے نے لک کیا:

اگر اس مسئنہ میں اس کی ولا دہیں سے کوئی بچیگر فتار ہوکر دارالاسدام میں آیا تو وہ اپنے ہاپ کی تبیعت ہیں مسلمان ہوگا گر وہ جیسافئی بعنی مال غنیمت تھا ویسا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی من فی نہیں ہے بیٹیین میں ہے اور اگروہ دارالحرب ہی مسلمان ہوکر دارالاسلام میں چلا آیا بھر اس دارالحرب پرلشکر اسلام نے غذبہ پایا تو اس کی اولا وصغار جودارالحرب

ے۔ یہ بوفر مایا کہ جو مالبائے الل حرب بغیر قبال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مرادا سے مال ہیں جیسے زیمن حاصل ہوئی کہ وہاں کے لوگوں کو جائے وطن کر ویا اور وہ اس پر راضی ہوئے کہ قبال نذکریں گے تم زیمن لے وہم یہاں سے جے جا کیں گے مثل یا جزیہ ہے کہ بغیر قباں حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہنے قبال ہو چکا ہوا وریٹر خرض نہیں ہے کہان باتوں میں مثل اس کے ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے اا۔ ملمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

اصل یہ ہے کہ جو تفس جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے یہ دردلیل ظاہری ہے گئی جس مقام پر جو تنہ ہو مقام اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ بیٹی جس مقام اس اور او و بہ است ملا بات و نیر و مسب کے اتو ی ہیں چنا نچہ آئر سی چھوٹے لئشر اسلام نے جو ہتی کسی سردار کے موائے اہام اسلمین کے جہ وَ مُر سَلَ مَن الله ہے ہیں یہ مسلمانوں کے وَمیوں میں ہے جہ وَ مُر سَلَ اسلام ہے ہیں یہ مسلمانوں کے وَمیوں میں ہے ہیں اور ان لوگوں نے ہم کو دارال سلام ہے اسر کیا ہوراس لئشر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو وارالحرب میں امان سے کر تجا رہ کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو وارالحرب میں امان سے کر تجا رہ کہا گئا تا ہا ہے داخل ہو ہے تھے یہ ہم لوگ اہل حرب کے مام سام ہی ہیں امان سے کر تجا رہ ہی تیا ہو اسے داخل ہو ہے تھے یہ ہم لوگ اہل حرب کے مام سیر سے واسے داخل ہو ہے تھے یہ ہم لوگ اہل حرب کے بیم اسر سے والی اور انہوں نے اسلام کی علامت ہی تھی ہوں ہے گئا ہو ان اسلام کی علامت ہی تھی ہوں ہے گئی جو اسے داخل ہو ہے وہ وہ کی کیا تو ان کے برتارو نہوں نے اسلام کی علامت ہی تھی ہوں ہو تھی ہی تھی ہو جو نے کہ اور الحرب ہو جانے کیا ہورائی کی علام میں ہو تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہوں ہو ہو نے کے بعد دارالحرب میں کی قیدی میں ایکی علام می ہی تیں اسلام کی علامت ہو تھی تھی ہی تھی ہی تھی ہے۔

، اس الشخر میں سے بعض نے ان قید یوں پر گوا ہی دی تو قبول شہوگی اس واسطے کہ بید گوا ہی اپنی ذات و نفع کے واسطے

ہے اورا کرتا جروں (۱۰ر حرب میں جومسلمان تا جریال ہے رہے جین منہ) سفے ان قیدیوں پر گوا ہی دی تو مقبول ہو گی اس وا سطے کہ ان کی ن قید یوں میں شرکت نہیں ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل کشکر میں سے بعض کی گوا ہی ان پرمقبوں ہوگی اور بیا ختار ف اس جہت ے ہے کہ وضع مشد مختلف ہے لیعنی سیر کبیر میں صورت مسکد میں ہے ہے کہ بڑ الشکر جہ دکر کے ان کواسیر کر کے ما یا ہی ا ہی صورت میں شرکت عام ہوگی اورا کی عامشرکت ایک گواہی قبو ں ہوئے ہے مانع نہیں ہے جیسے دوفقیروں کی گواہی ہیت المال کے واسطے ہوتی ہے کہ شرکت تم مفقیروں کی علی المعوم ہے اور یہاں وضع مسئد جھوٹے تشکر میں ہے اور ایسی شرکت خاص ہے ہیں بیقیول گوا ہی ے ، خع ہوگی اورا گراہل ذمہ نے ان قید یوں کے نفع کی گوا ہی دی بایں طور کہ بیلوگ مسلمان یا ذمی بین تو ایسی گو ہی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ بیہ امیوں کی گوا بی مسلمانوں پر جے بیرکافی میں ہے۔

@: Jusi

ے ایسے ہدیہ کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سر داریشکر کے پاس

جینچ اگرمسلمانوں میں ہے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت، حاصل نہیں ہے مدریہ

بهيجاتو بهربيه خاص أسي كاموگا:

ا ما معجد ّ نے فر مایا کہ وشمنول کا باوش ہ جو بدید لشکر اسلام کے سردار کے باس یا امام اسلمین کے باس جولشکر کے ہمراہ ہے جھیجے تو س کے قبول کرنے میں آپھھ مضا کقہ نہیں ہے اور بیہ ماں بدیہ مسلمانوں کے واسطے نئی جائے گا۔ای طرح ا<sup>ا</sup>سرم جو پور کے ہ دش و نے مسلم نوں کے قائدین میں سے سی قائد کے پیس جن کوقوت منعت حاصل ہے مدید بھیجا تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔ اگر مسلمہ نو ں میں ہے کی ایک بزرگ مسلمان کے یاس جس کوتوت منفعت حاصل نہیں ہے ہدیہ بھیجا تو یہ ہدیہ خاص ای کا ہوگا منتقی میں مکھ ہے کہ اگر کوئی گروہ لشکر دارالحرب میں داخل ہوا اور اٹل حرب نے اس کشکر میں ہے کسی کشکری یا قائد کو ہدیہ بھیجا تؤ و ہنیمت ہو گالیکن اگر اس طرح تعفیل مجمر دی گئی ہو کہ جو چیز جس کو مدیلیجی جائے وہ اس کی ہوگی تو ایسا ہی ہو گا اوراما مشخر نے فر مایا کہ اس طرح آگر ضیفہ کے ماموں میں ہے کس مال کو جب کہ خدیفہ نے اس کو سی کام کے واسطے بھیجا ہے کوئی چیز ہدید دی گئی تو خلیفہ کو پ ہے کہ بیرماں مدیداس مامل ہے نے کرمسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دے بشرطیکہ مدیددینے والے نے اپنی خوشی خاطر سے س کومدیہ بھیجا ہواورا گریا کو مجبوری بھیجا ہوتو جا ہے۔ کہ میریہ دینے والے کووالیس کر دے اگر اس پر قا در ہواورا گرنہ قا در ہوتو اس کو بیت انها ب میں رکھ دیے اور اس پریمبی قصہ جواس کی ہابت گذراہتے گریر کر دیے اور اس کا حکم مثل مال غط کے ہو گا اورا گرمسلما نوں کا کوئی کشکر دار لحرب میں داخل ہو پھراس کشکر کے سرو ر نے دشمن کے ہا دشاہ کو پچھے میریہ بھیجانو اس میں پچھمضا کقہ نہیں ہے پھرا ً سراس کے بعد دشمنوں کے ہاد شاہ نے بھی مدیہ بھیجا تو دیکھ جائے گا کہ دشمنوں کے باد شاہ نے جو بچھ مدیہ بھیجا ہے اگر اس کی قیمت اس مدیہ کی تیمت کے برابر ہو جوسر دارکشکر نے وشمنوں کے ہا د شاہ کو بھیجا تھا یا اس سے خفیف زیادہ ہو کہ اینے اندازہ میں ایسا نقصان

لے کافروں کو جی سلمانوں یہ ہےاور پیچائر نہیں ہے تا کہ لیٹنی کشکر کے سردارے نیچی تھوڑی نوج کے جوافسر ہیں ان ہیں ہے کسی پاس ہمیجا بشر طیلہ اس کوانی ما تخت فوج ہےا۔ی توت ومنعت حاصل ہو کہ دفع کر سکے اگوند پہنچ سکے اللہ سے اس کی توضیح قبل ازیں ایک دو ہارگز رچکی و ہاں پر دیکھیں اللہ اُنف تے ہیں تو وہ طب صفۃ سردار لشکر کے واسطے ہوگا اور اگر ہدیہ بادشاہ وشمنان اس قدر زیادہ ہوکہ وگ ایسے نقص ن کواپنے اندازہ میں نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے بقدر ہدیہ امیر لشکر کے امیر کا ہوگا اور جس قدر زیادہ ہووہ غنیمت ہوگا قال المهر جم قور لوگ اپنا اٹھاتے ہیں تو اس میں سے ایک نے مثلاً دس روپیہ قیمت اندازہ کی اور اندازہ میں ایسا نقصان اٹھاتے ہیں اس کے بیم عنی ہیں کہ جولوگ مبصر ہیں ان میں سے ایک نے مثلاً دس روپیہ قیمت اندازہ کی اور باقی اندازہ کرنے والے اس دس اور سرٹر ھے دس میں انداز کرتے ہیں تو بیا و صادر ہم زیادتی ایک زیادتی شار کی جاتی ہے کہ جولوگ اپنا اندازہ میں اٹھا جاتے ہیں بلکہ گویا بیزیادتی ہے اور اگر مثلاً ہدیہ بادشاہ حربیاں بارہ یا پاندرہ روپیہ یا ذیادہ ہوت اور جہاں کہیں بیمبارت مذکور ہاس کا بہم طلب ہے۔

ای طرح اگرامیر تنوز کے خربیول کے بادشاہ کو بدیہ بھیجا اور باوشاہ ندکور نے اس سے دو چند یازیا دہ بدیہ بھیجا تواس میں بھی بہی تھی ہی تھی ہے گئی اس میں سے بقدر بدیہ بردار موصوف کے سردار موصوف کا ہوگا اور باتی جس قدرزا کد ہے وہ سب بیت المال میں داخل ہوگا اور اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے تلعول میں سے سی قلعد کا یا شہروں میں سے سی شہر کا محاصرہ کیا اور اس حالت میں امیر شکر نے حربیوں کے باتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیا تو اس کے شن کودیکھ جائے گا کہ جو شن حربیوں نے دیا ہا آر اس چیز کی قیمت سے فقط اس قدرزیادہ ہوجس قدر ہوگ اپ آر اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جائے ہیں تو یہ پورائمن امیر ندکور کا ہوگا اور اگر شن ندکور زیج ندکور کی قیمت سے اس قدرزا کد ہوکہ لوگ اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جائے ہیں تو یہ پورائمن امیر ندکور کا ہوگا اور اگر شن ندکور زیج ندکور کی قیمت سے اس باب سے جات اندازہ کرنے میں ایس کے اندازہ کرنے میں ایس کے باتھ فروخت کرنا کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ کردہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیزوں کا کھی کھی کے اس کے بی تھو ہو دوخت کرنا کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ کردہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیزوں کا محمد کھی کھی کے اور ایا کہ کردہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیزوں کا کھی کھی کے اس باب سے بیمجیط میں ہے۔

(C): C/1

## عشروخراج کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

اگرزین کے مالی کر اس مقاسمہ یا موظف لے جائے یعنی خراج تو وہ زیبن خراجی ہے اور اگر دسوال حصد لیا جائے تو وہ و نیبن خراجی ہے اور اگر دسوال حصد لیا جائے تو وہ و نیبن عشری وخراجی پس زیبن عرب سب عشری ہے اور یہن عشری وختم کی ہوتی ہے عشری وخراجی پس زیبن عرب سب عشری ہے اور یہن عرب کے میڈ بین عرب کی مذیب سے تاکہ وعدن تا اقص کے پیز بیان تہا مہ وحجاز و مکہ و یکن وطا نف وعمان و بحر بین کی ہے اور امام حجمہ نے فر مایا کہ زیبن عرب کی عذیب سے تاکہ وعدن تا اقصائے و موسی حجم اور سواد عراق کی بھی زیبن ایس جی پس جو زیبن اس میں سے جمیوں کی (کھودی گئی) نہروں سے پینچی جائے اور وہ فراجی موسی اور سودا عراق کی صدطولی تبحوم موسیل سے تازیبن عبادان و صدعوضی زیبن صلوان کی منقصع الجبل سے تا اقصائے زیبن قاد سیہ ہو منسل بعد یب ازاراضی عرب ہے ۔ ماسوائے اس کے ہم ملک جو بعنوت (جمروظب) فتح کیا گیا اور وہاں کے لوگ مسلمان نہ ہوئے اور امام نے ان لوگوں پراحسان کیا تو بیزیبن خرجی ہوگی اگر اس زیبن کوخراجی یا فی پہنچتا ہو۔ جو ملک بیسلم فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجاجہ بن کے لوگوں نے خراج قبول کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجاجہ بن کے لوگوں نے خراج قبول کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجاجہ بن کے لوگوں نے خراج قبول کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجاجہ بن کے لوگوں نے خراج قبول کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجاجہ بن کے لاگوں کی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بو میں کوفت کی کوفت کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کوفت کوفت کوفت کی کوفت کوفت کوفت کے کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کی کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کی کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کوفت کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کوفت کی کوفت کی کوفت کوفت کوفت کوفت کوفت کی کوفت کوفت کی کوفت کوفت کوفت کوفت کوفت کوفت کی کوفت کوفت کوفت کی کوفت کوفت کوفت کوفت کی کوفت ک

درمیان تقلیم کر دیا تو وہ عشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ اہام ان کے تن بیس پھے تھم کرو ہے وہ لوگ مسلمان ہوگئے تو اہام کو اس اراضی کی بابت اختیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقلیم کروے پس وہ عشری ہوگی اور جا ہے مسلمان ہوگئے تو اہام کو اختیار ہوگا جا ہے اس اراضی پرخراج باند ھے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے انہیں کے پاس دہنے وے جراس کے بعد اہام کواختیار ہوگا جا ہے اس اراضی پرخراج باند ھے بشرطیکہ خراجی یا تی ہے۔

بلا دِعِم میں سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ سے فتح کیا اور اس میں متر د د ہوا کہ آیا ان لوگوں بران کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آز ادکر کے ان کی زمین ان کے یاس چھوڑے ...

جس ملک کے نوگ بطوع کے خود مسلمان ہو گئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں ہے اگر کوئی زمین قبر وغلبہ ہے فتح کی گئی حالا نکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے پھر وہ لوگ بعد فتح ہوجانے کے مسلمان ہو گئے اور امام نے اراضی نہ کور ان کے پیس چھوڑی تو ان کے پیس چھوڑی تو ان کے پیس جھوٹری تو بلک کہ امام نے قبر وغلبہ ہے فتح کیا اور اس محر دو ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے سی تھا حسان کرے اس پر عشر باند ھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو چھوڑے اور اراضی کو خاتمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پر عشر باند ھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عشری کر دیا چھوڑی اور اراضی کے ساتھ احسان کر بے قواحسان نہ کور کے عشری کر دیا جس تھا حسان کر بے تو احسان نہ کور کے عشری کر دیا جس نے اس اراضی کو اور اس کی گرونوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر بے اور اس طرح آگر ذمین میں جاتھ اور ای طرح آگر ذمین میں جاتھ اور ای منقطع ہوگیا اور وہ عشری پانی سے تینی جانے گی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی بیر محیط میں ہے۔

خراج قفیر ایک در ہم ہے جریب رطبہ پریانج درہم ہیں جریب کرم لینی بھلواری انگور بردس درہم ہیں:

اگرکسی نے ارض موات کے کوزندہ کیا کہ اگر بیز مین اراضی خراجی ہوتو خراجی ہوگی اورا گرتحت عشری ہے ہوتو عشری ہوگا تو اس پرخراج ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ اس زمین کا زندہ کرنے وارا لینی آباد و مررد ع کرنے والاسلمان ہو۔ اگر ذمی ہوگا تو اس پرخراج با دھا جائے گا اگر چہوہ تحت عشری ہے۔ اراضی بھرہ ہمارے وہاج میں ہے۔ خراج دوقت کو ہوتا ہے خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں ہے شل پانچوال حصہ یا چھٹا حصد وغیرہ کے بدھ دیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتخاع محصد وغیرہ کے بدھ دیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتخاع کرنے پر قابو حاصل ہوتو خراج وظیفہ بیت کہ ما لک زمین کے ذمہ پھووا جب کرد یا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتخاع کرنے پر قابو حاصل ہوتو خراج دیا گوراس کے ذمہ متحت ہوگا یا قاوی قاضی خان میں ہے۔ خراج مقاسمہ متحتی بہ پیداوار ہے اور زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج کہ کورشل عشر زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج کہ کورشل عشر کرا جب بہ بہ بہ بہ بہ بیل کے واجب نہ ہوگا بیتا تا رخانیہ می ظہیر ہی ہے منقول ہے اور خراج وظیفہ اس تفصیل سے ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ ارضی خراج بائد ہی جر دیب برجوز راعت کی صلاحیت رکھتی جائے اور جائے ایک درہم ہی کورشل عفور دیا تو خراج بائد ہو کہ کور کہ میں کو دیتا ن وغیرہ کے بحسب طاقت خراج بائد ہو کے گا اور انتہا کے طاقت یہ ہے کہ خراج اس کی نصف پیداوار تک چینچ اور بستان ہرائی اراضی ہے کہ ویاروں سے گھری ہو جائے گا اور انتہا کے طاقت یہ ہے کہ دور اور سے گھری ہو

لے۔ اپن خوشی خاطر ورغبت در ضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے الہ علی اراض موات وہ زمین جو تھن پیکار پڑی ہواور کسی طرح کی متفعت ازقعم زراعت وغیرہ اس سے حاصل شہوتی ہواوراس کا زندہ کرنا ہے کہ اس بیس زراعت کرے الے

وراس میں در ختان خریااور در ختان انگورو دیکر شجار <sup>ا</sup> بہوں اورائی ظرح بہوں کہ در تھوٹ کے درمیان کشاد و میں زراعت ممکن بو اورا گرا شجار با بھما بیئے پنجان بہوں کہ اراضی میں زراعت ممکن نہ بہوتو و ہ کرم یعنی میار دیواری کا باغ انگور بوگا کندافی الکافی ۔

حریب ذرائ ملک ہے ساتھ ہاتھ مرجع رقبہ کا نام ہے اور ذرع ملک سات مٹھی کا ہوتا ہے جو مام او گوں کے ذریع ہے ا تیں مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کتاب العشر والخران 🔭 کی عبارت ہے اور ﷺ اسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ امام محکمۂ نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقوں امام محکہ کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیون ہے اور یہی تقدیریتمام اراضی کے حق میں لہ زم نہیں ہے بلکے شہروں کے اختلاف سے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں بیں ہرشہر میں و بال کے لوگوں کا رواخ معتبر ہوگا اور تضیر ے مراد صاع ہے اپس وہ آتھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے حد رمن شرعی ہوئے اور بیامام عظم وامام محدٌ کا قول ہے اور یہی پہلا قول امام ابو یوسف کا ہے اور پیقفیز گیہوں ہے ہوگی چنا نچے تناب العشر والخران کے ایک مقام پر یوں ہی لکھا ہے اور دوسرے مقام یراس کتاب میں مکھا ہے کہ جواس زمین میں بویا جائے اس اناج سے میڈنفیز ہوگی اور یہی سیجے ہے اور جائے کہ بوں کہا جائے کہ میہ فقیر مع دولب ا تا نے کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں گفتگو ہے۔ بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی جیں کہ ، ہے والا ہ حیری میں ے ناپنے کے وقت تفیر کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشادہ رکھ لے اور جس قدرا ناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کوتھا ہے رہے اور قفیز مع اس انات کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ نا ہے والا قفیز کو پُر کرے پھر قفیز ک چوٹی پر ہاتھ پھیرے حتی کہ جو وانداس کی چوٹی پر جیں وہ اً سر پڑیں پھر اس قفیز کو عاشر (وہ فخص جؤشر پنے ئے البھے متر رہے ہور) ل تھیلی میں ؤال دے پھر ڈعیری ہے دولپ بھر کے زائداس کی تھیلی میں ڈال دے اب جاننا جا ہیے کہ بیمقدار ندکور جوخراج موظ ہے آرار دی گئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے جا ہے ، لک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زر عت کرے یا گئی مرتبہ زراعت کرے۔ بخلاف خراج مقاسمہوعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہوعشر میں ہیداوار کا کوئی حصہ وا جب ہوتا ہے ہیں مکرر پبیداوارے تکررو اجب ہوگا۔ پھر میدمقدار اخراج جوہم نے بیان کی ہے میہ جب ہی واجب ہوگی کداراضی کوان کواو اٹی ک طافت ہو بیٹن اس کی پیداواراس قدر ہوکہ اس پرخراج یا ندھا جا ہے اورا گراراصی اس کی طاقت ندرگھتی ہو یا بی طورکہ اس کی پیداو رکم ہوتو جس مقدار تک اس کی حافت موو ماں تک گلسا دیا جا ہے گا ہی جووضیفہ حضرت عمرٌ نے مقرر کیا ہے سراراضی کواس کی برواشت کی طافت نہ ہوتو اس ہے تنہیں یہ بالا مماع جائز ہے اور رہا ہیا مرک اس وظیفہ سے بڑھو ینا جب کداراضی کواس بڑھتی کی طاقت ہے بایں طور کہاس ک پیداوار بہت کثرت سے ہے تو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پر وظیفہ مقرر کر دین حضرت عمرٌ سے صا در ہوگیا ہے اس پر زیاد ہ کر ویتا ہولا جماع جا نزجیس ہے۔

خراج مقاسمہ کی تفتر برا مام المسلمین کی رائے کے سپر د ہے:

اس طرت اگرتسی اوراہام سے ان اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے ضی وظیفہ مقرر کرن صاور ہوگی ہوتو ان پر ہڑ ھانا بھی 
ہوا جمائی نہیں جامزے اگر چہ بیہ راضی اس زیادتی کی ھافت رکھتی ہوں اور اگرای امام نے اس اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ ب
بر ہر وظیفہ مقرر کر دیا پھر اس وظیفہ پر تبظر ھافت اراضی ہڑھانے کا قصد کیا تو اس کو بیاروانہیں ہے گر چہ اراضی کو زیاد و فرائ موظف میں ہروا شت کرنے کی طافت ہواور اس طرح آگرائی امام نے جا ہا کہ اس وظیفہ سے تحویل کرکے دومر اوظیفہ مقرر کرے یہ فن مثن پہنے ور ہموں ہے اس کا خراج تھ اب اس کو تو ایل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چا با یہ خراج متا سمہ بندھا تھا اس کو تو انہیں اور اگر اس نے وظیفہ ندگورہ ہے بر ھا کر ما لکان اراضی پر زیادہ ہا ندھ دایا ہے کو بل کر ان بر وہر اوظیفہ مقرر کیا اور ان پر اس کا حکم دے دیا اور بدائ نے اپنی رائے ہے کیا پھر اس کے بعد دوسر انحف والی ہواور وہر کی رائے اس کے خلاف ہے تو دیکھا جائے کہ اگر والی اوّل نے جو پھوان پر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہے تو جو پھا وہ بر انحل اوّل نے جو پھوان پر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہے تو جو پھر اور نے کہ ہے دوسر ابھی اس کو چاری رائے اور ان کر ان اوّل نے جو پھوان پر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہوتو اراضی و دیکھ جائے ۔ اس کو چور کی ہول تو بھی جو پھوا والے نے اس امر کو بغیر ان کی خوشی خاطر کے کیا ہوتو اراضی و دیکھ جائے ۔ اس کو چور کی ہول تو بھی جو پھوا والے نے اس ہوسے وہر اور بی اور بیل امام کہ ہما ہو کہ ہول اور باتی مستد ہما ہا گہو تو دوسرا امام اس فعل و جو اوّل نے کہا ہو کہ ہول اور باتی مستد ہما ہا گہو دوسرا امام اس فعل و جو اوّل نے کہا ہول ہو وہ بدھن چا ہتا ہے اور اس نے وظیفہ حضر ت عمر ہے دو اس کیا ہول ہو بدھن چا ہتا ہے اور اس نے وظیفہ حضر ت عمر ہو دو ایتوں بیل سے ایک روایت کے موافق و بنا ہر تو کی امام الموافق ہو بنا ہو اور اس کے وظیفہ حضر ان مقاسم ہو سے کیاں امام اعظام کے بیاں امام اس میں جو بو اور بنا ہر دو ایتوں میں ہو بیا ہو اور بنا ہر دو ہو کہ فر ہو یا موسف ہو بیا بی نوار سے ایک روایت کے موافق و بنا ہر تو اس می ہو بیا بی نواں سے دوروا تیوں بیاں امام اعظام کے بیاں امام اس می موسول ہو یا مورد بیا خراج مقاسم ہو اس سے دوروا تیوں بیا ہو ہو اور ان میں ہو بیا بی ہو ہو اور ان ان اور بیا ہو اور سے دوروا تیوں بینا ہو اور ان کی سے وہ دی فر ہو یا معلمان ہو سفیر ہو بیا بی بو ہو اور ان اور ان ان اس می موافق ہو مورد یا عورت ہو یہ مورد اس سے دوروا تیوں بی نوا اس سے ذوروا تیوں کیا میاں ہو دی فر ہو یہ مورد ہو یہ عورت ہو یہ مورد ہو یہ مور

۔ گرعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کونقصا ن نہیں پہنچ یا تو ما مک زمین پر اس کا عشر واجب نہ ہوگا اورا گرزراعت نے اس میں نقصا ن پہنچ یا ہے تو ما مک زمین پر اس کاعشر واجب ہوگا گو یا مقدار نقصا ن کے عوض ما مک ن نا صب کو اجارہ پر دی ہے بین اوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کس نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دی در حالیہ وہ زمین فارغہ ہے بینی اس میں کھیتی وغیرہ موجود نہیں ہے ہیں اگر س لیں ہے اس قدر مدت ہاتی ہو کہ اس میں مشتری اراضی ند کور میں اگر سکتا ہوتو مشتری ند کور پر خراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہویائے کی ہو۔ اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے ہاتی ندر ہی ہوتو اس کا خراج ہائع کے ذرحہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں وجو کی گئیتی کا مشتری زراعت کر سکے ہاتی ندر ہی ہوتو اس کا خراج ہائع کے ذرحہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں وجو کی گئیتی کا مشتری خراج ہو جانے ہوئے ہوئے کہ اس میں تیار ہو کر کا شنے کے لائق ہوج ہے یہ اتی مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہے کہ مقدار مدت تین مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہوئے وہ نہ نی اختلاف ہے اور نقوی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین مہینہ ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہوں کو ملی ہوں اگر زمین میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور اس دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئو کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہوں اور این دونوں میں سے ایک ہا گئع کو ملی ہے اور سے دور پر سے دور

دوسری مشتری کوسیر دکی گئی ہے:

ا گرکسی نے زمین خراجی خریدی اورمشتری کواتنا وقت نه ملا که جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ ہائع ہے اس کووالیس لے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔اگر ما لک نے کا شتکار ہے اپنی زمین نکاں لی صالا نکہ اس کے قبضہ میں تھی اور وہ رو کئے پر قادر نہیں ہے پھر سلطان نے س تمام پر کا شتکارے خراج سے لیا تووہ مالک ہے خراج ندکور کے مثل واپس لے گااور ظاہر الرواینڈ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور یمی سیجیج ہے بید وجیز کر دری میں ہے۔اگر زمین میں دوقصییں رہیج وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں ہےا کیک باکع کوملی ہےاور دوسری مشتری کوسپر دی گئی ہے یا با کع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اپنے واسطےایک ایک پیداوار کوحاصل (ہرایک کوا تناوقت ملاہے ) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصد رالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کمیاہے بیمجیط میں ہے۔ ایک شخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اسی طرح فروخت کی بہاں تک کہ سال گذر گیا اور زمین ندکور ان میں ہے کئی کے ہاتھ میں تین ماہ نہیں رہی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہوگا اور مشائخ نے فرہ یا کہاس مسئلہ میں سیجے تھم رہے کہ دیکھ جائے کہا گرا خیرمشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تمن ماہ باتی رہے ہوں تو زمین ندکور کا خراج اس پر ہوگا کسی نے الیں زمین فروخت کی جس میں تھیتی ہے جو ہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے پس زمین کومع اس تھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر بوگا اور اگر تھیتی میں دانہ بستہ ہو کر تھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہوتو فقیہ ابو البیث نے ذکر فرمایا کہ بیہ بمنز لدالی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغہ لیعن کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اوراس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں بعنی کٹی ہوئی کھیتی فروخت کی اور بیسب اس وقت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج بیتے ہول اوراگر شروع سال میں خراج لیے ہوں بطور تعجیل کے تو میحض ظلم ہے کہ نہ یا نُع پر واجب ہونا ہے اور مشتری پر اور اگر کسی مختص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قربہ ہے جس میں بیوت ( کوٹریاں دعویلیاں)ومن زل میں جن کووہ کرایہ پر چلا تا ہے یا تہیں چلا تا ہے تو اس قربیہ کی بابت چھوا جب نہ ہوگا۔

ا گرکسی فخص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط کے ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

ورختان خرمانگائے اور اس کواپٹی منزل (جس میں رہتاہے) ہے فارج کرویا تو اس پر پچھووا جب شہوگا اس واسطے کہ ماہتی زمین بھی تا بع (جس میں رہتا ہے ۱۶ منہ) وار مذکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بتایا پس اگر وہ اراضی عشری میں ہے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہو گا بیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے زمین خراجی خربیری اوراس میں مکان بنایا تو اس برخراج واجب ہوگا اگر چہاس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باقی رہی ریمجیط میں ہے۔اگر سعطان نے خراج ز مین کو ، مک زمین کے داسطے کر کے بدون اس ہے وصول کر ہے اس کو دینے کے اسی پر جھوڑ دیا تو امام ابو یوسٹ کے قول پر جائز ہے بخد ف قول مام محمد کے اور فتوی امام ابو یوسٹ کے قول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج سے یانے کی اہلیت رکھت ہواور ای جواز مذکور پر قاضیو ن اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوااگر سلطان نے اس سے طلب نہ کیا تو ما مک زمین پر واجب ہے کہاس کوصد قد کر دے اور اگر بعد صب کرنے کے بطور خودصد قد کر دیا تو اس کے عہدہ ہے ہری و خارج نہ ہو گا بیفقاوی قاضی خان میں ہے وراگر عامل نے بدون علم سطان کے کاشتکار پرخراج حچوڑ ویا تو حلال نہیں ہے اگر چہ کا شتکار ندکور کوخراج میں ہے یانے کی اہلیت رکھتا ہو ہید دجیز کروری میں ہے۔ امام محد ؓ نے فرمایا کدا گر سطان نے عشر کو مالک زمین کے واسطے کردیا توبیہ جا ئزنہیں ہےا در بیتھم بالا اتفاق ہےاور پینے الاسلام نے ذکر کیا کہا گرسط ن نے عشر کو مالک زمین پر حجوژ دیا تو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل رید کہ غفلت ہے چھوڑ ا ہایں طور کہ بھول گیا تو الی صورت میں جس پرعشر واجب ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ بقذر عشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم یہ کہ قصد آیا و جود اپنے علم کے چھوڑ ااور اس میں بھی دوصور تیں ہیں اول آئکہ جس پرعشر وا جب ہوا ہے وہ غنی ہے تو الیںصورت میں بیرمال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المارخراجی ہے نکال کربطور تا وان کے بیت الما رصد قدمیں داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پر واجب ہواہے وہ فقیر ہولیعنی عشر کی ج نب حاجت مند ہوتو اس پر اس کا حچھوڑ وینا جا نز ہے اور بیاس پرصدقہ ہوگا پس جا ئز ہوگا جیسے کہا گر اس سے لے کر پھر اس کو معرف خراج کے طور پر دے دیا تو جا تزہے ہیرڈ خیرہ میں ہے۔

مشائخ المنايخ المنايع فرمايا كه جس كاشتكار نے اونی واعلیٰ دوكاشتوں میں ہے اعلیٰ كوچھوڑ كرا دنی كی طرف

بلا عذرانتقال كياتواس براعلي كاخراج واجب موكا:

 خرائ جمع نہ کیا ج نے گا جا ہے زمین عشر میہ ہویا خر جیہ ہو۔اگر تھے استے کے واسطے کوئی زمین عشری یہ خراجی خریدی قو زمین ند کور کاعشریہ خرائ واجب ہوگا اور زکو ق تنج رت لازم نہ ہوگی میر مجیط میں ہے۔اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وامام محمد کے فرمایا کہ اس سے خراج کی اراضی کے آباد کرنے و پیدا وار کرنے و معمدات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج اوا کریں تو امام کو بیا خشیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردو سرے کی ملک میں وے وے یہ ذخیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بریار چھوڑ رکھا تو؟

کتاب العشر وخراج میں فرایا کہ اگر اراضی خراجیہ میں سے کسی زمین کا مالک اس کی کمائی سے عاجز ہوا اور اس کو معطل کے چھوڑ دیا تو امام کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ سے حقص کے قبضہ میں دے ویے جواس کی پرو خت کرے اور اس کا اخراج اور آجرت سے کا اخراج اور آجرت الا کہ معلل کے اور اجرت سے کا خراج اور آجرت کے اخراج اور آجرت کے اخراج کی کو مالک کے واسطےر کھی چھوڑ سے ایس ہے امام محمد نے زیادات میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر اجارہ پر لینے وا ما کو کئی اس کے حصہ بٹل پر الیسی زمین دی جاتی ہود ہے دے چھر مالک نے میں کے حصہ بٹل سے العقر خراج کے لیکر برقی کو مالک نے واسطےر کھی چھوڑ سے اور اگر بٹ کی پر یہنے والا بھی کوئی نہ طفو اسٹے خص کو و سے دی جواس کی پر الین ذمین دی جاتی ہود ہے دے چھر مالک نے میں کے حصہ بٹل سے لیند رخراج کے لیکر برقی کو مالک نہ بین کے واسطےر کھی چھوڑ سے اور اگر بٹ کی پر پہنے یا تو سے میں سے ایک بڑے ہو گھوڑ سے اور اس کے جواز کی وجہ دو باتوں بٹل سے ایک پر ہے یا تو بید کہ جو پھواس سے ایک بر ہے یا تو بید کہ جو پھواس سے ایک بر ہے یا تو بید کہ جو پھواس سے ایک بر ہے یا تو بید کہ جو پھواس سے ایک بر ہے یا تو بید کہ جو پھواس سے ایک بر ہے یا تو بید کہ بری کو مالک کی ہے بار مام کو در اسٹے کہ والم میں کو تو وہ دو باتوں سے سے ایک کو وہ دو باتوں سے سے ایک بری سے اور بالی کو وہ دو تو کر سے دور اسٹے کہ اس کو فروخت کر کے اس کے خواس کے اس کو وہ دو تر کر کے اس کے خواس کے دور کھیں کے میام ابولو یوسٹ والم اور بوض نے فر کر وانسی سے اور بعض نے فرو میا کہ فرو اسٹے کہ اس کو وہ دو تر کر کہ اس کو بری کو بات کہ دور کھی ہو بری کو بری کو میں کہ کھی جر روانہیں ہے اور بعض نے فر مالک کو وہ دت کر کے اس کو اسٹے کہ بال کو وہ دت کر وہ بین کہ بی نہ بیا ہم اس کو گھوڑ کہ امام میں کو تو تر ہیں گھو جر روانہیں ہے وہ بری کو بولے کے دور کو تر بری کو تر بینی کو بری کو تر بری کہ بی نہ بیا میں کو تر بری کو تر بھور سے وہ کو تر بری کو تر بری کو تر بری کر دور کو تر بری کو ت

بعضی تابول میں اس مسلمیں فدکور ہے کہ امام اسلمین دوات زراعت وہل خرید کر کے کسی آدمی کو دیں و با کہ دو اس سے اس سے زراعت کر ہے گھر جب حاصلات آئے تو اس میں ہے جو پچھٹر جی پڑا ہے اور خراج کے کر باتی کو مالک زمین کے و سطے رکھ چھوڑ ہے۔ امام ابو بوسف نے فرمایو کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال سے اس قد رقر ضد دے کہ جس سے وہ ہمل اور اودات کا شکاری خرید ہے اور مضوطی کر لے اور کوئی تحریر کرا لے تاکہ وہ زراعت کرے پھر جب حاصلات فل مرہوتو اس میں سے خراج کے اور جو پچھٹر ض دیا ہے وہ مالک زمین پرادھار ہوگا اور فر مایا کہ اگر بیت امال میں پکھٹ ہوتو زمین فدکورا ایسے شخص کو دے وہ مالک زمین پرادھار ہوگا اور فر مایا کہ اگر بیت امال میں پکھٹ ہوتو زمین فدکورا ایسے شخص کو دے دے جو اس کی پر داخت کرے اور اس کا خراج اوا کیا کر ہے۔ پھر درصو جبکہ مالک زمین زراعت می عاجز ہوا و را مام نے ارضی فدکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بین کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رت زراعت و کام کی قوت حاصل ہوگئ تو جس کے ارضی فدکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بین کیا ہو ہے گا موائے ایک صورت بیچ کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر وی ہوتو قبط میں ہوگئ تو جس کے قبط میں جامام اس سے لے کر مالک زمین کو وہ پس کردے گا سوائے ایک صورت بیچ کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کروی ہوتو قبط میں ہوگئ تو جس

اس ہوائیں نہ لے گا یہ محیط میں ہے اور اگر اہل خرائی اراضی جھوڑ کر بھاگ گئے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام و کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو امام و کا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقطعہ پر دے دے اور جوان ہے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مر گئے تو اہ م الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے دے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں واضل کرے اور اگر اہل خراج جھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں واضل کرے اور اگر اہل خراج جھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ چردے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لیے اور باتی کو مارکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ کے بھاگے ہیں جب تک اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے بھر جب وہ وہ گئے اہل آئیں تو بیہ باتیات ان کودے دے اور جس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک امارہ پر نددے گا میسراج وہاج میں ہے۔

اگرخراج اراضی کسی مسلمان برمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو پوسف جمتائیہ وامام محمد جمتائیہ کے

نزدیک اُس سے پورے گذشتہ ایا م کاخراج لیاجائے گا اورا مام اعظم جیتا اللہ کے برزدیک ہیں:

اگرخراج باغ ہائے انگور معلوم نہ ہواور تمام قطعہ مذکور کاخراج کیجائی ہوتو اگریہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغہائے انگور دراصل
باغب نے انگور بی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پھھاور ہونا ٹابت ومعلوم نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی نہیں کہتا ہے کہ دراصل
اراضی تھی پھر باغ انگور ہوگئی بلکہ سب بہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغہائے انگور بی تھے اور اس اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج
باغبائے انگور اور خراج اراضی پرنظر کی جائے ہیں جب ان میں سے ہرا کیک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان
دونوں پر نقیم کر دیا جائے پس جس قدر ہرا کیک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کس گاؤں کی اراضی کا خراج علی
النفادت ہے یکسان نہیں ہے پھر جس کی اراضی کا خراج زیادہ ہائی ورخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

کرد یا جائے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ خرائی ابتداء میں برابر تھایا علی لتفاوت تھ تو جیسا قبل اس کے ہوتا رہا ہے اس حاں پر چھوڑ جائے گا میہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ فقاوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے کا کاروا ن سرائے یا فقیروں کامسکن بناویا تو خرائ س قط ہوجائے گا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان پرمتوالی دوس ل کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسٹ وامام محمد کے نزد کیک اس سے پورے گذشتہ ایام کا خراج لیا جائے گا اور امام اعظم کے نزد کیک نبیس بلکہ اسی سال کا رہا جائے گا جس میں و واب ہے ایسا ہی شیخ اماسلام نے شرح سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرا اسدام نے کتاب العشر واخراج میں امام اعظم سے دورروا پیٹی ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ سیح نہ ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا خراج لے لیے جو سے گا پیچیط میں ہے۔اگراس کی ذمین پر پانی چڑھ آیا یعنی غرق ہوگئی یاس سے پانی منقطع ہوگئی لیٹن ٹوٹ گیا یہ وہ زراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا پینہرالفائن میں ہے۔امام گرڈنے نوادر میں ذکر کی ہے کہ اگر زمین خراجی ڈوب گئی پھر دوسراسل شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتنی مدت میں وہ دوبارہ ذراعت کرنے پر قادر ہمگراس نے زراعت نہ کی تو اس پرخراج واجب ہوگا اوراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت پی نی خشک ہوا کہ است دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہوا تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا ویہ ہوگا اوراگر غیر اس سے احتراز ناممکن ہے شکی غرق وسوگی وشدت پولاواولا وغیرہ تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا اوراگر غیر آخر کے سے تو نہ ہوگا اوراگر غیر میں ہوگئی تو خراج سے قط ہوگا اوراگر غیر خراج سے قط ہوگا اوراگر غیر میں تو نہ ہوگا اور کی تو تو تو ہوگی تو خراج سے قط ہوگا اوراگر خراج سے قط ہوگا اوراگر خراج سے قط ہوگا اوراگر کا شنے سے پہلے کھی تلف ہوگئی تو خراج سے قط ہوگا اوراگر خراج سے خوب خراج سے قط ہوگا اوراگر خراج سے خوب خوب کی تو سے تھو ہوگا اوراگر خوب نے کے بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگئی تو خراج سے قط ہوگا اوراگر جائے جائے کی بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگا ہو ہائے میں ہے۔

جوز مین عشری ہے اگراس کی جین قبل کا نے ج نے کہ تلف ہوئی تو عشر ساقط کے ہوگا اور اگر بعد کا نے جانے کے تلف ہوئی تو جو بچھ نصب ، یک زمین تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جو کا شکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذمنہ ما لک زمین ہی تو جو بچھ نصب ، یک زمین تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جو کا شکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بند میں اور اس رہے گا۔ خراج مقا میں بغیر اوار میں سے بچھ حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں فقط بہی فرق ہے کہ دونوں کا مصرف جدا جدا ہا اور سب اس وقت ہے کہ کل ببیدا وار تلف ہوگی اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگی اور کی موجہ بوگ یہ تھیں ہوگی اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگا اور بھی ہوگا اور بھی ہوگی اور اگر اس سے کم باقی رہا تو ضف حاصلات و جب ہوگی میدفاوی قاضی خان میں ہوا ور ہمارے مش کئے نے فر ہو یہ لکل ساقط نہ ہوگا اور اگر اس سے کم باقی رہا تو ضف حاصلات و جب ہوگی میدفاوی قاضی خان میں ہوا مطلات کو ویکھا ج نے پھر حاصلات کو ویکھا ج نے پھر سے جو بچھاس نے دی ہو بہت ہوگی ہو باتی وہ اس کو میط میں ہے۔ کہ بہتے ہم نے بیان کیا ہے بیدرائے وہاج ومحیط میں ہے۔

كيا حاتم آساني آفات كي صورت مين نقصان ميں حصد دار ہوگا؟

عاصل پیداوار تلف ہوجائے سے خرتی جب ہی سہ قط ہوج تا ہے کہ سال میں سے تنی مدت نہ ہاتی رہی ہو کہ اس میں وہ ہر وہ گئیں ہے تنی مدت نہ ہاتی رہی ہو کہ اس میں وو ہر وہ گئیں گئیں ہے تنی مدت نہ ہاتی رہی ہوتو خراج سہ قط نہ ہوگا (یخراج موظف میں ہے) اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ کہ ہوئے گا کہ گئیں اور ایسا ہی تھم کرم لیعنی ہانے انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے کہ گئیں اور ایسا ہی تھم کرم لیعنی ہانے انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے

رہاور پھر ہاتی رہے ہیں اگر ہاتی استے ہیں کہ ہیں درہم تک پہنچ جاتے ہیں اسے زیادہ ہیں تو اس پردس درہم واجب ہوں گے
اور اسر ہیں درہم تک نہیں تینیخے ہیں تو ماہتی ہیں نصف مقدار واجب ہوگی اور یہی تھم رط ب کا ہے بیفاوئی قاضی خان ہیں ہے۔
اکا سرہ سی پہنچی تھی تو اس کا خرچہ ہی جان کے افعال پندیدہ ہیں ہے ایک بید باتھی کہ جب کا شکار کی تھی کو کوئی آفت آسائی ان
کے عہد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ وہ تھی اپنے خزانہ ہے اس کو تا وان دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کا شکار نفع میں ہمارا شریک ہے
پی نفصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنہ ہوں اور مسلمان سلطان اس خسق کے اختیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے بید وجیز
کروری میں ہے اگر کسی نے خراجی زمین میں باغ انگور لگا یہ تو جب تک باغ انگور پھل ندد ہوئے تب تک اس پر زمین زراعت
کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر دیگر پھلدار در نت لگائے تو بھی در ختال ندکورہ کے پھل دیے تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر وی ہو کہ بھر کہ بھی در ختال فدکورہ کے پھل دیے تک اس پر زمین زراعت کا درجہ واجب ہوگا اور جب ورختان انگور پورے ہو کہ پہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درہم ہے کم شہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درہم ہے کم شہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درجم ہے کم ند کیا جائے گا اس واسط کہ مار تا میں ایک ورہم کے بھی نہ پہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درجم ہے کم ند کیا جائے گا اس واسط کے مار اگر اعت کرنے برقا در تھا۔

ا ہام اغظم کے نزویک وقت وجوب خراج کا اوّل سال ہے بعنی شروع س مگر بدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقاً یا اعتباراً اس کے قبضہ میں ایک سال باقی رہے بیدہ خیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کوچ ہے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کو مقرر کر سے جولوگوں کے ساتھ نرمی سے چیش آئے اور ان سے خراج لینے میں اضاف و عدل کوچیش نظر رکھے اور ہر بار جب غدہ بیدا ہوتب ان سے بقدراس کے خراج لے یہاں تک کہ آخر غدہ پر پوراخراج صل ہوج نے اور اس کلم سے مرادیہ ہے کہ بقدرنلہ کے خراج مقرر کر سے چنا نچیا گرکسی زمین میں رہیج وخریف دو نصیب بیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہیج حاصل ہونے کے وقت شایستہ

لے بعضوں نے کہا کہ لقب شہانِ فارس کا ہے اور میہ اتر ہے ہوا۔ ع تالا ہے کہ اس میں نرکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں ہو مختلف درختوں کی مثلاً بتاورونزکل و ہانس ودیگر درختان خودردوغیرہ ۱۳۔ سے اگر اصلاح پر قادر نہیں ہے تو بدرجہاوی واجب نہ ہوگا ۱۳۔ ہے شورہ زار جس کو ہندی ہیں اوسر ہونتیت ہیں کہ اس مقام پر کنگر دریت ہوتا ہے اور کوئی چیز ہیں جمتی ہے اا۔

متولے مذکورانداز وتخینا سے سے کاظ کرے کہ اس زمین میں ملہ خریف کتنا بیدا ہوگا ہیں اگر اس کی خاطر میں جم جائے کہ مثل مندر ہے ہیں اس کے بیدا ہوگا تو خراج کے دوحصہ کرڈ الے پس خدر ہے میں سے نصف خراج لے اور ہاتی نصف خراج میں تا خبر کرے بہاں تک کہ منلہ خریف پیدا ہوئے ہیں نصف خراج اس میں سے لے لے۔ ایسا ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیا اس چیز وں میں سے ہے جو باخی مرتبہ نو جی جاتی ہیں تعین ایک مرتبہ نو چے کے بعد پھر ہری ہوکر دوبار دوسہ ہارہ اس طرح باخی مرتبہ نو بی جاتی ہیں تو ہر خراج کی خراج ہی کہ کر سے ہوکہ چی رمرتبہ سے پانچواں حصہ خراج سے لیا تا اس سے ہوکہ چی رمرتبہ نو بی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ نو بی جارم خراج وصول کر لے اور اس کی این جاتے ہے میں جاتے ہیں مرتبہ سے چہارم خراج وصول کر لے اور اس کی این جاتے ہے میں جاتے ہے۔

ا مام محمد عِنة الله عن نوا در میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی نے خوشی ہے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا

پیشگی بطور تعجیل ا دا کر دیا تو پیرجائز ہے:

 $\Theta: \dot{\bigcirc}_{\dot{\rho}}$ 

## جزیہ کے بیان میں

جزیاں مال کا نام ہے جوائل ذمہ ہے ہو تا ہے گذافی الهنایہ اور جزید فقط اسی ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد ہولئے ہو لیے تت قبال رکھتا ہو عاقل ہومحتر ف ہواگر چدا ہے تر فہ کواچھی طرح نہ جانتا ہو میمرا جید میں ہے اور جزید دوشتم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ مسلح و تراضی ہے ان پر مقرر کیا گیا ہو پس اس کی مقد ارو ہی رہے گی جس پر ہا ہم اتفاق ہوا ہے اسی حساب سے ہرا یک پر مقرر ہوگا یہ کا فی میں ہے اس مقد ارسے زیادہ نہ کیا جائے گا ور کم بھی نہ کیا جائے گا بینہ دالفاکش میں ہے۔ دوم جزیدہ وہ کہ جب امام المسلمین

ا خواہ مخواہ لے لینا حرام ہے اور علی نسخہ مطبوعہ میں دخلہ اقرام مہلۂ جیم کے ساتھ ہے ہیں اس بنا پراس کے دیاری جانب ہی تھم راجع ہو گا اور صورت مسلماس زمین کے واسطے ہوگی جود جلہ کے دونوں کنارے پرواقع ہے اور خاہر خرم کے دخل بوادو جاءم ممدہ نے فہم کا۔

کا فروں پر غالب ہوا اور احسان کر کے ان کوان کی ملاک پر ہاتی رکھ کران پر از مرنو جزیداپٹی رائے ہے مقرر کی کذائی الکانی ۔ پس پیجزید مقدر بفقد رمعلوم ہے خواہ چاہیں یا انکار کر ہیں راضی ہوں یہ تا راض ہوں لیس تو گر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتا ہیس درہم مقرر کیے جو کیں گے چنا نچہ ماہوار کی چار درہم وصول کر لے گا اور جو شخص متوسط الحال ہے اس پر سالانہ چوہیں درہم لیعنی ماہواری دو درہم ہوں گے اور جو شخص فقیر معتمل ہے اس پر سالانہ ہارہ درہم بینی ماہواری ایک درہم مقرر ہوگا کہ کذافی فتہ القدیر والھ داید

معتمل ہے کیام اد ہے؟

 ادر معتق ہے بھی نہ لیے جائے گا پیچیط میں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ و پاؤل کے ہوئے ہوں ان پر جزید واجب نہیں ہوتا ہے یہ تا رہ نہ نہ میں ہے اور مملوک و مکاتب و مد بردا مولد پر جزیہ نہیں ہا ندھا جائے گا نہ ان کے مولی اور ان کی طرف ہے اواکریں گا اور اسے را بہوں پر بھی نہیں با ندھا جائے گا جو وگوں ہے الگ بین مخاطب نہیں کرتے ہیں یہ بدایہ میں ہے اور دل جوائی نے اپنے فاوی میں فرمایا کہ نصار ہے بخران کی اور اس کے روس واراضی پر سرالا نہ جزار حد ماہ صفر میں اور جزار حلہ ماہ رجب میں واجب ہوں گا اور بدان کے روس لیعنی ہر بر نفر پر اور ان کی اراضی پر تشیم کی جو بھی نے قربایہ جو گا ہور ہوائی کی اراضی پر پڑے وہ فران جو گا اور بدوائی نے قربایہ جو کہ ہو ہوگا اور بدوائی کی اراضی پر پڑے وہ فران جو گا اور بدوائی نے قربایہ ہو ہوگئی نے قربایہ ہو کہ بہوں گا ہوں کی اراضی پر پڑے وہ فران ہوگا اور بدوائی نے قربایہ ہو کہ بہوں کے ہو ان کی اراضی پر پڑے وہ فران ہوگا اور بدوائی نے قربایہ ہو کہ ہوگئی نے قربایہ ہو کہ ہوگئی نے قربایہ ہو کہ بہوں کے ہو ان کی اراضی ہو باز کی ہو اور امام ہو ہو ہو ان کی اراضی ہو کہ ہو ان کی اراضی ہو کہ ہو ہو گا ہوں ہو ہو ان کی اراضی ہو کہ ہو اور اراضی کے وہ ان کی جو ان کی اراضی ہو کہ ہو گا ہوں ہو ہو گا ہوں ہو ہو ہو گا ہوں ہو گور ان کی ہو ہو گھا ہوں ہو گھور کی کی مسلمان کے ہا تھور کی کی مسلمان کے ہا تھور کی اراضی مشل مردوں کی اراضی کی بی تعلی کی کی ہو ہو گور وہ کی پر جربیں ہے۔ یہ نہ بیت اور جو سے میں تعلی کی دراضی مشل مردوں کی اراضی کے بین مگر جزیدرو کی سودہ موروں کی اراضی کی بین مردوں کی اراضی کی بین میں ہو ہو کور کی ہو بوروں کی اراضی کی بین میں ہو ہوروں کی اراضی کی بین میں ہو ہوروں کی اراضی کی بین میں ہوروں کی ہوروں وہ بیوں پر بیس ہو ہوروں کی اراضی کی بین میں ہوروں کی اراضی کی بین میں ہوروں کی اراضی کی ہوروں کی ہوروں کی اراضی کی ہوروں کی اراضی کی ہوروں کی اراضی کی ہوروں کی ہ

اگرنصرانی کم تاہوئے مگراس کے خرج ہے ہیں بچتا ہے تواس سے جزیدراس نہ لیا جائے گا:

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں صدکو بیان کی ہے چن نچفر مایا کہ برطدا یک اوقیہ ہے پیٹی اس کے موافق ہوگا لیکن قدر ہے قدت و اوقیہ ہو پیس درہم وزن کا ہوتا ہے اور شائد اس پر بچ س درہم چڑھتے ہوں بس قول ولوالجی اس کے موافق ہوگا لیکن نہرالفائق میں نقل از فتح القدر اس پر اعتراض کی کہ بس قول والوالجی کے ہر حابہ بچ س درہم ہو جھے نہیں ہواسطے کہ اوقیہ پولیس درہم ہو انتھی و قداشرت الی الجواب فافھ اور ہمارے مشائ نے فرمایا کہ اگران کے سب مردم کے یامسلمان ہوگئے تو وہ ہزار درہم ان کی اراضی سے وصول کیا جائے گا بیرے وی قدی میں ہوگئے وہ ہزار درہم ان کی اراضی سے وصول کیا جائے گا بیرے وی قدی میں ہوئے ہوم دان میں ہے مسلمان ہوگئے ہوم دان میں ہے مسلمان ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہوں کی جو سلمان نہیں ہوئے ہیں۔ نہرانی کا از دکیا ہوا غلام جس کوموں کہتے ہیں وہ شل ذمی کے غلام آزاد کیے ہوئے کے ہے کہ اس پر س کی ذات کا جزیہ پذھا جائے گا بیر اور جب تک دو کیڑے نہوں کہ نہرہ جائے گا بیر اس ہوگئے ہیں تہ بندہ چا در کواور یہی اور جب تک دو کیڑے نہوں ہوئے اس کے خرج سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزیہ بندھا جائے گا بیرتا تارف نیہ میں ہواور جب میں کھا ہے کہ اگر نہرانی موزو اس پر جزیہ بائد میں بچتا ہے تو اس سے جزیہ راس شائد اور ہونا کی میں بیتا ہو تو اس سے جزیہ راس میں بیتا ہوئے گا ہی ہونے اس بے جزیہ بائد میں بیتا ہوئے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوا ور جب میں گا زاد کیا ہوا غلام مرد دفھرانی ہوتو اس پر جزیہ بائد ھاجا ہے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوئا ہو کے گاراس کے خرج سے نیرس بیتا ہوئے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوا ور گاری ہونو اس پر جزیہ بائد ھاجا ہے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوا ور گارہ کی تارہ کی ہونو اس پر جزیہ بائد ھاجا ہے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوا ور گارہ کی تارہ کی بیرتا ہوئے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوں گاراس کے خربے ہوئے کا بیرتا تارف نیہ میں ہوئے گا بیرتا بائوں کی تارہ کی ہوئے گا بیرتا تارف نیہ میں ہوئے گا بیرتا تارف نیہ ہوئے گا بیرتا تارف نیے ہیں ہوئے گارہ کی تارہ کی کی بیرتا ہوئے گا کہ ہوئے گا کی تارہ کی تارہ کی کی تارہ کی کی تارہ کی کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی کی تارہ کی کی تارہ کی کی تارہ کی کو تارہ کی کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی کی تارہ کی کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی کی تارہ کی تار

قرینی نے اگر کا فرغام آزاد کردی تواس سے جزیدایا جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں سے کوئی ٹڑ کا شروع سال میں آبال کے کہ ن وگوں پر جزید با ندھ جائے تنگم ہوا یعنی اس کوا حتلام ہوا جوعل مات بلوغ ہے اور حال بیہ کہ وہ تو انگر ہے تو اس پر جزید با ندھ جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید با ندھے جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید با ندھے جائے گا بعد وہ ختم ہوا ہے تو اُس پر جزید ندھا جائے گا بیباں تک کہ یہ سال گزرجائے اور اگر شروع سال میں کوئی غایم آزاد کیا گیا

ی تعلی قوم ہے شرکان عرب ہے جس پر دو چند جزیے میں قرار پایا ہے اا۔

اگر جن جم اس کے بعد کشرت ہے ہو گئے تو جما جم کا حصدان کی طرف رد کر دیا جائے گا اور اگر اراضی کی پیدا وار میں کی ہو
گئی تو لیقد رند تصان کے اس میں سے حصد کم کر کے جما جم پر ڈ الا جائے گا بشر طیلہ جما جم اس کو ہر واشت کر سکتے ہیں تو سو قد اراضی اپنے والے سے اور ہر واشت کر سکتے ہیں تو سو قد ہو جما جم نہیں ہر واشت کر سکتے ہیں تو سو قد ہو جو ہے گا اور اگر اراضی تما متلف ہو اکس جب بھر اس اراضی و بی ما کس بی بیطور کہ غرق ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا و کس بین بیطور کہ غرق ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا و کس بین بیطور کہ غرق ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا و کس بین ہوا ہو کہ بین ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا ہو کس بین ہوا ہو کہ بین ہوا ہو کہ بین ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا ہو کہ بین ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا کہ بین ہوگئی کہ قابل نہا ہو کہ بین ہوگئی کہ قابل کہ بین ہوا کہ ہو وہ ہیں ہوگئی کہ ہوا کہ ہو وہ ہیں ہوگئی ہوگئی کہ ہو وہ ہیں ہوگئی ہیں ہو اور اراضی ہو جو اس بین ہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی

اً ٹرنسی ملک کےلوگ جن ہےا ہ م نے کئی قدر مال معلوم پرضلی کی ہے کہ جس کوو ہ اپنے جما جم واراضی ہے ادا کر نمیں گے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤیں سہ قط ہوجائے گا اور خراج اراضی سہ قط ندہو گا بیتا تار خانیہ میں ہے واللّٰہ اعلمہ ۔

فصل:

ف نتاوکو ہو لتے ہیں وا۔

اگرزمیوں نے جدید بیعوں سی کا بنانا جا ہایا مجوس نے آتش خانہ بنانا جا ہا ہجوس نے آتش خانہ بنانا جا ہا ہا اور میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفق سب کے زویک نے کے اگر انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر یہ فنائے شہر میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفق سب کے زویک نے کے اس مراد کم کردیے ہے یہ جی تی جمہ بھی کا سرمر ومراد یہاں مراد کم کردیے ہے بینی اور بیدال مراد کم کردیے ہے بینی ان قدر کم کردی جائے گا۔ سی جدد کنید عبادت فانے بہودونصاری جس کو دی در عرف ہی گرجا ہو لئے ہیں اور بیدال کا ب کے درویش کے درویش کے درویش کے درویش کے درویش کے درویش کا سے درویش کے درویش کے درویش کے درویش کی جائے گا کا درویش کے درویش کی سے کہ کو کا سے بین اور بیدال کا ب کے درویش کی کا سے درویش کے درویش کی کا سے درویش کی کی کا سے درویش کی کے درویش کی کا سے درویش کی کی کا سے درویش کی کی کا سے درویش کی کارویش کی کا سے درویش کی کارویش کی کارو

ج میں گے اور اگر انہوں نے سواد اور دیہات میں اس کا بنا ٹا چا ہاتو اس میں روایات مختلف میں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ ہے مشاکخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنا نچے مشاکخ بیخ نے فر مایا کہ اس ہے بھی منع کیے جائیں گے مگر ایسے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذمی بول منع نہ کیے جائیں اور مشاکخ بخارا نے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی بین فر مایا کہ منع نہ کیے جائیں گے بہ جا میں گے اور شمس الانکمہ مرضی نے فر مایا کہ میر ہے نزویک اصح بہ ہے کہ و والوگ سواد شہر میں بھی بنانے ہے منع کیے جائیں گے بہ فاوی تان میں ہے یہ بنانے سے منع کے جائیں گے بہ فاوی تان میں ہے یہ بدیدا بہ میں عرب میں شہروں و دیہا توں سب جگداس سے منع کیے جائیں گے یہ بدیدا بہ میں ہے۔ زمین عرب میں شہروں و دیہا توں سب جگداس سے منع کیے جائیں گے یہ بدیدا بہ میں ہے۔

جیے جدید بید و کنیسہ کا بنانا نہیں روا ہے ایسے ہی جدید صومعہ کا بنانا بھی نہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کدایک شخص ان
میں سے اپنے طریقہ پرعبادت کر ہے بخدا ف اس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کداس میں نماز پڑھے تو
اس ہے منع نہ کیا جائے گا یہ غایدہ البیان میں ہے۔ ہمارے مشاکح نے فر مایا کہ سواد شہر و دیبات میں جو بیچے و کناکس قد می بن
ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جا کیں گے اور رہا شہروں میں سوا مام محمد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ فر ھائے
جا کیں گے اور کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جا کیں گے اور شمل الائم سرحی نے
جا کیں گے اور کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جا کیں گے اور شمل الائم سرحی نے
خو مایا کہ میرے نز دیک اصح اجارات کی روایت ہے کہ بیاقان خاصی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیسوں میں سے
کوئی بیعہ یا کنیسہ قد کی منہدم ہوگیا تو ان کو احتیار ہوگا کہ اس مقام پر اس قدر میں رہ کی جیسا پہنے تی بنا سے تی اور کہا کہ میں اور گرائے ہے ہوں وہ کہ بنا دیں گی تو ان کو یہ اختیار نہ ہوگا جگہ اس مقام پر اس قدر میں رہ کا جیسا پہنے تی بنا سکتے ہیں اور پہنی میں ہے۔
علارت ہے ذیادہ کرنے ہوئی تو ان کو یہ اختیار نہ ہوگا جگہ اس مقام پر اس قدر میں رہ کا جیسا پہنے تی بنا سکتے ہیں اور کی ہوئے ہوئی میں ہے۔

واضح رہے کہ قدیمی سے بیمراد ہے کہ جب امام اسلام نے ان کے شہر کوفتح کیایا ان سے مصافحہ کرلیا کہ جزید دیا کریں اور
تابع اسلام ہوکرا پنے دین پراپنے ملک پر قائم رہیں سے پہلے کا بناہوا ہواور بیشر طنیس ہے کہ لرمحالا وہ زمانہ صحابہ رضی التہ عنہم و
تابعین رحمۃ اند کے زمانہ میں موجود ہو بیایۃ البیان میں ہے اوراگران کا کوئی کنیہ کسی گا وکس میں ہو پھراس کنیہ والوں نے اس
میں بہت ممارت بنائی پھر بیگا وک بھی منجملہ امصار اللے ہوگی تو بناہر روایت کتاب العشر کے ان کو تھم دیا جائے گا کہ اس کوگراویں
اور بناہر عامہ روایات کے ان کو بیتھم نہ کیا جائے کا اوراس طرح اگران کا کوئی کنیہ کی شہر ہے قریب ہو پھرانہوں نے اس کے گرو
مارات بنائی شروع کیں اور بیبال تک بر حمیں کہ بیموضع اس شہر ہے متصل ہوگیا اورابیا ہوگیا کہ گویہ شہر کے محلوں میں سے ایک مختلہ
مارات بنائی شروع کیں اور بیبال تک بر حمیں کہ بیموضع اس شہر ہے تعمل ہوگیا اورابیا ہوگیا کہ گویہ شہر کے محلوں میں سے ایک مختلہ
مارات بنائی شروع کیں اور بیبال تک بر حمیں کہ بیموضع اس شہر ہے تو عامہ کروایات میں فدکور ہے بیتا تا رضانہ میں ہے۔
اگر اہل حرب کی کسی قوم نے ورخواست مسلح اس شرط پر کی کہ بم لوگ مسلما نول کے اہل ذمہ اس شرط ہوگیا تہ کہ کہ کہ وقت میں کہ ان کوائی شہرا ہے وائی کہ ان کوائی شرط پر ان سے مصافح نہ کران ہی جو بیا ہوگیا را گویہ کر کی تو ان کوائی صلح کر کی تو ان کوائی کوائی سے اوراگر س شرط پر ان سے مطلح کر کی تو ان کوائی صلح کر کی تو ان کوائی صلح کر کی تو ان کوائی صلح کر کی تو ان کوائی سے اورائی سے مناز کے کا اختیار ہوگا مید خیر وائیں ہوگیا۔

کنائس بیعے واتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہر اسلام ہوجانے سے پہلے کے تھے وہ اس حال پر چھوڑ

وتے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہوجانے سے پہلے اہلِ ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اً ترکسی قوم ابل حرب نے مسلمانوں سے سلح کی بدین شرط کہ ہم اپنے جانوں واراضی ہے مسلمانوں کے اہل ذمہ بدین شرط ہوتے ہیں کہ ہم سےمسلمان لوگ بیشرط کرلیس کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں و گاؤں وقصبوں وشہروں ہیں مقاسمہ کریں حالا نکیداس میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ ہیں اوران میں شراب وسورعلانیہ فروخت کی جاتی ہےاورعلانیہ ماؤں وبیٹیوں و بہنوں ہے نکاح کیا جا تا ہےاور مجوں کا ذبیحہ ومر دارعلہ نیے فروخت کیا جاتا ہے تو ایسی صلح میں جوجھوٹا یا بڑاشہر کہ وہ مسلم نول کاشہر بوجائے گا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی اور حدود شرعی جاری کیے جائمیں گےتو ایسے شہروں میں ان آ دمیوں کوان سب امور کے اظہرر سے مما نعت کی جائے گی اور ان کو بیا ختیا ر نہ ہو گا کہ اس میں کوئی جدید ہیعہ یا کنیسہ یا اتش خانہ بنا کمیں جوقبل صلح کے نہ تھا اور اس میں علانیہ شراب نہ بیجنے یا کمیں گے اور نہ سوراور نہ مرداراور نہ مجوسیوں کا ذبخ کیا ہوا جانور۔ نیزیہ بھی اختیار نہ ہوگا کہ اس میں ملانیہ ماؤں وو گیرمجارم عورتوں کے ساتھ نکاح فلا ہر کریں اور ان کے لیے پچھ بھی روانہ ہوگا ایا خصلت واحدہ۔ کنائس ویعے وآتشی نہ جو کہ اس مقام کے شہراسلام ہوجانے سے پہنے کے تقےوہ اسی حال پرچھوڑ دیے جائیں گے جس طرح شہراسلام ہوجانے ہے پہنے اہی ذمہ و ہاں کیا کرتے تھے لیکن بیادگ اپنی صلیمین اپنے کنائس ہے باہر نہ نکالیں گے۔اگر ان کے ایسے کنیموں میں ہے کوئی کنیسہ متہدم ہوگیا تو اس کوویہا ہی بنالیں گے جیساو ہ پہلے تھا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کویہاں سے تحویل کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنا تھیں گےتو ان کو بیا ختیارنہ ہوگا اورا گرا ما مکسی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھراس کومصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ذمی بنا کر ان پر اور ان کی اراضی پرخرج ہاند ھے اوراس ملک کوغانمین کے درمیا تاتقیم نہ کرے جیسے حصرت عمرؓ نے سودا کوفیدوا بول کے ساتھ کیا تھ تو بیہ ج نز ہے لیں جب ایسا کیا تو ہے لوگ ذمی ہو جا تھیں گے اور منع نہ کیے جا تھیں گے کنیسہ بنانے سے اور نہ بیعہ بنانے سے اور نہ تشق خ نہ بنانے سے اور نہ بیچ خمر سے اور نہ بیچ خنز ریر سے اور نہ اظہاران تمام افعال سے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کیے جی ریسراج وہائی میں ہے۔

اگراہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے کے کی کدایے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اینے دیبہا توں یا شہر میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ بنا کیں گے .....؟

اگراہام نے بلادائل شرک میں ہے کوئی شہر قبر و غلبہ ہے قتح کیا پھران لوگوں ہے اس شرط پر سلح کی کہ ان کو ذمی بنا نے حالا تکہ اس سرز مین میں قد میں ہیے جو کنائس و آتش ہ نہ میں یا اہل شرک کے گاؤں میں ہے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر بیگاؤں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر بیگاؤں مسلمانوں و بیعون کے شہروں میں ہے ایسا شہر ہوگیا کہ اس میل نہ از جمعہ قائم کی جاتی ہوائی ہوائی جا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکانوں کو اپنے رہنے کے گھر بنالیس کہ ان میں رہا کر یں اور آنام کو بیٹ ہوجائے رہنے کے گھر بنالیس کہ ان میں رہا کر یں اور آنام کو بیٹ ہوجائے رہنے کہ ان کو منہد مالے کی ۔ پنا ذمی ہوجائے کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا دی ہوجائے کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں سے کچھڈ ھادیں اور بی تھم بنا بر عامد رویت ہے مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں سے کچھڈ ھادیں اور بی تھم بنا بر عامد رویت کے ہو دینا بر روایت کتاب اعتر و الخراج کے مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں سے کچھڈ ھادیں اور بی تھم بنا بر عامد روییں ہے ہو دینا بر روایت کتاب اعتر و الخراج کے مسلمانوں کو دون کے ڈھا دینے کا اختیار ہے۔ اس طرح آگران کے شہروں میں

ے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گی کہ اس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے اور حدو دشری جاری ہیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقدم پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان ندر ہاسوائے پانچ س ت مسلمانوں کے یعنی بہت کم پھر اہال ذمہ نے از سرتو اس میں کیسے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مسلمت دیکھ کرعود کیا اور اس شہر میں آئر رہی اور بیشہر ایسا ہوگی کہ اس میں نماز جمعہ وحید بن قائم کی جاتی ہے وہ دور مردم نہ کیے جاتمیں گئے۔

تی در پر کنید بنالا اور مسلمانوں نے اس کو منہ م نہ کیا یہاں تک کداس کو چھوڑ کرچے گئے پھر مسیحت بجھ کر مسلمان لوگ اس بیل کو کہ ویک کیا یہاں تک کداس کو چھوڑ کرچے گئے پھر مسیحت بجھ کر مسلمان لوگ اس بیل عود کرکے چے آئے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہوگیا تو بھی کنیں سے فذکور مدم نہ کیے جو کیل گے اور جوشہر ایسا ہوکہ وہ مسلمانوں کا شہر بنا لیا ہوکہ وہ مسلمانوں نے چا کہ ذمیوں کو ان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس بوا ہوا ہوگی اس کے شہر بنانے کے س میں بیعے وکنیے سے پھر مسلمانوں نے چا کہ ذمیوں کو ان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس ذمیوں نے ہماکہ ہوگیا اس کے شہر بنانے کے س میں بیعے وکنیے سے پھر مسلمانوں نے چا کہ ذمیوں کو ان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس ان کہ ہم کو بیروانہیں ہے کہ ہم کو ان کنیوں میں نماز پڑھنے ہے ہیں تم کو روا ور مسلمانوں نے کہ کہ نہیں بلکہ ہم نے تہا کہ ہم کو ہو ان کنائس میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس بیر مقدماس امام کے حضور میں چیش ہم نے تم کو اہل ذمہ کر دیا چی ہم کو گئے گئے ہواں کنائس میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس بیر مقدماس امام کے حضور میں چیش کیا گئے جواس وقت میں امام ہے اور اس کے فتح کم ان خان در از گذرا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں بیر بیات کیوں کر ہوئی تو امام موصوف دریا فت کرادی کی کہ فقہا و بال خبر کے پاس اس باب میں کوئی اخر ہے پس اگر فقیہوں نے کوئی خبر بیان کی ہوائی اخر ہے کہر اگر کیا تھوں تو امام اس دیار کو بطر کی تو ہوا ہوا ور اگر کی خبر شہو یا اخبار مختلف ہوں تو امام اس دیار کو بطر کی تو ہوا ہوا ور سری خبر میں بیان ہوا کہ میں تم وی تو اسام دیار کو بطر کی تھوں ہوا کہ دیں تھوں تو امام کے میں تم وی تو امام کر دیے کہ بیقہر و غلبہ ہو نے تو اس کو گئے کر اس کے مور فت کی ان دیں تو تو ہوا ہوگا ہوا۔

الکافی قال المعتوجیر اکاف الا محر کذا قالو اور نجر پرسوار ہونے ہے منع نہ کیے جاتمیں گے اور نیز گدھے کی سواری سے بھی منع نہ کیے جائے میں لیکن اس سے مم نعت کیے جائے کہ مسلمانوں کے زین کے طور کی زین بنا دیں اور چاہیے کہ ان کے قربوس کے

زین پرمش انار کے ہواور چیخ ابوجعفر نے کہا کہ اس سے مراد میہ ہے کہ ان کی قربوس زمین مشل مقدم ا کاف کے جومثل انار کے ہوتا ہے ہونی جا ہے ہاوربعض مشائخ نے کہا کدمر و میہ ہے کدان کی زین مثل مسلما نوں کی زین کے ہولیکن اس کے آ گے کی طرف یک چیز مثل ا نار کے بنی ہولیکن قول اوّل اصح ہے او رمنع کیے جاتھیں جار در پیننے اور عماموں اور دراید پیننے ہے جس کوملائے وین پہنتے ہیں اور جا ہے کہ و ہلوگ کلابہا نے مصروبہ اور حسیں اور اس طرح اس ہے منع کیے جا کیں کہ ان کی تعیین کی شراک مثل شراک مسلما نوں کی تعلین کے ہوں اور ہمار ہے دیا یا میں مردلوگ تعلین تہیں۔ پہنتے ہیں جکہ مکا عب پہنتے ہیں اپس واجب ہے کہ ان کے مکا عب مثل ہمارے مکاعب کے ندہوں بلکہ اس کے ضاف ہوں اور جا ہے کہ کچھ کھر نے موٹے بدرنگ ہوں اورزنیب وار ندہوں۔ نیز ج ہے کہ وہ تنگ پکڑے جا میں تا کہ ان میں ہے ہر مخص موٹے ڈورے کے مثل بنا کراپنی کمرمیں ہاند ھے رہے اور جا ہے کہ بدلیطہ یا صوف سے ہواور ابریشم سے نہ ہواور ہو ہیے کہ گندہ غلیظ ہوا بیا رقبق نہ ہو کہ ہدون نگاہ گڑونے کے اس پر نظر نہ پڑے اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ جا ہے کہاں کواپٹی کمر میں گر ہ و ہے کر باند ھے اور اس کے حلقہ نہ بنائے جیے مسلمان پیٹی باندھتا ہے بلکہ داعیں ہ کیں اس کے جھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ ہائے زنبیت دار نہ پہننے یا کیں گے اور جا ہیے کہان کےموزے کھر جھرے مولے بدر تگ ہوں اور اس طرح و ہ ہوگ تبہ ہائے زنیت داروقمیص ہائے زینت دار پیننے پائیس بلکہ کر ہاس کی موٹی قبامیں جن کے تکھے رہے اور دامن کوتا ہ ہوں پینیں اور ای طرح کر ہاس کی موثی قبیص جن کے گلے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایسی قبیصیں پہنچ یا تعمیں گے اور میںب اس وقت ہے کہ جب مسلمانو ل نے ان پر ہروزشمشیرغلبہ پایا ہوئے اورا گران کے ساتھ بعض ان چیز وں پرصلح وا قع ہوئی ہوتو و ہلوگ موافق صلح کے رکھے جائیں پھرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الیمی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان ئ غت وضع فقط بيك علامت كے ساتھ شرط ہے يا دوعلامتول يو تمن علامتول ہے اور حاتم اما ابو محدٌ فرماتے بيتھے كه اگرامام نے ان ک ساتھ مٹلنج کی اورا بیک علامت بران کو ذیمہ دیے تل دیا ہے تو س علامت پر اور نہ بڑھائی جائیں گی اورا گرکسی ملک کو ہروزشمشیر نعبہ وقتم کے لئے ایا تو مام کوا فقتیار ہوگا کہان پر بہت کی علامات مٰد کور ہ لازم کرد ہے یہی سیجی ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ بوچھا تو مسلمان کو نہ جا ہے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے

اس واسطے کہ بیدمعصیت برراہ بتلائی ہوگی: واجب ہے کہان کی عور تول ہے بھی مسلمان عور تول ہے تمیز کر دی جے راہ چنے کی حالت اور جماموں میں داخل ہونے

واجب ہے کہ ان کی تورقوں ہے بھی مسلمان عورتوں ہے کہنے کردی ہے نے راہ چنے کی حالت اور جماموں ہیں واقل ہونے کی حالت ہیں چنا نچھاں غورتوں کی گردنوں ہیں و ہے کے طوق ڈلوائے جا کیں اور مسلمان عورتوں کی ازار ہے ان کی حالت ہیں چنا نچھاں خرص ہے ان کی عورتوں کی گرزار ہے ان کی ازار نے سف رہا دران کے گھروں کے درو زوں پراسے علامات مقرر کردیئے جا کیں جن ہے مسلمانوں کے گھروں ہے تیز ہو جائے تاکہ بین نہ بوکھان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہوکران کے واسطے معفرت کی دعا کر ہے پئی حاصل بیر ہے کہ اسے امور ہان کی تمیز کردی فی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب رواج وزمانہ کے ذلت و حقارت و مقہوریت پر دلالت کریں نہ ان کے ذلیل و حقیر و مقبور ہونے پر اشعار ہوجائے یہ افقیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان کا باپ یا مال ذمی ہوتو مسلمان کو نیاج ہو گھاتو

لے قربوس کونرین پر جوسامنے کی جانب کس قدراونچار ہتا ہے اا۔ ع مشانا کہا کہ بدین شرطتم ہماری فامدداری پیس ہو کدایساایہ کرواور مسلمانوں ہے خلاف وضع س ظرح کرھو کہ اپنی کمر بیس زنا مار با تدھونو بس بی ایک رہے گی اا

مسلمان کو نہ چاہیے کداس کو گھر سے بعید کو پہنچا دے اور بدروا ہے کہاس کو بعید ہے ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچا دے بدق وی قاضی خان سے ہے۔ اور دی استہ میں چاہیں تو مسلمان کو نہ خوا ہوکہ جھیں کہ وی راستہ میں جاور وی پہلے سل سرکری تو جواب میں فقط علیم کیے بد فتح دیکر چیس اور کوئی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ حوگ پہلے سلام کری تو جواب میں فقط علیم کیے بد فتح القد بر میں ہے۔ وقعین اور کوئی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ حوگ پہلے سلام کری تو جواب میں فقط علیم کیے بد فتح القد بر میں ہے۔ فتح القد بر میں ہے کہ تصرافی کو افقیار تبییں ہے کہ تصرافی کو ارتفیار تبییں ہے کہ تصرافیوں کو اپنے گھر میں مسلمانوں کے دور افقیار تبییں ہے کہ تصرافیوں کو بدا فقیار تبییں ہے کہ تصرافیوں کو اپنے گھر میں مناز کے واسطے بہتے کر اور القرائر کی موتو اس ہے تھے میں اپنی آواز بلند کی پس گراس میں اظہار شرک ہوتو اس ہے تع میں اپنی آواز بلند کی پس گراس میں اظہار شرک ہوتو اس ہے تع میں اپنی آواز بلند کی پس گراس میں اٹل ہوں کے پڑھنے ہے میں اس کے پڑھنے ہے میں گھر کے اور اگراس میں اس کے پڑھنے ہے میں کو جو تو میں اس کے پڑھنے ہوتو میں تع نہ ہوتو میں نہ ہوتو اس میں ہیں تو رہوں کے وہ اسلام کے اور ہو ہو گے تو وہاں صبیب کو النے وہا کہ وہ کی اور مسلمانوں کی پر زاروں میں اس کے پڑھنے ہوں ایسا تک جو اسلام سے امر کے اور اگران میں میں اس اس کو تو میں ہوتو ہیں تھی ہوں ایسا تک میں اس اس میں میں اس کو تر میں ہیں والے کہ می تو ل امام میں گئے نے نظر بھے شہروں میں منع کے جاتے تیں اور ہمارے میں گے نے فر مایا کہ دیہا ت میں اسے امور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع کہ جاتے تیں اور ہمارے میں گے نے فر مایا کہ دیہا ت میں اسے امور کے اظہار واحداث سے کی حالے تی بیں اور ہمارے میں کے نے فر مایا کہ دیہا ت میں اسے امور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع نہ ہو اگری قاضی شان میں ہو۔

بخیس خواہرزادہ ہیں فرمایا کہ اگر ابن فرمہ نے مسلمانوں کے شہروں ہیں ہے کی شہر ہیں یا مسلمانوں کے گاؤں ہیں ہے کسی گاؤں ہیں اس کوئی امرکیا جس برصلی نہیں کی ہے بعنی داخل صلی نہیں ہے شل زنا دو احتی و مزامیر وطبل و راگ و امورا و رفو دہ ہے رونا اور کبوتر بازی وغیرہ تو اس ہے متع کیے جائیں گئے جیے مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان کے مہال ان کے ممال نوں کو نہ چاہیے کہ ان کے مہال ان کے مہال ان کی جانب ہے تھی ہیں ہے کوئی چیز لیس الل انکی جانب ہے تھی مسلمانوں کے مرون و اراضی ہیں ہے کوئی چیز لیس الل انکی جانب ہے تھی ہے ساتھ بینی جب وہ لوگ بخوشی اجازت دیں و مالک کر دیں تو لے سکتا ہے بیتا تا رہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں نے اراضی موات ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہے کہ اور اس اراضی کے قریب ہیں اہل فرمہ کے گاؤں جیں پھر نہ کور بہت بڑھ گیا ہی تی ابادی بہت بڑھی بہات اس شہر ہیں ہی کہ نہیا دو الی اور اس اراضی کے قریب ہیں اہل فرمہ کے گاؤں جیں پھر نہ کور بہت بڑھ گیا ہی تی ان کے اطراف ہے ان کو گھیرلیا ہے۔ پھر اگر ان فرموں کے قد کی جیے و کنائس ان دیمانوں ہی ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جاتے ہوں گاؤں اس میں جو شہر ہیں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جاتے ہوں وہ اس کی مسمد من یا فری بود جو اس کی مسمد میں یا فری کوئی بید یا کنید یا آتی ہی مسلمانوں کے مہر جو بات تھی اور اگر کی مسلم بن نے ایسے شہر میں ہواتوں میں می دوشر کی کوئی ہو۔ یا کہ اور اگر مسلمانوں نے ایسے شہر میں شراب یا سور داخل کر سے جو شہر ایس ہو کہ اس می مسلمان نے ایسے شہر میں شراب یا سور داخل کر سے جو شہر ایس کی مسلمان نے ایسے شہر میں شراب یا سور داخل کر سے دورائس کی مسلمان نے ایسے شہر میں شراب یا سور داخل کر سے دورائس کی مسلمان نے ایسے شہر میں میں دورائس کر سے دورائس کر کہ ہوں کو کر سے دورائس کر کہ ہوں کو کہ کوئی ہوں دیکھ کر مسلمان کر دیاتھ کوئی کر اس کوئی میں مرکد ہیں جو کہ اس میں کہا کہ سے میں کوئیں ہوں کوئی کوئی میں دورائس کر دورائس کر دورائس کر دیاتھ کر دورائس کر دورائس کر میں مرکد ہیں بود کہ اس کر دورائس کر کر اورائس کر میں مرکد ہوں کر دورائس کر دور

اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فتق و فجو رکی ایسی باتوں میں سے جس برصلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانہ یکرنی جا ہی:

ئے حساب سے جو تیم ہے ہیں کا ضامن نہ ہوگا جیسے مسمان کی ایسی چیز تو ڑ ڈالنے کی صورت پی تھم ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ فمآ وی قاضی خان کے کتا ب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استنباط:

" رئسی مسلمان کی بیوی فر میدعورت ہوتو اس کو بیدا ختیبار ند ہوگا کہ اس کونٹر اب پینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیداس کے نزو کیا جا سے بال اس کو بیا ختیار ہے کہا ہے مکان میں اس کوشراب لانے ہے منع کرے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت نذکورہ پر عسل جنایت کے واسطے جبر کرے اس و سطے کہ بیاس پر واجب نہیں ہے بیاقادی قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر وانخراج میں فر مایا کہان میں ہے کی کونہ جیموڑ ا جائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی گھریا حو ہلی خریدے اور نیز تھی کو بیٹھی اختیارنہ دیا جائے گا کہ شہرا سادم ہیں رہنے یائے اوراسی روایت کوحسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور بنابر عامہ کتب کی روایات کے ان کو دارال سل میں رہنے کی گئی نش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کدا ً سرکونی شہریا صوبہ عرب ہومثل حجاز وغیرہ ے تو و ہاں ان کور بنے کا قابو نہ دی جائے گا کذا فی المحیط اور شیخ مٹمس الرئمہ صوائی فر ہ تے تھے کہ بنا برروایت عامہ کتب ہے ان کے رہنے و نے کا تھم جب بی ہے کہ جب بیریوگ تھوڑے ہوں کدان کے بیہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لازم ندآئے اورمسلمانوں کی وقی جماعت بمقابله ان کے قلیل نہ مجھی جائے اور اگر کٹرت ہے ذمیوں نے سکونت بشر اسمام یو ہی کہ جس سے تعطل لازم آتا ہے اور معہ کے خرج میں ضل پڑتا ہے یا ان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل سمجھی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان تر ہیں اور کہا جائے گا کہ ایک طرف جا کر رہو جہال مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیتھمامام ابو یوسف ﷺ ہامالی میں محفوظ ہے وراگرا سے شہروں میں ہے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے بھر جا ہا کہ ان گھروں میں ہے کی کو بیعہ یا کنیے ہی آتش خانہ بن دیں کہ اپنی عبادت کے واسطے و ہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس ہے مما نعت کی جائے گی۔ آسر انہوں نے مسلمانوں ہے اس کام کے واسطے کوئی گھریے کوتھری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں کمروہ ہے کہ ان کو جارہ پر دے دے۔ اگرمسلمانوں نے ان کو گھریا حویلی ا جارہ پر دی تا کہاں میں اتریں پھرانہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہےتو ما لک مکان اور غیر ما یک مکان سب کواختیار ہے کہان کواس ہے منع کریں اور عقد اجارہ سنخ نہ ہوگا بیرز خیرہ میں ہے۔

ر ذمیوں میں ہے کی نے ادائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوتل کیا یا کسی مسلمان عورت سے زنا کیا یا استخفر ہے آئے ہوئی ہے یا دکی تو ایسے ذمی کا عہد ذمہ بنیں تو نے گا۔ اگر قبول جزیہ ہے انکار کیا تو اس نے اپنا عبد تو ڑا۔ ذکی کا عبد جب بی تو نے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملے یا کسی گا دُن میں مقام پر یا کسی قلعہ یا گذھی میں بدلاٹ خلہ کر کے مسممانوں ہے قبال کریں چنا نچہ جب ایسا کریں گے تو ہالکل عہد ذمہ تو ن جائے گا اور جب عبد ٹوٹ گیا تو اس کا تقم مشل مرتد کے ہینی جو اسلام ہے پھر گی اور اس کے معنی سے بین کہ جب وہ دارالحرب میں جاماتو جا منے کا تحکم ہونے ہے اس کی موت کا تھم ہوگا ویوں میں اور اگر اس نے تو بہ کی تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر تو دکرے گا اور ذمی کے عبد تو ڑنے گئی ویوں میں چھوڑ گیا ہے اس ہو وہ بند ہوجا نے گی اور اس کی ذریا ہو جائے گی اور اس کی ذبی خود جو اس اس ہی جو میں تقسیم کر دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور میں تقسیم کر دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور عبد تو ڈرچو مال اس کے وار تول کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور عبد تو ڈرچو مال اس کے وار تول کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گی اور این ذریا ہو جائے گی اور اس کی مال اس کے وار تول کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور عبد تو ڈرچو مال اس کے وار تول کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور عبد تو ڈرچو مال اسے خدم کی اس کی خوادر کی درمیان تقسیم کی دیا جائے گی اور نیز ذمی خدکور عبد تو ڈرپور

لے بیدہ کسیدا یہودونصاری آتش خانہ مجوں کاوہ آ گ کا کنڈ جس میں وہ آگ کوروشن کرتے وراس کی پرتش کرتے ہیں اا۔ ع قل الحرجم ویکن آخصرت کا نظیم کی بدگوالی کی صورت میں اکر اس کو سننے والے بیتی کرۃ الاتواس پر چھیس ہےاورا گرید ندہوتو امام پر واجب ہے کیا یسے مر ووکو تخت تعزیر د رالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا تھم مثل مرتد کے ہے اور اگر اس وارالحرب پر مسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذمی تمام مسلمانوں کے واسط فنی ہوگا اور اگروہ وار الحرب میں جاملہ پھر وار الاسلام میں واپس آکر یہاں ہے اپنا مال ہے کراس کو وار الحرب میں لے گیا پھراس وارالحرب پر سلام غالب آیا تو اس ذمی فذکور کے وارث اس مال کے جس کو ذمی فذکور لوٹ کر لے گیا ہے تنہمت تقسیم ہونے سے پہلے مفت حقدار جیں اور بعد تقسیم کے قیمت و ہے کرلے سکتے جیں اور اگر ذمی فذکور کو قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخان ف مرتد کے کہ اگر اسلام سے پھر کر وار الحرب میں جاملا پھر وار فذکور پر مسلمانوں نے غلبہ یا یا اور مرتد فذکور کو قید کیا گیا تو قبل کر دیا جائے گا بشر طیکہ مسلمی ن فدہ وج سے اور اس طرح آگر ذمی فذکور بعد عہد تو ڑنے کے واپس آیا یا قبل اس کے تو اس پر جزیہ مقرر کرنا روا ہے بخد ف مرتد کے کہ اس سے سوائے اسلام کے پھے قبول ندکیا جائے گا گذا فی فتح القد ہے۔

اباب: ﴿

# مریدوں کے احکام کے بیان میں

مرتد كى تعريف وحكم:

مرتد عرف میں آئی کو کہتے ہیں جودین اسلام ہے پھرنے والا ہویہ نبر الفائق میں ہے اور مرتد ہونے کا تھم ہے کہ بعد وجودا کیاں کے کلم کفراپی زبان پر جاری کرے اور روت بھی ہونے کی شرطوں میں سے بیہ کہ عاقل ہو پس مجنوں کا مرتد ہونا نہیں تھی جے ہونے کی شرطوں میں سے بیہ کہ عاقل ہو پس مجنوں کا مرتد ہونا نہیں تھی جے ہو جاتا ہواور بھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے صلح ہو اتا ہواور بھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے صلح افاقد میں ارتد ادکیا ہے تو صحح ہا ورا گر حالت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں تھی جے ہا ور اگر اور ہوئی تھی ایس چور ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتا ہی ارتد اور کی خال جات کہ اور خال میں مرتد ہوا ہے تو نہیں تھی خوشی فاطر سے پس جو تھی نہر مونا بھی صحت ارتد اور کے واسطے شرط نہیں ہو تھی باکر اومرتد ہونے پر مجبور کیا ارتد او نہیں تھی جو اور اگر اور تی ہوئی خوشی فاطر سے پس جو تھی باکر اومرتد ہونے پر مجبور کیا اور حرام و نا پاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہواور ٹیریں کو تی سے تیم کرتا ہواور ٹیریں کو تی نے تمیز کرتا ہوا یہ بازی و باخ میں ہے۔

جب مسلمان اسلام ہے چھر گیانعوذ بالقدمند تو اس پر اسلام پیش کیاجائے گا:

فقاوی قاضی اور ہدا ہے میں اس کی تقدیم کہ جب ایسا مجھد ار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نبر الفائق میں ہے اور جس کومرض برسام لائق ہوایا ایک کوئی چیز کھلا دی گئی کہ قلل جاتی رہی اور بندیان کے لگا پس مرتد ہوگی تو بیار تد ادنہ ہوگا اور اس طرح اگر معتوہ ہویا موسوس یا کسی وجہ ہے س کی عقل مغلوب ہوگئی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام سے پھر گیا نعوذ بالقد منہ تو اس پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگر اس کوکوئی شبہ چیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف کھول کر دور کیا جائے گئی بنا برقول مش کئے کے بیرج ننا چاہئے کہ اس پر اسلام چیش کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہ فتح القدیم چیں ہے اور وہ تین روز تک قید خونہ میں مجوس رکھا جائے گا پس اگر اس میں مسلمان ہوگیا تو خیر ور شقل کر دیا جائے گا اور یہ بھی دس وقت ہے کہ اس نے پچھ مہلت ما تکی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھم میں ہوں م

وآ زاد کے درمیان کیجھ فرق تبیں ہے بیرمراٹ و ہاٹ میں ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرےاور سوائے اسلام کے باقی تم م دینوں سے بیزاری کرے اگر اس دین سے جس کی طرف منتقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کافی ہے بیمجط میں ہےاور ناطقی نے حسن کی کتاب لار تداد ہےا جناس میں نقل کیا ہے کہا گرمر تدنے تو یہ کی اور اسلام کی طرف عود کیا پھر کا فرہو گیا یہاں تک کداس نے تین مرتبہاییا ہی کیا اور ہر بارا ہام ہےمہلت ما تکی تو امام اس کو تین روز کی مہلت دے گا پھرا گرچوتھی باراس نے کفر کی طرف عود کیا پھرمہلت کی درخواست کی تو امام اس کومہلت نہ دے گا چنا نچہ اگرمسلمان ہوگیا تو خیر ورنہ اس کوتل کر دے گا اور پینچ کرخی نے اسپے مختصر بیان میں فر مایا کہ اگر تیسری بار کے بعد بھی اسلام سے پھر گیا اور امام کے بیس لایا گیا تو بھی اس ہے تو یہ کرنے کو کیجے گا پس اگر اس نے تو بہند کی تو اس کوتل کر دے گا اور اس کومہلت نہ دے گا۔اگر تو بہ کی تو اس کو تکلیف وہ مار مارے گا مگر اس قدر نہ ہوگی کہ حدشری کے درجہ تک پہنچ جائے پھراس کو قید کرے گا اور قید خانہ ہے نہیں نکالے گا بیہاں تک کہ اس پر تو یہ کی عاجزی کے تزار ظاہر ہوں اور اس کے ظاہر حال ہے! ہے تخص کا ساحال ظاہر ہو کہ جوا خلاص ہے کام کرتا ہے بھر جب اس نے ایسا کیا تو اسکی راہ چھوڑ دی جائے گی پھر جب ر ہا کیا گیا بھراس نے ارتداد کیا تو ہمیشہاس کے ساتھدا بیا ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ دہ اسلام کی طرف رجوع کر ہےاورقمل نہ کیا جائے گا الا یہ کہاسلام لانے ہےا نکار کرے اور پینٹے ابوالحسن کرخی نے فرمایا کہ یہ ہمارے

سب اصحاب کا قول ہے کہ مرتد ہے ہمیشہ تو یہ کرنے کو کہا جائے گا ریمناییۃ البیان میں ہے۔

ا گرقبل اس کے کہاس براسلام بیش کیا جائے کسی نے اس کوئل کردیا یا اس کا کوئی عضو کا ث ڈ الاتو پیمروہ بہرا ہت تنزیبی ے بیافتح انقدیر میں ہے۔ چونکہ کرا ہت تنزیبی ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل یو قاطع پرضان واجب نہ ہوگی لیکن اگر اس نے بغیرا جازت امام کے ایسا کیا ہے تو اس کے اس تعل پر اس کوتا دیب دی جائے گی۔ بیغابیۃ البیان میں ہے۔اگر طفل مرتد ہوا ع لا نکہ وہ مجھدار ہے تو اس کا مرتد ہوناا مام اعظم وا مام محد ّ کے نز دیک ارتداد ہے بعنی معتبر وسیح ہے کہ اس پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا مگر وہ قبل نہ کیا جائے گا۔ بیسراج وہاج میں ہے۔ا اسطفل قریب بہ بلوغ جس کومرا ہتی کہتے ہیں مرتد ہوا تو اس کا بھی یہی تھم ہے بیمحیط سرحسی ہیں ہے۔اور مرتد وعورت قبل ندگی جائے گی بلکہ قبید ٹیانہ ہیں محبوس رکھی جائے گی اور ہرتین روز ہیں ایک ہار اس پر مار پڑے گی تا کہ اسلام لائے کیکن اگر کسی نے اس کوئل کر دیا تو قاتل پر پچھانہ ہوگا اس واسطے کہ اس میں شبہ ہے کہ قاتل پر بالیقین قصاص وغیرہ واجب ہوگا کہ نہیں یا مرتد ہ عدم قتل میں مشتبہ ہے۔ یا ندی مرتد ہ پر اسارم کے واسطے جبر کرنے کا کام اس کے موٹی کو دیو جائے گا کیونکہ اس میں دونو ل حق جمع ہوئے جاتے ہیں ہیں طور کہمولی کا مکان اس مرتد ہ کے واسطے قید خانہ کر دیا جائے اور اسلام دانے کے واسطے اس کوتا دیمآ مار دینا اس کے مولی کوسونپ دیا جائے اور باو جو داس کے مولائے مذکوراس ہے اپنی خدمت بھی لیا کرے گا اوراصل میں ذکر فر ، یا کہ باندی مرتد واس طرح پراینے مولیٰ کو جب سپر د کی جائے گی کہمولی کواس کی خدمت وغیرہ کی و جت ہوا ورضیح سے ہے کہ مرتد ہ ندکوراس کے مولی کوسپر د کی جائے گی خواہ مولی کو جات ہو یا نہ ہوخواہ وہ رخواست کرے یا نہ کرے میڈ بیمین میں ہے۔گر واضع رہے کہ اس کا مونی اس ہے وطی نہ کرے گا اور ٹورت صغیر ہ جو بمجھد ار ہو و ہشل یا لغہ کے ہے اور خفتی کے مشکل مثل عورت کے ہے۔ بینہرالفائق میں ہے۔

ا مام اعظم جنت کے بیان کے مطابق جو پچھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ

ویے کے بعد فنگی ہوگا:

حروم متر و جب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نہیں بنائی جائے گی اور گروہ دارامحر ب میں جا می پھروہاں ہے ً رفتار کر کے ل ٹی ٹق رقیقہ بنائی جائے گی اورامام اعظمتم ہے نوا در میں پیروایت بھی ہے کہ وہ داراااسلام میں بھی ر قیقتہ بنائی جائے گی۔ بعضے مشاکتے نے کہا کہ آ اس رویت کے موافق ایسی مرتد وہاندی کے بی میں فتوی دے دیا جائے جس کا شو ہر موجود ہے تو کچھ مضا کقہ نبیں ہے اور بیا ہے کہ اس کا شوہر اس کوامام سے رقیق بنوالے یاامام اس مرتد ہ نہ کورکواس کے شوہر کو ہبدکر دے بشرطیکہ و ہمصرف ہولیتنی ایسا ہو کہ اس کو ہیت المال ہے ال سکتا ہو ایس یا ندی مرتد ہ کا ما لک ہوجائے گا اورالیک عالت میں وہی س کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے بیافتح القدیر میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ آ ٹرمریڈ نے روٹ ہے لیعنی مرید ہوجائے ہے اٹکار کیا کہ میں مرید نہیں ہوا ہوں اور تو حیدیاری عز اسمہ کا اور شاخت حضرت کا ٹیزائم کی رسالت کا اور دین اسلام کی حقیقت کا اقر ارکیا تو پیامراس کی جانب ہے تو بدقر اردیا جائے گا۔ بیمجیط میس ہے۔ مرتد کی ارتد او ہے اس کی ملک اس کے ماں ہے ہز وال موقو ف زائل ہو جاتی ہے بینی اگروہ پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی مکیت کا حکم عود کرے گا اور اگر مرگیا یا حالت روت میں قبل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعدا دائی اس کے قرضة اسمام کے میرے پیے گا او جو کچھاس نے حالت ارتد او میں کم پیاہے وہ اس کی ردت کا قرضہ دینے کے بعد فنگی ہوگا اور بیا ہ معظم ئے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھرائ شخص کے حق میں جومرتد کا وارث ہوگا امام اعظم سے روایات مختلفہ آئی بیں چنا نجیدا مام محکر نے امام اعظم سے روایت کی کہمر مدک موت یا قبل کئے جانے کے وقت یا س کے دارا محرب میں جامنے کا حکم دیئے جانے کے دفت و ہوا رہ ہو یعنی اس کے دارث ہونے میں پیامرمعتبر ہےاوریہی اسمح ہےاور ائر مرتد مرگیایا آل کیا گیایاس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم دیا گیا تو اس کی مسلمان ہوی اس وفت تک کدعورت مذکورہ ' عدت میں ہووارت ہوگی اس واسطے کہو ہ روت کے حتم نی رامیں ہو گیا س و سطے کہروت منزلہ مرض کے ہےاور مرتد و کاوارث اس کا شوہر نہ ہوگا الّا آ نکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہوں گے یہاں تک کداس کی حالت روت کی کمائی ئے بھی وارث ہوں گئے میڈین میں ہے۔

اگر وارالحرب میں لائق ہوا ہی لت رقد اویا حکم نے اس کی لحاق کا حکم دیا تو اس کے مملوک مدہروام وفدسب آزاد ہو جو کہ ہے اس کی لحاق کا حکم دیا تو اس کے مملوک مدہروام وفدسب آزاد ہو جو کہ ہے اس کے اور جو مال اس نے حالت اسلام میں کریا ہے وہ اس کے مسلمان وہ رتوں کو دیا جائے گا س میں ہم رے ملماء شمٹری اتفاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت ک ہاں ک نسبت مبسوط وغیر وہیں ندکور ہے کہ ظاہرالرویت ہے موفق بیوصیت مطلقاً باطل ہوجائے گی خواہ وصیت الی ہوکہ وصیت قربت ہے لینی طاعت وغیادت ہے بیالیں ہوکہ قربت شہو یہ فتی بیوصیت مطلقاً باطل ہوجائے گی خواہ وصیت الی ہوکہ وصیت قربت ہے بینی طاعت وغیادت ہے بیالیں ہوکہ قربت شہو یہ فتی بیوس ہا اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ بیونج القدیم میں ہے ہو ہا کہ میں ہوجائے گا سے کوئی حکم ندوے گا۔ بیر محیط میں ہے۔ مرتد جب تک کہ مرتد وار ال سلام میں پریشان پھری ہوت تک قاضی ان احکام ندکورہ میں ہے کوئی حکم ندوے گا۔ بیر محیط میں ہے۔ مرتد اس روے میں آکر پچھتھرف کیا تو س کے تھرف میں چوروجو ہات بیں اول وہ تصرف جو با ما فاقی اماموں کن و کید نافذ

ا صورت آنکدمر تد طلاق دے کرمر گیایا گئی گیا گیا ہے وہ اراحر ہے جس چلا گیا اوراس کے جے جانے کا تکم ایک حالت میں ہوا کہ تورت نہ کورہ عدت میں تھی تو و رہے ہوگ اورا گرعدت گزرجانے کے بعد بیاموروا تع ہوئے تو کسورت میں وارث نہ ہوگا ا۔ سی مش اس شخص کے اس کا بھی تھم ہوگا جوانمی یوی کومرض الحموت میں طاباتی دے کویا کہ وہ اس ہو۔ ہے گئیر ایٹ میں شرکے ہوئے ہے کر ہز کرنے والا ہے تا۔

ہوگا جیسے قبو آ بہواستیا دینا نچاگر س کی ہندی کے پہیدا ہوا اور اس نے پہکے نسب کا دعوی کیا تو پچکا نسب اس سے ثابت ہو گا اور یہ پچرجی اس کے اور اس کے ساتھ میراٹ پائے گا ور سید ہاندی اس کی ام و مدہوج نے گی اور اگر مرتد نے شفعہ شتری کو پرو کر ویا تو تیج ہو ویا فذہوگا اور اگر اس نے اپنے تعام ماذون کو مجبور کر دیا تو نافذہوگا دوم سکتہ با ناتھا آق وہ تصرف باطل ہے جیسے کا ح کر ے نہ مسلمان عورت سے نہ مرتد ہو ہے نہ ذہر میرورت سے نہ وہ تعرف ہو اسطے جا نزئیس ہے کہ کی عورت سے نکاح کر نے نہ مسلمان عورت سے نہ وہ اسطے جا نزئیس ہے کہ کی عورت سے نکاح کر سے نہ اسلمان عورت سے نہ مرتد ہو ہو اور تعرف وہ سسب سے نزدوی یہ بالہ تفاق موقو ف رہے گا جیے شرکت مفاوضہ چنا نچاگر اس نے کی مسلمان سے شرکت مفاوضہ کی تو بالا تفاق ابھی سبب سے نزدویک بالہ نفاق موقو ف رہے گا جیے جانے کا تھم وہ دوجائے گی اور اگر مراکبا یہ حالت روت پر قبل کیا گیا یہ براکز ہو جائے گی اور اگر مراکبا یہ حالت روت پر قبل کیا گیا یہ در اگر ب میں چراگی اور تقاضی نے اس سے جیلے جانے کا تھم وہ دیا تو شرکت نذکورہ بطل ہوجائے گی اور بڑے مفاوضہ باطل ہو موقو ف رہیں ہے اور امام اعظم کے نزدویک جڑے بطل نہ ہوگی۔ چہار موالی انقر ف کہ این بر خسادھ موقو ف رہیں ہے تھے خرید نو وہ اسلمان ہوگا تو نا فذہوگ ہوجائی گیا گا کہ اور اگر مراکبا یہ بی جانے کا تھم ویا گیا قبول اس مقتلم کے بی تو بطل ہو جائیں گا کہ تو اس کے اگر مسلمان ہوگا تو نا فذہوگا۔ پر قاوی گا فی گا وہ جائی ہو جائی گا کہ تا ہو جائی گا کہ کہ تھی ہوگا۔ کہ تا مہ کی کا حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا تھرف نا فذہوگا۔ پر قاوی گا فی کہ اور جائی ہو جائی گا کہ تا ہے۔ انہ کی کا حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا تھرف نا فذہوگا۔ پر قاوی گا وہ کی گا کہ تا ہو جائی گا کہ تا ہو جائی گا کہ کہ تا ہو جائی گا کہ کا گو بالا تفاق اس کا تھرف نا فذہوگا۔ پر قاوی گا گو گا کہ کا تو بالا تھا تی اس کے دار اکر ب میں جائی گا کہ کہ کی کی کہ کی جائی گا کہ کہ کی کی کا کہ کی گو گا گو گا گیا گو گا گو گا گی گا کی گا کہ کی کی کی کی کو گا گو گا گو گا گیا گو گا گو گا گو گا گو گا گیا گو گا گو گل گا گو گو گا گو گا گو گا گو گا گو گو گا گو گا گو گا گو گو گا گو گا گو گو گ

اگرمرتد نے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اُس کی ملک تھی:

اگر کسی تحف نے اپنے مرتد غلام یا مرتد ہ ہو ہو دہت کیا تو بیج جائز ہے بیمبسو دہ میں ہے۔ اگر مرتد تو بہر کے دارالاسدام میں عود کر ہے تا پاس اگر قاضی نے بہنوزاس کے دارا کرب میں جائے کا تھن ہیں دیا لین ایساتھ کم دیئے جانے ہے پہلے وہ تا ئب ہو کرعود کر آیا ہے تو اس کے ہال ہے تھم ردت ' باطل ہو جائے گا جس اسا ہوگا کہ گویا وہ ہر برمسلمان ہی رہا ہے اور اس کے مملوک مد بردام وردوں میں ہے کوئی خود اس کی طرف ہے آزادہ شدہ نہ ہوگا اور اگر قاضی کے تھم فدکور دینے کے بعدوہ نائب ہو کروا پس آیا ہے جو پھھ مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو سے لے اور جو پچھ دارث نے اپنی ملک سے ذائل کردیا ہوخواہ ایسے سب سے زائل کی ملک سے ذائل کردیا ہوخواہ ایسے سبب سے زائل کو جو بہروغیرہ یا ایسے سبب سے جو قابل فنخ نہیں ہوتا ہے جسے اعتاق کو متد ہیر واستیلا دتو اس مال کو مرتد کی طرح نہیں پاستا ہے اور وارث کا تقرف فد کور بجائے خود تھے کر ہے گا اور وارث پر تا وان بھی لازم نہ ہوگا ہے غیبیۃ البیان میں ہے۔ طرح نہیں پارٹ اساس کو در دیا ہوگا ہے خود تھے گا ہوگا ہے البیان میں ہے۔

ا گرم بند مذکورمر گیایافل کیا گیا تو اس کا فرزنداس کا دارث نه ہوگا:

اگر مرتد نے نفرانیہ ہاندی ہے وظی کی کہ جو حالتِ اسلام میں اس کی ملک تھی پھر اس کے مرتد ہونے کے وقت سے چھ مہینے سے زیادہ کے بعدوہ پچہ جنی اور مرتد ندکور نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو یہ باندی اس کی ام و مدہ وجائے گی اور بچہ ندکور تزاد ہوگا اور اس کا فرزند ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ پھر گر مرتد ندکور مرگیا یا تقواس کا فرزند اس کا وارث ندہ وگا اور اگر مسئد فد کور میں بج نے نفرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو یہ فرزند س کا وارث ہوگا خواہ مرتد ندکور مرگیا یا قال کیا گیا یا دار الحرب میں چلا گیا ہو۔ اگر کوئی مرتد اپناماں لے کر دار الحرب میں چلا گیا پھر غدبہ باکر بیر میں لے لیا تو وہ فئی ہوگا اور مرتد ندکور کے وارثوں کو اس مال کی طرف کوئی راہ نہ ہوگا اور گر مرتد دار الحرب میں جاملہ بھر لوٹ کر دار اللے میں آگر یہاں سے اپنامال لے گیا اور اس کو دار الحرب میں کوئی راہ نہ ہوگا اور گر مرتد دار الحرب میں جاملہ بھر لوٹ کر دار الاسلام میں آگر یہاں سے اپنامال لے گیا اور اس کو دار الحرب میں میں اس کر یہاں سے اپنامال لے گیا اور اس کو دار الحرب میں بھر لوٹ کر دار الاسلام میں آگر یہاں سے اپنامال لے گیا اور اس کو دار الحرب میں جاملہ کی جو اس کوئی راہ نہ ہوگا اور گر مرتد دار الحرب میں جاملہ کے گیا اور اس کو دار الحرب میں جاملہ کی جو اس کی مرتد دار الحرب میں جاملہ کو دور کیا تو میں بھر کی کوئی راہ نہ ہوگا اور گر مرتد دار الحرب میں جاملہ کی اور کر دار الاسلام میں آگر یہاں سے اپنامال کے گیا اور اس کو دار الحرب میں جاملہ کو دور میں دور کی دار الحرب میں جاملہ کی کوئی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ دور کوئی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی

واخل کرایا بھر بیہ مال غلبہ کیا کر لے لیا گیا تو ہیہ ہال اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں بین واپس دیا جائے گالیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ قبل تقسیم کے ان کومفت دے دیا جائے گا اور بعد تقسیم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔اگر مرتد دارا محرب میں سے گا اور بہال اس کا ایک غدم ہے ہیں اس کے بیٹے کے واسطے اس غلام کا حکم ویا گیا لیس اس کے بیٹے نے اس غلام کو مکا تب کرلیا پھرمرند ندکورتا ئب ہوکرمسلمان وا ہیں نہ آیا تو کتابت ندکوراینے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولاءا ی شخص کی ہوگی جومسلمان ہوکر واپس آیا ہے بیرکا فی میں ہےاور بیراس وفت ہے کہ ہنوز مکا تب مذکور مال ادا کر کے آزادنہیں ہوا ہے اورا گر م کا تب مذکور کے ، ں اوا کر کے آزاد ہوجائے کے بعد و ہوا پس آیا تو اس آزاد شدہ کی ولاءاس کے بیٹے کی ہوگی پرنہا پیل ہے۔ ا ما محكة نے جامع صغير ميں فرمايا كه اگر مرتد نے كسى كو خطاہے تل كيا پھر دارالحرب ميں جاملا يا مركبيا يا حالت ارتد و پرتل كيا گیا و ہ دارالاسلام میں زند ہموجود ہے بہر حال ہلا تفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال ہے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حات اسلام کی یا فقط حالت روت کی ہوتو اس ہے پوری ویت وے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وروت کی کمائیاں ہوں تو بقول صاحبین و بت دونوں سے دی جائے گی اور دونوں کی تم ئیاں ہوں تو بتا ہر قول امام اعظم میہیے اس کی اسلام کی تم تی ہے او کی جائے گی پھراگر کچھ کی رہی اور پوری ادانہ ہوئی تو ہاتی اس کی روت کی کمائی سے پوری کردی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔ بیاس ولت ہے کہ مرتد مذکورفیل مسلمان ہو جانے کے لگ کیا گیا یا مرگیا ہواورا گرو ہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہوکر مرایانہیں مرایانہیں مراتو ہا اتفاق دیت مذکورہ اس کی دونوں کمائیوں ہے دی جائے گی سیبیین میں ہے۔اگر مرتد نے پچھے مال غصب کرلیا یا کوئی چیز تھے کر وی تو بالا تفاق اس کی صان اس مرتد کے ہال ہے دی جائے گی اور بیچکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تلف کر دینا یا ہالمعا سُنہ ( گرایا ن ہے ) ثابت ہواورا گرفقط مرتد کے اقر ار ہے ثابت ہوا تو صاحبینؓ کے نز دیک بیرمال تا وان اس کی ووٹوں حالتوں کی کمائیوں ہے دیا جائے گا اور امام اعظمؓ کے نز دیک اس کی ارتداد کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ اِلاسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب میہ صورت ہے کہ خطا کا رخود مرتد ہواور اگر بیصورت ہو کہ مرتد پر کس نے جنابت کی بانیطور کداس کے مرتد ہو جانے کے بعد کس نے اس کا ہاتھ یا یا وَ سعمراً کاٹ ڈالاتو امام محمدٌ نے اصل میں بیان قرمایا ہے کہ بید جنایت کرنے والا پچھے ضامن نہ ہوگا خوا ہ مرتد مذکور س قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر گیا یامسلمان ہوکر مراہو۔ بیچم جب ہے کہاس کے مرتد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہواوراگر اس طرح ہو کہاں کےمسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹا خواہ عمد آیا خطا ہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مرتد ہو گیااورای زخم قطع کی وجہ ہے حالت ردت پرمر گیا تو کا ننے والے پر اس عضو کی دیت واجب ہوگی خواہ خطا ہے کا ٹاہو یا عمراً کا ٹاہو اوروہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا نے والے نے عمراً کا ٹا ہےتو صان ندکوراس کے مال سے واجب ہوگی اورا گر خطا ے کا ٹاہے تو اس کی مددگار برا دری برواجب ہوگ۔

اگر ہاتھ کا شنے والا مرتد ہو گیا اور جس کا ہاتھ کا ٹاہے وہ مسلمان باقی رہا اور ہاٹھ کا شنے والا اپنی ردت

رِقْلَ كِيا كِيا كِيرِمقطوع البيديعني جس كا ہاتھ كاٹا گياہے وہ بھی مرگيا....:

یہ میں اوقت ہے کہ جس کا عضوقطع کیا وہ اس قطع کی وجہ سے صالت روت پر مرا ہواورا گر وہ مسلمان ہو گیا پھر صالت اسمام پر اس قطع کی وجہ سے صالت روت پر مرا ہواورا گر وہ مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے وہ اسمام پر اس قطع کی وجہ سے مرگیا ہیں اگر وہ فخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جا ملا مگر تھم لخات سے جمیعے مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے و اسمام پر اس قطع کی وجہ سے مرگیا ہیں اگر وہ فخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جا ملا مگر تھم لخات سے جم لائق ہو نے اہل دارالکفر کے خواہ فئنگر اسلام نے فتح پاکرلوٹ لیا پر چورو ہاں ہے چوراو یا قابل فیرا اسلام ہو تا ایعنی جب تک اس پر تھم لائق ہونے اہل دارالکفر کے سرتی نہیں وہ گورد گا۔ اگر مکا تب مرتد ہوگیا اور دارالحرب میں جاملا اور اس نے پکھ مال کمایا پھر وہ مع اس ماں کے گرفتار کیا گیا اور اس نے سام اسلام لانے سے انکار کیا پی فقل کیا گیا تو اس کا سے اس کے مولی کو مال کتابت اواکر دیا جائے گا اور جو باتی رباوہ وہ ارشن مکا تب کا ہوگا یہ ہوا یہ میں ہے ہے۔ اگر الیا ہوکہ جو پکھ مکا تب نہ کورکا مال ربا ہے وہ اس کی اوائے کتابت کے واسطے کا فی نہ ہوتو جو پکھ ہے وہ اس کے مولی کا ہوگی میں ہے۔ ایک غلام مع اپنے مولی کے مرتد ہوکر دونوں دارالحرب میں جاسے پھر مولی وہ بین مرگیا اور غدام نہ کورا سیر ہوکر دارالحرب سے دارالاسلام میں لہ یہ گیا تو وہ فنی نہ ہوتا تو قل کر دیا جائے گا۔ اگر غلام تد ہوکر مولی کا اس کے کر دارالحرب میں چاہے گا۔ اگر غلام تد ہوکر مولی کا مولی کر دارالحرب میں چاہے گا۔ اگر غلام تد ہوکر دونوں مارک کے گرفتار ہوگر آیا تو وہ فنی نہ ہوگا میکہ اس کے مولی کو واپس کر دیا جائے گا دیک تو مال کے گرفتار ہوگر آیا تو وہ فنی نہ ہوگا بیکہ اس کے مولی کو واپس کر دیا جائے گا دیک تو ما سام میں جائوں کی زمین حرب میں ہوائے وارک کے جائیں گورتیں و نیچ امیر کر کے رقبی ساتھ دان کی خورتیں و نیچ امیر کر کے رقبی مالے کے بیک خورت وہاں کی خورتیں و نیچ امیر کر کے رقبی میں جائے اس کے ہوگر کا ان میں سے فرز ندا قل پر اسلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا دوروس می فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا در دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا در دوسرے فرزند پر اسلام کی واسطے جرنہ کیا جائے گا در دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا در دوسرے فرزند پر اسلام کی واسطے جرنہ کیا جائے گی میں ہے۔

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فریے:

اور نواور میں مذکور ہے کہ اگر بیوی ومرد دونوں مرتد ہو کرمع اپنے فرزند صغیر کے دارا اسلام ہے دارالحرب میں چیے گئے پھراس فرزند کے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند بیدا ہوا پھراس دوسر نے فرزند کومسمی نوب نے فتح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وامام محمد کے درند کیو ہوئے کا میرکیا جائے گا اوراسلام بہتبعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر وہ مرتد باخ ہوا تو درصورت انکاراسلام کے قیاس قبل کیا جائے گا اوراستیسا ناقتل نہیں کیا جائے گا اورا گرصغیرستی ہیں مسلمان ہوا

ورمرتد بالغ جوتو تیا سائل کیا جائے گا اور سخس نائل ندکیا جائے ۔ چوشخص کہ باکر و سن م ل یا ہے آ سرمرتد ہوگیا تو استحد نائل ندیں جائے گا مگر واضح ہے کہ ان متنوں صورتوں میں س پر اسلام یا نے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر سلام یا نے ہے پہلے ک ساس وقل کیا تو قاطل پر پچھلا زم ندہوگا اور جو کہ را اسلام میں لقط پایا گیا ہے وہ گلوم باسلام ہوگا یہنی اس کے مسلمان ہونے کا حتم بہ سمیت وارال سلام دیا جائے گا پھراگر وہ کا فربا بغ ہواتو اس پر سلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور قل ندکیا جائے گا مید فتح القد بر میں ہے۔ موجمات کفر چندانو اع بین از انجملہ وہ بین جو متعمق بایمان واسلام بین چنانچہ گری نے بہا کہ جھے نہیں معلوم کے میں معلوم کے میں بار کا کہ بینے کے میں ہوگئے گئے گا ہوگئے اللہ میں ایماند ار ہوں انشاء مقد تھی گی تو وہ کا فر ہونے کا تھم ندویا جائے گا جس تھی کلوں گا تو ایس صورت میں اس کے کا فر ہونے کا تھم ندویا جائے گا جس تھی کا فر ہونے کا کہ دویا جائے گا جس تھی کا فر ہونے کا کہ دویا جائے گا جس تھی کا فر ہونے کا کہ دویا جائے گا جس تھی کا فر ہونے کا کہ کہ دویا جائے گا جس تھی کا در ہے اور جس نے ایمان کیا کہ مقوق ہونے کو کہ وہ بھی کا فر ہونے کا کہ دویا کہ دویا کہ کا مربا کہ موق ہوتے وہ کا کہ مقوق ہوتے وہ کا کہ رہ جاؤہ وہ کا کا مقوق ہوتے کا کہ دویا جائے کا کہ دویا کہ جبرا کیا کہ مقوق ہوتے وہ کا کہ مقوق ہوتے کا کہ دویا کہ کو کہ وہ کھی کا فر ہونے ایمان کا کہ موق ہوتے کا کہ دویا کہ کیا کہ وہ کھی کا فر جاؤہ وہ کھی کا فر جاؤہ کیا کہ کا کا مقوق ہوتے کا کا معلوم کیا کا کا مقوق ہوتے وہ کا کا مقوق ہوتے کا کہ موق کے کا کو معلوم کیا کا کا مقوق ہوتے کا کیا کا کا میان کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کہ موق ہوتے کا کا کہ موق ہوتے کا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا گو کا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کیا گو کا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا گو کا کا معلوم کیا کا کا معلوم کیا کا معلوم کیا کا معلوم کیا کا معلوم کیا کا کا معلو

ا بمان و کفرا یک ہے تو و ہ کا فر ہے اور جوا یما ن ہے ۔ اصنی شہبوا و ہ کا فر ہے بیدذ خبر ہ میں ہے۔

جو شخص اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو وہ کا فر ہے اور جو دوسرے شخص کے کفر پر راضی ہوا اس کے حق میں مش کئے نے اختا ف کیا ہے ور کتاب التخیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جودوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ و ہ بمیشہ عذاب و یا جائے تو س کے کفر کا تھم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے کفریرِ راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کیے جواس کی صفات کے ل کُی نہیں ہے تو اس کے کا فرہونے کا تھم ویا جائے گا وراس پر فتویٰ ہے کہ تا تارخانیہ میں ہے۔ جس نے کہا کہ میں صفت اسمام نہیں \* جانت ہوں تو وہ کا فریسے اور تنس ایا نمہ حدو ٹی نے بید مسکہ بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فر مایا اور کہا ہے کہ ایسے مخص کا نہ آچھا بین ہے اور نہ نماز اور نہ روز ہ اور نہ کوئی طاعت اور نہ نکاح اور اس کی اول دسب زنا ہوگی۔ جامع میں مذکور ہے کہا گرکسی مسلمان نے صغیرہ نصرانیہ ہے نکاح کیا وراس دختر کےوالدین نصر نی ہیں پھروہ ہالغ ہوئی درحائیکہ وہ دینوں میں ہے کسی دین کونہیں سمجھتی ورنہ س کو وصف کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے حال نکہ بیعورت کی معتق ہمہیں ہے تو و ہا ہے شوہر سے بائنہ ہوگی۔امام محمدٌ کے اس قول کر کہ کس دین کوئبیں جھتی ہے۔ بیمعنی بیں کہا ہے وں سے نہیں جاتی پہچانی ہے اوراس قول کی کہنداس کووصف کر علی ہے بیمعنی بیل کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے قال المترجمہ یعنی مثلاً اسل م کو بیان نہیں کرسکتا ہے کہ گیا ہے اور ندول ہے جانتا ہے تو وہ کا فر ( عبیہ ً ) ہے اور اگر بوں بین کیا کہ اسلام میہ ہے کہ تو ہی دے کہ ابتد تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محد تنی آئیز آم ابتد تعالی کے ر موں وبندے میں اور قیامت وحشر وجز اوغیرہ سب حق ہے تو بیاسلام کے واسطے کا فی ہے۔ فاقیم اسی طرح اگر صغیرہ مسلمہ ہے نکاح کیا پھر جب وہ باغ ہوئی تو وہ اسل م کونہیں مجھتی ہے اور نہ وصف کرسکتی ہے۔ سارا نکیہ وہ معتقر ہیں بیس ہے تو وہ بھی اپنے شوہر ہے بائیہ ہو ج ئے گی ورفناوی نسفی میں مکھ ہے کہ بیننے ہے دریافت کیا گیا کہ اگرایک عورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کوجاتی ہے اس نے کہا کہ نبیں ۔ تو فر مایا کہ اگر اس کی مراد میہ ہے کہ جس بیان سے مکتب میں لڑکے کہتے ہیں وہ مجھے یا دنہیں ہے تو میاس کے حقّ میں مصر نہیں ہےاورا گراس کی بیمراد ہے کہ میں متدتعالی کی وحدا نیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤ منہ بیس ہےاوراس کا نکاح صحیح نہ ہو۔ ورمہ و بن لی حنیفہ ّے روایت ہے کہ جوشخص مرگیا اوراس نے بیدنہ جانا کہ ابتدتعالی میر خالق ورایتد عز وجل نے

ے تو نبیس جانتا بعنی اسلام کیا ہے اوراس کا کیا عنقا داور کیونکر ہے۔ علے پیدائشی بیوتوف شفید بمنزلہ پاگل کے ۱۳ ﴿ ( سنبید ) تو کافر ہے بعنی اس میں ایمان نبیس اور تکفیر کیا جائے گا بھکم فط ہر شرع کافر کہا ہے گا ۱۴۔

کوئی اور گھر سوائے اس گھر کے رکھا ہے اور تعلم حرام ہے تو و ومسلمان نہیں مرابیہ محیط میں ہے۔

ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ براسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولول ایس اس نے کہا کہ تو فلا ں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تجھ براسلام پیش کرے پس تو اسکے پاس مسلمان ہو

کی شخص گن ہ کر رہ ہے اور ہت جاتا ہے کہ ملی نی طاہر کرنا چاہیے اللہ کا فرکا جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہ کہ کہ کا بھی مسلمان ہوں اس نے کہ کہ تھے پر و تیری مسلمانی پرلفت ہے توالیا کہنے والا کا فرکہا ہوئے گا پی خلاصہ میں ہے۔ ایک نفر انی مسلمان ہوئی بھر اس کا مالدار ہا ہے گا بی خلاصہ میں اٹ نفر انی مسلمان نہ ہوا ہوتا کہ اس کا مال میرا شد بیتی میں تواس کے فرہو نے کا عظم دیا جائے گا۔ یہ نصول نماو بہتی ہے۔ ایک نفر انی کی مسلمان نے پول آیا اور کہ کہ جھے پر اسلام بیش کرتا کہ مسلمان ہوتو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہوا ورشق ابو جعفر نے فرمایا کہ اس طرح آ در نگ کرنے والا کا فرنہ ہوجائے گا بیس مسلمان ہوتو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہے اورشق ابو جعفر نے فرمایا کہ اس طرح آ در نگ کرنے والا کا فرنہ ہوجائے گا بیس مسلمان ہوتو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہے اورشق ابو جعفر نے فرمایا کہ اس طرح آ در نگ کرنے والا کا فرنہ ہوجائے گا بیس مسلمان ہوتو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہوا تو تو تعلق بیاں کہ تھے اپنے و ین کی طرف ہے کیا جائے گا ہوں کہ مواج ہو تعلق بیان واسل میں اور قسم دیگروہ کھمات نفر اس کے میں اس کے میں نام ہوتو کہ کہ مالی کہ اس کہ تعلق کی اس میں اور قسم دیگروہ کھمات نفر اس کے میں اس کے میں اس کے میں نام کے میں کہ کہ والے کہ تیرہ سے بیا دائر تھی کی وہ بالت یا عاج زی ناقص کی طرف الی نظر نہ یہ بیری قرار دی یا اللہ تھی کی امرایت یا عاج زی ناقص کی طرف منسوب کیا تو وہ کا فر ہوگا بیون علی کہ وہ کا کہ وہ کا قرر اس میں تا ہو کا قرر ہے یہ بی الزائق میں ہے۔ میں اس کے کا وہ کیا تھی کی کہ اللہ تھی کی امرایت علی کی اللہ تھی کی امرایت علی کہ دیا جو کا قرر ہے یہ بی الرائق میں ہے۔

اگر کہا کہ فلال میری آنکھ و نگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی:

ل قوراس طرن درنگ لیمنی اس کے مسلمان کر بینے میں تاخیر کرنے والاسی عالم کی طرف بھینے میں اور مع تعلق اور وجہ بمعنی چیرہ ا

جیں اور بعض نے کہا کہا کراس ہے مراوا کشخص کے فعل کوزیادہ فتیج جانتا ہوتو کا فرنہ ہوگا پیفصول ٹمادیہ میں ہے۔اً سرکوئی آ دمی مر ً میں پس ایک نے کہا کہ خدا کووہ چا ہیے تھا تو تنمفیر کیا جائے گا۔ بیخلاصہ میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ ایس کاد ایست خدای دا افتاوہ است یعنی پرکام ہے کہ خدا کوکرتا پڑ گیا ہے تو تحفیر نہ کی جائے گی سکن میر کھر ذشت ہے پرٹز اند المفتین بیں ہے اور اگر کس نے اپنے ساتھ جھڑا کرنے والے ہے کہا کہ بیس جی تیرے سرتھ خدا کے تھم کہ مو فق کا م کرتا ہوں ہی اس کے تخاصم نے کہ کہ بیس شیطان ہے کہا کہ بیس تھم نہیں جا کہ بیس تھم نہیں جا کہا کہ بیس شیطان ہے در یونت کیا ہے یا کہا کہ بیس شیطان ہے کہا کہ خدا ہے تو بیس بھر ہے اور شیخ حالے کہا کہ بیس میں اور شیخ حالے کہا کہ بیس تھم نہیں جا کہا کہ بیس کم اور فیا دوت کیا گیا کہ بیس کے افغان میں ہے گئے کہا کہ اور اور شیخ حالے کہا کہ بیس کے مواد فیا دوت کیا گیا کہ بیس کا کہ بیس کہ ہوئے کہا کہ بیس کے میں در پونٹ کیا گیا کہ اگر اس کی مراد فیا دوت و کہا کہ اور کہا کہ بیس نے کہا کہ اگر بادوق کی توجہ کہا کہ اور وہا کو را اور وہا فر را ارکلہ براہے کہ کہ بیس کہا گئا تان روپسی کی کہر از اور وہا نو کہ کہ بیس نے فیدائے کی جواس نے دیا اور مولف رضی القدی کہا کہ فی ہی ہے کہ ہوں ہوا ہے ہے کہ بست کہ بیا کہ ہی کہ بیا کہ بیس کہ اگر بادوق کی تھیر کی جا کہ کہ بیس کہ کہ بیا کہ بیس کہ کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ بیس کہ بیا کہ

ع ۔ روپیسی اور بنی دونو ں کے معنی زن بد کارہ کے ہیں جیسے ہمارے عرف میں بیوہ و چھنال کا اطلاق عورت بد کارہ پر کیا جاتا ہے <del>ا</del>ا۔

فتاوی عالمگیری. جد 🗨 کی کی استان کی د

قاضی خان میں ہے۔

#### جس نے اللہ تعالیٰ کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہےتو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

ا اً کر کہا کہ خدا فرومی تکر داز آ سان یا کہا کہ می ببیندیا کہا کہ ازعرش تو بیہا کثر کے نز دیک کفر ہے! یا آئندعر بی میں کیے کہ پیطلع تو ایبانہیں ہے۔ اگر کہا کہ خدائے از برعرش می واندتو بیکفرنہیں ہے۔ اگر کہا کہا زز برعرش می داندتو بیکفر ہے اور اگر کہا کہ ادی الله تعالی فی الجنة (و کیمناہوں میں خدا کو جنت میں) تو ریکفر ہے اور اگر کہا کہ من الجنة تو بیکفرنہیں ہے ریمجیط میں ہے۔ نینخ ابوحفص نے فر مایا کہ جس نے القدتع کی کومنسوب بجور کیا بعنی مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ البته کا فرجوا۔ بیفسول عماد بیمیں ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رِب این ستم میسند یعنی اے پروردگار (اس پرایہ بخی کرنا پیند نہ کر) میٹلم پیند نہ کرتو بعض نے فر مایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور اصح یہ ہے کہ تکفیر نہ کی جائے گ<sup>ع</sup> اورا گر کہا کہ خدائے عز وجل برتوستم کن وعجنا کہتو برمن ستم کر دینواضح سے ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جا کی اورا سر کسی نے کہا کہ کاش اگر اللہ تعالی نے ون قیامت کے انصاف کیا تو میں تجھ ہے اپنی دادید وں گا تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔اگر ہی ئے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وفت القد تعالی نے الی آخر ۃ تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیظہ بیرید میں ہے۔اگر کہا کہا گرا مقد تعالی نے قیامت کے روز حق وانصاف سے فیصلہ کیا تو میں تھے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو یہ کفر ہے بیمحیط میں ہے۔ شخ سے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ پہ جگہالیں ہے کہ نہ یہاں امتد ہے اور نہ رسول تو فر مایا کہ اس محاورہ سے بیمرا دہوتی ہے کہ اس جگہ تھم غداوتھم رسوں کےموافق کا منہیں کیا جاتا ہے بھر یو حیصا گیا کہا گرایس جگدے واسطے بیکبر گیا جہاں کےلوگ زامدمتقی ہیں نؤ فر مایا کہ اگر و ہاں بحکم خدا ورسول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے سے انکار کیا مثل نما زیائے پنجیگا نہ کے پس اس کی تکفیر کی جائے گی بیزیمبیہ میں ہے۔اگر ظالم کےظلم کرتے وقت کہا پارب اس ہے بیظلم پندنہ کرا ورا گرتو پیند کرے گا تو میں پیند نہ کروں گا۔ تو بیکفر ہے گویا اس نے بوں کہا کہ آگر تو راضی ہوا تو میں راضی نہ ہوں گا۔ بیخلا صہمیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اے خد روزی مجھ پر کشادہ کر دے یا میری تنبی رت چلتی کر دے یا مجھ پرظلم نہ کرتو بیٹنج ابونصر دیوی نے فر مایا کہ بیٹخص کا فرہو جائے گا۔ بیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

سى سے كہاا كرتو دونوں جہان كا خدا ہوا جائے گا تو بھى جھے سے اپناحق لے لول گا تو اُسكى تكفير كى جائيگى :

آ یک نے دوسرے سے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔ای واسطے کہاس کو بولیس تو فی ایماں کا فر ہوجائے گا اور اگر کس سے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کراس نے کہا کہ جھے نہیں جا ہے ہے یہ کہا کہ اگر خدا مجھے بہشت میں کر وے تواس کوغارت کردوں گاپاکسی ہے کہا گیا کہ خداتع ہی کی نافر مانی مت کر کہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گاپس اس نے کہا کہ میں دوزخ ہے نہیں ڈرتا ہوں یا اس ہے کہا گیا کہ بہت نہ کھا یا کرخدا تجھے دوست نہر کھے گا پس اس نے کہا کہ میں تو کھا ؤں گا خوا ہ مجھے ووست رکھے یا وشمن تو ان سب سے تکفیر کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت ہنس یا بہت مت سویا بہت مت کھا ہیں اس نے کہا کہا تنا کھ وُں گا اورا تناسووَں گا اورا تنا ہنسوں گا جتنا میرا جی چاہےتو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ایک شخص ہے کہا گیا کہ گناہ مت کر کہ خدا کا عذاب بخت ہے ہیں اس نے کہا کہ میں عذاب کوایک ہاتھ سے اُٹھ لوں گا تواس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراس ہے کہا گیر کہ ماں و ہا ہے کوآ زارمت و ہے پس اس نے کہا کہ ان دونو ر کا مجھ پر پچھ حق نہیں ہے تو اس کی تنفیر نہ کی جائے گی کیکن گنہگا رہو

گا۔ ایک نے کہ کدا ہے شیطان میرا کا مرکز دے تا کہ جوتو ہے کروں گا۔ ماں وہ ب کوآ زاد کردوں گا اور جو بجھتو نہ کے گا نہ کروں گا۔

تو اس کھفری جائے گی یخیر ہے تا تار خانیہ میں منقول ہے۔ اگر سی ہے کہا کہ اگر تو وونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تجھ ہے اینا حق لے لوں گا تو اس کی تعفیر کی جائے گا ہو بھی اخدا اس میر ہے جھوٹ بات کہی جس کو کس نے سن کر کہا کہ میرا خدا اس میر ہے جھوت کو بچ کر دے یا کہ کہ میرا خدا تیر ہے اس ورو ن میں برکت کر سے تو بعض نے فر مایا کہ بیر قریب بہ نفر ہے اور مصبات میں کھ ہے کہ ایک نے جھوٹ کہا ہی ووسر ہے نے کہا کہ اللہ تیر ہے جھوٹ میں برکت و ہو اس کی تلفیر کی جائے گا۔ یہ جھالہ بن اس نے کہا کہ اللہ تعلی بھی اس سے ساتھ سیدھانہ جسے وریا فت کیا گہا کہ اللہ تعلی بھی اس کے ساتھ سیدھانہ جسے تو شیخ نے فر مایا کہ اس کی تحفیر کی جائے گا۔ قال المعتوجہ وفیہ نظر اور تخیید میں مکھ ہے کہ میں نے صدر الاسلام ممال مدین ہے دریا فت کیا کہا کہ کہا کہ خدات کی کہو تھی ہے ہے کہا کہ فصد یہ کہ میں کہا کہ قصد یہ کہ خدائے کی طرف نسبت بخل کی کہو تھی ہی جائے گا۔ یہ تا تا رخانے خدائے کہ ایک کے اس کی کھور کی جائے گا۔ یہ باتا تا رخانے خدائے کا دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کہا کہ طرف نسبت بخل کی کہو تھی تی جائے میں جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کا دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کر وجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تھی کہا تا ہو نے میں دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کر وجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تھی کہا تا ہو تا ہے کہ دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کر وجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تھی کے میں جائے گا۔ بہتا تا رخانے کا دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کر وہوں کے میں وہوں کے میں کو دوروست رکھتا ہے تکیفر نہ کی جائے گا۔ بہتا تا رخانے خدائے کر وہوں کے میں کو دوروست کی کے بیا تا تا رخانے کی کہوروں کی کے دوروں کی کا کہ کو بھی کے کہوروں کے کہوروں کی کو کے کہوروں کے کر وہوں کے میں کو کی کے کہوروں کے کہوروں کے کہوروں کے کہوروں کی کو کی کے کہوروں کی کو کہوروں کی کو کہوروں کی کو کی کو کی کے کہوروں کی کو کہوروں کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کے کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کو کو کر کر کی کو کو کر

اگر کی نے کہا: از خدائے می بنینم واز تو یا کہا: از خدائے امید میدارم و تبو: قال المترجم و هذا اصح اور عربیہ میں مکھ ہے کہ اگر کوئی تھم خدایا شریعت پنیس خداس تی ایندکرے مثلاً کی ہے

کہا گیا کہ خدا تعابی نے جارعور تنیں حوال کر دی بین ہیں وہ کہے کہ بیں اس حکم کو پیندشیں کرتا ہوں تو پیرکفر ہے۔ بیرتا تار خاشیہ میں ہے۔ا ً برعورت نے اپنے پسر ہے کہا کہ تو نے ابیا کیوں کیا اپس بسر نے کہا کہ واللہ میں نے بیس کیا اِس عورت نے غصہ میں کہا کہ مدنو مدوالندتو مث کئے نے اس عورت کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے بیرمحیط میں ہے۔ جس نے کہا کہ خدا ئے عز وجل ہواور کوئی چیز نہ ہوتو اس کی تحقیمری جائے گی بیظ ہیر یہ میں ہے و فیدنظر۔ا گرکسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے حق میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا میر محیط میں ہے و فیدنظراورا یک شخص ہے کہا گیا کہ باری ٰ بازن بس نیامدی بس اس نے کہا کہ ضدائے ہاز نان بس نیامہ من چگونہ بس آئم تو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ بیغی شیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ از خدائے می بنینم واز ثویا کہا کہ از خدائے امیدمیدارم وتبوتو ای طرح کبن فتیج ہے اورا اً ریوں کہتا کہ از خدائے می بینم وسیب تر امیدانم تو بیا حیصا ہے بینزائ المفتین میں ہے۔ اگر ناتش میں اپنے خصم ہے تتم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں قشم کھا تا ہوں القد تعالیٰ کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی متم نہیں جا ہتا ہوں بلکہ جا ہتا ہوں کہ تو طلاق یا عمّا ق کی تتم کھ تو ہمارے بعضے اصحاب کے زو دیک کا فر ہو گیا اور مامه مشائخ کے نز دیک کا فرنہ ہوگا اور تجنیس ناصری میں لکھا ہے کہ یبی اصح ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ موگند جمان ست و سرخر بمان یعنی ہردو یکساں ہے۔تو اس نے کفر کیا۔اگر کسی ہے کہا کہ میرا خداجا نتا ہے کہ میں تجھ کو جمیشہ دعا میں یا در کھتا ہوں تو مشا کڑنے اس کے گفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المتر جم اشبت اکثر کے نز دیک میہ ہے کہ اگر دروغ پرش مد کیا یا دانا گر دانا ہے تو کا فر کہا جائے گا والنداعلم اورا گربطرین مزاح کے کہا کہ کن خدا تیم تا بعنی خود آئیم تواس نے گفر کیا ہے تا تارخامیہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تروحق بمسامینی باید لیعنی تخصیحق بمسامینیں جا ہے اس نے کہا کہتیں ہیں کہا کہتر احق شو ہے کی (شوہر) بایداس نے کہا کہتیں پ کہا کہ راحق خدائی باید پس اس نے کہا کہ ہیں تو عورت ندکورہ نے کفر کیا ۔ کسی محض نے اپنی بھاری وضیق عیش میں کہا کہ باری بدائی کہ خدایتعالی مراچرا آفریدہ اس چوں ازلذ تہائے ذیا مرائج نیست لینی مجھے معلوم ہوتا کہ خداتعالی نے مجھے کیول بیدا کیا ہے جبکہ دنیا کی لذتوں ہے میرے سئے پچھ بھی نہیں ہے تو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی ۔ لیکن ایسا کل م کرنا خطائے تحظیم ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ امتدتعالی تخفے تیرے گن ہوں پرضرور عذاب کرے گالیں اس نے کہا کہ خدائے را نث نمرہ کہ تا خدائے ہمہ"ن کند کہ تو میگوئی یعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کیے وہی سب خدا کرے تو اس کی تنظیر کی جائے گی۔ میرمحیط

تخییر میں ذکور ہے کہ کس نے کہ کہ خدائے چتو ند کر دجیز ہے دیگر نتو اند بچ دوز نے بینی خدا کیا کرسکتا ہے پچھا ورنہیں کر سکتا ہوائے دوز نے کے تو اس نے کفر کیا اورای کے مثل یہ ہے کہ کس نے ایک حیوان قبیج کود کیے کر کہا کہ جیش کا رنما ندہ است خدائے کہ چنین تفریدہ یعنی اے خدا کو قبیر نے اپنی مختابی کہ چنین تفریدہ یعنی اے خدا کو تھیر نے اپنی مختابی کر چنین تفریدہ کی ہے کہ اس کہ خلال ہم بندہ است با چند سے نعمت ومن ہم بندہ رچنین رنج بار ہے ایل چنین عدل باشد یعنی اے خدا فلال بھی بندہ ہوں کہ اسپنے رنج و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا یہ بھی کی کھ عدل ہے تو اس نے کفر کے کہ اس قد رخمت کے ساتھ ہے اور میں بھی بندہ ہوں کہ اسپنے رنج و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا یہ بھی کی کھ عدل ہے تو اس نے کفر کیا گئی ہوتے میں نہیں نے دوسرے سے کہا کہ خدا ہے ڈراس نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکلیم کی جائے گی۔ اسی طرح آگر کہا پیٹی ہوتے میں نہیں کیا ہے تھی جائے ہیں۔ اسی طرح آگر کہا پیٹی ہوتے میں نہیں

ا جیسے ہو لتے ہیں کرتوا پی محورت کے شہنا ۱۴۔ ع وہی تیری تشم ہاوروی گدھے کاعضو تناسل کینی دونوں یکساں ہیں ۱۴۔ ع متر ہم کہتا ہے کہا گراس ہے ساتھ اس کی تو قیمے بھی کی مثلاً ہوں کہا اس سے اس کے توقع میں کی مثلاً ہوں کہا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے مقال ہوں کہا کہ میں اور اس کے توقع میں کی مثلاً ہوں کہا کہ خدا یم اور فل ہر کیا کہاں سے میری مرادیہ ہے کہ خود آ بم توان کے فران سے والند اعلم ۱۴۔

قاں امتر جم مَّسراؤل ہے بہت قریب ہے اُسر چہاستخفا ف مسرح نہیں نکلتا ہے فاقیم ۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق ؛ نبیا علیہمالصلو ۃ والسلام ہیں۔واضح ہو کہ جس نے انبیا علیہمالصلوٰ ۃ والتسلیمات میں ہے بعض کا اقرا نہ کیا یاسنن مرسلین میں ہے کسی سنت کونا پیند کیا تو وہ کا فرہوا۔اور شیخ بن مقاتل ہے دری فت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضرعلیہ السلام یا حضرت ذوامکفس عیدالسلام کی نبوت ہے انکار کیاتو شیخ نے فر مایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالد تفاق قائل نبیس ہے اس کی نبوت ہے ا نکار کرنے والا ایباضرر نہ بائے گا اورا گریوں کہا کہا گرفلاں نبی ہوتا تو میں اس پرایمان نہلا تا تو اس نے گفر کیا بیرمحیط میں ہے۔ پینچ جعفر کے دریا فت کیا گیا کہ اگر کی نے کہا کہ میں تمام انبیاءالقد تعالی پر ایمان لایا اور میں رنبیں جانتا ہوں کہ آ دم علیہ السلام نبی تھے یا نہ ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیعتا ہیہ میں ہے۔ شخ " ہے دریافت کیا گیا کہ جوشخص فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے و غیرہ کی جانب انبیاء بلیہم السلام کومنسوب کرتا ہے کہ جیسے حشو یہ فرقہ کے لوگ حضرت پوسف علیہ السلام کی نسبت بکتے ہیں تو فر مایا کہ ا ہے شخص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایبا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابو ذرٌ نے فر مایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور ہا وجود بیکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیجم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اس لئے کہ اس نے شتم کہا۔اگر اس نے کہا کہ انبیاء میہم السلام نے عصیا ن نہیں کیا ہے نہ در حالت نبوت کے اور نہ قبل اس کے تو اس کی تَنْفِيرِ كَي جائے گی اس واسطے كه بينصوص قرآنی كار د ہاور ميں نے بعض مث نُخ ہے سنا كها گركوئی هخص بيرنہ جانے كه حفزت محمر ٹائيز غم " خر انبیاء یعنی خاتم النبیین ہیں کہ سب سے شخر میں ان پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بیتیمبیہ میں ہے۔ قال ائمر جم بعض مشائخ کی قید بایں معنی ہے کہ سنا انہیں بعض ہے ہے ورنہ بالا نفاق جو مخص اس کا قائل نہ ہوؤہ کا قربے اور جونہ جانیا ہوا گر چہ تخضرت مختیز کم پر ایمان لا یا ہے تو وہ ناقص ہے ہ فہم ۔ شیخ ابوحفص کبیر نے فر مایا کہ جس کسی نے خواہ کوئی ہوا گراہے ول میں کسی نمی . کا بغض رکھا تو وہ کا فریب اور اسی طرح اگر بور کہا کہ اگر فلال نبی ہوتا تو میں اس کو پیند نہ کرتا اور اس ہے راضی نہ ہوتا تو بھی کفر ہے۔ اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گر دیدہ ہوتا اپس اگر پیغامبر ہے اس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو

اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ دا گرخدائے تعالیٰ جھے کسی کا م کا تھم دیتا تو میں شہر تا تکفیر کی جاتی ہے۔ گر کسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنخضر ت مَثَالِقَیْرَا آ دمی تنصے یا جنی تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

ج مع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص اور اس کے سُسر کے درمیان بھٹڑ ا اور گفتگو پیش آئی پس داماد نے کہا کہ اگر رسول الله منی تینے بھے بشارت و میں گے تو میں تیرے تھم کی یا بندی شکروں گا تو اس کی تکفیر ندکی جائے گی۔اگر کسی نے کہا کہ جو ا نبیا علیم اسلام نے فر مایا ہے اگر و ہ راست وعدل ہوتو ہم نے نبجات یائی تو پیکا فر ہوا۔ اسی طرح اگر کہا کہ اٹارسول اللہ یا فارس میں کہ کہ من بیقمبرم یااردومیں کہا کہ میں بیٹمبر ہوں اور مراد ریہ ہے کہ میں پیغام لیے جاتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگر ایسا ہوا کہ جس و تت اس نے بیکلام کیا ہےاس وقت ایک مخفس دیگر نے اس ہے معجز ہ طلب کیاتو بید دوسرا بھی بنابر قول بعض کے تکفیر کیا جائے گا اور متناخرین مشائخ نے فر مایا کہ اگر دوسرے کی غرض معجز ہ طلب کرنے ہے اس کوعا جز وفضیحت کرنا ہے تو پخلفیرنہ کیا جائے گا اور اگر آنخضرت مَنْ مَنْ يَعْلِمُ موت مب رک کو بعفظ تصغیر کہا مثلاً عربی میں شعیر کہا تو بعضوں کے نز دیک تکفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروی كن ويك مطلق نہيں بلكہ جب اس كى نبيت ميں اہانت ہو۔ اگر كسى نے كہاكہ مجھے نہيں معلوم كرة تخضرت مَنْ اللَّهُ اللّ

کی تکفیری جائے گی بیفسول عماوییہیں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پیغیبراست حق خویش از ولہتانم لیعنی اگر فلاں پیغیبر ہے تو بھی اس ہے اپنا حق لےلوں گا تو پیر کفرنہ ہو گا ہے فَأُوكُ قَاضَى خَانَ مِينَ ہے اگر محمد ورویشک بوحری (محمر اُلینظ بھیر درویش ہے ) کہا کہ جامہ پیغمبر ریمنا ک یؤ د ( پیغمبر اُلینیظ کا کیز اپیپ بھراتھا ) یا کہا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تھے تو بعض نے فر مایا کہ مطلقا اس کی تکفیر کی جائے گی قال المتر جم موافق زبان ار دو کے بہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ اگر س نے بطریق اہانت کے کہا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر ہمخضرت شکی تیام کی نسبت کہا کہ اس مرد نے ایساویا کہا ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا قال المترجم یہی اصح ہے ہارے نز دیک وابتد اعلم اور اگرا یہ شخص کو بدز ہانی ہے یا د کیا جس کا نام محمد یا احمد بااس کی کنیت بوالقاسم ہے چنانچہاس کو کہا کہ اے چھنال کے بچے تو اور جواور کہ خدا کا اِس نام بااس کنیت کا بندو ہے تو بعض مقیام پر ذکر فر مایا کہ اگروہ سخضر ست منافیائیا کہ واس وقت یا در کھتا تھا بھر بھی اس نے ایسا کہا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ بیمحیط میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ ہرمعصیت گناہ کبیرہ الامعاصی انبیاء علیهم السلام کہ ان کے معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا گر کہا کہ ہرعصیان جوعمدا ہووہ کبیرہ ہے اوراس کا کرنے والا فاسق ہے اور ساتھ اس کے میبھی کہا کہ انبیا علیہم السلام کے معاصی عمد انتھے تو اس نے گفر کیااس واسطے کہ بیٹتم ہےاورا گر کہا کہ معاصی انبیاء علیہم السلام کے عمد آند تتھے تو بیر گفرنہ ہو گا بیتیمییہ میں ہے اور رافضی اگر حصرت ابو بکر ، حضرت عمر رضی الله عنبما کو گالی دیتا ہو یامشل اس کے بدز بانی ہے یا دکر تا ہوا ور ان کولعنت کرتا ہو نعوذ به متدمنه تو وه کا فرے اور اگر فقط اتنی بات ہو کہ حضرت علی کرم القد کو حضرت ابو بکر پر فضیدت دیتا ہوتو و و کا فرنہ ہوگا بلکہ مبتدع ہے اورمعتز لی مبتدع کیموتا ہے لیکن اگر اس نے و بدار الٰہی کا محاں ہوتا کہا تو اب کا فر ہوگا بیاخلاصہ میں ہے۔اگر حضرت عا مُشدر ضی اللہ عنها کوتهمت زیا لگائی تو وه کا فر بهوا اوراگر آنخضرت تا تینیم کی باقی بیویوں رضی التدعنهن کوالیم تنهمت لگائی نعوذ بالتد منه تو کا فرینه کہا جائے گالیکن مستحق بعنت ہوگا اور اگر کہا کہ عمر وعثہ ن وعلی رضی الله عنہم صحاب نہ تنصے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن مستحق اعنت ہوگا

لے۔ احتماں ہے کہ خمیر راجع ہو بجانب حضرت رسمالت پناہ سی تھیا گئی ہے گئی ان کے عظم کی پابندی نہ کروں گاوالاول اظہر 11۔ معی اس معنی پر کہ اس نے اس کی تقدين كركاس معجز وطلب كياحالانكه يغيرى ختم مو يحى ار

ا گرکسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

ا کراہ الاصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ حضرت محمد کا تینیا کوشتم کرے پس اس نے کہا جال نکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک پیاکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ول میں کچھنبیں گذر میں نے محمد کاشتم کیا جیسے کراہ کرنے وا وں نے مجھ سے جا ہوتھا ے را نکہ میں اس بر راضی نہیں ہوں تو ایک صورت میں س کی تنفیر نہ کی جائے گی جیسے کوئی شخص کلمہ کفر کہنے برمجبور کیا گیا ہیں سے کہا جا انکداس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ ہوااور دوم پیر کہ وہ کہتا ہے کہ میر ہے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد نا متھا پس میں نے اس کوشتم کی کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی آور وجہ سوم پیر کہ اُس نے کہا کہ میرے دب میں ایک سخف نصرانی محمد نام کا خیال آیا مگر میں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محمر تا تا آیا گوشتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاءً و دیانتا تکیفیر کیا جائے گا ورجس نے کہا کہ انخضرت کا تیزام مجنوں ہو گئے تھے قوس کی تکفیر کی جائے گی ورجس نے کہا کہ انخضرت ٹی تیزائم پیہوشی طاری کی گئھی س ک تنفیر نہیں کی جائے گی میرمحیط میں مکھا ہے۔ا اگر سی نے کہا کہ کاش اگر '' وم ایسہوں ندکھاتے تو ہم ہوگ شنتی نہ ہوتے تو اس کے تکفیر ک جائے گی بیرخد صدمیں ہے اورجس نے غیرمتواتر کا تکار کیا تو وہ کا فرہوالیعنی جوحدیث یا جو مرشرعی اس طور پر روایت کیا گیا اور جلہ آتا ہے کہ قتل میں نہیں آتا کہ ملطی وسہوی دروغ ہوتو اس کا انکار کرنے وا یا کا فرے جیسے «مجبگا نہ نمازوں کی تعدا در َ بعات مثلا جو صحف خبرمشہور کا انکار کرے بعض کے نز دیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اورعیسی بن ابان نے فر مایا کہ کہا جائے گا کہ گمراہ ہو گیا ہے اور تکفیرنہ کی جائے گی اور یہی سیچے ہےاور جس نے خبر واحد ہے نکار کہا تو اس کے انکار کرنے والے کی تکفیرنہ کی جائے گی تگریا شخص اس کے قبول ندکر نے سے گنہگار ہوگا بیظہیر رید میں ہے۔ا اُر کسی شخص نے کسی نبی کی نسبت بیٹمن کی کد کاش ریہ نبی نہ ہوتا تو مشاک نے ٹ فر ہ یہ کہا گر بیمر دے کہا گروہ مبعوث نہ ہوتا تو تھمت ہے خاری نہ تھا تو اس کی تنظیر نہ کی جائے گی ورا گراس نے اس ہز رگ نبی کی سبت استخفاف وعداوت در میں رکھی ہے تو کا فر ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ س روایت کے ٹھیک کیا معنی ہیں اور نہاس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے بالجملہ گرکسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے لیعنی ہمارے پیغمبر خد سن تیزیم کو بھی

لے خلاصہ بیہ ہے کہا گرمعتز لی دبیر رالبی ممکن ہونے کا قائل نبیل ہے تو وہ مبتدع ہے اور اگر دبیا رالبی محال ہونے کا قائل ہے تو کا فر ہے ااس سے جسمی حاست بدتی رہتی ہے اور روح ہوٹ پوٹ دسی جہاں میں دو سرے قاہوں میں رہتی ہے اس سے شتم گالی ویداور پرا کہن ۱۲۔

ث ال ہے تو میرا اعتقاد ہے کہ ایسا مخص کا فرہے اور عجب کہ اگر کوئی کیے کہ اگر خدا فل بینیمبر کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی الا ختابات اس کی تنظیر کی جائے گی کہ نسبت بعبث ہے۔ تعالٰی الله عن ذلك علو اکبید افسیتامل فیه۔ اگر کس نے کہا کہ جمیع بینجیم مرکز بھی تنظیم کی جائے گی مینظم مردک کہیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس کی تنظیم نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ بیس بھی کہوں تو تنکفیر کی جائے گی مینظم میں ہے۔ بیس ہے۔ بیس ہے۔ بیس بھی کہوں تو تنکفیر کی جائے گی مینظم ہیں ہے۔ بیس بھی کہوں تو تنکفیر کی جائے گی مینظم ہیں ہے۔ بیس ہے۔

ا اگرایک نے دوسرے نے کہا کہ ہیں الدوس الدوس الدوس کے کہا ہے کہ است کے مثلاً کہا کہ کدو ہے (لوک) دراز کو پہند فرماتے تھے کہاں اور العظم منافرین اس دوسرے نے کہا کہ ہیں اس دوسرے نے کہا کہ ہیں اس دوسرے نے کہا کہ ہیں اس کو تبین ہیں ہے۔ ایس ای امام ابو یوسٹ ہے تھی مروی ہے اور بعضی منافرین نے کہ کہا ہے تو کفر ہے اور بدون اس کے تفرنیس ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضرت منافی ہے اور منایہ السلام نے کپڑ ابنا ہے ہیں ہم سب جو لا ہدکی اولا دہو نے تو یہ تفر ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تخفرت منافی ہے جو نہ کہا گہا تہ ہے کہ کہا تھا ہے کہ کہا تھا ہے۔ یہ فور ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تخفرت منافی ہے۔ ہو اس کہا کہ اس میں اور ہا تھا ہیں دوسرے نے کہا کہ ہے ہے اور بی کہا کہ ہے ہے اور بی کہا کہ ہے ہے اور بی کہا کہ ہے ہے کہا کہ دیسے کہ کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دیسے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دیسے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے کہا ہے تو کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ مرد کہا کہ ہی کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے کہا ہے تو کہ کہ ہے کہا کہ دوسرے نے کہ دوسرے نے کہ دوسرے نے کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے کہ دوسرے نے

سے کہ اور نکاح کی تجدید کرنے میں تا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا میں فلاں کی گواہی کی سماعت نہ کروں گا اگر چہ جبر ئیل علیہ آاومیکا ئیل علیہ لاا ہوتو آس کی

ا آرا یک نے دوسرے ہے کہا کہ جھے تیرا دیکھنا جیسے ملک الموت کا ویکھنا ہےتو یہ خطائے قطیم ہےاوراس کی تکفیر میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہاس کی تحقیر کی جائے اور اکثروں نے فر مایا کہ ہیں تحقیر کی جائے گی میر محیط میں ہےاور خانیہ میں مکص ے کہ بعض نے فرمایا کدا تر اس نے بیقول بسبب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا فرہو جائے گا اور اگر اس نے بیالفظ سبب كرابت موت كے كہا ہے تو كا فرنہ ہو جائے گا اورا أكر كہا كەروئے فلال دخمن ميدارم چون روئے ملك الموت تو اكثر مث لي ك نز دیک اس کی تکیفیر کی جائے گی اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلال کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرائیل و میکائیل ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے فرشتوں میں ہے کسی کوعیب لگا یا تو تحکفیر کی جائے گی۔ ایک نے کہا کہ مجھے بزار ورہم وے تا کہ میں ملک الموت کو بھیجوں کہ وہ روح فلال کور فع کرے تا کہ اس کونٹل کرے پس یا ایسے قائل کی تنفیری جائے گی یا نہیں تو شیخ رضی امتدعنہ نے قر مایا کہ شیخ ابو ذر رحمۃ لقد نے فر مایا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ استخفاف کرنا ہے۔ایک نے ووسرے سے کہا کہ میں تیرا فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کام میں مد دکروں گاتو بعض نے فر مایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا سی طرح اگر مطلقہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو بھی بہی تھم ہے بخداف اس کے اگر کہا کہ میں بنی ہوں یا تیرا بنی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہیہ تا تارف نيديل عيد

ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اورا اگر گواہ حاضر شہوئے لیں اس نے کہا کہ خداورسول کو ہیں نے گواہ کیا یا کہا کہ خداوفرشتوں کو گواہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر س نے کہا کہ دائمیں ہاتھ کے فرشتہ اور بائمیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو تکفیر (اً رچانکاح ۂورست ہے ) ندگی جائے گی پیفسول عماد پیامیں ہے۔ابان الفاظ کا بیان ہے جومتعلق برقر آن تیں۔جومخص قر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ہے وہ کا فرے بیضول ممادیہ میں ہے اورجس نے آیت تر آن میں ہے گی آیت کا انکار کیا یا اس ہے سنحر كي اورخز انديس لكس ب كدياعيب لكاياتو كافر بوابيتا تارف دييس ب- اگر ﴿قل اعوذ برب الفلق﴾ اور ﴿قل اعوذ برب الناس﴾ كے قرآن كا جزومونے ہے انكاركيا تو اس كي تعفيرنه كيا جائے گي اور بعض من فرين نے فرمايا كة تلفير كى جائے گي كيونكه بعد صدراؤل کے اس امر پر اجماع ہو گیا ہے کہ بیدوونوں سور قیس قر آن میں نے ہیں اور سیجے وہی قول اوّل ہے اس واسطے کہ اجماع ` متاخرا ختلاف متقدم کور فعنہیں کرتا ہے بیظہیر رہ میں ہے۔اگر دف ہجانے پریابانسری بجانے پرقر آن کو پڑھا تو ان ہے گفر کیا۔ ا کیک نے قرآن بڑھ پس کسی نے کہا کہ امجیہ ، نگ طوفان است (یہ کیا آواز طوفان ہے) تو بیکفر ہے میں جیط میں ہے اور اگر کہا کہ قرآن تو نے بہت پڑھ مگر ہم ہے جتا یت کودور نہ کیا تو اس کی تنفیر کی جائے گی بیرخلا صدمیں ہے۔

ا اً ترکس نے دوسرے سے آب کہ قبل ہو الله احد ابوست باز کردی فین تو نے قبل ہو الله احد کی کھال سینج وی بر کہا کہ المہ نشرہ اگر بیان گرفتہ یعنی المہ نشرہ کا تو نے گریبان پکڑا ہے یا جو تخص مریض کے پاک پلسن پڑھتا تھا اس ہے کہا کہ یسی مرد و کے منہ میں مت رکھ پاکس ہے کہا کہ ای کوتاہ تر از ذنا اعطینان پیٹی ادانا اعطینات سے بھی زیادہ کوتا ویا جو محض قر سن

ل المحر جم واليف بياجم ع عندالحقتين اس مرتبه ينس بهاب ن واس عظفير كي جائے عالبم ال

اگرکسی نے قرآن کوفارس میں نعلم کیا توقتل کیا جائے گا'اِس واسطے کہ وہ کا فریے:

خزالة الفقد على لكف ہے كواگر سے كہا گي كوتو قر سن كيو نہيں پڑھتہ ہاك قر آن ہے على بيزار بوتو تكفير كيا جوے گا اور رس له صدر الصدور ور سالہ قاضى انقضا 6 مك ل الدين على فدكور ہے كہ تركو تُحض قر آن شريف ہے كوتى سورہ يہا جائے گا اور تخير على نسورہ كوتو نے كرور دبا پايا ہے تو كا فر ہو جائے گا اور تخير على نسلام ہے كہا گركى نے قر آن كوفارى على نشائم كہا تو تن كا اس واسطے كدو كا فر ہے بيتا تا رضانيہ على ہے۔ بيات الفاظ كفر كا بيان ہے جو نماز وہ دروز ووزكوہ ہے متعلق بيں۔ كى نے ايك بيار ہے كہا كہ نماز پڑھ لے اس نے جواب ديا كہ بيل نہيں پڑھوں كا پھراس نے شہر ہوں گا تو اس برھوں كا پھراس نے شہر ہوں گا تو اس برھوں گا كوفارى على نہيں پڑھوں گا كوفا كہ دو كا فرحرا ہے اور اگر كى نے كہا بيل تبيل پڑھوں گا تو اس برگ نہيں ہڑھوں گا از رافتق ومجانت (ديرى و يبا كوار دنار بن ) كے تو يہ تيوں صورش كفر برگ نے تكم كي ہے بہتر ہے ہوئم ہي كہنيں پڑھوں گا از رافتق ومجانت (ديرى و يبا كوار دنار بن ) كے تو يہ تيوں صورش كفر نہيں جواب كا كون کہا كہنيں پڑھوں گا تو اس ہے اس كى تعفیر نہيں كی جو بیار کو اس كے كرنے كا تھم نہيں ديا جول آئى كہ برئيں واجب ہے اور عبرا اس كے كرنے كا تھم نہيں ديا گيا بول تو اس كے كرنے كا تھم نہيں ديا گيا كہ نہا كو اس كے كہا كہ بول تو اس كے كرنے كا تھم نہيں واس كے كرنے كا تھم نہيں ديا گيا كہ نہا كہ بيكا مور تو كا تو اس كے كرنے كا تھم نہيں واس كے كرنے كا تھم نہ كوا ہے اور عبرا کہ اللہ کہ تعمل کون آخر تك نہا كہ بيكا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ ديكا مور و نہا كہ كھور از كی بھر نہ اللہ كے اس كے كہا كہ نہا نہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا نہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ نہا كہ

ہے یہ کو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پائی یا کہ نماز کس کی پڑھوں میرے ماں و باپ تو مر چکے جیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ بڑھی دونوں کیساں جیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میرا دں کہا گیا یا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ رہے گی تو سٹر جائے گی تو بیسب عفر ہے یہ خزایۃ المفتین میں ہے۔

ا يك مؤذن نے اذان دى پس اس وفت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو کا فرہوگا:

تیمیہ میں مذکور ہے کہ پینے سے دریا ونت کیا گیا کہ ایک محص مسلمان ہوا حال نکہ وہ دارالاسمام میں ہے پھرایک مہینہ کے بعد اس ہے نماز ہائے ، بنجگانہ کو دریا فت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں رئبیں جانتا ہول کہ وہ جھے پر فرض ہوئی میں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ بنوز وہ کا فرے الا آتکہ وہ نومسلموں میں تم مدت کامسلمان ہوئے میتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس ہےا یک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہاتو کا فر ہوگا بیفآویٰ قاضی ضان میں ہےاور تخییر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے اذان دی پس ایک شخص نے کہا کہ بیآ وازغو غاہے تو تحفیر کیا جائے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور نصول میں لکھا ہے کہ اگر کسی **ن**ے اذ ان من کرکہا کہ بیجریں کی آواز ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ کی شخص ہے کہا گیا کہ زکو ۃ ادا کر پس اس نے کہا کہ ہی نہیں ا دا کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا تکربعض نے کہا کہ مطلقاً اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکو ۃ وہ خود پوشید ہ ا دا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اوراموال ظاہرہ کی زکوۃ کہ جن کوسلطان یہ والی وصول کرتا ہے ان میں ایس کلمہ کہنے ہے تکفیر کیا جائے گا اور جا ہے کہ زکو ق کی صورت بھی ای تفصیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیفصول عن وید میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روز نے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے وہی ہے جوشٹے ایو بکر محمد بن الفضل سے قبل کہا گیا ہے کہ بیاسکی منت پر ہے چنانچدا گراس کی نیت میتھی کداس نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ و وحقوق رمضان ادانہیں کرسکتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا گر ماہ رمضان آنے کے وقت اس نے کہا کہ آمد ان ماہ گران یعنی و ہ بھاری مہیند آیا یا کہا کہ آمد آن ضیف تفصیل لیعنی و ہ مہمان آیا ہے جوخ طریر گراں ہوجا تا ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے وقت اس نے کہا کہ بضبہا اندرا فناویم بعنی میں عذا بوں میں پڑا گیا اپس اگر اس نے نصیلیت دیے ہوئے مہینوں کی اہانت کے داسطے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اوراگر اس نے اپنے نفس کی مشقت کے خیال ہے ایب کہا تو تحلفیر نہ کیا جائے گا اور جا ہیے کہ مسئلہ اولی میں بھی جواب سی تفصیل ہے ہوئے اور اً برکس نے کہا کہ روز وماہ رمضان زود بھر آمدتو بعض نے کہا کہ تیفیر کیا جائے گا اور صائم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تکفیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کہ ایسے روز ہے کب تک کہ میراول اکتا گیا تو یہ گفر ہے اور اگر کہا کہ ایس طاعات امتد تعالی نے ہم پر عذاب کروی بین پس گراس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالی ایسی اطاعات کو ہم پر فرض نہ فر ما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا پس اگر س نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

نے اس ہے کہا کہ دستر ہ فراموش کر دی لیعنی دستر ہ اپنا بھوں گئے اپس فقیہ نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو نہیں ہے بس دو کا ندار مذکور نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ ﷺ ہے لکڑی کا نتا ہے اورتم کتا ب سے لوگوں کی گر دن کا شتے ہو پس فقیدموصوف نے اس امر کی شکایت بحضور شیخ محمد بن الفضل کپیش کی پس شیخ موصوف نے اس دو کا ندار کے تل کا تھم دیا ہو پیمحیط میں ہے۔ شیخ عبدالکریم وشیخ ابوعی سعدی سے یو چھا گیا کہ ایک شخص اپنی ہیوی پرخف ہوا کرتا تھا اور اس کوالتدت کی کی فرما نبر داری كرنے كوكها كرتا تھا اور خدائے تعالى كى معصيت ئے منع كيا كرتا تھا يس عورت نے اس سے كہا كد ميں خدا كو يجھ نبيل جانتي اورعلم كو ﴾ پھنہیں جھتی میں نے اپنے تیکن دوزخ میں رکھ دیا ہے اپس ہر دونٹنخ نے فر مایا کہ اس عورت نے کفر کیا یہ نصول عمادیہ میں ہے۔ایک تخص ہے کہا گیا کہ طالب علم لوگ فرشنوں کے بروں پر جیتے ہیں پس اس نے کہا کہ بیتو جھوٹ ہےتو تنکیفیر کیا جائے گا قال اکمتر جم ظ ہر ایم پھول اس صورت پر ہے کہ قائل مذکور جوبعض ا حادیث مروبہ میں ہے اور وہی کہ فرشیتے طالب علم دین کے واسطے ہازو بچھاتے بیں سن چکا ہواور نیز اس نے عم دین کے طالب عنوں کے واسطےا بیا کہا ورندا گرط اب عم فضول مثل منطق وفلسفہ وغیر ہ سیکھتا پھرتا ہے تو تکلفیرنہیں کی جائے گی یہ قائل مذکوراس خبر ہے واقف نہ تھا پس اس نے اس طرح کہا تو امید ہے کہ و ولائق تکلفیر نہ ہوگا واللہ اعم۔اگرکسی نے کہا کہ قیاس امام اعظم کا حق نہیں ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تار خانبی ہیں ہے قال المتر جم ظاہرااس نے مطلقاً قیاس کی نسبت کہاتو خلجان ہے خالی نہیں ہے ور نہ تامل ہے والقداعلم ۔اگر کسی نے کہا کدایک پیالہ بلاؤ کا اللہ ہے بہتر ہے تو تکلفیر کیا جائے گا اورا گر کہا کہ ایک پیاں پیا وَ کا اللہ ہے بہتر ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا بیضول عماد بیدیں ہے۔ قال اکمتر جم ۔ ظاہرااس کی وجہ بیہ ہے کہ انتد ہے بہتر کہنے کی صورت میں بیمعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک بیالہ پلاؤ کا انتد تعالٰی کی طرف ہے بہتر ونعمت ہے بخلاف وجدا وّ ل کے کہ س میں بیاحتم لنہیں ہوسکتا اور نہ معندا و ملی کی وجہ و جیہ ہے بخلاف صورت دوم کے کہ نظر بخیر و گمان نیک ہے مستبعد رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی عز وجل کی بہنسبت بہتر تصور کر ہے کیونکہ کوئی احمق بھی ایسانہیں سمجھ سکتا ہے اور نیز مشارکنے متاخرین نے اس کے معنی میں اور وجہیں بیان کی ہیں تگر بے تکلف وراست یہی وجہ جوفقیر نے اپنی وسعت پر بیان کی ہے اگر چیکسی بزرگ ہے نہیں یا کی ہے ہذا ا گرمیراسہو ہے تو اللہ تعالی عفوفر مائے واللہ غفوررجیم۔

کسی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ اؤ ہب معی الی الشرع علی یا فارس میں کہا کہ مامن بشرع رویعنی میر ہے سے تھ شرع کی طرف چل بس اس کے مخاصم نے کہا کہ کوئی بیادہ لے آتا کہ چلوں بے جرنہیں جاؤں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ اس نے شرع ہے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر ہے ساتھ قاضی کے مضور میں چل بس اس نے ایسا جواب دیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا کیونکہ قاضی کے عناد سے کفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میر ہے سہ تھ شریعت وجہ حیلے قائدہ نہ دیں گے یا کہا کہ میر سے واسطے دیوس ہے قاضی کے عناد سے کفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلی تھا اس وقت شریعت وقاضی کہاں تھا تو بھی تکفیر کیا جائے گا اور گا اور بعض متاخ سے کہا کہ اس ما قاضی لیا ہو تکفیر نہ کیا جائے گا اور گا کہ میں متاخ سے کہا کہ اس واقعہ میں عظم شرع یوں ہے بس دوسر ہے ہے کہا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نہ شرع پر تو بعض مشائخ سے نہ دوسر سے ہے کہا کہ اس واقعہ میں عظم شرع کیا جیز ہے بس

ع وسترہ بمعنی آری جس سے تبی رنگڑی چیرتا ہے اور سیال کے بیاں کھر جم بید مسئلہ کلمہ کفر میں تعلق بذات وصفات البی کے بیان بیں ہوتا بہنست یہاں کے بہتر تھا اگر چہ متعلق بیصفات نہیں ہے اور اس سے اولی بیرہے کہ تعلق ہا بیرن اسلام بیں بیان ہوتا فاقہم وامتداعلم السلسے سے شرعے موافق چل اگر چہ نظا ہر لفظ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے سرتھ قاضی کے یہاں شرقی فیصلہ کے واسطے چل بھرینہ تی ا

عورت نے ایک بڑی تی ذکار لی اور کہا کہ ایئٹ شرع را یعنی اس شرع کوتو وہ کا فرہوگئی اور اپے شوہر سے بائنہ ہوگئی بیمجیط میں ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے یعنی جن دونو ل میں باہم جھگڑ اسے ان میں سے ایک شخص عالمول سے تھکم شرع کا فتو می لکھا کرا ہے مخاصم کے پاس آیا:

ایک محف کے بیا کہ متنظم کے سے منے کی نے اماموں کا فتو کی پیٹی اس نے دوکرویا اور کہا کہ یہ کیا کھر انابار فتو کی لیے ہے تو بعض نے فرمایا کہ تعقیر کیا جائے گا اس وجہ ہے کہ اس خے محم ہے ایک محف نے کو مدکرویا اور ای طرح اگر اس نے مجھے کہا تھے تھوں پر ڈال دیا اور کہا کہ میں طلاق ولا آل کیا جا فتو گئی نہیں کہ اس میں ہے تھی کی کہ اس سے میری بیوں پر طلاق ہوئی یا نہیں جس عالم موصوف نے فتو کی دیا کہ واقع ہوگئی ہی فتو کی ابو جھے والے نے کہا کہ میں طلاق ولا آل کیا جا نوں بچوں کی ماں میرے گھر میں رہنہ چھے تو قاضی امام علی سعدی نے اس کے نفر پر فتو کی دیا ہے بیضول ممادویہ میں ہے۔ اگر مدمی و مدعا علیہ میں سے پیش جن جس میں ہے۔ اگر مدمی و مدعا علیہ میں سے بیش جی جس اس ہے۔ اگر مدمی و مدعا علیہ میں سے بیش جی دونوں میں بہم جھڑ اسے بان میں سے ایک محف عالم وی سے تھی جس اس پر کی کھا کر اپنے مخاصم کے پاس آبا اور کہا کہ بیڈوئی ہی دونوں میں بہم جھڑ اس بہر تا ہوگی ہی ڈوئوں میں اس نے کہ کہ اس سے متعمق جیں۔ اگر کسی نے حواسموطال یہ طال کہا کہ خود جا نسانہ میں گئی ہوئی کہ علی کہ میں میں میں جس اس کے خواسموطال دی جا لے گی لیکن اگر اس نے کسی حواسموطال کہا کہ خود جا نسانہ تھی تھی تھیں جی تی تو واسموطال کہا کہ خود جا نسانہ تھی تو یہ تھی تھی تا میں جیز کی تروش کی اور اعتقاد کر نے کی صورت میں اہم نے جو تھی تھی ترام ہوں اور ان سے اس بعینہ جرام کو حل ل اعتقاد کر نے کی صورت میں اہم نے جو تھی کہ جب اس کا حققاد مست سے کا فر نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب بی تکھی کی کی جب اس کا حققاد مست ہو تو اس کے اعتقاد صدت ہے کا فر نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب بی تکھی کی کہ جب اس کا حقاد صدت ہو اور اگر از نہ بر آج و سے ٹار نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب بی تکھی کی کہ جب اس کا حقاد صدت ہے کا فر نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب بی تکھی کی کہ جب اس کا حقاد صدت ہو اور اگر از نہ بر آج و سے ٹار نہ ہوگا کہ بر اس کی کی خطر کی سے گی کہ جب اس کا حقاد صدت ہے کہ فر نہ ہوگا اور نیز خواصم کی کی جب اس کا حقاد صدت ہے کہ فر نہ ہوگا کہ بر اس کی کی خواصم کی کی کہ جب اس کا حقود کی کہ جب اس کا حقود کی کہ جب اس کا حقود کی کے حسانہ کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو

قال المحرجم حرام چزیں بھر اپنی ذات کے دوطر ن کی ہوتی ہیں ایک وہ جو بعینہ حرام یا میں جیسے سورو کہاوغیرہ اوردیگروہ جیں کہ بغیرہ حرام جی پھر تیل اس اس کا حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان وحرام ہیں پھر خطر حرمت بھی دوسمیں جیں ایک وہ جو تطعی دلیل سے ان کا حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان ہے دوم ہیں ہے کہ جا انگوری وغیرہ اپنی وہے کر کہن ہے دوم ہیں ہے درم ہیں کہ درب سے بوجھ کر کہن ہے دوم ہیں ہے کہ جانال ہے نہیں جو نتا ہے پھر جون بوجھ کر کہن ہے والے بھر جام کو جان بوجھ کر کہن ہے درم ہیں کہ درب سے اعتقاد کیا تو کا فر ہے اور بوتی اعتقاد ہیں اپنی مطلب کے واسطے بت ہے کہن اگر بعینہ جرام کو جان بوجھ کر حال اعتقاد کیا تو کا فر ہے اور بوتی صور جی اور پوتی عبارت ندکورہ سے بھی لینا چ ہے ۔ کی شخص سے کہنا گیا کہ تیر سے نز دیک حال ل پیند ہے یا دوحرام کہن اس نے کہنا کہ دونوں میں ہے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس کے گردنہ پھروں تو تعظیر کو اگر کہا کہ مال چا ہے کہ خواہ حلال خواہ جرام تو بھی تو اس کے گھر نہ کیا جائے گا۔ اگر کی فقیر کو مال حرام میں سے چھد سے کہنا کہ بھر کہنی تو کا فر ہواور ایک شخص ہے کہنا گیا کہ بین اس نے کہن کہ بین کہن تو کا فر ہواور ایک شخص ہے کہنا گیا کہ تو صل سے تھوں کی پی ساس نے کہنا کہ میر سے نزد کی حرام اس سے پہند ہے تو تعظیر کیا اور اگر اس کے جواب میں یوں کہنا کہ تو سے بات کہنے کیا کہ میر سے نزد کی حرام اس سے پہند ہے تو تعظیر کیا جائے گا دوراگر اس کے جواب میں یوں کہنا کہ تو صل سے بیند ہے تو تعظیر کیا جائے گا ہوجیط میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

سی فاسی فاسی شراب خوار کے لائے شراب بی بی اس کے اقارب نے آگراس پر درہم نار کیے تو سب کا فرہو جا کی گے اور اگر اس کو بشارت ندوی لیکن کہا کہ مبارک با دتو بھی کا فرہو جا کیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ شراب کی شراب حراس کی حرمت قرآن شریف ہے قابت ہا اور قرآن شریف ہے قابت ہا اور قرآن کے وہ شراب بیتا ہے بی اس سے کہا گیا کہ تو کیوں تو بہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ مراب کے دود ھے کوئی مبر کرسکتا ہے تو اس کے وہ شراب بیتا ہے بی اس سے کہا گیا کہ تو کیوں تو بہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ مال کے دود ھے کوئی مبر کرسکتا ہے تو گئی رہ کی جائے گی اس لیے کہ بیا استقبام سے پر یہ ہے کہ اس نے دود ھوشراب کو یکسال پسند کیا اور تنا ب الحیض مصنف اما مرحمی میں فرار ہے کہا گیا تو اس کی تعقیر کی جائے گی اور اس طرح اگر میں نہ کور ہے کہ اس کے تعقیر کی جائے گی اور اس طرح اگر ورنوں مسکوں میں تعقیر نہ جائے گی اور اس کو حلال اعتقاد کیا تو بھی لیمی حکم ہے اور نوا درمیں امام محمد ہے دواریت ہے کہ ان ورنوں مسکوں میں تحقیر نہ کی جائے گی اور اس تھو خوش نہیں ہے تو اس کی تعقیر نہ کی جائے گی اور ایمی حکم ہے ایک نے شراب نی اور کہا کہ خوش اس کو ہے جو میری خوش کے ساتھ خوش نہیں ہوگا بی قرادی قاضی خان میں ہے ہو میری خوش کے ساتھ خوش نہیں ہوگا ہوگا تھا وی قاضی خان میں ہے ۔

ا ۔ قال المتر جم بیبطور محاورہ کے پڑ گیا یعن بیر چیوک کودورٹیس کرتی ہے یعنی لاحول سے پھے سیری نہیں ہے ا۔

کہ مطلقہ تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس تکمہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔
ایک شخص نے چندم تبہ چھینک کی پس حاضرین میں ہے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک ق تو یہ حمث اللہ کہا پھراس نے ایک چھینک کی تو پہلے کہ میں مول ہو گی تو بھینک کی جھینک کی میں مول ہو گی تو بھی نے کہا کہ میں موافق اس کی تکفیر نہ کی جائے گی میر چھو میں ہے۔
بعض نے کہا کہ جواب سیجے کے موافق اس کی تکفیر نہ کی جائے گی میر چھو میں ہے۔

معطان کو چھینک آئی لیں ایک نے کہا کہ برحمک اللہ ہی کی دومرے نے کہا کہ معطان کے واسطے ایسا مت کہ تو یہ دوسرا تکنیر کیا جائے گا یہ نصول عماد میریس ہے۔

#### روزِ قیامت سے متعلقہ احوال گفریہ کابیان

اب ان کلمات کفر کا بیان ہے جوا حوال قیامت وروز قیامت ہے تعلق ہیں اور جس نے انکار کی روز قیامت کا یہ جنت کا اور زخ کا یا میزان کا یا بین صراط کا یا اصحیفوں کا جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہیں تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر قبروں وغیرہ سے مردے ایس نے جانے یعیٰ بعث کا افرار کیا گراس سے انکار کیا جائے گا اور اگر کی گفتی نے جانے گا اور اگر کی گفتی کے جائے گا اور اگر کی جائے گا ایوا کی تحفیر نہ کی جائے گا ایسا ہی شخ زامد ابوائح کی کلا باوی نے ذکر کیا ہے بیظ ہیں ہے۔ ابن سلام خاص نہیں اضابہ ورزخ میں ڈالے جائے گا اور اگر کی جو نہ میں ہے۔ ابن سلام سے مروی ہے کہ اگر کی نے کہا کہ میں نہیں جانا ہوں کہ یہ ورضاری جب اٹھا ہے ہے گیا ورا گر کی جائے ہیں ہے۔ اگر جنت میں داخل ہوکر و بیارالی کے گئو ہمائے گا تو ہا کہ ہونے ہے انکار کیا جائے گا اور اگر ہونے ہے انکار کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر ہو نے ہے انکار کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر ہو اس کے جس تو تعفیر نہ کیا جائے گا اور اگر ہو ہے ہے انکار کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر ہو ہے ہے انکار کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر ہو گہا کہ گناہ مت کر کہ عقاب فظ روح کو و جائے گا تو اس ہے بھی تحفیر نہ کیا جائے گا ہور اگر ہو ہے کہا کہ گناہ مت کر کہ تو تعفیر کیا جائے گا ہور کا ہو تیا ہو ہے کہا کہ گناہ مت کر کہ تو تعفیر کیا جائے گا ہور کہا کہ گناہ میں اس نے کہا کہ گناہ میں اس نے کہا کہ آخر تیا مت ہیں اگر اس نے روز تیا مت کہا کہ قل سے انکار کیا تو تیا مت ہیں قالم نے کہا کہ قل سے تا تارہ خانیہ ہیں آگر اس نے روز تیا مت کہا کہ قل سے تا تارہ خانیہ ہیں تا تارہ خانیہ ہیں قالم نے کہا کہ قل سے تا تارہ خانیہ ہیں جائے گا ہور تا می نہ کہا کہ قوائے گی سے تا تارہ خانیہ ہیں تا تارہ خانیہ ہیں قالم نے کہا کہ قل سے جہالہ کہ تا تارہ خانیہ ہیں جائے گا ہے کہا کہ قال سے کہا کہ تا تارہ خانیہ ہیں تا تارہ خانیہ ہیں جائے گا ہور تیا مت ہیں خال ہے کہا کہ قال سے جائے گا ہے گیا تا تارہ خان پیش خال ہے کہا کہ تا تارہ خان پیش کیا تارہ خان پیش کہا کہ تا تارہ خان پیش کیا تارہ خان پیش کیا تارہ خان پیش کے کہا کہ تا تارہ خان پیش کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کی کہا کہ تارہ کے

## ا كركسى نے اپنے مخاصم سے كہا كه ميں تجھ سے اپناحق قيامت ميں لے لوں گا پس خصم نے كہا كدتو

### إس انبوه میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ میرے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں گے ہی قرض دار نے کہا کہ اور کہ اور کہ اور جھے دے دے اور اس جہاں میں لے لیڈیا کہا کہ میں دے دوں گا توشی فضلی نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مشرکنے کا بھی ہی قول ہے اور ایک اس کے ہا کہ جھے محشر ہے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہے نیس فارت ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی بی فلا عدیں ہے۔ اگر کی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ میں تجھے سے اپنا حق قیامت میں الوں گا فرتا ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی بی فلا عدیں ہے۔ اگر کی نے اپنی مخاصم ہے کہا کہ میں تجھے ہے اور فرآوی ابوالدیث میں فرور ہے ہی خصم نے کہا کہ تو اس انبوہ میں جھے ابھاں یا وی گا تو مشائخ نے اس کی تحفیر میں اختلاف کیا ہے اور فرآوی ابوالدیث میں فرکور ہے ہی خصم نے کہا کہ تو اس انبوہ میں جھے ابھاں یا وی گا تو مشائخ نے اس کی تحفیر میں اختلاف کیا ہے اور فرآوی ابوالدیث میں فرکور ہے

کہ تنظیر نہ کیا ج نے گا یہ محیط میں ہے اور اگر کی ہے کہ کہ ہم نے کوئی بدین جہاں بید بدان جہان جرچہ ہیں ہے ۔ ایک نے کی زاہد ہے کہا کہ بہاں میں چ ہے اور وہاں اس جہاں میں جو چ ہے ہوتو تعفیر کی جائے گی یہ فسول عما و سد میں ہے ۔ ایک نے کی زاہد ہے کہا کہ بنشین تا از بہشت از ال سونیفتی بعنی بیٹھ تا کہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جاپڑ ہے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ تعفیر کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص ہے کہا گی و دھار کے واسطے نہیں چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تحفیر کیا جائے گا تجوانے کے سخت کے دون کے سند میں موجود ہے کہ کی نے کہا کہ ہر کہ درین جہاں بخیر و بود بان جہان چون کیسر یہ و بود یعنی جو شخص اس جہاں میں بخیر د ہوگا وہ اس جہال میں ایسا ہوگا جسے کی کہ میں نی کٹ گئی ہوتو شخ ابو بکر حجمہ بن الفضل نے فر مایا کہ سیامر آخر میں پر طنز اور اس کا تخفیر کیا جائے گا وہ بات کے حق میں موجب کفر ہے یہ مجولا میں ہے۔ اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کوجاؤں گا گرا ندر نہ جاؤں گا تو کا فرہ وہ جائے گا وہ بہشت کا وروازہ شکولے ہے گئی میں جب ساگر کہا کہ تیر کے ساتھ دوز نے کوجاؤں گا گوہ بہشت کا وروازہ شکو کے قو کا فرہ وہ جائے گا بیر خلا بیا ہیں ہے۔

الله على الشروه أس حديث مباركه كى طرف ہے جس ميں مروى ہے كه ايك مرتبدرات كوفت أي كريم الله الله الله ي كروش ميں تقريف فرما ہے كمه يكدم بوائ الله و أن الله و أنا الله و أنا الله و أبا الله و أنا الله و أبا الله و أنا الله و أبا الله و أباله و أبا الله و الله و أباله و أبال

اوراس کا مض شخت ہوگیا اور برابر بھارد کی ہوا ہی اس نے خدائے تی لی سے بہا کداگر جا ہے تو جھے مسلمان وفات دے اور جا ہے تو جھے کا فروفات دے تو الند تعالی سے کا فروا ہے دین سے مرتد ہوجائے گا قال الحمر جم عبارت اصل ہے ہو تقال المعرض ان شنت تو فنی کافراً بیصیر کافرا بالله مرتد اعن دینه و اقول هذا کانه بیصیحت واصل العبارة هکذا کہ اے خدا تو جھے دفات دے جا ہے مسلمان و جا ہے کا فرائے تو فنی ان شخت مسلماوان شخت کا فرائل واسطے کہ صورت و سیل احتمال ہے کہ فائد تھی گا فرائل ہے کہ فائد تھی اللہ العموم سے مقال ہے کہ فائد تھی گا ہے خوا واسلام یا بعز اگر چالقد تی کی رضا بر کفر نہیں ہے۔ وهذا کما قالو الی قوله تعالی ولو شاء الله الجمعهم علی الهدی و نخوہ و اما الثانی فانه محکوم بھذا الحکم جدًا فافهم ۔ ای طرح اگر کو کی شخص طرح کر حال کے مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہی اس نے کہا کہ تو نے میرا مال سیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چناں سی ہی وہ کیا ہے کہ اس کو کرے گیا وہ کیا بی تق وہ کا فرجو بیمیط میں ہے۔

اب ان الفاظ گفر کا بیان ہے جو متعنق بہ تلقین کفرو تھم یہ برتد او تعدیم تجبہ کفارہ وغیرہ از اقر ارصری و کنا ہہ ہیں۔ اسرک کے دومرے کو کلہ کفر تلقین کیا تو مرد فہ کورکا فر ہوج ہے گا اگر چہ بطور تعب کے ہوا دراس طرح آگر کی نے دومرے کی عورت کو تھم و سے وال کا فر ہوجائے گا ایسا ہے امام ابو ہوسف ہے مروی ہے اور امام اعظم ہے مروی ہے کہ جسر نے دومرے کو کا فر ہوجائے گا فو اہ مامور نے کفر کی بین نہا نہ اور امام اعظم ہے فردی فردی فردی فردی فردی فربوجائے گا فو اہ مامور نے کفر کی بین نہا نہ اللہ کہ گرک موجائے گا فو اہ مامور نے کفر کی بین نہا نہ اللہ کہ گرک نے دومرے کو کلہ کفر سوح کہ اس کو کلہ کفر سطحالیا اور ارتد اد کا تھم کیا تو کا فر ہوجائے گا اور ای طرح آگر کسی عورت ہو کھر کفر سطحالیا تو جب ہے کا فر ہوجائے کا خم کیا ہو بیا تھا کہ گرک سطحالیا تو جب ہے کا فر ہوجائے کا تعم کیا ہو بیا تھا کہ گرک کا دوران میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ آر کسی دور سے بی مانداس کے عضویا جان وغیرہ تلف کرنے کی تخویف کے ساتھ آگراہ اوالا تکداس کا دل ایمان ہے طمین ہے اور اس کے فرمایا کہ آر کسی کا اقوال تعم کہ اور اس کے محمور تیان ہے کھر کہ خوالا میں سے کہ کسی اس نے کلہ نو ہو ہے گا اور ان میں اس کو کھر کھر کہ خوالا ہو اس کی کھر کھر کہ خوالا ہو اس کے کو کھر نو کا کہ ہو ہے کہ ہے کہ گفر کہا طالا تکداس کا دل ایمان ہے طمین اس کے کفر کا تھم نہ کہ ہو ہو ہو ہو کہ کہ خوالا اور اس کے جو بہ تہد مید ہے ہا رادہ کفر سے کہ نو کہ کہ کھر ہے دل میں بید خوال آیا تھا کہ میں اس کے کھر کا تھم دے گا تین کہ کہ اس کے خواب کا میر میں کہ نو ہو ہو ہو نہ کو کہ کہ خواب کا میر میں کہ نو ہو ہوں اللہ تعالی دونوں طرح کا فرجوجا کا اس کے خواب کا میر میں کہ نہا سے جو اب کا میر میں کہ نہا سے کو کہ کو کہ بیت کہ کہ اس کے خواب کا میر میں کہ کہ اس کے خواب کا می کہ دور کیا تو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ ک

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز براھوں مگر میں نے اس کوترک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اگراہ جمیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے اپس اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی تو اس میں تین صور تیں

لے مشابہت کرنا یعنی کسی روش کسی امرین اختیار کرنا ۱۳ ۔ میں المتر جم اکراہ سے مرادوی اکراہ ہے جوتلف جان یاعضو کے ہاند ہوور ندا کراہ قید دغیرہ پکھی جمی سے ۱۲۔

ہیں۔ ول آئکداس نے کہا کہ میری فاطر میں پھینیں گذرا گر میں نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ ہے مجبور ہو کرنماز پڑھی تو اس صورت میں قضاء "و فیمابینه و بین الله تعالی اس کی تلفیرنه کی جائے گی اور اگراس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ میں اللہ تعالی کے واسطے تماز پڑھتا ہوں اور میں نے صلیب کے واسطے نمازنہیں پڑھی تو اس صورت میں بھی نہ قضاءً اونہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی میصورت ہے تکفیر شدکیا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے دل میں گذر اکدانندتعانی کے واسطے نما زیر معوں گرمیں نے اس کوترک کیا اورصلیب کے واسطے تماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تحفیر کی جائے گی قضاء "اور فیمابینه وہین الله تعالیٰ لیعنی دونو ر حرح سے تکفیری جائے گی میرمحیط میں ہے۔ اگر کسی سیکہا گیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرورنہ ہم جھے کوئل کریں گے توافضل ہے ہے کہ قل ہو جائے اور تجدہ نہ کرے بیفصول عمادیہ میں ہے اگر عمداً کوئی شخص کلمہ کفر پولائیکن اس نے کفر کا اعتقاد نہیں کیا تو بعض نے قرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گااوربعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور میرے نز دیک یہی سیج ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ جو مخص کلمہ کفر بولا حالا نکہ وہ نہیں جانیا ہے کہ ریکلہ کفر ہے مگر اس نے اپنے اختیار سے بدلفظ کہا ہے تو یہ عامہ علاء نے کہا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور نا د استکی کا عذر مقبول نہ ہو گا مگر بعض علماء نے اس کی تکفیر کیے جانے میں اختلاف کیا ہے بیہ خلا صدمیں ہے۔

ہزل کرنے والے اور استہزاء کرنے والے نے اگراز را ہ استخفاف واستہزاء ' ومزاح کے کلمہ کفر کہا تو سب کے مز ویک گفر ہوگا اگر چہاسگااعتقادا سکےخلاف ہوادرا گر کوئی شخص خطا ہے کلمہ کفر بولا مثلا اس کا اراد ہ تھا کہ ایسالفظ ہوئے جو کفرنہیں ہے بھراس کی ز بان خط کر گئی اور اس کی زبان ہے کلمہ کفرنکل گیا تو سب کے نز دیک بیانفر نہ ہو گا بیڈنآوی قاضی خان میں ہے اورا گرمجوس کی ٹو بی ا ہے سر پر رکھی تو سیجے قول کے موافق اس کی تحلفیر کی جائے گی الّا آئکہ بہضرورت بغرض گرمی یا سر دی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تحلفیر نہ ہو گی۔اگرا پی کمرمیں زیابا ندھی تو بھی تکفیر کیا جائے گالیکن اگرلڑ ائی میں مسلمانوں کے واسطے بھید لانے گیا اور باندھ کیا تا کہ کا فرلوگ دھوکا کھا ہیں تو تکفیرنہ کیا جائے گا اورا گرکسی نے کہا کہ مجوس بہتر ہیں اس چیز ہے جس میں ہم ہیں بعنی ہمار بے فعل ہے تعل مجوس احیما ے یا کہا کہ مجوسیت سے نصرا نبیت بہتر ہے تو تنکفیر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ نصرا نبیت سے مجوسیت بدتر ہے تو تنکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیر یہودیت سے نفرانیت بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا یا کسی عامل ہے کہا کہ جوتو کرتا ہے اس سے نفر بہتر ہے تو بعض کے نز دیک مطلق تکمفیر کیا جائے گا اور فقیہ ایواللیٹ نے کہا کہ جب ہی تکفیر کیا جائے گا کہ اس نے عسین گفر کا قصد کیا ہواورا گراس مخص کے فعل کی تھیج بیان کرنی منظور ہوتو تکفیرنہ کیا جائے گا اورا گرمجوسیول کے نوروز میں نکلا تا کہ جود ولوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ موافقت کرے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر نوروز کے دن کوئی چیز الی خریدی جس کوعادت کے موافق ور دنوں میں نہیں خرید تا تھا آج بغرض تغظیم نوروز کے نہ بغرض کھانے پینے کے اس کوخر بیرا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کس نے نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز بچھ مدیہ بھیجا اگر چہ ایک انڈ اہوتو تحکفیر کیا جائے گا اور اگر ایسے مجوی کی دعوت قبول کی جس نے اپنے لڑکے کا سرمنڈ ایا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور گر امر کفار کی تحسین کرتا ہے تو بالا تفاق تکفیر کیا جائے گاحتیٰ کہ مشائخ نے فر مایا کہ اگر کسی نے کہا کہ کھانے کے وقت مجوں کا خا موش رہنا کلام ترک کرنا اچھاہے یا حالت حیض میں مجوسیوں کاعورت کے ساتھ ندلٹینا اچھاہے تو و و کا فرہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

اگر کسی ہے کہا گیا تو مسلمان ہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو پیے تفر ہے:

التركسي انس نے واسطے تنظیماً برونت خلعت جانور ذیخ کیایا صواوغیر ہ بنایا تو پینے الاسلام ابو بکرے فر مایا کہ بیکفر ہے اور ذیخ کیا ہوا جانو رمر دار ہے کہ اس کا کھا تا حلال نہیں ہے اور نیٹ اسمعیل زاہد نے قرمایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوز اب میں حاجیوں یا ) SE ( MAIN ) ESE

لے عیب و برائی کا ہر کرنا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) كفرنه بوكاتفريق بوجائة الـ

یوی نے اپے شوہر ہے کہ کہ اوکا فرشوہر نے پچھ نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بخی فرماتے تھے کہ کہنے والا تکفیر کیا جائے گا اور دیگر مشاکخ
نے فرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جنس کے مسائل میں مختاریہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو ہرا
کہنے کی نبیت کی اور دروا قع اس کو کا فراعتقا دنہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر دروا قع اس کو کا فراعتقا دکر کے اپنے
اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند ہے کہ اسے مغرزند سے کہ اس کے فرزند سے کہ اس کے فرزند سے کہ اس کے فرزند کے کہا کہ فربوگا اور ایسے میں ودبچہ تو اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ کفرنہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرزند کے واسطے ایسے الفاظ کے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اس جا کہ کہ اگر مرد نہ کور<sup>ا نے</sup> اپنے نفس کا ارادہ نہیں کیا ہے تو تکفیرنہ کی بیافیا والی قاضی خان میں ہے۔

كتاب السير

ایک نے کہا کہ بیز مانہ مسلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فرہے:

اگراینے جانور کی نسبت کہا کہا ہے کا فرخداو ندتو بالا تفاق تکفیر نہ کیا جائے گا اورا گرکسی دوسرے سے کہا کہا ہے کا فراے یہودی اے مجوی نیں اس نے کہا کہ لبیک بعنی جی ہاں تو وہ تکفیر کیا جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ آریے بجنین سیر یعنی ہاں ایسا بیجان لے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر اس دوسرے نے کہا کہ خودتو ہی ہے یا کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی ہے کہا کہ مجھے اپنے کا فرہوجانے کا خوف تھا تو تحفیر نہ کیا ج ئے گا اور اگریوں کہا کہتو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچ یا کہ میں نے جا ہا کہ کا فر ہوجاؤں تو پخکفیر کیا جائے گا۔ ایک نے کہا کئر بیز مانہ مسل نی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فریح تو بعض نے فرمایا کہ تعفیر کیا جائے گا اورصا حب محیط نے فرمایا کہ میرے نز دیک میتھم ٹھیک نہیں ہے قال المتر جم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہورے زمانہ میں جو مختص اپنے دل واحتقا دراست سے اسلام ورصہائے حق عز وجل کےموافق زندگی بسر کر جائے اور اللہ تعالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ ستی ثو اب جمیل وجز ائے جزیل ہو گاثبتنا کی الله تعالی ایان اهل الاسلامہ برحمة ورافته منه تعالى على الصواط القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شيٌّ قدير اوروا قعات ناطقي عين لكن ب كمسلم و مجوی دونوں کسی مقیام پر بیکجا جمع تھے پس کسی نے مجوی کو پیکارا کہاہے مجوی پس مسلمان نے اس کو جواب ویا تو شیخ نے فر مایا کہا گراس پکار نے والے کے کسی میک ہی کام میں دونوں لگے ہوئے ہوں پس مسلمان نے بیگمان کر کے کہ وہ اس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب دیا ہونو مسلمان مذکور پر کفر لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں لگے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ا گر کی مسممان نے کہا کہ میں محد ہ ہوں تو تکفیر کیا جائے گا اور گراس نے عذر کیا کہ میں شدجا نتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا بیعذر قبول نہ ہوگا۔ ا یک نے کوئی بات کہی کہ قوم نے بیزعم کیا کہ بیکفر ہے حال نکہ در حقیقت وہ کفرنہیں ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کا فر ہوا اور تیری بیوی پرطلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروز ن طلاق شدہ گیرلیعنی کا فرہواسہی سمجھ ہے تو کا فرہوجائے گا اور اس ک ہوی اس سے بائنہ ہوجائے گی۔ بیفسوں عماد سیمیں ہے۔

یتیمدید میں ہے کہ میں نے اپنے والد ہے دریا فت کیا کہ ایک شخص نے کہ کہ میں فرعون ہوں یا اہلیس ہوں تو فر مایا کہ الی صورت میں کا فر کہر جائے گا میرتا تا رخانیہ میں ہے۔ ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونصیحت کی اور اس کوتو بہ کی طرف رجوع سرنے کو چاہا لیس اس فاسق نے کہر کہ از چس ایدندہ ہے کہ کہ مغان برسر ندھ مینی ان سب کے بعد آش برستوں کی ٹو بی اپنے سر پر

ل تولدم دندکوریاعورت مذکورہ لیتنی پنیس اراوہ کیا کہٹے کا پایمودیا جُوس کا بچیاا۔ سے انتدانعا کی نام الل اسلام کواپئی رشت ورافت کے ہاتھ راہ راست پر مع از فیق خیر تابت رکھے وہ ہرشتے مرقا درہے ا۔

رکھوں گا تو تحفیمر کیا جائے گا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند ہے ہو کہ تیرے ساتھ رہنے ہے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تخیر کی جائے گا اس کے تحفیم کی اور اس کے تحفیم کی ہے وہ سب کا فروں کو جائے گا اور اس پر کفار ہم بھی لازم نہ آئے گا۔ دے وی بشرطیکہ فلاں کا مرکروں پھر اس شخص نے فلاں کا مرکروں تو شخ امام ابو بکر حجمہ بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہوکر اپنے شوہر ہے ایک عورت نے کہ کہ میں کا فرہوں اگر ایسا کا مرکروں تو شخ امام ابو بکر حجمہ بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہوکر اپنے شوہر ہے بائد ہوجو ہے گی اور شخ علی سغدی اصح ہے اور گر کسی بائد ہوجو ہے گی اور شخ علی سغدی اصح ہے اور گر کسی عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ اگر تو نے اس کے بعد تجھے پر جفا کی یا ایذ اوی یا کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز نہ خریدی تو میں کا فرہ ہوجاؤں گی تو فی الحال کا فرہ ہوجو ہے گی یہ فصولی عماد رہ میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھروہ حرام ہوگئ ہے پیں اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تنگیفرنہ کیا جائے گا:

آگر کسی مسلمان نے کوئی نھرانے نوبھورت و کی کرتمنا کی کہ کاش میں نھرانی ہوتا تا کہ اس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تلفیر کی جائے گئے یہ میں میں میں اس دوسرے نے کہ کہ حق کے ساتھ و بر کوئی مدوگاری کر ہیں اس دوسرے نے کہ کہ حق کے ساتھ و بر کوئی مدوگاری کر ہیں اس دوسرے نے کہ کہ حق کے ساتھ و بھر کوئی مدوگاری کر دل گا تو تکفیر کی جائے گا یہ نصول عماد یہ میں ہے قال المحتر جم بھل مبادت یہ ہے کہ مراحق یاری دھم تکفیر کذافی الفصول مگر مبادت یہ ہے کہ مراحق یاری دھم تکفیر کذافی الفصول مگر میں اس کی وجہ بیں بھتا ہوں اللہ آئک مراد ہواسط حق پایا تسم مراد ہو والقد اعلم ۔ ایک فیص نے دوسرے سے جس سے بھاڑا کر رہا ہے کہ کہ کہ و بردوز ایے مثل اور دس مٹی کے بنا ہے یہ مٹی کے نہ کہا ہیں اگر اس کی مراد مثل سے مثل میں حیث المخلقت ہے تو تکفیر کیا

ج نے گا اور اگر بیمراد ہے کہ اپنے ہے کی گونہ جمع کر لے جھے تی چھ ڈرٹیس ہے مثلاً تو اس کی تنظیر نہ کی ج نے گی اور ہمارے ذمانہ میں اس جا اس جس کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی کسان یا ہ نی نے کہا کہ میں نے بیدر خت پیدا کیا ہے لیں ہولہ تھ تی سب مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تنظیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ بیدا کرنے ہے اس مقام پر عادت کے موافق پڑگانا مراد ہے تی کہ اگر اس نے حقیقت پیدائش مراد لی ہوتو تکلیر کیا جائے گا قال المترجم ہمارے وف کے خلاف ہے ہاں اگر بید کہا کہ میرا جمایہ ہوا ہے یا گایا ہوا ہے تو البت بیہ جواب ہوسکتا ہے کیونکہ بیدا کیا ہوا ہمانی میں نے مگایا ہوا ہمارے وف میں نہیں ہے فاقعم و بقداعم۔

ایک شخص ایک قوم سے جھکڑا کرتا تھا ایس کہا کہ میں دس آتش پرستوں سے بڑھ کرستم گار ہول:

' اگر کسی نے چاند کے گر دہالہ دیکھ کر دعویٰ کی کہ پینی ہر سے گاتو دعوی علم غیب سے تکفیر کیا جائے گا ہے بحرا راکق میں ہا اور اگر نبوامہ اگر نجوی نے کہا کہ تیری ہوی کے پیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیا تو کا فر ہوا یہ فصول عما دیہ میں ہا اور اگر بہامہ نے آواز کی پس کہا کہ مریض مرجائے گایا کہا کہ ہر گراں ہونے والہ ہے یا عقعق نے آواز کی پس سفر سے لوٹ پڑاتو مشک نے ایسے محف کے گفر میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہا مرفضل ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے دوسر نے ہے کہا کہ یا احمر لیمی الیے مرخ پس اُس شخص نے کہا کہ یا احمر لیمی اور تبحی کو دے ہے بیدا کیا ہے اور تبحی کومٹی سے بیدا کیا ہے اور مشکل ایسے اور مبحی کومٹی سے بیدا کیا ہے اور تبحی کومٹی سے بیدا کیا ہے اور مشکل ایس ہوتی ہے بی اُس سے بیل اُس نے کہا کہ بیا اُس نے کہا کہ میں اُس سے بیل اُس نے کہا کہ بیل اُس نے کہا کہ میں کیا کروں گا جب جمحی پر کفر لازم آگیا پس آیا تکلفیر کیا جائے گاتو کر مایا کہ اُس آیا تکلفیر کیا جائے گاتو کہا کہ بیل کہ ایک خص کے کہا کہ جمے پر کفر لازم آگیا پس آیا تکلفیر کیا جائے گاتو کی کرتا ہے جمحے پر کفر لازم آگیا اُس نے کہا کہ میں کیا کروں گا جب جمحے پر کفر لازم آگیا پس آیا تکلفیر کیا جائے گاتو

فر « یا که مال اور نیز در یا فت کیا گیا که ایک محقص ضا د کی جگه زاد ب<sup>ه</sup> هتا ہے اور اصحاب النار کی جگه اصحاب ابحنه بر<sup>د</sup> هتا ہے تو فر مایا که اُس کِ امامت نہیں جائز ہےاورا گرعدا اُس نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں ندکور ہے کہ پینے علی ر زی فر ، تے تھے کہ جو مخص اس طرح قشم کھایا کرتا ہے کہ مجھےا بی زندگی کی قشم یا تیری زندگی کی قشم یا تیری جان یاسروغیرہ ایسےالفاظ کا استعاب کرتا ہے میں اُس کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں اورا اُر کہا کہ رزق اللہ کی طرف ہے ہے مگر بندہ کی طرف ہے جنبش جو ہتا ہے تو بعض نے کہا کہ بیشرک ہے ایک نے کہا کہ میں تو اب وعذ اب ہے بری ہوں تو بعض نے فر مایا کہ اُس کی تحقیر کی جائے گی اور نو از ل میں ندکور ہے کہا یک نے کہا کہ فلاں کیے گا وہی کروں گا اگر چہسراسرکفر کیے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی ایک نے فارس میں کہا کہ از مسلم نی بیزارم پر مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانیت ہے بیزار ہوب تو بعض نے فرمایا کہاُ س کی تکفیر کی جائے گی اورنقل ہے کہ مامون رشید ہو دشاہ کے وفت میں ایک فقیہ ہے دریو فت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک جولا ہے کوتل کر ڈالا اس پر کیا واجب ہے اُس نے جواب و یا کہ تغاریت (دیت دونا) واجب ہے پس مون رشید نے تھم دیا کہ اس فقیہ کو مارو چنا نچے اُ سکے تھم سے یہاں تک مار گیا کہ مركباور ومون نے كہا كدية تھم شرع كے ساتھ استہزاء ہے اورا حكام شرعى سے استہزاء كرنا كفر ہے بيمجيط ميں ہے۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساء القد تعالیٰ ہے ہے اور نسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جائز بہیں:

اگر درویشی راکوید بد تر و سیاه گلیم (کمل پائر وبد بخت) شده است تو بیکفر ب بیعتا بیش به اوراگر سن نے ہمارے زہ نہ کے سلطان کو کہ کہ عاول ہے تو اُس نے انتدانع لی ہے کفر کیا چنانچے امام علم الہدے ابومنصور ماتر بیری نے ایسا ہی فرمایا ہےاوربعض نے کہا کہ تکفیرنہ کیا جائے گا قاں المحر جم اگر ہمارے زمانہ کے باوشاہ کو بمعنی شرعی عا دل قرار ویا تو بدرجہ او بی تکفیر کیا جائے وہوالاصر اور اگر جابروں میں ہے کی کوفاری میں کہ اکہ اسے خدانے تو تکفیر کیا جائے اور اگر کہا کہ ای بار حدائمے تو تحلفیرند کیا جائے بنابرتول اکثر مشائخ کے اور یہی مختار ہے کذا فی الخلاصہ قاں المتر جم ہماری زبان میں ان دونوں ہے تکفیر کیا جائے گا وامتداعم ولم اجد فیہ انص اصول الصفار میں مذکور ہے کہ چنخ رحمہ القد تعالیٰ ہے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کے روزمنبروں پر خطیب جو ا غاظ سبت بادشاه وقت کے بڑھا کرتے ہیں مثل العادل الاعظم شہنشاہ اعظم مالك رقاب امر سلطان ارض الله مالك بلاد الله معین خلیفة الله پس آیا بیالفاظلی اله طلاق والتحقیق جائز ہے پینبیں تو فر مایا کنبیں جائز' اس واسطے کیوان میں ہے بعض الفاظ کفر ،وربعضے معصیت و دروغ ہیں چنا نجیشہنشاہ کہ بدون وصف اعظم کے خصالک اساءالتدنعی سے ہے اورکسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جہ ترنبیں ہےاور ما مک رقاب امم میکض دروغ ہےاورسلطان ارض التدود گیراس کےامثاں سوبیلی الاطلاق محض دروغ ہیں بیہ تا تارخانيديس بـــــ

ا ، م ابومنصورٌ نے فر مایا کہا گرکسی نے دوسرے کے روبروز مین کو بوسہ دیایا اس کے واسطے مثل رکوع کے پشت خم کر کے جھک گیا یا صرف اپناسر آگے ڈال دیا تو اُس کی تحلفیرنہ کی جائے گی اس واسطے کہاُ س کی غرض اُس کی عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہےاور دیگرمشائخ نے فر مایا کداگر کسی نے ان ظاموں میں ہے کسی کے واسطے بحدہ کیا تو ریکبیرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہوا آیا اُس کی تکفیر کی جائے گی تو بعض نے فر مایا کہ مطلقاً تکفیر کی جائے گی اورا کثر وں نے فر مایا کہ اس میں چندصور تیں ہیں اوّ ہ آتکہ سُر اً س نے عبادت کا قصد کیا تو تکفیر کیا جائے گا اورا گرتجیت کا قصد کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ اس پر ایسا کرنا حرام ہے بشر طیکہ اُس کا ارا دہ کفر کا نہ ہو بیا کثر عالموں کے نز دیک ہے اور رہاز مین کا بوسہ دینا تو بیقریب سجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ زمین کو بوسہ دینا تو بیقریب سجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ زمین کو بوسہ دینے میں اس قدرر نے و پٹانی کا زمین پررکھنائبیں ہوتا ہے جیسے تجدہ میں ہے بلکہ کم ہے بیظہیر رپیس ہے قال المتر جم اصح یہ ہے کہ جوافعاں کم س

تعظیم کے واسطے موضوع بیں اور وہ وہی بیں جومخصوص بدعبادت النی بیں اگر ان کوسکی بند ہ کے سرتھ برتے تو کفر کا تھم دیا جائے گے والقد تع لی اعلم اور اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گاہے بحرالرائق میں ہے۔

ا گر کوئی کے کہ اس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن ہیں گذرتا'وہ

كي كدير بات لا الله الآالله محمّد رسول الله عي زياده ي بي و كافر جوجائكا:

ر سالہ صدر شہید میں ہے کہا گرکسی نے دوسرے ہے بدی کی ہیں اُس نے کہا کہ میں بیابدی تیری طرف ہے جانتا ہوں نہ بحكم خدائے تو كا فرہو جائے گا اور نيز اس رس بديس غدكور ہے كہ مجموع النوازل ميں لكھا ہے كہ اگر كوئی شخص شاہى خلعت سينے واس كى تہنیت کے وقت بغرض رضامندی ہا دشاہ کے اس کی قرب نی کرے تو کا فر ہو جائے گا اور بیقر بانی مردار ہوگی اور اُس کا کھا نا راو نہ ہو گا اور ہما ، ہے زیانہ میں ایک ہات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلمانوں کی عورتنیں س میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے جیک گلتی ہے تو اس جیک کے نام پر دیبی یا بھوانی ماناایک مورت مقرر کی ہے کہ اس کو یو جتے ہیں اور بچوں کے اچھے ہوجانے کی اس سے دعا کرتے ہیں اوراعتقاد کرے ہیں کہ بہ پتھران کو حیصا کر دیتا ہےتو بہ عورتنیں اس فعل واس اعتقاد ہے کا فرہوجاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے نعل سے رضامند ہیں و وبھی کا فر ہو جاتے ہیں قال اور جونہیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے ای جنس سے رہے کہ یانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس یانی کو بوجتی ہیں اور جونبیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس یانی کے کنارے بکرے کو ذیح کرتی ہیں ہے بانی کے یو جنے والی اور بکرے کے ذیح کرنے والی سب کا فرین اور ہے بکری مر دار ہو جاتی ہے س کا کھانا روانہیں ہے وراس طرح جو گھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے پوجا کامعمول ہے کہ اُس کی یرستش کرتی ہیںاور بچہ بیدا ہوئے کے وقت شنگرف ہے نقش کرتی ہیںاورروغن ڈالتی ہیںاوراس کو بنام بھوانی کہتی ہیںاور پوجتی ہیں اورمثل اس کے جو ہاتیں کرتی ہیں ان سب ہے کا فرہو جاتی ہیں اورا ہے شو ہروں ہے مائن ہو جاتی ہیں اورا گرکوئی کہے کہ اس زمانیہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ پولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کیے کہ جب تک تو خرید وفروخت میں جھوٹ نہ بولے تب تک کھانے کوروٹی نہ یوئے گایا کس سے کہے کہ تو کیول خیانت کرتا ہے کیول جھوٹ بولٹا ہے وہ کیے کہ بغیر اس کے جارہ نہیں ہے واسے تمام الفاظ سے كافر ہوج تا ہے اور اگركى سے كہے كہ جھوٹ ند بولا جائے اور وہ كہے كديد بات لااله الأالله و محمد دسول الله ہے بھی زیادہ تھی ہے تو کا فرہو جائے گا اورا گر کوئی غصہ میں ہوجائے اور دوسرا کیے کہ کا فرہوتا اس ہے بہتر ہے تو کا فر ہوجائے گا اورا گر کو ٹی مخص ایسی بات کیے جوشرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کیے کہتو کیا کہتا ہے کہ تچھ پر کفرلا زم ہوتا ہے وہ کیے كة كياكرئ كالكرجم يكفرلازم آئة كاتو كافر بوجائ كابيتا تارخانية بس ب-

اور جس محض کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جو موجب کفر ہے پیں اگر اس امر کو اُس نے زبان سے کہا حالا نکہ وہ اس سے بہت کرا ہیت کر رہا ہے تو مید محض ایمان ہے اور اگر کس نے بفر کا معم ارا دہ کیا اگر چہو برس کے بعد کفر کرنے کا ارا دہ کیا ہوتو فی الحال کا فر ہوج نے گا میہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا جانا نکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کا فر ہوجائے گا اور اللہ تع لی کے نز دیک وہ مومن نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے قال المحرجم جن صور توں مین بالا تفاق تعلیم کی جاتی ہو ہاں واجب ہے کہ تو بہ کر کے رجوع کر لے اور از سرِ نو نکاح کرے اور واضح ہو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھر کی جاتے گا کہ وہ تجدید نکاح کرے اور تو بہ کرے اور اُس سے رجوع کرے اور میں بطریق احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن اٹھا ظاہل ہے ہیان کیا گی ہے کہ وہ خطا ہیں اور موجب تفرنیس ہے تو اس کے کہنے والے وتجد پدنکا ت اور اُس ہے پھر ہوئے گا تھم نہ کیا جوئے گا گر چہ ہیں ہوا ہے گا کہ اس میں گئی مسلمان ہیں ہیں آئے کہ اس میں گئی وجہ ہیں ہے گا گر کہ ہیں ہوئے گا ہے کہ تھے کہ اس میں گئی ہے کہ تھے رنہ کی ہوئے اور ہر از پہ ہیں تھی ہوئے گئی ہے کہ تھے رنہ کی ہوئے اور ہر از پہ ہیں تھی ہے تھے رائچ ہی ہے کہ اس میں ہے اور ہر از پہ ہیں تھی ہے تھے رائے گئی کے طرف جس سے تھے رائے کہ جب تھر انچ تی ہے بین خلاصہ میں ہے اور ہر از پہ ہیں تھی ہے کہ تھے رائے گئی کے طرف جس سے تھے رائے کہ جب تھر تی ہے بین خلاصہ میں ہے اور ہر از پہ ہیں تھی ہو کہ وہ مور ہے گئی سے ہے۔ کہ بین کر وہ ہو وہ ہیں گئی ہے کہ اور میں کہ ہوئے والے نے تھر تک کہ ایر اور میں تک ایسان اور اور کہنے والے نے تھر تک کہ اور اور کہنے والے نے تھر تک کہ ہوئی کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہوئی وہ کی مور ہے تا و بلی ہوجس سے تھے رہے ہوئی وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نہت کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ موجب تھے رہ کی گئی ہوجس سے تھے رہ ہوگا کہ ایم ن کی راہ کہ ہو جو کہ وہ ہوگا کہ ایم ن کی راہ وہ بول کہ وہ ہوگا کہ ایم ن کی راہ وہ بول ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہو جب تھے کہ ہوئی کہ تو ہو گئی کہ تو ہو کہ کہ ہوئی ہوئی اور وہ اسے از ہوئی کی سب ہے کہ کہ ہوئی کہ اس ب ہے کہ کہ ہوئی کہ وہ ہوئی کہ اور وہ اسے اللہ کہ ان اعو ذہن میں ان اشر ک سب ہے کہ کہ شیئا وا نا اعلم واستھ فیل کا لا اعلم 'پی خلاصہ میں ہے۔

(D: C/ri

### یا غیول کے بیان میں

باغی کی تعریف دا حکام:

اہل بھی ہرا سے فرقد کو کہتے ہیں جوتوت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور مجتمع ہوجا کیں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے سرتھ قبال کریں اور کہیں کہ حق ہمارے سرتھ ہے اور اپنے والی ہونے کا دعوی کریں پس اگر چوروں ہیں ہے کوئی قو مرسی شہر پر عالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو یہ وگ ، ہوگئی تو امام موصوف پہلے ان کو جماعت ہیں ال جائے اور بغاوت ہے بازآنے کی ہے ضخر ف ہوگئی اور ان کا شہر رفع کروے گا اور اُن کا اور اُن کا شہر رفع کروے گا اور اُن کے اور اُن کے گا کہ تو بہر کو یہ کا کہ تو بہر کو یہ کا کہ تو ہر کہ تھیار خرید تے ہیں اور قبال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہے کہ ان و سرقی رفت ہیں ہو تھی ہیں ہو گئی ہیں ہے متروا نے کہ ان کو جماعت کے ساتھ جی عت کرتے ہیں تو جاہے کہ ان و سرقی رفت ہیں ہو جاہے کہ ان کو ایس سلمین کو خبر پہنچ کہ وہ وگ ہتھیار خرید تے ہیں اور قبال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہے کہ ان و سرقی میں ہوئے دیر کے قبو کی اسلام کی رعایت کے ساتھ جی عت سے میں شامل رہیں اور میں اور ان سراد تو ہر کے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جی عیں شامل رہیں اور میں اور میں ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئی ہیں ہے۔

اما ما ہل عدل کوروا ہے کدان سے قبال شروع کردے اگر چدانہوں نے قبال میں پہل ند کی ہواور یہ ہمارا ند ہب ہے اور جب بیٹا بت ہوا کدا ہے گرووہ باقی کا قبل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مباح ہے اگر چدھیقٹہ ان کی جانب سے قبال ندیا ہو ہے تو

ا وی جہت اختیار کرے جس سے تھم کفرنہ ہوتا ہوتا ہے۔ اے میرے الند تعالی میں تھے سے پناہ ما نگٹا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کی چیز کوشر کیے کروں ورحالیہ میں جات ہوں اور بچھ سے مغفرت ما نگٹا ہوں اس سے کہ جس کو میں نبیس جانت ہوں تا۔

ا ہے تخص کا بھی متل مباح ہو گا جوان کی قوت باز وہو تا جا بتنا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اورا ً سرا ہام اسلمین نے اس گروہ کو ہزیمیت وی تو پھرمسلما نوں کو نہ جا ہے کہ ان بھا گے ہوئے ہاغیوں کا پیچھے کریں یعنی قتل کرتے جانمیں بشرطیکہ، ن کے واسطے کوئی ایسا گروہ صاحب منعت ندر ہا ہو کہاس کی طرف جاملیں اورا اً ربھا گے ہوئے ہاغیوں کے واسطے وئی ایبا اً روہ ہو کہ جن ہے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہان بھا گے ہوئے ہاغیوں کا پیچیے کریں اور جو شخص ان باغیوں میں سے اسپر ہوگیا ہے تو ، مام المسلمین کو بیروانبیس ہے کہ اُس کونٹل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگرفٹل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونبیں ٹل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے اوا اً مربیہ معلوم ہوکہ اگر نہل کیا گیا تو ایسے ہاغیوں کے گروہ ہے ل جائے گا جن کوتو ت منعت حاصل ہے تو اہ م اُس کولل کرسکتا ہے کذا فی انحیط اور جا ہے اُس کو قید میں رکھے میہ ہدا رہیں ہے اور جب باغیوں کہ کوئی جماعت باتی نہ رہی ہواور قن سیس باغیوں میں ہے بعض مجروح میں تو اہل عدل کوروانہیں لے کہ باغی مجروح کواجہ زکریں یعنی اس کے بدن پر اورزخم ایسالگا دیں کہوہ مردہ ہوجائے اورا گر ، غیوں کے واسطے کوئی اور جماعت ہاتی روگئی ہوتو ان کا احبا زکرد ہےاور باغیوں کی عورتنس و بیچے گرفتا رکر کے رقیق نہ بنائے ج نمیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے یا غیوں کے نشکر میں جو َراع وہتھی<sub>ا</sub> ر وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کوواپس نہ دیئے جا تھیں گے لیکن "ربل عدل کواُن ہے قب س کرنے میں ان کے ان ہتھیا روں وکراع ک عاجت ہوتو اُن سے لفع حاصل کریں ہی ہتھی راپنے موقع پر رکھے جائے گئے جیسے دیگر موں کا تھم ہے اور کراع فروخت کیے ج میں اوران کا تمن رکھ چھوڑ اجائے گا کیوں کہ کرائ کو دانہ چارہ دینے کی ضرورت پڑے گی وربیت لمال سےاہ مان کو دانہ جارہ نہ دے گااس وجہ ہے کہاس میں باغیوں پر احسان ہےاورا گراہ م نے ہیت انسال ہےان کو دانہ چارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پریہ ، ب قرضہ ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھیا رر کھ دیئے اور ہاغیوں کی منعت ' زائل تو بیاموال اُن ہاغیوں کو واپس کر دے گا ور ے ات بغاوت ولڑ ائی میں باغیوں نے جو جار ہے لوگوں کی جانبیں کالیں تعف کی میں تو جب ان کی منعت زائل ہوجا نے وتو بہ کرلیں تو ضامن نہ ہوں گئے اوراسی طرح مرتد ول نے جو ہماری جانیں و مال حالت ٹرائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ مسممان ہو جا کیں اور قبل قبال کے جو ہمارے ماں و جانیں اُنھول نے تلف کی بیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو تو ت منعت حاصل ہوئیکن جو مال ان کے بیاس قائم وموجود ہوگا و ہاس کے ما لک کوو بیس کر دیا جائے گا جب کہ اُنھوں نے تو بہ کر لی ا ً رچه اُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فی سد کے موافق ، لک ہوج نے کا اعتقاد کیا تھا۔ وراس تاویل فی سد کے ساتھ منعت بھی موجودتھی اوراسی طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے بیں ان کےمسل ن ہو جانے کے سبب سے ان کے بیے اُس کے ضامن نہ ہول گے کذافی ایڈ خیرہ اور جواُنھوں نے قبل اس کے سیاجے وہ اُن کے ضامن ہول گے بینہا مید

اگر باغیوں میں ہے کسی کاغلام جوا پنے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ ل کر دیا جائے گا: ا گرکسی الیبی جماعت نے جو خانہ کعبہ کے زُخ پر خدائے تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اور لوگوں کو اس رائے کی جانب بلایا اوراس رائے پر قبال کیا اور ان کے واسطے منعت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی پس اگریدا مراس وجہ ہے ہو کہ

سعطان نے ن کے حق میں ظلم کیا ہے تو سطان کوجہ ہے کہ ان برظلم نہ کر ہاورا گر سعطان ان کے حق میں ظلم کرنے ہے یا رنہ "یا اور اس گروہ نے سلطان سے قبال کرنا شروع کیا تو لوگوں کوان کی مدد نہ کرنی جا ہے اور نہ بیرجا ہیے کہ سلطان کی مدد کریں اورا کر بیام اس سبب سے نہ ہو کہ سلطان نے ان پر تھم کیا ہے بلکہ و ہ ہوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اوراینے واسطے و لابت کا دعوی کرتے ہیں تو سعطان کوروا ہے کہان ہے قبل کرے اورلوگوں کوروا ہے کہ سلطان کی مددگاری کریں بیرمرا جیہ بیس ہے اوران کے ساتھ قبال کرنا ہرا ہے طریقہ وہتھیا رہے روا ہے جس ہے اہل حرب کے ساتھ قُل کرنا روا ہے مثل تیروں سے مار نے اور پخینق نگائے اور یانی پہنچ کرغرق کر دینے یا سٹک لگا دینے اور شخبوں مار نے وغیرہ کے رینہا رہیں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ باغیول کے ساتھ عور توں و بچوں و یوزھوں واندھوں میں ہے جو کوئی ہوئے تل نہ کیا جائے گا اورا گر باغیوں میں ہے کی کا غلام جوابیے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو و قبل کردیا جائے گا اورا گراس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا توقتل نہیں کیا جائے گا تکر قبید رکھا جائے گا یہاں تک کہ بغ وت زائل ہو جائے اورا گر ہاغیوں کی عور تیں بھی قنا ا کرتی ہوں تو وہ بھی قتل کی جائے گی بیتا تارہ دیے میں ہے۔ ا اً سرمعر کہ قبال میں کوئی باغی کسی اہل عدر کا قریب ایسا ہوا کہ اس کا ذی رحم محرم ہوتو اہل عدل میں بیخض خود سے نیل کا مرتکب نہ ہولیکن اگر وہ اس مخفل عادل کوضر رقل وغیرہ پہنچانا جا ہتا ہوتو اپنی جان سےضرر دور کرنے کے واسطے اس کوقل کرسکتا ہے ہاں عاول کو بیدروا ہے کہ اس ذی رحم محرم باغیکا جانورسواری قتل کر دے تا کہ باغی مذکورمنز جربو جائے پس کوئی دوسرااس کوقل کروے پیمراجیہ میں ہے۔اگر ہاغیوں نے اہل عدل کے ساتھ لڑائی کے واسطے ذمیوں کے کسی گروہ سے مدد ہانگی پس ذمیوں نے ان باغیوں کے ساتھ ہوکراہل عدل ہے قال کیا تو بیام ذمیوں کے طرف سے نقض عہدنہ ہوگا اور ذمیوں نے اس قبال میں جو پچھ ہمارا مال ہے کر تلف کیا یا جان تلف کی یا زخمی کیا یا ہم نے ان کے ساتھ کیا تو کسی پراس کی منمان واجب نہ ہوگی جیسے یا غیوں کے قل میں تھم ہےاورا مام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر باغی لوگ اینے نشکر میں ہوں اور وہاں ان میں ہے کئی نے دوسرے کوئل کیا تو قاتل پر قصاص لازم نہ ہو گا اور امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ اگر ہاغی لوگ اہل عدل کے کسی شہر پر غالب ہوئے پھر یاغیوں میں ہے کسی شخص نے اہل شہر میں ہے کسی شخص کوعمد اُقتل کر ڈارا پھر اہل عدل اس شہریر غالب ہوئے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور اس مسّد کے معنی یہ ہیں کہ باغی توگ کسی اہل عدل کے شہر پر غالب ہوئے اور ہنوز ہاغیزل کا تھکم اس شہر میں جاری نہیں ہوا تھا کہ امام اہل شہر نے ان باغیوں کو بسیا کرلیا تو بیتھم ندکور ہوگا۔اگر اس شہر میں باغیوں کا تھم جاری ہو گیا تو اہل عدل کی ولایت ومنعت و ہاں ہے منقطع ہو سنگی پس شہروالوں میں ہے کسی کے قل کرنے سے قاتل پر پچھوا جب نہ ہوگا اور نیز امام محمدٌ نے جامع صغیر میں ذکر قرمایا کہ اگر اہل عدل میں ہے کسی نے باغی کوئل کیا حال نکہ قاتل اس کا وارث ہے تو وارث رہے گا اورا گر باغی نے اس کوئل کیا حال نکہ اس کا وررث ہے پھر ہا فی نے کہا کہ جب میں نے اس کوٹل کیا میں حق پرتھا اور میں اب تک حق پر ہوں تو مقتول کا وارث ہوگا۔اگر ہا فی مذکور نے

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہلیا جائے گا:

ہ غیوں میں سے جو مخص قبل کیا جائے نداس کو نسل دیا جائے گا اور نداس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں ہے جو

کہا کہ جس دفت میں نے اس کو آل کیا ہے میں جانتا تھا کہ باطل پر ہوں توا مام اعظم وا مام محد ؓ کے مز دیک اس کا وارث نہ ہو گا ہے جد

# اللقيط اللقيط المقيدة

لقيط ك شرعى تعريف واحكام:

لقیط بیش کے بھینک دیا ہو پھرائس کا اسطر ح ضائع بھینک دینے وارا بڑا گنبگار ہاوراس کا حفاظت میں لے لینے والا بڑے بھی گنجے ئی غرض سے پھینک دیا ہو پھرائس کا اسطر ح ضائع بھینک دینے وارا بڑا گنبگار ہاوراس کا حفاظت میں لے بینے والا بڑے تو اب سے مالدار ہاور جس نے اُس کو اسطر ح بڑاد یکھا اس کواٹھ لیمنا مندوب ہے لیکن اگراس کے غالب گمان میں یہ ہو کہ ضائع ہو جا کا عملوک نہیں ہوتا ہے بھی پائی میں بڑاد یکھا یا درندہ آکے سرخت و اُس کے اُس کواٹھ لیمنا واجب ہے ورلقیط آزاد ہوتا ہے بعنی اُس کواٹی مملوک نہیں ہوتا ہوتا ہے بعنی اُس کے مالدار ہے اور اُس کی مادے کہ میں اورا سے والی سطان ہے شمر ملتقط کے ہاتھ ہے اُس کوکوئی لے نہیں سکتا ہے اور سکتا ہے وارس کی برورش میں دیدیا تو اُس سے والی نہیں سے اور اُس کا نفقہ اور اُس کے نقیہ اور اُس کو نفقہ اور اُس کو نفقہ اور اُس کی موجو اور اس کو نفقہ اور اس کو نفیہ ہوا مالتو لیے اُس کو کہ جرہ نہ ہوگا اور اگر لقیط کے تو بہائی کہ بہائے کہ بہائی کو کہ بہ بہائی کہ بہائی کو کہ بہائی کو کہ بہائی کہائی کہ بہائی کو کہ بہائی کو کہ بہائی کو کہ بہائی کے کہ بہائی کہ بہائی کہ کہ بہائی کہ بہائی

ہ بردیرہ میں ہے۔ اگر کوئی ایک لقیط اُنھ لایا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے چھین سیا اور دونوں نالش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

تقط کا نفتہ آس مال ہے جھوب ہوگا کہ قاضی نے تھم دیدیا کہ ملتقط اس میں ہے اس پرخرج کر ہے اور بعض نے قرماییا کہ بغیر تھم قاضی بھی خرج کر سکتا ہے اور نفقہ شل تک ملتقط کے قول تھا کی تھمدیق کی جائے گی میر محیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت الماں کے واسطے ہوگی چنانچہ اگر وہ بدون کسی وارث چھوڑ نے کے مرگیا اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی نہیں ہے تو 'س کا تر کہ بیت الماں میں داخل ہوگا یہ خز امنہ المفتین میں ہے اور اگر لقیط کو ملتقط اُنھا کرقاضی کے پاس لا یا اور قاضی ہے درخواست کی کہ جھے ہے اس کو لے لے تو قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گوا بی کے اس کی تصدیق نہ کر ہے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسے نفقہ و خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قاضی کو اہوں کو بدون کی خصم صافر کے قبول کر لے گا اور جب خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کی خصم صافر کے قبول کر لے گا اور جب

تیں اُملا جم س نومیں بھی کہتے ہیں اور سے نواز میں مراوے کہا تا یب ورند ووہ سے گا سکندورند وم ہوو ہے ہیں بشر طاقد رہے اس اسد اسلم اسلم سے سی نومیں بھی کہتے ہیں اور کر ترام یو تو بھی بیت امہال اس کا عامد بھو گالا لہ سے بھتنا ہے بچد کا خرچہ پڑتا ہوموافق رہم ملک ہے ۔ ۵۔ مثل تین رو پر نہینہ سے بچہ پرخرچ موتا ہے ورملتقط ہے کہ بٹن نے س سال ہے س پرتین روید خرچ کرد ہے میں تو بھی تول ابعض اس ن تھر تی س ب بہتن روید خرچ کرد ہے میں تو بھی اس ن تھر بی کر رہے میں تو بھی تول ابعض اس ن تھر بی کہ رزیا و کہ تو بقدر از یا و تی تی میں موگالا۔

ہوگا اورا کر ما ذون ہوتو قول غلام کا قبول ہوگا بیطہیر پیمس ہے۔

ا گرنقیط نے اقرار کیا کہ میں فلال کا غلام ہوں اور فلال مذکور اُس کی تکذیب کرتا ہے تو لقیط آزاد ہے اور اُسر اس نے تقید لیل کی پس اگر لقیط مذکور بر آزاد دن کے احکام نہ جاری ہوئے جول جیسے اُس کی گواہی قبول نہ ک کئی ہو یا اُسکے قاذ ف کوحد نہ ماری گئی ہووغیر ذلک تو اُس کا اقرار تھے ہوگا ورنہ نہیں بیرمراجیہ میں ہے اورا گرملتقط نے ہنوز اُسکےنسب کا دعو ہے نہیں کیا ہے کہ ّی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مدعی ہے اُس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق میں دعویٰ بھیج ہے ولیکن ملتقط کا قبضہ باطل کرنے کے حق میں سیحے نہ ہو گا مگر قول اوّل اصح ہے اور اگر ملتقط اور کسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعوی نسب اولی ہوگا اگر چہوو ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو میبین میں ہے( پنے ساتھ ہیں) کہل اگر ایسا ہو کہ مدعی نسب ذمی ہوتو لقیط اسکا میثا قرار دیا جائے گا مگرو ومسلمان ہوگا اورا گرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مسلمان کے واسطے علم دیا جائے گا اور اَسر دونو رمسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے حکم دیو جائے گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزند قرار دیو جائے گا اور اگر دونوں میں ہے گئی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات <sub>؛</sub> ان کرنے والے کے واسطے! تھم دیا جائے گا بیسرا جیہ میں ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی نے علامات بیان نہ کیں تو دونو ں کا فرزندقر ار دیا جائے گا بیرغابیۃ ابہیان میں ہےاورا گرا یک ہی نے علامات بیان کیے مگر بعض ٹھیک کے اور بعض میں خطا کی تو بھی دونو ں کا اُر زندقر اردیا جائے گا اورا گر دونوں نے علامات بیان کیے گرایک نے ٹھیک کیے اور دوسرے نے غلط تو ٹھیک والے کے واسطے تھم ہوگا اوراسی طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہے تو جس کا قول مطابق ہوائی کے نام علم ہوگا اورا گر تنہا ایک ہی مدمی نسب ہواور أسنے کہا کہ لڑ کا ہے جالا نکہ و ولڑ کی ہے جالا نکہ و ولڑ کا ہے تو اس کے واسطے بالکل حکم فرزندی نہ ہوگا اگر لقیط کا دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہےا ور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بنی ہے بھروہ خنٹیٰ مشکل جموتو دونوں کے واسطے اس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اور اگرمشکل نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا کہ جبیلز کا ہےتو اس کے نام تھم ہوگا جوا پنائڑ کا ہوتے کا مدعی ہے بیتا تار خانبید میں ہے۔

ایک ہےزائدنے دعویٰ نسب کیاتو؟

ا قال العزیم نعا ہرا دونوں مردایتے اپنے مدعیہ عورت کی تضدیق کرتے ہیں وئین گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس برجینئر ورت ہوتا ہوا ہے مواقعہ تہیں ہے فاقیم 1اسے میں وہ مختص جس میں عورت اور مردونوں کی ملامت ہوا ۔ سیج اگر چہ علامت نز ک کن ک بھی موجود ہے 1ا۔

جواز کا حکم دیا ہے بیسراجیہ میں ہےا بک عورت نے لقیط کی نسبت وعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے بس اگراُ سکے شوہر نے اس کی تقعد بق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعوی سیح ہوگا ور نہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت ندکورہ کا شو ہرموجود ہوولا دت ہے منکر ہواور اگرعورت کا شو ہر ہی نہ ہوتو دومر دوں کی گواہی ضروری ہے یہ بح الرائق میں ہے اور اگر مورت نے بور وعویٰ کیا کہ بیزنا نے میر ابیٹا ہے تو اس کے نام حکم دیا جائے گابیسرا جید میں ہے اور اگر دوعور توں نے لقیط کا دعویٰ کیاتو بتا بر تول معاهبین کے دونوں میں ہے کسی ہے اُس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور بنا بر تول امام اعظم کے ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہو گالیکن تعارض و تنازع کے وفت کسی ججت کا ہونا ضروری ہے پس بنا ہرروایت ابوحفص کے ججت ایک عورت کی گواہی ہے اور بتا برروایت ابوسلیمان کے دومر دول یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے الیکی ججت قائم کی تو دونول ہے اُس کا نسب ثابت ہو گاور شہیں اور خانیہ میں لکھ ہے کہ اگر ایک نے دومر داور دوسری نے دوعور تیں گوا ہ دیے تو جسکے دو مرد گواہ بیں اُس کا فرزند قرار دیا جائے گا اور شرح طحاوی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے نبیس تو گواہ والی کا فرزند قرار دیاجائے گااوراگر دوعورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیااور ہرایک عورت علیحد والیک ایک مردمعین سے اس کو چتے پر گواولاتی ہے تو امام اعظمؓ نے فرمایا کہ نقیط نہ کوران دونو ل عورتو ل کا دونو ل مردول ہے فرزند قرار دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ نہ دونو ل کا اور نہ دونو ں مر دوں کا کسی کا فرزند نہ ہوگا بہتا تار خانبہ میں ہےاور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بہ نقیط میرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہےاور دوسرےمرد نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہےاور دونول نے گواہ قائم کیے تو جواُ سکے فرزند کامدی ہے اُسکے دا سطے تھم دیا جائے گا اورا گرایک نے دعویٰ کیا پیمبر ابیٹا اس آز دعورت ہے ہے اور دوسرے نے کہا کہ پیمبر ابیٹا یا ندی عورت ہے ہے تو آز ادعورت والے مرحی کے واسطے تھم ہوگا اور اگر دونوں نے علیجد والیک ایک آزا دعورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کی تو وونون کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آیا ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہو گایائیں پس بتابر قول امام اعظم کے ٹابت ہو گا اور بنابر قول صاحبین کے ہیں محیط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گوا بی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گوا بی دی تو خارجہ کے واسطے عکم دیا جائے گا:

دوم دوں نے ایک تقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے فریش گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا مقیلہ ہواس کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر لقیط کا من مشتبہ ہو کہ ہر دو تاریخ ہیں ہے کی کے ہاتھ متوافق نہ ہوتو بنا پر تو ل صاحبین کے موافق تمام روایتوں کے تاریخ کا اعتبار سا قطا اور دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور روایت قول امام اعظم کے شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفض ہیں دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور روایت ابوحفض ہیں دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور وایت مشترک فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور ہا تا تاریخ مقدم ہے اُس کے نام حکم دیا جائے گا اور تا تاریخ اندیہ ہیں ہے کہ عامہ روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور بہی جے ہے ہیہ برا ارائی ومحیط ہیں ہے اور اگر کی تخص کے قضہ ہیں ایک طفل ہو وہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسری کرتا ہے کہ میدیم رابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہے اور دوسری کرتا ہے تو جس کے ہاتھ ہیں ہے ای کے داسطے حکم دیا جائے گا اور اگر قابطہ

کے واسطے ایک عورت نے گوا ہی وی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گوا ہی دی تو خارجہ کے واسطے تھم دیا جائے گا ایک طفل (فقل) ا یک شخص کے ہاتھ میں ہے(غیر قابعیہ ) اور دوسرے مرد کے تحت میں ایک آبزا دعورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ پیطفل مذکور میرا بیٹا ا رعورت مذکورہ ہے ہےاوراس پر گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ قائم کے کہ بیمیر ابیٹا ہے مگر اُس نے کسی عورت کی طرف نسبت نہ کی تو مدعی کے نام تھم دیا جائے گا اور اگر ذمی نے نقط کے نسب کا دعوی کیا تو اس سے نقط کا نسب ثابت ہو گا اور لقیط خود اِمسلمان ہو گا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہواور بیاستحسان ہے سیمین میں ہاور جس لقبط کی نسبت ذمی نے اپنے پسر ہونے کادعوی کیا حتی کہاس ہےنسب ٹابت کردیا گیا کہ وہ لقط اس کا پسر ہواتو میہ پسر جب ہی مسلمان قرار دیاجائے گا کہ ذمی مذکور نے گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہواور اگر اُس نے دومسلمان گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقط کا اُس کے نام تھم ہو گا اور وہ ذمی ند کور کا دین میں تابع ہو گالیکن اگر اُس نے ذمی گواہ دیئے ہوں تو اُس کی تبیعت میں ذمی نہ ہو گا ہے بحر الرائق میں ہےاور معتبر مکان ہی ہے اور اس میں مث کنے نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل بیٹکاتا ہے کہ مسئلہ میں جارصور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک بیا کہ اس کوکوئی مسممان مسلم نوں تے مقام مثل مسجد یامسلمانوں کے گاؤں یامسلمانوں کے شہر میں پائے پس س صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور د دئم ہیر کہ کا فراس کو اہل کفر کے مقام مثل ہیعہ و کنیسہ و اہل کفر کے کسی گا ؤں میں پائے پس و ہ کا فر ہو گا سوئم آئکہ کا فراُس کومسلما نو ں کے مقام میں یائے اور چہارم آئکدمسلمان اس کو کا فرول کے مقام میں پائے پس ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنا نچہ کتاب اللقیط کی روایت میں ندکور ہے کہ پی نے والے کا اعتبار نہیں جکہ مقام کا اعتبار کیا جائے گا کنرا فی البہین اور قدوری میں ای براعتا دکر کے احکام کو جاری کیا اور بہی طاہرالروایہ ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر لقیط کوکسی کا فرنے پایا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر میں پایا تو وہ تبعاً مسلمان قرار دیا گیا اپس اگر اس نے اس تھم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اور اس یر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا کذا فی خزائے انگفتین لینے جس لقیط کی نسبت حیعاً مسلمان ہونے کا تھم دیا گیاا گروہ بالغ ہوکر کا فرہوا تو اس پر اسلام کے واسطے جرکیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط ندکوراستھسا ناتل نہ کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے اورا گرکسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعوی کیا تو اُس سے نسب ٹابت ہو گا مگر لقیط ند کورآ زا دقر اردیا جائے گا اورا گرغلام نے کہا کہ بیلقیط میرا بیٹا میری بیوی سے ہے حالا تکدوہ بندی ہے بس غلام کے مولی نے اس غلام کی تقید لیق کی تو لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہو گا اور اہام محمد کے نز دیک لقیط آزاد ہی ہوگا اوراگرمسلمان و ذمی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشرطیکہ آزاد ہواوراگر غلام ہوگا تو ذمی اولی ہے اورلقیط رقیق نہ قرار دیا جائے گا الَ گواہوں کی گواہی پر مگر شرط بدہے کہ مسلمان ہوں الا آ نکہ ذمیوں کے مقام میں پائے جانے کی وجہ سے وہ ذمی قرار دیا گیا ہوتو پیشر طنہیں ہے اور ای طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ کے مدمی رقیت کی تقسد ایق کی تو لقیط کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگر صغیر کسی ہے قبضہ میں ہواور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہےاور صغیر نہ کورنے اُس کی تقید بیت کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز یا لغ تنہیں ہواہےاور اگراُس نے بعد بالغ ہونے کے تقید بیت کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے بینی بعد بلوغ کے مثلاً اُس کی گواہی قبول کی گئی یہ اُس کے قا ذ ف کوحد ماری گئی پھر اُس نے رقیت کا اقر ارکیا تو اس کا ایساا قرار سیجے نہ ہوگا یتمبین میں ہے۔

ل اس جگه لفظ بالغیزیاده کرنے ہے وہ وہم رفع ہوگیا جوتقعدیق غیر مدرک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھااور میمرا دنبیں ہے کہ اس سے اوراک ہے غیرا دراک کی جانب ترقی ہے فتا ال ۱۲۔

ا گرملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا بیجان لیا گیا ہے تو

بدون جحت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

۔ اگر لقیط عور ت ہو کہ اُس نے کسی مخص کی رقیقہ ہونے کا اقر ارکیا اور مخص ند کور نے اس کی تقعد ایق کی تو وہ اس کی یا ندی ہو جائے گی لیکن اگر بیعورت کسی شو ہر کے تحت میں ہوتو شخص مذکور کا قول (خمدیق کرنے والا) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں قبول نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیط نے قرار کیا کہ ہیں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تصدیق کی ق اُس سے اُس کا نسب ٹابت ہو گا اور نکاح باطل ہوجائے گا اور مقرر نے اس کوآز اوکر دیا (جس کے داستے باندی ہوئے کا اقرار رتی ہے ) حالانکہ بیکی شوہر کے تحت میں ہے تو جیسے کھلی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے و بسے اس کوضیا رغتیق حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کوا یک طلاق دیدی پھراُس نے اپنے رقیقہ ہوئے کا اقر ار کیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا نمیں گی جیسے باندی کی ہوتی بین کہاُ س کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اورا گروہ اس کودوطلاق وے چکا ہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا فتایار ہے جاہے اُس ہے رجوع کر لےاور ایسا ہی عدت میں تھم ہے کہ اگر دوجیش گذر جانے کے بعد اُس نے ا پے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کوا ختیار رہے گا جا ہے تیسر سے حیض گذرنے سے پہیے اُس سے رجوع کر لے وراً سر ملتقط نے دعوی کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس ہے ہمینے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو ہدون ججت کے ملتقط کا قول قبوں نہ ہوگا اورا ً سرلقیط مر ً بیا خواہ اُس نے مال جھوڑ ایا نہ جھوڑ ا پھرکسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ابیٹا تھا تو ہدون حجت بیش کرنے ئے اس ئے · قول کی تصدیق نہ ہوگی (اُسرچ نقید تمدیق کرے) بیفتو ک قاضی خان میں ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کدا یک حفل لقیط ایک شخص مسمی زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت دعوی نبیس کرتا ہے پس ایک عورت ہندہ نے دعوی کیا اور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کو جنی ہوں مَسر باپ کا نامتہیں بیان کیا اور ایک مردسمی عمرو نے دعوی کیا اور گواہ ویئے کہ بیمیری فراش سے بیدا ہوا ہے تگراس کی مال کا نامتہیں بیا تو تقیط مذکوراس مرد مدعی کا اس عورت مدعیہ ہے بیٹا قر اردیا جائے گا گویا کہ بیعورت اُس کواس مرد کے فراش ہے جنی ہے ایسا قر دیا جائے گا اوراسی طرح اگر طفل ندکوراسی مرد مدعی بیاسی عورت مدعید کے قبضہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالہا واقع ہوتو بھی یہی تقیم ہوگا ِ اور قبضدگی وجہ ہے تجھتر جھے نہ ہوگی۔ ایک نقط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے پس ایک مردمسلمان تا ب اور اُس نے مسمان گواہ چیش کیے کہ میر ابیٹا ہے یو ذمی گواہ قائم کیےاور ذمی قابض نے مسلمان گواہ چیش کیے کہ بیاُس کا بیٹا ہے تو قضد کی وجہ ہے ذمی کومسلمان برتر جیج وی جائے گی میتا تار خاصیدیں ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہوکر کسی سے موالات کرلی تو اس کی ٠٠٠ جا رہے اور اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی جو کہ بیت المال ہے اس کا جرماندا دائیا گیا جوتو اس کی ولاء جا رزنہ ہوگی اور ملتقط کورنقیط پرخواه ندکر ہو یا مؤثث ہوکسی طرح ئےتصرف کامثل بیچ وخربیدو نکاح کرویینے وغیرہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے اُس کو فقط اس کی حفاظت کرنے کا ختیار ہے اور ملتقط کو اُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچہ اگر اس کا ختنہ کر دیا اوروہ اُس سے مرگیا تو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیاختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لئے جائے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط پر اپناذ اتی مال بدون حکم قاضی کے خرچ کیا تو وہ اس اَمر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کو جا بزنبیں ہے کہ اُس کو اجار ہو وے چنانچہ یہ کتاب تکراہت میں ذکر فرمایا ہے وریبی اس ہے بیا تار ف نیہ ش ہے اورا اً رلقیط کے ساتھ کچھ مال چاپا گیا اور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال ہے اس پرخری کرئے ہی ملتقط نے اس کے واسطے

کھاتا کپٹر اخربیدا توبہ جائز ہے اوراگر لقیط خطا ہے لگ کہا گیا تو اس کی دیت قاتل کی مدد گار برادری پر واجب ہوگی اور دیت بیت اماں میں داخل ہوگی اورا گروہ عمد آقتل کیا گیا ہیں امام المسلمین نے قاتل سے مال پر صلح کر لی تو پیرجا نزیج کین گرامام نے قاتل کو خون عفو کیا تونہیں جانز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے قصاص لیٹا جا ہاتو اس کواختیار ہے بیدامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور ملاقط ئے تقیط پر اپناذ اتی مال خرج کیا پس اگر بدون تقیم قاضی کے خرج کیا ہے تو وہ اس امر میں احسان کرنے ہوالا ہوگا ورا گراس نے جمکم قاضی خرج کیا ہیں اگر قاضی نے اُس کو یوں حکم دیا کہ اس بر اس شرط ہے خرج کر کہ یہ تیرا خرچہ اُس پر فرض ہو گا پھرا اُسرلقیط کا باپ ظا ہر ہوا توملتقط ندکورکوا ختیار ہوگا کہ اُس سے اپناخر جہوا لیس لے اور اگر اُس کا باپ خا ہرنہ ہوا توملتقط کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتقط کو یہی تھم کیا کہاس پرخرج کر ہےاور بیرنہ کہا کہ تیراخر چہاس پرقرضہ ہو گا تو شمس ادائمہ مزحسی نے ذکر کیا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کو واپس لینے کا اختیار نہ ہو گا اور جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے یہی السح ہے بیمچیط میں ہےاور جب لقیط بالغ ہوا اور اُس نے کسی عورت سے نکاح کیا گھرا قر ارکیا کہ میں فلال کا غلام ہوں اور اس پر اس کی بیوی کا مبر ہاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے مبر ہاطل کرنے میں سی نہ مجھا جائے گا اس کی بیوی کا مبر اس پر لا زم رہے گا اور اس طرح اگر کچھ قرضہ کرلیا یا کسی آومی ہے مبالعت کی یا کسی کی کفائت کی یا کسی کو ہبدیا صدقہ وے کرسپر دکیا یا اسینے غلام کو مکاتب کیا یا مدہریا آزاد ک پھراقر ارکیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کے بطل کرنے میں اُس کے قول کی تصدیق کے بیروگی بیفآوی قاضی خان یس ہے۔

# كتاب اللقطه ﴿ اللهُ الله

[سلقطہ کو بقط کے بعد لانے میں مصنف نے بھینا بیا فضیت پیش نظر رکھی ہوگ کہ انسان کا بچہ لقطہ ( گری پڑی چیز ) سے ہر حال میں افضل ہے ]

ملتقط لقط کی شنا خت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتنی مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان

#### میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جنبخونہیں کرے گا:

قال المترجم لقيط ولقط ميں ليبي فرق ہے كەلقيط آ دى كا بچه پڑا ہوا أخفايا كيا اورلقطہ ہاں پڑا ہوا ہے قال في الكتاب لقط و ہ مال ہے کہ راستہ میں ہے ما لک پایا جائے کہ اُس کا ما لک بعیہ معلوم نہ ہو بیکا فی میں ہے ۔لقط کا اُٹھ لین دونوع پر ہے ایک نوع میں اُ ٹھا میں فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضا کئع ہو جانے کا خوف ہواور دیگر نوع سیہے کہ فرض نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضا کتے ہوئے کا خوف نہ ہولیکن اس پر ملاء کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھ لین مہاح ہے ہاں یا ہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اُٹھ لین ہے یانداُ تھالینا سو ہمارےاصحاب کا ظاہر مذہب سے کہاُ تھالیں افضل ہے کذانی الحیط خواہ ماں ندکور درہم ودین رہوں یا سباب یا بکری گدھا کچرگھوڑ ااُونٹ ہواور بیتکم اس وفت ہے کہ بیجنگل میں پایا جائے اوراگر آ با دی میں ہوتو چو پابیکا ویسا ہی حچوڑ وینانہ بین افضل ہےاور جب لقط کہ اُٹھالیا تو اُس کی شناخت کرادے لیعنی یوں کہے کہ میں نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شدہ ٹھبیکا پایا ہے یا میرے یاں کچھ چیز ہے جس کوتم ڈھونڈھتا سنوائس کومیری طرف راہ بتاوینا کہ فلاں کے پاس جاؤید فتاوی قاضی خان میں ہے اورملتقط عقطہ کی شنہ خت جلور مذکور ہا زاروں وراستوں پراتنی مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا ما مک اہباس کے بعد جنونبیں کرے گااور یہی سیجے ہے یہ جمع البحرین میں ہے اور حل وحرم (رمیں داخل دھ )کے نقطہ کا ایک ہی تقم ہے بینز النة المفتین میں ہے پھر اس مدت مذکورہ تک شناخت کرائے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جو ہے اُس کو جستہ لقد اپنی حفی ظت میں رکھے اور چ ہے مسکینوں کوصد قد دیدے پھراگراس کے بعد اُس کا ما لک آیا اور اُس نے صدقہ ندکور ہ کو برقر اررکھا تو اُس کو اُس کا ثواب رہے گا اور اً مربر قرِ ارندر کھا تو اُس کواختیار ہے جا ہے ملتقط کے تاوان لے اور چاہے سکین سے بشرطیکہ سکین کے ہاتھ ہے وہ ول کلف ہو چکا ہو پس اگر اُسنے ملتقط ہے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو سکین ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور ، گر اُس نے مسکین سے تاوان لیا تووہ ہواں تاوان کوملتقط ہے نبیں لے سکتا ہے اورا <sup>ا</sup>ئر مال لقط ملتقط یا مسکین کے ہاتھ میں قائم ہو بیعنی ویسا ہی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پاک ہے اُس سے لے لیے میشرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقط کی نسبت میں معلوم ہو کہ کسی جو وی کا تھا اُس کا صدقہ کر دینا نہیں جا ہے بلدوہ بیت المال میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی حاجات میں صرف ہو ریسرا جیدمیں ہے پھر جس کوبطور لقطہ پائے وہ

ا ہوتی نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل و قال فلسفیہ کوئزک کیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول سے فد ہر ہوگئ قو فضول وقو اس کے ساتھ تھویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مروکی نو بی اسلام ہے بیہے کہ امور لا یعنی کوچھوڑ ہے اور ہم گوائی و بیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تا ا مع سفط پانے والا یعنی کی چیز پڑی پانے وارا ال سساس شنا سونے کی صلیب جو تکلے ہیں ذمی پہنتے ہیں پائی ہواا۔

فتاوي عالمگيري. ... جلد 🕥 کټاب اللقطه

. ونوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ جسکی نسبت میں معلوم ہو کہ اُس کا ما لک طلب نہ کرے گا جیسے جا ہے جیسٹلی ہوئی خر ما کی گھندیاں پر تھیں یا اتار کے چھکتے جابجا چھکتے پائے اور اس قتم کے لقط کوملتقط کو لے لیٹا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے کے اگر ما مک نے اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو اس کوا ختیار ہے کہ لے لیے اور وہ جمع کر لینے سے لے لینے والے کی ملک نہ ہو ہ بے گا ایسا ہی بیٹنے الا اسلام خواہراور زاشمس الائمہ سزدسی نے شرح کتاب اللقطہ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے ونوع دیگر آنکہ اُس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا مالک اُس کوطلب کرے گا جیسے جاندی سونا واسیاب وغیرہ اور ایسے غطر کی نسبت بیتھم ہے کہ اس کوروا ہے کہ اُٹھا لے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرا دے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنچا ۔ ہے اور اٹار کے تھلکے یاخر ماکی گٹھلیاں اگر بیکجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس ووسری نوع میں ہے ہوں گی اورغضب النوازل میں ند کور ہے کہ اگر ایک اخروٹ بایا پھر دوسرا بایا اس طرح یا تا گیا یہاں تک کہ دس عدد ہوئے لیعنی اس کی پچھے قیمت ہوگئ پھر اگر اُس نے بیاخروٹ ایک ہی مقام پر یائے ہوں تو وہ باہ خلاف دوسری نوع میں ہے ہیں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں یائے ہوں تو س میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فر مایا کہ مختار یہ ہے کہ نوع ٹانی میں سے ہوں گے اور فتا وا سے اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ جونکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لے لینے اور اُس ہے تفع اُٹھ نے میں کھے مضا لکتہ نہیں ہے اگر چہ اُسکی کچھ قیمت ہو قال المحرجم ظاہرامرا ویہ ہے کہ جھر کس لکڑیاں جلانے کے کام کی تالا ب وندی وغیرہ میں ٹوٹ گری ہیں اور والنداعلم اس طرح سیب وامرودا گرنبرجاری میں یائے تو ان کولے کراہیے کا م میں لانے میں کچھ مضا کقہیں ہے! گرچہ بہت ہوں اورا گرگری کے ایا م میں ورخنوں کی طرف گذرااور درخنوں کے نیچے پھل گرے ہوئے یائے تو اس مسئلہ میں کئی صورتیں ہیں چنا نچدا گریدامرشہروں میں واقع ہوا تو اس کوان میں ہے تناول کرنا روانہیں ہے الآ اس صورت میں کہ بیر بات معلوم ہو کہ اس کے ما لک نے اس کومباح کر دیا ہے خواہ صریح یا دلالۃ بحسب عادت اور اگر جارد ہواری کے باغ میں اس طرح پایا اور پھل ایسے ہیں کہ ہاقی رہتے ہیں جیسے اخروث وغیر ہتو اس کوان میں ہے لیٹا روانہیں ہے تا وقتیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے ما مک نے مباح کر دیئے ہیں اور بعض مشائح نے کہا کہ جب تک ممانعت کرنا صریحاً یا ولالیة معلوم نه ہوتب تک لے لینے میں مضا نقد نہیں ہے اور یہی مختار ہے اور اگر رساتین میں جس کو فاری میں بیراستہ کہتے جیں ایساوا قعہ ہوا اور پیچیل باقی رہنے والوں میں ہے جیں تو لیے بین روانہیں ہے لاً آئکہ مبرح کر دینا معلوم ہواورا گریدپھل ایسے ہیں کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو ہوا خلاف اس کو لے لین روا ہے جب تک کہممہ نعت معلوم نہ ہواور بیرسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچے گرے ہوئے یائے اور اگر اُس نے درختوں پر لگے ہوئے یائے تو افضل یہ ہے کہ کسی پر کیوں ندہو بدون اجازت مالک کے نہ لے ال تا تکہ بیدمقام ایسا ہو کہ یہاں ایس کٹرت ہے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ مالکوں پر لے لینا شاق ندگذرتامعلوم ہوپس ایس صورت میں اس کو کھالینار وا ہو گا تگر یا ندھ لا نا روانہیں ہے بیمجیط میں ہے اورا گر لقط کی جیز ہو کہ ایک دوروز گذرنے ہے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دا نہا ہے اناروغیرہ پس اگر قلیل ہوں تو اُن کو اُس وقت کھا ہے خوا وفقیر ہو یاغنی ہواوراگر بہت ہوتو قاضی کی اجاز ت لے کراُس کوفروخت کر کے اُس کا تمن رکھ چھوڑ ہےاور "مرلقطہالیس چیز ہو کہ اُس کے داسطے نفقہ وخرچہ کی ضرورت ہے ہیں اگر اس کوا جارو پر دیناممکن ہوتو قاضی کے حکم ہے اس کوا جارہ پر دے کر اس کی اً جرت ہے اُس کو غفتہ دے۔ کغرانی فتا وی قاضی خان اوراگر و وکسی کا م کی چیز نہ ہویا اُس نے کوئی کرا ہیہ پر لینے والا نہ پایا اور قاضی کو خوف ہوا کہ اُس کونفقہ بطور صان دلا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت لک کومستغرق ہوجائے گا تو اُس کوفر و خت کردے اور ملتقط کو تھم دے کہ

اس کا تمن حفاظت ہے رہے یہ فتح القد تریش ہے پھر جب اس کا ما مک آئے اور مانٹے حالا نکدائی نے بھم قاضی اُس کو فقد ویہ بو اس کو اختیار ہے کہ اُس و ندو ہے بہاں تک کدا بناسب نفقہ وصول کرلے بیٹیسین میں ہے اور جو پجھ ففقہ لقطہ کو ملتقط نے بغیر حکم قاضی دیا ہے اس میں و واحسان کرنے و اور قرر ردیا جائے گا گذا فی اورا گربھکم قاضی دیا ہے تو اس چیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضی کی بیصورت ہے کہ اس نے ملتقط ہے کہ کہ س کو ففقہ و سے ہدین شرط کہ تو واپس لے اورا گربھکم ما مندو سے بدین شرط کہ تو واپس لے تو اس کے تو واپس لے تو اس کے تو اور گا ہور بھی اصح ہے ہے ہے کہ ارائی میں ہے اور قاضی اُس کو فقہ و سے کا حکم ندو سے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے اندہ سے اندہ سے اور قاضی اُس کو فقہ و سے کا حکم ندو سے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کر سے اندہ سے ا

ا كرقاضى نے يا قاضى كے علم مے ملتقط نے لقط كوفر وخت كيا چراس كامالك آيا تو اسكويبي ثمن ملے گا:

یم سیجے ہے اور اگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی 'س کو یوں تھم کرے کہ تفتہ لوگوں کی جم عت کے سامنے کیے کہ بیمعط یوں کہتا ہے کہ بیلقطہ ہے مگر میں نہیں جا نتا ہوں کہ بیر چاہے یا جھوٹا ہے اور اُس نے مجھ سے درخواست کی میں اس کو حکم دوں کہ تو اُس کو جو رضان نفقہ وے پس تم لوگ گواہ رہو کہ ہیں اس کواس شرط ہے نفقہ وینے کا تھم ویتا ہوں کہ بیربات ایک ہی ہو کہ جیسی بیئرت ہے ورملتقط کو یبی وو تین روز تک لفط کو نفقہ وینے کا تھم کرے گا جتنے رور تک کے واسطے اس کے ول میں ہے گہ آگر آس کا ما مک ے ضر ہوگا تو طاہر ہوگا ہے ہیں میں ہے بھرا <sup>ا</sup> سرانے روز میں طاہر نہ ہوا تو اس کے قروخت کرنے کا تھکم دے گا اور اُس کے ثمن ہے ملتقط کووہ تین روز جتنے دن تک اُس نے نفقہ دیا ہے دیدے گا ہوفتج القدیر میں ہےاوراگر قاضی نے یا قاضی کے حکم ہے ملتقط نے ، لقط وفر و خت کیا پھر اُس کا ما لک عاضر آیا تو اس کو مبی ثمن ملے گا اور اگر ملتقط نے بدون حکم قاضی اس کوفر و شت کر ڈ ال ہے بھر ما لک آیہ وروہ مشتری کے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کے ما لک کواختیار ہے جاہتے گی اجازت دے کرمٹن لے لےاور جاہتے باطل ئر ئے اپنی چیز وا پس کر ہے اور اگر و ومشتری کے پیس ملف ہو چکی ہوتو ما لک کواختیار ہے جا ہے با نع ہے صان لے اور اس صورت میں تنج ند ًور نا لذہوجائے گی از جانب یا تُنع بنا ہر طاہرروایت کے اوراس کو عامدمث کنے نے لیا ہے کندا فی انمحیط نیکن یا تع یعنی ملتقط پر ا زم ہو گا کہ مال تاوان لیعنی اُس کی قیمت ہے جس قند رزا ندحصہ ثمن اِس کوملا ہو وہ صدقہ کر دیے کندا فی فتح انقد مراور چاہے اس کا ، مک اس کے مشتری ہے اپنی چیز کی قیمت تاوان لے بھرمشتری اپناخمن بائع سے واپس لے گا بیمحیط میں ہے ایک شخص نے ایک بَرِن یا ۱۰ نٹ پکڑا ۱۱ رقاضی نے اس کو عَلم سیا کہ اس کو نفقہ دے پھر بیہ چو بایا مرگیا پھراُس کا مالک خلا ہر ہوا توملتقط کو اختیار ہوگا کہ جس قدراس نے مقتردیا ہے وہ ما مک سے واپس لے رہ فتاوے قاضی ضان میں ہے اور جب لقط کی شناخت کرائے کے بعدیدونت ہیں کہ اب و وسدقہ آر دیا جائے ہیں اً سرملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لفط کواپنی ذات پرخرچ کرڈ الے بیمحیط میں ہے اور اگر مذ قط عنی ہوتو اپنی و ست پرص ف ندَر ہے بلکہ سی اجنبی کو یا ہے والدین کو یا فرزندیا زوجہ کو بشرطیکہ فقیر ہوں صدقہ وے دے یہ کا فی میں ہےاور بعد مدت مذکورہ کے ملتقط غنی کوبھی اپنی ذات پر مال قط امام اسلمین کی اجازت ہے ہیں وجہ کہ اس پرقر ضہ ہو گاصر ف رلين وبزع يعنية البيان على ه

ا گرکی نے لقط اسباب وغیرہ کے مائند پایا اور باوجود شناخت کرانے کے مالک کوند پایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو جن اس کے منتفع ہو جن اس کے منتفع ہو جن اس کوند پایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو جس اس کوفر وخت کر کے اس کا خمن پی ذات پر صرف کیا چھر اس نے پہچھ مال پایا تو اُس پر بیدوا جب نہ ہوگا کہ جس قدر سُس سے افراق کی جس منتقط نے واہ کر لیے کے فریق کیا ہے اور لقط مائت ہوتا ہے جبکہ ملتقط نے واہ کر لیے

ل عنوي بالقفتر جال يهوب كال

اگر لقط کوکسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں یا یا ہوتو ضامن ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ بینہ معلوم ہوا کہ ان کا حال دونوں وقتوں بیل کو ساہے آی وہ ہے کہ جب وہ صمامن ہونے کے سرتھ منصف ہوگا اور طاہر بید کہ نہوگا اور اس وقت تک کہ وہ کسی مختص کو پائے اور اس پر گواہ کرے اس کا تھم موتو ف رہے گا پس گویا وہ دوصور توں بیس سے ایک صورت ہے ا۔ ع شرعا جواز نہوپس وار د نہوگا بھکم قاضی اس کوفر و خت کر دیا وغیر ہ تو لہ وقت طلب ما لک کونہ دیے بیوجہ شرق ہیں وار د نہ ہوگا نفقہ کے داسطے روک لینا وغیر والا۔

میں اس کے باس و ہتلف ہو گیا تو اس پر صان وا جب نہ ہو گی اورا اگر سی مسلمان کے قبضہ میں نقطہ ہواور سی نے اُس کا دعوی سرے دو کا فراً واہ قائم کیے تو ایسی گوا ہی قبول نہ ہوگ ور سر غطاس کا فر کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئد بحالہار ہے تو بھی تیا سا یہی تنم ہے اور سخب نا گوا ہی قبوں ہوگی اورائر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہوا تو دونوں کا فروں کی گو ہی قیاسان میں ہے کسی پر جائز نہ ہوگی اور استحسا تأكافرير جائز ہوجائے گی اور جو کچھ كافرے قبضہ ميں ہے أس كی نسبت مدعی كے واسطے تعم دے ويا جائے گا بيرمحيط ميں ہے اور اً رزید نے لقط کا قرار عمر و کے واسطے کیا بھر ف مدنے گواہ قائم کیے کہ بیمبراہے تو اس لقطہ کی ڈ ٹری فالد کے نام ہوجائے گی بیفآو نی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے لقطہ کا دعوی کیا اور اُس کے علامات ٹھیک بیان کردیئے توملتقط کو ختیار ہو جو ہے اس کو دیے کراس ے نفیل لے لے اور جا ہے اُس سے گواہ طلب کرے بیمراجیہ میں ہے اور اگر علامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی وے دیا مچر دوسرے نے آگر گواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے پس اگروہ لقط تخص اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود ہوتو مدعی پیخی گواہ قائم کرنے وا ا جواً س کا ما مک ہے اوّل ہے اُس کو لے لے گا اگر قا در ہوا اورکسی پر ضمان ند ہوگی اور اگر و ہ اوّل کے پیس تلف ہوگیا ہے یہ ، لک كوأس سے لے نينے كى قدرت ند بوكى تو مالك كواختيار ہے جا ہے ملتقط سے تا وان لے يا أس لينے والے سے علمان لے اور آب میں مذکور ہے کہ اگر ملتقط ہے بھکم قاضی شخص اقر کو دیا ہوتو اس پر صان نہ ہوگی اور اگر بغیر تھکم قاضی دیا ہے تو ضامن ہوگا بیفقاوی قاضی خان میں ہےاورا گرملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا اقر ارکیا اور بغیر حکم قاضی اس کودے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کئے کہ وہ میرا ہے تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہوان لے اور اگر بھکم قاضی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ بیاما مابو یوسف کا قول ہے اور اس پرفتو کی ہے کہ سراجبہ میں ہے ایک نے شنا خت کرانے کے واسطے نقطہ اُ ٹھالیا پھراس کو جہاں ہےاُ ٹھ یا تھاو ہیں ڈال دیا تو کتا ہے میں مذکور ہے وہ ضمان ہے بری ہوجائے گا اور پینفصیل نہیں ہے کہ وہاں ہےاُ تھ کر دوسری جگہ لے گیا پھرو ہیں لا کرڈ ال دیا یاو ہیں اُٹھایا اور بدون اس حجکہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا اور فقیدا بوجعفر ّنے فر مایا کہ تاوان ہے بری جب ہی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تھو <sup>ما</sup>ل کے وہیں ڈال دیا ہواورا <sup>ا</sup>سر بعد اس کے جگہ ہے تھو میں کرنے کے و ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ضامن ہوگا اور جا تم شہیر ؓ نے بھی مختصر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو بہنا پھراُس کواُ تار کر جہاں ہے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

ان طرح آر پر تعے کے ساتھ گردن میں تنو رڈ ان جیسے تنوار بدن پر نگالینے کا دستور ہے پھر اتار کرو بیں ڈال دی تو بھی ایس ہی اختلاف ہے اور ای طرح آر کر وہ ایک تنوار لگائے ہو پھر اس نے بیتلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر سے کی تو بیھی استعمال قر اردیا جائے گا اور وہ ی اختلاف مذکور جاری ہوگا اور اگر وہ دو تنوار ڈالے ہو پھر اُس نے بیتیسری تنوار لفظ کی بھی بھی کی پھر اُتار کر وہ تیں ڈال دی تارکز اور ایس اسٹ نے بیتیسری تنوار لفظ کی بھی بھی اُتارکز وہ تیں ڈال دی تارکز اور ایس اسٹ کے ایک بھی بھر اُتارکز اور ایس اسٹ کے ایک بھر اُتارکز اور ایس ایس ہے۔

ایک شخص نے اپناونٹ ذنج کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی توبیہ جائز ہے:

خربوزوں کی فاہر لا اور ہو چکی ہے اس میں خربوز ہے چھڑ و تارہ گئے ہیں پاس ان کولو گول نے جس نے پالے لیا تو فقیہ
ابو بکر نے فر بایا کدا گرفا ہیز و کلول نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کا بقی جا ہے لیے لیا تو کھی مضافے تیس ہے بیتا تا رہانہ یہ سب ہے۔
ایک حض فشہ میں ایسا چور ہے کہ اُس کی عقل جاتی رہی ہے راستہ میں سوگی پس اُس کی گڑا اراد شر سر براہی س کے نے آکروہ کھڑا انتحا

میں تاکہ متفاظت کر ہے تو اُس پر صفان فد ہوگی اس واسطے کہ یہ کھڑا انجرالہ و لقط کے ہاورا گرائ کے سر کے نیچے ہے کہڑا انکال لیایا

اس کے ہاتھ ہے انگوشی اُتا رہی یا اُس کی کمر ہے ہمیانی کھول کی یا اُس کی آستین ہے درہ مرکال لیے درحالیہ وہ اس چیز کے ضائع

موج نے کا گمان کرتا تھ بیس بدین خیال اُس نے اس غرض ہے لیے کہ اُس کی تف ظلت کر ہے تو ضامی ہوگا اورا گر چکی گھر میں

موج نے کا گمان کرتا تھ بیس بدین خیال اُس نے اس غرض ہے ہے کہ اُس کی تف ظلت کر ہے تو ضامی ہوگا اورا گر چکی گھر میں

کا ہوگا اور بعض نے فر مایا اس کو اپنے واسطے لیے کا اختیار نہیں ہے بیائی کا ہوگا جس نے چیش دی کر کے سب ہے ہمیاں کو
چھڑ الیا ہے اور تیل والوں کے میماں جو تا ہے لیے کا اختیار نہیں ہوا تا ہے اس میں ہوا تھا اور دوئم بیا کہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوگا اور اگر پھٹی میں ہوا تھا اور دوئم بیا کہ ہوگا اس واسطے کہ وہ وہ چھ میں واظ نہیں ہوا تھا اور دوئم بیا کہ ہوگا کہ والے ہوگا اور اگر پھٹیس بڑ ھایا ہے تو بیجو عہوا اُس کے بیان کو موال نہ اندر سے یا ندرہ و باہر دولوں سے فیک کر جمع ہوا ہے یہ تیکی کا ہوگا اور اگر پھٹیس بڑ ھایا ہے تو بیجو عہوا اس نے کہ کہ والے نے ہم کہ کہ کہ کہ کہ اس کہ خوال کے داستہ میں ایک واست میں ایک کہ ماں میں بیا ہا تھی کہ گو کہ اس کے لیے اور اُس کے کہ اُس کے مال کہ نے اُس کوئوگوں کے داسطے مبارے کر دیے ہو اُس کے لیے اور اُس کے لیے اور اُس کے لیے اور اُس کے گھٹا اور اُس کے میں اُس اُس کے کہ اُس کے دور کے ایک کوئوگوں کے داسطے مبارے کر دیے ہو اُس کے لیے اور اُس کے کہ اُس کے نیا اور نہ کہ کہ اُس کی کوئوگوں کے داسطے مبارے کر دیے ہو اُس کے ایک خوال کی بیاں کی گھٹا اور اُس کے میں اُس کی نے اُس کے کہ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اُس کے دی تو بیا ہو کہ کہ اُس کی کی کوئوگوں کے دائم کے دی تو بی

لے بیلدارورخت کی شاخوں و بیوں کو بو لتے ہیں جیسے شاخ کدووخر بوز ہوغیر ۱۲۵۔

اوروہ دوسرے کی گود میں گری اور اُس کی گود ہے ایک نے لے لی تو اُس کو لینارواہے جبکہ اس مخص نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیل کی ہو کہ اس میں شکر سے اور اگر اُس نے اپنی گود اس غرض ہے بھلائی ہو کہ اس میں شکر آ کر گرے تو ووسرا اس کے لیے ہے اُس کا ما لک نہ ہوگا۔ایک نے دوسرے کو در ہم ویئے کہ عروس شاوی وغیرہ بیں لٹا دے لیں اُس نے مٹائے تو لٹ نے والے کوروانہیں ہے کہ خود بھی تو نے اور اگر ، مور نے دوسرے کو دے دے کہ تو ل دے تو مامور دوم کوئیں روا ہے کہ تیسرے کو دے اور نہ بیروا ہے کہ ا ہے واسطے پچھر کھے اور شکر کی صورت میں مامورکور وا ہے کدلٹانے کے واسطے دوسرے کودے دے اور پیجی رواہے کہ اپنے واسطے

کچھر کھ لے اور جب مامور دوئم نے اس کوٹ یہ تو ماموراؤ ل کوروا ہے کہ خودلو نے بیرفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا یک شخص نے حیبت پرایک طشت رکھ اور اُس میں بارش کا یانی جمع ہو گیا اور دوسر کے خص نے آ کر اُس یانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھکڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپناطشت اس واسطے رکھاتھ تو یانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین و دمحرز کی ہوگیا اور اً رئس نے طشت اس واسطےنہیں رکھاتھا تو یانی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب ندکور مباح غیرمحرز تھا۔ زید وعمرو ہر یک کے یا ک مثلجہ (برف فاند) ہے۔ پس زید نے عمر و کے مثلجہ سے برف کیکرا ہے مثلجہ میں داخل کیا پس اگر عمر و نے بیج کہ برف جمع ہونے کے واسھے بنائی ہو ہدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے ک حاجت ہوتو عمر وکواختیار ہوگا کہ زید کے متکجہ سے بیر برف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعمرو نے بیدمقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ بیدمقام ایسا ہو کہ اس میں خود برف جمع ہوجا تا ہوہی زید نے عمر و کے اس مقام ہے نہ اس کے متلجہ ہے میربرف لے بیاتو پیربرف زید کا ہوجائے گا اورا گراس کوعمرو کے متلجہ ہے لیا ہوتو غاصب ہوگا پس عمر کواس کا ہر ف بعینہ وا پس کر دیا جائے گا بشرطیکہ زید نے اُس کود وسری برف میں خلط نہ کیا ہوا دراگر دوسری برف میں خلط کر دیا ہوتو اً س کی قیمت کا ضامن ہو گا ( یخی روز خلط کی تیت کا ) بیفقا و کی کبری میں ہے۔ زید ایک قوم کی اراضی میں داخل ہوا کہ و ہال ہے گو ہرو کا نئے جمع کرتا ہے تو اس میں پچھمضا نقد نہیں ہے۔اس طرح اگریسی کی زمین میں گھاس چھیل لینے کے واسطے داخل ہوا یا الیاں چنے کے واسطے جن کوصاحب اراضی حچھوڑ گیا ہے اور اُس کا حجھوڑ وینامثل اباحت کے ہو گیا تو بھی یمی تھم ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر میہ اراضی تنیموں کی ہواور حالت ریہ ہو کہا گروہ اس کا م کے واسطے اجرت پرمقرر کیا جاتا تو بعد ادا ہے اجرت کے پیٹیم کے واسطے پچھ باقی ر ہتا ہوا در بیا طاہر ہوتو ان بالیوں کا اس طرح جھوڑ وینا روانہیں ہے اور اگر اس میں سے پچھ بچتا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے جھوڑ دینے میں مضا کقتہیں ہے اور دوسر ہے کوان کے پٹن لینے میں بھی مضا کقتہیں ہے۔ تختہ ز مین بلا زراعت وعمات خالی پڑا ہے جس میں اہل کو چیمٹی و گوہر و را کھ وغیر ہ ڈالتے ہیں۔ چنا نچیا س کا ایک ڈ حیر و ہاں جمع ہو گیا اپس اگر اصحاب کو چہ نے ان چیز وں کوبطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہواور اس زمین کے مالک نے بیز مین اس واسطے مقرر کر دی ہو تو پیرکھا دسب اس کی ہوگی اور اگر ما لک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہوتو جو مخص اُس کو پہنے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی ۔جنگلی کیوتر ا کے فخص کے دار میں رہنے لگا اور وہاں اُس نے بیچے دیئے اور ایک فخص دیگر نے آ کرید بیچے لے لیے پس اگر مالک دار نے درواز ہ بند کر دیا اور سورا خے دیوار چھوپ دیا ہوتو ہے بچہ ما لک مکان کے ہو نگے اور اگر ما لک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُس کے ہو گئے اورا گرکسی کے پاس کبوتر ہوں اوران میں ایک کبوتر آیا اور بیچے ہوئے تو یہ بیچے اُس کے ہوں گے جس کی ماد ہ یعنی کبوتری ہے اور کبوتروں کا رکھنا مکروہ ہے اگراوگوں کومضرت پہنچ تے ہوں اورجس نے سی آیا دی میں برج کبوتر ان بنائے بعنی

ل احراز کرده شده و محفوظ ۱۲ سردخانه (برف خانه) کو کیتے ہیں ۱۲۔

خانوں میں پالے ہوں تو جا ہے کہ ان کی حفظت کرے اور ان کو داند دیئے جائے اور بغیر داندند چھوڑ ہے تک کہ دو تو گور کو ضرر نہ کی بنی نے یا کیں اور اگر ان میں کی دوسرے کے پالو کبوتر مل گئے تو اس کونہ جا ہے کہ ان کو بکڑے اور اگر پکڑ لیا تو اُس کے ما لک کو حل شرک ہواور اگر اگر اس نے نہ پکڑے و لیکن نیاس کے میان رہنے اور بنجے دیے پس اگر غیر کی بوتر ہی ہوتو ان بجوں ہے اس کہ اسطے کہ انڈے و بنچ اُس کے مول گاس واسطے کہ ایڈے و بنچ اُس کے موادر آگر اُس نے نہ جانا کہ میرے کبوتر وں کے برج میں کوئی اجنی کبوتر ہوتو اس پر کوئی گن و نہیں ہو جو جو اُس اس کے باور ہس نے بازیا ہوتا کہ اور میں جو اُس کے باور اس کے باور میں چھلے یا گھٹرو کو ایک گئر اور اُس کی باور ہس نے بازیا ہوتا ہے کہ پائٹو ہو ایس کی باور اس کے باور میں چھلے یا گھٹرو و کے برج ایس کی گزا اور اُس کے پاؤں میں چھلے یا گھٹرو مور کی اُس کی شرح اس کے باور اس کے باور اس کے باور اس کے باور اس کو باور اس کو مقطعہ پر لیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجمع ہوگیا اور اس کو مقطع نے جمع کیا ہوتی جس اور جمع مقاطعہ پر لیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجمع ہوگیا اور اس کو مقطع نے جمع کیا ہوتی جس نے بہت اس کو واسطے مقاطعہ پر لیا اور اس کی ہوئی جس نے مکان نہ کور اس واسطے رکھا ہو اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے مکان نہ کور اس واسطے رکھا ہو اور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے بہت اس کو بہتے اس کو ایس کو بہتے اور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے بہت اس کو بہتے اور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے مکان نہ کور اس واسطے رکھا ہو اور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے مکان نہ کور اس واسطے رکھا ہور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے مکان نہ کور اس واسطے رکھا ہور اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے در ان کی ہوتی جس نے در اگر اس نے ایس نہیں کیا ہوتی جس نے در کیا ہوتی جس نے ایس کی سے تو جس نے بہتے اس کور اس کے در کیا ہوتی جس نے در کیا کہ کور اس کی میان نہ کور اس کی سے در اگر کیا کہ کور کیا کہ کور اس کی کی کور کیا کور کی کور کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کیا کور کیا کیا کی کور کیا کور کی کور کی کور کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کیا کور کی کور کیا کی کور کیا ک

لے ایاات کا ہوگا۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مرگیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں:

ا مام ابوعلی سعدیؓ نے فر مایا کہ بیاس کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چہ اس نے بید مقام اپنے واسطے اس لئے ندمہیا کیے ہوحتی کہ فرمایا کہ گرکسی نے ایک جارہ بواری بٹا دی اور ایک الیمی جگہمقرر کر دی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گو ہراہی تشخص کا ہو گا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہاس کوا جارہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اوراس دار میں اپنا اونٹ با ندھ و یا اور وہاں اس کی لید کثر ت ہے جمع ہوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر ما لک دار نے بروجہ اب حت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بیاس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گو ہرمیرے واسطے مجتمع ہوتو جس نے اس کولے لیا وہی اس کامستحق ہوگا اس واسطے کہ و ومباح ہے اور اگر ما بک دار کی رائے میتھی کہ گوہر ولید جمع کر ہے تو اس کامستحق وہی ما لک دار ہے۔ایک عورت نے اپنی جا درایک مقام پرر کھ دی چھر دوسری عورت آئی اوراس نے بھی جاور وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی جا در اُٹھ نے لیے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی جا در ہے جو بچائے اس کی جا در ہے وہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ بیرا نتفاع بملک غیر ہے اوراگراس کومنظور ہوا کہاں ہےانتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فر مایا کہاس کا طریقہ بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اس جا درکواپٹی دختر کو بشرطیکہ فقیرہ ہواس نبیت ہے صدقہ وے دے کہاں کا اُتو اب اس کی ما لکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہو جائے پھر دختر ندکورہ اس جا درکواپنی اس مال کو ہبدکر د ہے پھر اس ہے انتفاع حاصل کر علی ہے اور اگر دختر ندکورہ تو تھر ہوتو اس کو انتفاع عاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور ای طرح اگر کسی کا جوتا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے دیوسرا چھوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھم ہے۔ کسی حق نے پڑی چیز یعنی لقطہ بایا پھروہ اس کے پاس ہے بھی ضائع ہو گیا پھراس نے کسی دوسرے سے پی س اس کو بایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مر گیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے براس نے اپنااس قدر مال چھوڑ اکہ یا نچے درہم کے مساعی ہے اور مالک مکان مروفقیر ہے تو مالک مکان کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس ول کواپنی ذات پرصدقہ کر دے اس واسطے کہ بیر مال بمنزلیۂ لقط کے نبیس ہے ایک شخص کہیں چلر گیں حالہ نکہ وہ اپنا مکان سی شخص کے قبضہ میں اس غرض ہے د ہے گیا کہ اس کی تقمیر کر ہےاور اس کو مال د ہے گیا کہ اس کوحفہ ظت ہے ر کھے بھر پیخف جو

و یہ مفقود ہوگیا تو جس کود ہے تیا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ اس مال کو حف طنت ہے رکھے اور یہ اختیا رئیس ہے کہ مکان مذکور
کی تغییر کرے ایا ہوجازت کی مکم بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔ فقیہ ابوللیٹ نے عیون میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر کی نے اپنا جانور بطور
سائڈ کے چھوڑ دیا ہیں اس کو کی خفس نے پکڑلیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی چھرچھوڑ نے والا آیا اور اس کولین چاہا تو و یکھ جائے
کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں کہ کہ بیج فور میں نے اس مخفس کا کردیا جواس کو پکڑ لے تو بین خفس اس کو بہیں لے سکتا ہے
اور اگر اس نے بینیں کہ نے بینی ایس غظر نمیں کہ تف جس سے پکڑنے کی ملک اس کی طرف سے ٹابت ہوجا ہے تو اس کو بید ختیار ہوگ
اکہ اس سے لے لے اور اس طرح اگر کس نے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی بہی حکم ہے ایس ہی بعضے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے اور اگر دونوں
نے اختلاف کیا یعنی چھوڑ نے و لیے نے کہا کہ میں نے پھوٹیس کہ تھا اور پکڑنے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھ کہ جو پکڑے میں
نے ای کا کردیا تو اس صورت میں فتم کے ساتھ تول ما لک (اور گواودوس سے کا کول ہوگا سے مجیط سرجی میں ہے۔

### الإباق المعلا

كتأب الاباق

جو تخص غلام آبق ( بھگوڑے) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تو مستحس عمل کیا:

قال المترجم اباق غلام كامولى كے يوس سے بھاگ جانا ايسا غلام آبق كہلاتا ہے اور جو شخص اس غلام كو پكڑ لائے بدين ك اس کے ، لک کووا پس کرد ہے! س کا یفعل احیصا ہےاور نیز موٹی پرا زم ہے کدا پہے لانے والے کو مال معلوم دید ہے۔جس کوجعل کتے ہیں اور تفصیل آگے آتی ہے فانتظر ۔ جو مختص غارم آبق کو پائے اگر اس کو بکڑ سکے بکڑ لینااو لے واقصل ہے کذانی السراجیہ۔ پھر کپڑنے والے کواختیار ہے جا ہے اس کواپی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قادر ہواور جا ہے اس کوامام کو دید ہے ہیں اگر اس نے ا مام کودین جا با تو امام اس غلام کواس ہے قبول نہ کرے گا تگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کرویے اور امام نے قبول کرایا تو امام اس غلام کو بغرض تعزم یہ کے قید خانہ ہیں ر کھے گا اور بیت المال ہے اس کونفقہ دیں گا تیمیمین میں ہے اور اگر پکڑنے وا نے نے اس کو بسبب اختیار حاصل کے موافق قول بعض مشائخ کے اپنے پاس رکھااور سلطان کو نہ دیا اور اپنے پاس سے اس کو نفقہ دیا تو جب اس کا ما لک حاضر آئے تو اس ہے اپنا نفقہ واپس لے گا بشرطیکہ قاضی کے تھم ہے اس کونفقہ ویہ ہوور نہ واپس نہیں لے سکتا ے اور یہی مختار ہے بیغیا ثیبہ میں ہے اور بھظے ہوئے میں لینے جوراہ بھول گیا ہواور بھٹکتا پھرتا ہواں میں اختلاف ہے چنا نچے بعض نے کہا کہ اس کا پکڑلین بھی افضل ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نہ پکڑتا افضل ہے اوراگروہ امام کے پیس لایا جا ہے تو امام اس کو تید نہ ر کے گا اورا گراس کی دات ہے کوئی منفعت ہوتو اس کواجار ہیر دیدے اور اس کی اجرت میں ہے اس کی ذات پرخرج کرے کذافی

النہین اوراس کوفر و خت نہ کرے گا پینز اٹنۃ اسکتین بیں ہے۔ ا

ت کم شہیدر حمتہ القدعلیہ نے کا فی میں فر مایا کہ اگر کوئی چخص ایک غلام آبق کو پکڑ لایا اور سلطان نے اس کو لے کر قیدر کھا پھر سے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بیغام اس مدمی کا ہے تو فر مایا کہ سلطان اس سے بیشم لے کر کہ میں نے اس کوفر وخت نہیں کیا ے اور نہ ہبدکیا ہے اس کو دیدے اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس سے نفیل مائے کیکن اگر قاضی نے اس سے نفیل لے لیا تو قاضی اس فنص ہے بدکر داربھی نہ ہوگا یہ غامیہ البیان میں ہے اور بیامراہام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں قرمایا کہ آیا قاضی اس مدمی کے مقا بدمیں کوئی خصم قائم کرے گا پانہیں اورمٹس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر کے اس کے روبرو گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس گوا ہی کی ساعت کرے گا بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گرید کی کے پیس گواہ نہ ہواور غلام نے خود اقر ارکیا کہ میں اس کا غلام ہوں تو فر مایا کہ قاضی اس مدعی کود ہے کر اس ہے فیل نے لے گااورا گرغلام ندکور کا کوئی خواستنگار نہ آیا تو فرہ یا کہ اگر ز ہ نہ درازگذر جائے تو ا ہ مراس کوفر و خت کر دے اور اس کانٹمن رکھ چھوڑے یہاں تک کہ اس کا خواست گار آئے اور گواہ قائم کرے کہ بیمیراغانام ہے ہیں امام اس تمن کواس کودیدے گا اور امام نے جو بیچ کر دی ہے وہ نہ ٹوٹے گی اور جب

🖈 ال کوگریزیا کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھگوڑ ا کہتے ہیں۔ ( حافظ )

كتأب الاباق

لے احسان کنندہ اور سے جس کوگریز پا کہتے ہیں اور جمارے عرف میں بھکوڑ ابولتے ہیں اور

کے پاس سے بھاگ گیا اور کوئی اس کو پکڑ کرواپس لایا تو اس کا جعل غاصب پر ہوگا اور اگر آبق ایسا غلام ہوکہ اس کی خدمت کا استحقاق ایک خص کے واسطے ہوتو اس کا جعل ای پر بوگا ہو ستحق خدمت ہے پھر جب مدت خدمت گر رجائے تو مستحق خدمت اس جعل کواس شخص سے جور قبہ غلام غذکور کا ما لک ہو واپس لے گایا غلام غذکور اس مال جعل کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور جوشش آبق کو پکڑ کرواپس لایا ہے اس کوا فقیا رہے کہ غلام غذکور کوروک رکھنے کا تھا م جعل کواس شخص سے جور قبہ غلام غذکور کا ما لک ہو گویا من فرکور کوروک رکھنے کا تھا م جعل کو وصول کر ہوائے گا گا ور جوشش آبق کو پکڑ کرواپس لایا ہے اس کوا فقیا رہے کہ غلام مار کر خواس تک کہ تمام جعل کو وصول کر ہے اور اگر غلام غذکور اس کا جھل بھی واجب شہوگا اور اگر آبق دیدیا ہے یا قاضی تک مرافعہ کرنے کے قبل ہلاک ہوگی تو اس پر جعل سے مسلح کر کی قوج بڑنے اور اگر بچاس درہم پر مسلح کی حالا نکہ وہ نہیں ہوگا ہور کی میر میر ہو اس کو بھل ہوگی میر میر ہو اس کا جعل موہوب لہ ہوگا ہور کی کے جائز اور بڑھتی باطل ہوگی میر محیط میں ہے۔ اگر کس نے ایک غلام ابنا کس دوسرے کو مطلقاً ہر کی چروہ موہوب لدکی یاس ہوگا ہوگر فقار کر کے واپس لایا تو اس کا بھل موہوب لہ ہوگا اگر چہ ہر کر نے والی ابتداز از اگر کو تھار کر کے واپس لایا تو والے کے واسطے بچھ نہ ہوگا اور غلام ماؤون کے واپس لانے میں واپس لایا تو ایس لایا تو ایس لانے میں بھی جعل واجب ہوگا اور میں ماؤون کے واپس لانے میں بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہوگا اور میں ماؤون کے واپس لانے میں بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہورہ نے واپس لانے میں بھی جعل واجب ہوگا اور میں ہے۔ ایس کو بھی میں ہوگا اور میں ہورہ ہیں ہوگا اور میں ہورہ ہورہ نہرہ میں ہے۔

ایک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی کوتل کیا یا اس بر پچھ قرضہ چڑھ گیا پھراس کو کوئی شخص گرفتار

كرلايا اوراس كے ياس غلام مذكورتل كيا كيا تو وہ جعل كالمستحق ندہوگا:

ا متر بم کبتا ہے کہ اگر قل نہ کیا تھا اس تک کہ مولی کے پاس پہنچ گیا ایس جس صورت میں کہ اس پر قصاص واجب ہو گااوراس کے قبل کا تکم ویا گیا تو لانے والے کے واسطے کچھ تن نہو گااور و جب وین کی صورت میں مولی پر مز دور کی واجب ہوگی اور قرض خوا ہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ یعوض ویں مولی کے بیاس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزا و ہوواللہ اعلم ۱۲۔

اگر کی کے غلام آبق کواس کا وارث بین روزی راہ ہے لایا تو وارث نین خال ہے خالی نہیں اول آنکداس کا فرزند ہوگا دوم آن کدفرزند نیں گراس کے عیال میں ہے ہوگا ہوم آنکداس کا فرزند نہوگا اور نداس کے عیال میں ہوگا ہی آگر تیسری صورت ہوگا اور ایساں کے عیال میں ہوگا ہیں گراس کے عیال میں ہوگا ہوم آنکداس کو اجب ہوگا اور ایسان کے لیے جعل واجب ہوگا اور ایسان کے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کی اور اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کی اور اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کر کے پہنچایا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کو شہر میں لایا گرمورث کی وہ ت کے بعد ہر دکیا تو امام اعظم رحمتہ القدت کی حیات میں اس کو گرفتار کیا اور اس کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اوّل وووم میں کی حال میں جعل کا مستحق نہ ہوگا ہو گرفتار کیا اور اس کے مولی میں ہوگا ہو اس کو پکڑ لین پس مامور نے مولی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبی کو گئیں ہوں کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تی ہوگا ہور کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک نیا میں کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک نیا ہوگا کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک نیا ہوگا کہ خام نہ کو گار کیا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تک نیا کہ خوال کی ہوگا ہوگا کہ خوال کیا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوز اس کے مولی تو اور کی دور تھیں دیا تو اور کی دور تو اسطے کی جو میں نہ ہوگا اور مورث کیا مستحق ہوگا اور منتی میں خدکور ہوگا ہور میں دیا تو اسطے کی جو میں نہ ہوگا اور میں دیا تو اسطے کی جو اسطان کیا میں میں تو اور کی دور تھا ہور میں کیا میں مورث کیا ہور کیا دور میں ابتدر اپنی میں مورث کیا ہور کو اسطان کی ہوگا ہور میں کیا کہ دیا گا میں کو کو اسطان کی مورث کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور

ار کوئی شخص ایک آبق غام کو تین روزی راہ نے پکڑلایا کہ اس مولی کو واپس کر کے پھراس ہے کی غاصب نے تیمین لیا اور الکراس کے مولی کو واپس وے کرجعل لے لیا پھراول گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ بیس نے اس کو تین روزی راہ ہے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام ہے وہ بارہ جعل لے لیے گا پھر مولائے ندکور غاصب ہے جو پچھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتی بیس ندکور ہے کہ اگر کس نے آبق کو تین روزی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے مولی کو واپس کرنے کے واسطے لے کرایک روز چلا تھا کہ غام ندکوراس کے پس سے بھی گا اور اس شہری راہ جس بیس اس کا مولی موجود ہے چل گراس کی نیت بیس بینیس ہے کہ پنے مولی کے پس لوٹ جاؤں حق کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مولی کے پس لوٹ جاؤں حق کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مولی کے بس لوٹ جاؤں کر اس کے مولی تک ل کرمولی کو سپر دکی تو ا، نے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کامشخق ہوگا بینی تی مرجعل تیسرے روز راہ چل کر اس کے مولی تک ل کرمولی کو سپر دکی تو ا، نے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کامشخق ہوگا بینی تی مرجعل

مسئلہ ذیل میں گواہ کر لینے میں بیشر طنبیں کہ مررئی باراشہا دکرے بلکہ ایک مرتبہ اگر ایسا کر دیا تو کافی ہے: ا اگر کسی نے ایک غلام آبق گرفتار کیا اور اس کے مولی کوواپس کرنے لایا پھر جب ہی مولی کی نظر اس پریز می تو مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھروہ لینے والے کے ہاتھ ہے بھاگ گیا تو لانے والا اس کے جعل کامستحق ہوگا اورا گراسی مسئد میں مولی نے اس کو مد بر کر دیا ہوتو لانے والاستحق جعل نہ ہوگا اور اگر گرفتار کرنے والا اس کو تین روز راہ قطع کر کے لایا اور ہنوز مولی کے یاس نہ پہنجا تھا کہ غلام مذکور اس کے باس سے بھاگ گیا چھرمولی نے اس غلام کوآزاد کر دیا تو گرفتار کرنے والے کے ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لانے والا نہ ہوجائے گا اور اگر گرفتار کرنے والا اس کواس کے مولی کے باس لایا اور مولی نے اس پر قبضہ کر کے پھر گرفتار کرنے وا ہے کو ببد کر دیا تو مولی برجعل وا جب رہے گا ورا گرقبل قبضہ کرنے کے اس کو ببد کر دیا ہوتو گرفتار کرنے والے کے واسطے جعل نہ ہوگا۔ اور اگر قبل قبضد کرنے کے لانے والے کے ہاتھ فرونت کردیا تو مولی پرجعل واجب ہوگا۔ پینے منس الائمہ صوائی نے بیان فر مایا ہے کہ و پس مانے والا جب ہی جعل کامستحق ہوتا ہے کہ جب گرفقاً رکرنے کے وقت اس نے گوا ہ کر لیے ہول کہ میں اس کواس واسطےً رفتار کرتا ہوں کہ اس کے مولی کووالیس کر دوں اور اگر اس نے اس طرح گواہ کر لینا ترک کیا ہوتو جعل کامستحق نہ ہوگا اگر چہ اس کے ما مک کولا کروا پس دے مدیجیط میں ہے۔ اگر غلام ہیں گرفتار کرنے والے کے پیس قبل اس کے کدمولی کووا پس کرے مرگی یا بھا گ گیا ہیں اگر گرفتی رکرنے والے نے گرفتار کرنے کے وفت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کواس کے مولی کووا پس دینے کے واسطے کرنت رکرتا ہوں تو گرفتا رکتندہ پر صان نہ ہوگی وراحی طرح اگر یوں کہا ہو کہ یہ بھا گا ہوا غلام ہے بیں اس کوگرفتا رکرتا ہوں پس جس شخص کوتم اپنا بھا گا ہوا غلام جنتجو کرتا ہوا یا وَ اس کے میرے یاس راہ بنادینا تو بھی گواہ کر لینا ہےاوروہ صامن شہوگا اورشس الائمیہ صوائی نے فرمایا کہ گواہ کرینے میں میٹر طنبیں ہے کہ مکررکئی ہا راشہاد<sup>ی</sup> کرے بلکہ ایک مرتبہا گرایبا کردیا تو کا فی ہے اگراس طرح ہو کہ جب دریا فت کی جائے تو اس کے پوشیدہ کرنے پر قا درنہ ہواور یہی تھکم نقطہ میں ہے اورا گراس نے اشہا دکیا تھا باوجود بیکہ گواہ کر

کیناممکن تھا تو امام اعظم رحمتہ القد تعالیٰ علیہ وامام محمد رحمتہ القد تعالیٰ علیہ کے نز دیک اسپر صان واجب ہوگ اور بیاس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ بیآ بق تھا اور اگر بیمعلوم نہ ہوا ورمونی نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو تول مولی کا قبول ہوگا اور گرفتار کرئے والا ہالا جماع ضامن ہوگا بید خبر ہ میں ہے۔

كتأب الابأق

بھگوڑ ے غلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کرحق جمایا:

اور اگر کسی نے غلام آبق گرفتار کیا پھر کسی نے دعویٰ کیا کہ میہ میرا غلام ہے اور غلام نے اس کا اقرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیر حکم قاضی کے اس کو وے دیا پس اس کے پاس ہلاک ہوگیا پھر کوئی دوسر المحتمی بندر بعد گواہوں کے اس کو صفح تی بات ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے چا ہے تاوان لے لیتنی چ ہے اس محتمی اس نے دعوئی کی اور گواہ دیے اور سفح قل بات ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے چا ہے تاوان لے لیتنی چ ہے کہ دونوں میں ہے جس کو غلام کے اقرار پر دے دیا ہے پس اگر اس نے رفتار کرنے والے نے اقل کو فد دیا یہاں تک کہ دوگواہوں کرنے والے نے اقل کو شد دیا یہاں تک کہ دوگواہوں کے اس کے باس گواہ وار گرفتے والے نے اقل کو شد دیا یہاں تک کہ دوگواہوں نے اس کے پاس گوائی دی کہ میاس کا غلام ہونے کا علم دے دیا چائے گا پھراگر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو حکم تضارونہ ہوگا۔ اگر کوئی کہ میرا غلام ہونے کا حکم دے دیا جائے گا پھراکہ گواہوں کا اعادہ کیا تو حکم تضارونہ ہوگا۔ اگر کوئی کے اس کو دوسر کا غلام ہونے کا حکم دے دیا جائے گا پھرا گر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو حکم تضارونہ ہوگا۔ اگر کوئی کوئی اور گوئی کیا اور گواہ تا کہ کہ کہ جائے گا اور خل کے اور شمل کیا تو میں کہ گوئی کوئی خلام ہو کے گا اور جائے ہوگا کیا ہوج ہے گا گیاں اگر کی کہ میرا غلام ہوگا کہ وار گوئی کیا اور گوئی کیا اور گواہ کی کہ ہوتو زیادتی پھر صد قد کرد ہے اور اگر موٹی نے ان کا دیو ہوگا کی کہ میرا غلام ہوگا ہوگا ہو والیس لانے والا مستحق جعل نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ گوئہ گواہی دیں کہ اس کا غلام ہوگا ہے یا ہوگائی ویں کہ اس کا غلام ہوگا ہے یا ہوگائی ویں کہ اس کا غلام ہوگا ہے یا ہوگائی ویں کہ میں کا غلام ہوگا گا ہے۔

اگرمولی نے این فرزند صغیر کو ہبہ کیا ہیں اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر داں ہوتو جائز

ہا وراگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہوتواس میں مشاکخ بیسیز نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھ گا اور اپنے ساتھ مولی کا مال نے گی پھر اس کوکوئی شخص پکڑ لایا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز خیس بائی ہوں گا نہ ہوں ہوگا ۔ فلام آئی کا فرو خت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ند صغیر کے ہاتھ نہیں جائز ہوا ہوگا ۔ فلام آئی کا فرو خت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ند صغیر کے ہاتھ نہیں جائز ہوا ور جس کے قضہ میں ہاتی ہو وہ خت کرنا جائز ہوا در اجنبی کے واسطے اس کا ہمبہ کروینائیس جائز ہوا ور اجنبی سے مراوض نے اپنے فرز ند صغیر کو ہمبہ کیا ہی گام نہ کور دار الاسلام ہی میں ہوز سرگر داں ہوت جا فرز دار الحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مش کے رحمتہ القد تھ لی نے اختلاف کیا ہوتو اس میں مش کے خارہ فلہ رہے اس کے اس کا ختلاف کیا ہوتو اس میں مش کے خارہ فلہ رہے اس کا کا ختلاف کیا ہوتو اس میں مش کے خارہ فلہ رہے اس کا کا دہ تا اس کا کھیل جائز ہے اور ایس کیا ہوتو اس میں مش کے دور سے کھارہ فلہ رہے اس کا کھیل ہوتو اس کیا ہوتو اس کھیل ہوتو اس کیا ہوتو اس کھیل ہوتو اس کیا ہوتو اس کھیل ہوتو کھیل ہوتو اس کھیل ہوتو اس کھیل ہوتو کھیل ہوتو اس کھیل ہوتو کو کھیل ہوتو کو کھیل ہوتو کو کھیل ہوتو کھیل ہوتو

لے اگر غلام نے کہا کہ میرے یاس اس قدر مال تھا تو قبول نہ ہوگا ۲ا۔

آ زادکردیناروا ہے اوراگرمولی نے کی کوغلام آبق کی جبتی کرکے پکڑیئے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل اس کو پکڑیا یا پھرمولی نے اس کو کئی ہے ہیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو بیج باطل کو کوئی ہے ہیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو بیج باطل ہے یہاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کوئی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس گرفتار کنندہ کی ہوگی مگر اس کوصد فقہ کے کردے اور اگر اس نے رکھ چھوڑی اور غلام کے ساتھ یہ اُجرت بھی اس کے مولی کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے تجھے سپر دکر دی تو وہ مولی کی ہوگی مگر مولی کو قیاساً اس کا کھاٹاروانیوں ہے اور استحدانا کھاٹا طلال ہے۔ یہ چیوا میں لکھا ہے۔

www.ahlehaq.org

### المفقود المفقود

مفقو داس شخص کو کہتے ہیں جواپنے اہل یا شہر سے فائب ہو گیایا اس کو دشمنوں لیعنی حربی کا فروں نے گرفتار کرلیا پھرینہیں معلوم کے وہ دندہ ہے یا مرگیا ہے اور نہاں کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پرایک زمانہ گذرالی وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اورالیے شخص کا حکم سے ہے کہ اپنی ذات کے حق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی ہوئ کہ اپنی ذات کے حق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی ہوئ کہ سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ فنخ نہ ہوگا اور حق غیر میں میت قرار دیئے جانے ہے جو شخص اس کے جیچے مرااس کی میراث نہ پائے گا بیزنائہ المفتین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو

#### بلاخوف أس كے واسطے مخاصمه كرے گا:

قاضی اس کی ظرف ہے ایس محفی مقرر کرد ہے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گارداس کی پرداخت کرے گا اوراس کی جاست کی عاصلات وصول کرے گا اوراس کی اینے ترضے وصول کرے گا جن کا قرضدار خوداقر ادکریں گرجن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کی ہے بخاصہ نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عروض یا عقار لی کی نبست جودوسرے کے قصنہ میں ہے خاصہ کرسکتا ہے بعنی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عوض یا تھا وکیل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایساوکیل بالا اتفاق ناش وضومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ تصمین ہے کہ خائب پر تھم بولی جب بنا کر بر تھم بولے کو تضمن ہے تو ہمارے لا دیک نیس جائز ہے ہاں اگر کسی قاضی نے جو غائب پر تھم کو جائز رکھتا ہے ایسا تھم دے دیا تو جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ صورت محتل میں جہتد فیہ ہے اس مجتد فیہ میں اس کی قضا بالا اتفاق نافذ ہو جائیگی۔ پھر واضح ہو کہ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرد کیا ہے اگر اس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کی پر واجب ہواتو بلاخون اس کے واسط مخاصمہ کرے گا اور مفقو د کے مال ہے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جائے کا خوف ہوگا تی فروف میں گوروفت کرسکتا ہے تیسین میں ہے۔

ہرائی چیز جوجلد گرقی نہیں ہے اس کوفروحت نہ کرے گانہ نفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہویا غیر منقول عقار ہو یہ غایدۃ البیان میں ہے اور اس کے مال ہے اس کے ایسے لوگوں کو جن کا نفقہ اس کی موجودگی میں بغیر تکم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ رہے ہوا ہوں کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجودگی میں اس سے اپنے نفقہ کے یغیر تکم قاضی کے مشتق نہ ہے تھا تی موجودگی میں اس سے اپنے نفقہ کے یغیر تکم تا میں ہے کہ تا کہ جھتے ہوا تی وہ بہن وغیر ہاور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے یئز انتہ المفتین میں ہے اور تیم ہو یہ بناد کے جی اور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے یہ کہ مال نہ کور قاضی کے اور تیم ہو اور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے کہ مال نہ کور قاضی کے اور تیم ہو اور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے کہ مال نہ کور قاضی کے دور بوت میں ہے کہ مال نہ کور قاضی کے دور بوت رکھنے والا اور قرضداد وقوں وربعت و کھنے والا اور قرضداد وربعت و قرضہ ونسب و نکاح کا اقر ارکریں اور سے جب ہی ہے کہ یہ ہر دوام رقاضی کے زویک ظاہر نہ ہوں اور اگر دونوں ظاہر ہوں

ل حروض سمامان واسباب وعقارز مين واراضي ١٢ منققور (عيصف) كهويا مواء غائب منابيد بندارد (فيروز اللغات) ... (حافظ)

تو ان دونوں کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک ظاہر ہواور دوسرا ظاہر نہ ہوتو سیجے قول کے موافق جو ظاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر تھم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن کم ہوگا اور قرضدار بری نہ ہوگا اور اگر مستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے سے اٹکار کیایا فقل نب نکاح ہے انکار کیا تواس کے اثبات میں لوئی جو ستحق نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں خضم نہ قرار دیا جائے گا اور مفقو داوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی اور جب نوے برس گذرجا ئیں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے ہمجولی مرجا تھیں اور کوئی اس کے ہمجولیوں میں سے زندہ نسد ہے تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے ہمجولیوں کی موت کا عتبار ہے بیرکا فی میں ہے اور مختار بیہ ہے کہ بیام رامام کی رائے کے میر د ہے بیٹیمین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا تھم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی وفات کی مدت میں جیٹے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وار توں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقلیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرگیاوہ اس کا دارث نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے پھراگر اس مدت کے گذرجانے کے بعداسعورت کا شوہریعنی مفقو دوالیں آیا تو اسعورت کا حقدار ہے کیکن اگراس عورت نے کسی اور ہے نکاح کرلیا ہوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مروہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ ای روز سے مردہ قر اردیا گیا جب سے (پچھلے نوے سال کے اختلاف) مفقود ہونا قرار دیا گیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور جو محض مفقود کے عًا ئب ومفقو دہونے کی حالت میں مراہے مفقو واس کا وارث نہ ہوگا اور بیر جوہم نے کہا کہ مفقو دکسی کا وارث نہ ہوگا اس کے بیمعنی ہیں کہ مفقو د کا حصہ میراث اس مفقو د کی ملک میں شامل عملی نہ کیا جائے گا اور رہا یہ حصہ تو مؤ قوف رکھا جائے گا پھرا گرمفقو د ند کورزندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کامشخق ہوگا اور اگرزندہ ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ نوے ہرس پورے ہو گئے تو جو حصداس مفقود کے واسطے رکھا گیا تھاوہ جس میت کی میراث میں سے تفااس کی موت کے روز کے وارثوں کوواپس دیا جائے گالیعنی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلاں کو جواس وقت زندہ تھاا تنااور فلال کوا تناجا ہے کہا گرچ بعض ان میں ہے مرجکے ہوں بیکا فی میں ہے۔اورگرکسی میت نے وقت و فات کے مفقو د کے واسطے سن چیز کی دصیت کردی ہوتو یہ چیز بھی متوقف رکھی جائے گی بہاں تک کہ مفقو د کی موت کا تھم دیا جائے گا پس جب اس کی موت کا تھم دیا جائے گا تو پہ چیز اس وصیت کنندہ کی اس وفت کے دارثوں کو حصہ رسد دے دیا جائے گی تیبیین میں ہےاورا گرکوئی مرتد مفقو دہو گیا کہ بیہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچ گیا ہے یانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ وارالحرب میں پہنچے گیا اور اگر مرتد کی اولا و میں ہے کوئی مرگیا تو اس کی میراث اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے کھی موقوف ندر کھا جائے گا بے میر بیش ہے۔

اگرگوئی ایسا وارث ہو جومفقو و کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ دیاجائے گا:

اگرمفقو دے ساتھ کوئی ایسادارث ہو کہ ایسادہ مفقو دیے ہوئے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے توا یے شخص کو ہر دوحصہ میں ہے کم حصد دیا جائے گا یعن تجیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہو وہ دیا جائے گا اور بلا نقصان حصہ کی مقدار

اسمشلامفقو دیے آگرا نکارکیا تو ایسا ہوگا ہا۔ ع مترجم کہتا ہے کہ بیتول ہمادا ہے اس بناء پر بیتم اشارۃ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس لیے کہ صعب میراث کا ملک میں داخل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اور اس پر ملک کا ثبوت کے بناء پر عظم ادخال واثبات کے ہے کیونکہ بیتم دارث کے واسط من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بینے میں داخل ہوتا ہو کہ بیتم دارٹ کے بلکہ باد جوداس کے دوکر تے اورکل کے انکارکرنے کے بھی ہی تھم ہے ہا۔ سے جیب حرمان ہے ہوگاتی ہوتا ہوتا۔

تک جس قدراور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اورا گر کوئی ایسا وارث ہو جومفقو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالكل نه ديا جائے گا۔اس مسئله كی صورت بيزيدم اوو دختر وايك پسرمفقو دايك پسر كاپسر وايك پسر كی دختر وارث جھوڑے اور مال تر كەسى اجنبی کے باس ہےاورسب نے بااتفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسر مفقو دےاور ہر دو دختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو ورصورت پسر نہوں گےان کا حصہ میراث دو تہائی مال ہےاور ہونے کی صورت میں ہرا یک کا چہارم چیارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے لیں ہر دوحصہ میں سے کمتر حصہ لیعنی نصف ان کواس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسر لیعنی پوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کچھنہ دیا جائے گا بلکہ باقی سب مال رکھ چھوڑ ا جائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ سے بھی نہ نکالا جائے گا آلا نکہ اس سے خیانت ظاہر ہوکہ اس کی طرف ہے مامون نہ ہوں تو وہ اما نتدار نہ رکا جائے گا پھر جب مدت مذکور گذرجائے اور مفقو د کی موت کا حکم ویا جاو ہے تو باقی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کودے دیاجائے گاتا کہ ان کی دونتہائی بوری ہوجائے اور اگروہ زندہ نہ ہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مشتحق ہوں گے اور جو پچھے مال باقی رہا ہو پسر کے پسر کا ہےاوراس کی نظیر حمل ہے بعنی مفقو د کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جوہنوز پیٹ میں ہواور بیدانہیں ہوا ہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصدر کا چھوڑ اٹنجائے گا چنانچہ یمی فتوے کے واسطے مختار ہے اور اگر اس کے ساتھ ایساد وسر اوارث ہوکہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو بورا دے دیا جائے گا اور اگر ایسا وارث ہو کے مل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متنغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دو حصہ میں ہے کم حصہ دیاجائے گابیکانی میں ہےاورا گرمفقو د جنگل میں مرگیا تو اس کے ساتھی کوا ختیار ہے کہ اس کا جانورسواری واسباب فروخت کر دے او درمون کواس کے لوگوں کو پہنچا دے اورا گرکسی شخص نے مفقو دیر قرضہ یاود بعت یا شرکت ورعقار یا طلاق یا عثاق یا نکاح یا رولعبیب یا مطالبہ باستحقاق میں ہے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گااور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گےاور جس کو قاضی نے وکیل مقرر کر دیا ہے یعنی وکیل بالقبض یا کوئی اس کے وارثوں میں سے مدمی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گالیکن اگر قاضی کے نز دیک جائز ہولیعنی قضاعلی الغائب کوجائز جانتا ہو پس اس نے گوا ہوں کی ساعت کر کے تھم دے دیا تو بالا جماع اس کا تھم نافذ ہوجائے گابیتا تارخانیش ب

www.ahlehaq.org